

حضرت مولا نامفتي محمدا نورصاحب مدخليه مفتى وأستاذ الحديث جامعه خيرالمدارس ملتان

مع (فاوران

استاذ العلماء حضرت مولانا خيرمحرصا حب رحمه الله شخ الحديث حضرت مولانا نذيراحمه صاحب رحمه الله حضرت علامه نواب محمد قطب الدين دهلوي رحمه الله

جعيع وتوتيب مولانا عبيبُ الرحلي

حضرت علامة شبيرالحق كشميري مدخلة العالى أستاذ الحدثيث جامعه خيرالمدارين ملتان

> إدارة تاليفات أشرفتي چوک فواره مسان پاکشتان

besturdubooks. Nordbress.com

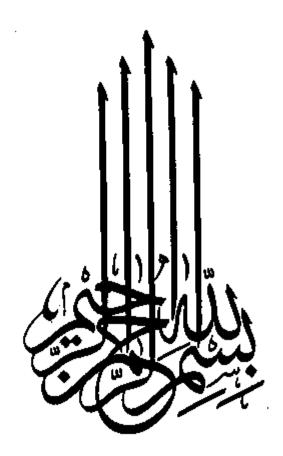



besturdulooks.wordpress.com



عَالَ زَمْعُوْلَ اللَّهِ حَسَدَ لِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

فَظَّرَاللَّهُ إِمُرَاءً سَّمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا صَحَمَاسَمِعَ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا! الله تعالی اُس مخص کوتر د تازه اور خوشحال رکھیں جس نے میری حدیث کوسنا پھرا ہے یاد کیا اور اور اُسے آ کے پہنچایا جیسے اُس نے سنا (مشکوۃ)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِماً اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِّهِم ordpress.cu

جلدشثم كا

قدیم وجدیدشارهین حدیث کے علوم ومعارف کی امین مشکلو ة شریف کی پہلی مفصل اُرد وشرح



اُردوترن **مشكوة المصابيح** 

**جمع و تو تيب** حبيب الرحن فاضل جامعه فيرالمدارس ملتان

تقريظ

حضرت مولا ئامفتی محمرا نورصا حب مدفظه سابق مفتی داستادالدین جامعه فیرالیداری مان

مع (۱۷۵ این استاذ العلماء حضرت مولا ناخیر محمد صاحب رحمه الله شخخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمه الله حضرت علامه نواب محمد قطب الدین دهلوی رحمه الله

اِدَارَهُ تَالِيهُ فَاتُ اَشْرَفِتَنَّ پُوکُ فَارِهُ بَمْتَانَ بَائِثَيْنَ (0322-6180738, 061-4519240

besturdulooks.wordpress.com

تاريخ اشاعت ..... شوال المكرّ م١٣٣٨ه ناشر....اداره تاليفات اشرفيدى طباعت .....طاعت طباعت اقبال بريس لمثنان

## انتباه

اس کتاب کی کا بی رائث کے جملہ حفوق محفوظ ہیں سم بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانونی مشیر محمدا كبرساجد (اغِرودكيت مالَى كُورت مِنْ أَنْ )

## قارنین سے گذارش

اوارہ کی جتی ال مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد منڈاس کام کیلئے اوارہ میں ملاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی تنظمی نظر آئے تو ہرائے مہر بانی مطلع فرما کر ممنون فرما کمیں تاکد آئندہ الشاعت میں درست ہوئے۔ بڑا کم اللہ

| شرفيهچك فواره بلكان | ادارو تاليفات |
|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------|

🗾 كتيرسيدا ممشيع......اودو بازار....الا بور 💎 وادالاشاصت.....فردوبازار.........كرا بي املای کتاب محر....خیاون مرسید..... داولیندی كتنيه دادانا خلاص... فقد خود ني بازار..... يين ور



## منهر ست عیزوانات

## فہرست عنوانات

|       | : : :                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rq    | كِتَابُ الْفِيْنِ                                                                                 |
| P9    | فتوں کا بیان                                                                                      |
| rq    | الْفَصْلُ الْآوَلُ رسول النَّه على الله عليه وسلم في تمّام فتنول كي يار عين بيشكو كي فرما وي تمّى |
| rq    | ق <b>لب</b> انسانی پرفتنوں کی بلغار                                                               |
| ۳۰    | جب امانت ولول سے نگل جائے گی                                                                      |
| 140   | جب نتنول كاظهور بوتو محوشه عافيت تلاش كرو                                                         |
| M     | اس سے بن کرفتنوں کا ظہور ہو، اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کومتنحکم کرلو                        |
| laba. | نتنوں کے ملہور کے وفت کوشہ عانیت میں جہب جاؤ<br>منتوں کے ملہور کے وفت کوشہ عانیت میں جہب جاؤ      |
| 777   | فتوں کی پیٹر مولی                                                                                 |
| 777   | ایک خاص پیش کوئی                                                                                  |
| ro    | نتنوں کی شدت کی انتہا                                                                             |
| r/s   | ایرفتن ماحول میں دین برقائم رہنے والے کی فضیلت                                                    |
| lu.A  | مظالم پرمبر کرواوربیا نوکیآنے والا زباندموجوده دورے بھی بدتر ہوگا                                 |
| ry .  | الْفَصْلُ الثَّالِيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نه قيامت تك كفتول كي خبرديدي تقي               |
| ry -  | ممراه كرنے والے قائد                                                                              |
| MZ.   | خلافت راشدہ کی مت کے بارے میں بیش کوئی                                                            |
| rz    | آنے والے زمانوں کے بارے میں پیش کوئی                                                              |
| r'A   | خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے الے روح فرسا دا قعات کے بارے میں پیشکوائی                              |
| r4    | پرفتن ماحول میں نجات کی راہ                                                                       |
| ۵۰    | قیامت ہے پہلے ظاہر ہونے والے فتوں کی پیشن کوئی                                                    |
| ۵٠    | فتنول کے دفت سب سے بہتر آ دمی کون ہوگا؟                                                           |
|       | · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |

| _             | ′(O,   |                                                                                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ,,,book       | ۵٠     | /36231                                                                            |
| besturduboor  | ۵۱     | بب کونکا اندها فتنه ہوگا                                                          |
|               | or     | ا چند فتنو ل کے بارے میں پیشن کوئی                                                |
|               | ు      | ز ماند نبوی کے بعد عرب میں ظہور پذیر ہونے والے فتند کی پیشین کوئی                 |
| -             | ۵۵ -   | فتندوفسادے دوررے بنے والا آدی نیک بخت ہے                                          |
| -             | ۲۵     | چند پیشین کو ئیاں                                                                 |
| İ             | ar -   | ایک پیشین مونی                                                                    |
|               | ۵۸     | الْفَصَلُ الثَّالِثُ اليك واقعه اليك ينشين كوئي                                   |
| <del>}.</del> | ۵۸     | چندفتوں کا ذکر                                                                    |
|               | ۵۹     | باب الملاحم جنَّك اورقال كابيان                                                   |
|               | PG     | الْفَصْلُ الْلاَوْلُ كَيْحُدوه چيزي جن كاتيامت آئے سے بہلے وقوع يد ريمونا ضروري ب |
| - F           | <br>∀+ | بعض قوموں سے جنگ کی پیش کوئی                                                      |
|               | 71     | يبود يول سے فيصله كن جنگ كى پيشين كوئى                                            |
| ŀ             | 75     | ایک قطانی آ دمی سے بارے میں پیشین کوئی                                            |
| ·             | 44     | مریٰ کے خزانہ کے بارے میں چیشین کوئی                                              |
|               | 75     | فخروم وقارس كى پيش كوئى                                                           |
|               | TF     | وہ چھ چیزیں جن کا قیامت ہے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے                           |
|               | 717    | رومیوں سے جنگ اور و جال کے قتل کی پیش کوئی                                        |
|               | 74     | خوزین کے بغیرایک شہر کے فتح ہونے کی پیشکوئی                                       |
|               | 12     | الفَصْلُ الثَّانِيْ قرب قيامت كي يح بعدد يكر حوادث ووقائع                         |
|               | AF     | جنگ عظیم ، للخ تسطنیداورخروج د جال کی پیشگو أن                                    |
|               | 49     | مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے بین ایک پیش کوئی                                    |
| ļ             | 19     | حیشیوں کے بارے ش ایک ہدایت                                                        |
|               | ۷٠     | تر کوں کے متعلق بیش کوئی                                                          |
| ,             | ۷٠     | بعره کے متعلق پیش کوئی<br>بعره کے متعلق پیش کوئی                                  |
|               | ۷۱     | بصره كيمتعلق پيش كوئي                                                             |
| 4             |        |                                                                                   |

| •         |              |                                                                                             |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,,,ook   | 5** <u> </u> | ا بقره كَ أَيْكُ كُا ذَلِ كَ مُعَدِدَ كَى نَعْمِيكَ                                         |
| Desturdl. | <br>2r       | ا اَلْفَصْلَ النَّانِيْكَ عمر فاروق رضى الله عند فتول كاورواز و كلف من سب سے بردى ركاوت تھے |
| I         | 2r           | شطنطنے کے فتح ہوتا ، تیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا                                       |
| ;         | ۷۳           | أبَابُ الشُوطِ السَّاعَةِ قيامت كى علامتون كابيان                                           |
| -         | ۷۴ ا         | إِ ٱلْفَصْلُ الْلاَوَّلُ قيامت كى علامتين                                                   |
|           | 40           | قیامت کی ایک خاص علامت                                                                      |
|           | ۷۵           | مال وودک کی فراوانی قرب قیامت کی دلیل ہے                                                    |
|           | 40           | حضرت امام مهدی کے بارے میں پیشگوئی                                                          |
|           | 41           | وریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشگوئی                                                       |
| ĺ         | 41           | جب زیمن کاسیدا ہے خز انوں کو ہا ہر <b>اگل</b> دے گا                                         |
|           | ۷٦           | آخری زماند کے بارے میں ایک پیشگوئی                                                          |
| ļ         | 44           | ایک آگ کے بارے میں چیش کوئی                                                                 |
|           | 44           | قيامت كي ملامت                                                                              |
|           | 44           | اللَّفَضُلُ النَّائِيُزمان كى تيزرقارى قيامت كى علامتول من سے ب                             |
|           | ۷۸           | مدیندے دارالخلاف کی مشتل ایک بری علامت ہے                                                   |
|           | ۷۸           | قیامت کی علامتیں                                                                            |
|           | <b>∠</b> 9   | امام مبدی کے بارے میں چینگوئی                                                               |
|           | <b>4</b>     | حضرت امام مبدی حضور صلی الله علیه وسلم کی اولا دیس ہے ہوں سے                                |
|           | ۸٠           | حضرت امام مهدي كي سخاوت                                                                     |
|           | ۸٠           | حقرت امام مبدی کے ظہور کی چیش کوئی                                                          |
|           | AI           | ايک پيش کوئی                                                                                |
|           | Ar           | الْفَصُلُ الثَّالِثُ قيامت كي علامتي كب عنظام بهون كي                                       |
|           | AT           | ایک بدایت                                                                                   |
|           | ٨٣           | ا مام مہدی ٔ حضرت امام حسن ابن علی کی اولا دہیں ہے ہوں ہے                                   |
|           | Ar           | مد یوں کا ممل خاتمہ قیامت کی علامات میں سے ہے                                               |
|           | Ar           | بَابُ الْعُلَامَاتِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ وَ ذِكُرِ الدُّجَّالِ                           |
|           |              |                                                                                             |

| Ecom            |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| فهر سنج عنوافلت | خير الهفاتيع جلدششم ٨                                                         |
| 600 AT          | قیامت سے سیلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور د جال کے ذکر کا بیان                 |
| AT              | علامات قیامت اور خردج د جال کابیان                                            |
| ۸۳              | اَلْفَصُلُ الْآوُلُ قيامت آنے کی دس بوی نشانياں                               |
| ۸۵              | قیامت کی دہ چینشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرلو |
| ۸۵              | تیامت کی سب ہے میلی علامت                                                     |
| Aò              | قیامت کی وہ تنمین علامتیں جن کا ظاہر ہونا بھیٹی ہے                            |
| AY              | جب آفآب كومغرب كاطرف يطلوع بون كاتفكم مطع كا                                  |
| ΥA              | فتندد جال سے بڑا کوئی فتنزمیں                                                 |
| A2              | <u>برنی علیدالسلام نے اپنی امت کود جال سے ڈرایا ہے</u>                        |
| A4              | د جال کی جنت اور دوزخ                                                         |
| AA              | د جال جس آ دی کومصیبت میں ڈالے گا وہ درحقیقت راحت میں ہوگا                    |
| ۸۸              | وجال کی پیجان                                                                 |
| ۸۸              | دجال کے طلسماتی کارناموں اور یا جوج و ماجوج کاؤکر                             |
| qı              | وجال کے کارٹا موں کاذکر                                                       |
| 97              | دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر بھاگ جائیں کے                                    |
| 95              | د جال کے تابعدار میردی ہوں کے                                                 |
| 91"             | و حيال مدينه شي داخل نبيس مو کا                                               |
| 91"             | د جال کاذ کر                                                                  |
| 94              | د جال کا ملیہ                                                                 |
| 94              | أَلْفَصُلُ الثَّانِيِّ وجِال كاذ كر                                           |
| 94              | دجال کا حلیه                                                                  |
| 94              | ايمان پر ثابت رہے والوں کو د چال ہے کوئی خوف نہیں ہوگا                        |
| 9.4             | وجال فراسان سے نکلے کا                                                        |
| 44              | وجال سےدورر بے کی تاکیر                                                       |
| 9.8             | ظاہر ہوئے کے بعدروئے زمین برد جال کے تعبر نے کی بدت                           |
| 9/              | د جال کی اطاعت کرنے والے                                                      |

|           | 00K5. 99 | د جال اور قط سالی                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdub | 1++      | الفَصْلُ النَّالِثُ الل ايمان كود جال من خوفز ده موسف كن ضرورت يس                                                                                                                    |
| ĺ         | 100      | د جال کی سواری کد حاموی                                                                                                                                                              |
|           | [+]      | بَابُ قِصْة ابْنِ صَيَّادِائن ميا و كاتصر كابيان                                                                                                                                     |
| į         | ır       | النَّفَصْلُ اللاَوَّلُ ابن صادك ماتحالك واقعه                                                                                                                                        |
| j         | 1++ ~    | ابن صياد كا بكن تقا                                                                                                                                                                  |
| ť         | 1+1*     | جنت کے بارے میں آنخضرت سے ابن میاد کا سوال                                                                                                                                           |
|           | 1+1*     | وجال کے بارے میں ایک پیش کوئی                                                                                                                                                        |
|           | 1•4      | ابن صیاد کا د جال مونے سے انکار                                                                                                                                                      |
|           | 1.4      | ابن مياد كاذكر                                                                                                                                                                       |
| l         | 1+0      | ابن مياود جال ہے                                                                                                                                                                     |
|           | 1+0      | اللَّفَ صَلَّ الثَّانِيُ عبدالله ابن عمر كزر يك ابن ميا ومسيح دجال فغا                                                                                                               |
|           | 1•4      | ابن صیاد داقع جره کے دن غائب ہو گیا تھا                                                                                                                                              |
|           | F•1      | ابن صياداوروجال                                                                                                                                                                      |
|           | 1+7      | كيا آنخسرت ملى الله عليه وسلم بمي ابن صياد كور جال بجهة بنهي؟                                                                                                                        |
|           | 1•4      | أَبَابُ نُزُولِ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّكَامُ                                                                                                                            |
|           | 1+2      | حصرت عيني عليد الصلوة والتسليم كے ناز مونے كابيان                                                                                                                                    |
|           | 1+4      | أَلْفَصْلُ الْأَوْلُ دعفرت ميسى عليه السلام كرزول كاذكر                                                                                                                              |
|           | 1+9      | حعزت میسیٰ علیه السلام کے زمانہ کی برکتیں                                                                                                                                            |
|           | 1-9      | حعرت عليه السلام كالمامت يدا فكار                                                                                                                                                    |
|           | 1-4      | الْفَصْلُ الثَّالِثُ<br>عفرت عينى عليه السلام آنخضرت ملى الله عليه وسلم كروضه اقدى عن وفن كرّ جا مينَكَ<br>المَابُ فُورْبِ السَّاعَةِ وَإِنَّ مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتُ قِهَامَتُهُ |
|           | 1+9      | حصرت عینی علیدالسلام آنخضرت ملی الله علیدوسلم کے روضہ اقدی میں ونن کئے جاممینے                                                                                                       |
|           | 11+      | بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَ إِنَّ مَنْ مُّاتَ فَقَدْ قَامَتُ قِهَامَتُهُ                                                                                                              |
|           | 11+      | قرب قیامت اوراس بات کابیان که جوآ دمی مرکبااس پرقیامت قائم جوگ                                                                                                                       |
|           | 11+      | اَلْفَصْلُ الْآوُلُ قرب تيامت كاذكر                                                                                                                                                  |
|           | 111      | قيامت كاوقت كى كومعلوم نيس                                                                                                                                                           |

|            | 111                             | حىئىورصلى الله عليه وسلم كى ايك پېشىين كونى                                          |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| "Indub     | <u></u>                         | قیامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب                                            |
| Desir      | ! IIT                           | الْفُصُلُ اللَّانِيُ قَرب قيامت كاذكر                                                |
|            | ; — — — — — — — — — — — — — — — | ونیامیں امت محمد یہ کے باتی رہے کی مرت<br>- انتخاص امت محمد یہ کے باتی رہے کی مرت    |
|            | 107                             | اَلْفَصُلُ الطَّالِثُ قربِ قِيامت كَ مثال                                            |
|            | <u> </u>                        | إِبَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ                        |
|            |                                 | اس بات كابيان كه قيامت صرف برب لوكول پرقائم هوگي                                     |
|            | 114"                            | الْفَضِلُ الْلاَوُلُ جب تكرو ي زين برايك بعي الله كانام ليواموجود ب قيامت نبيس أسكتي |
|            |                                 | قیامت صرف بر بے لوگوں پر قائم ہوگ                                                    |
|            | 100                             | ایک پیشین کوئی ک                                                                     |
|            | 1114,                           | قیامت سے پہلے لات دعزی کی مجر پرستش ہونے تھے گی                                      |
| · <u>-</u> | 11/2                            | قیامت نے سلے کیا ہوگا؟                                                               |
|            | IID                             | إِبَابُ النَّفُحَ فِي الصَّوْدِ صور پھو تکے جانے کا بیان                             |
|            | 117                             | الفَصْلُ الأولُ وونون فحو سكورميان كتناوقد موكا                                      |
|            | 114                             | ) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کبر مائی و جبروت کا اظہار                               |
|            | 112                             | تیامت کے دن کی مجھ باتی میں میودی عالم کی زبانی                                      |
|            | HZ ]                            | قیامت کے دن زمین وآسان کی تبدیلی کے متعلق                                            |
|            | IIA .                           | تیامت کے دن جا ندوسورج بنور ہوجا کیں مے                                              |
|            | , IIA                           | حفرت اسرافیل علیالسلام صور بھو تکنے کے لئے ہروفت نیار ہیں                            |
|            | UA                              | صوركيا ہے؟                                                                           |
|            | H¶                              | اللَّفَصُلُ الشَّالِثُ نا قورُ راجعه اورراه في كمعني                                 |
|            | P1I                             | ووباره زنده کرنے کا ذکر                                                              |
|            | 119                             | بَابُ الْمَحَشُو حشرِكَابِيان                                                        |
|            | Ir+                             | . ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ حشر كاميدال                                                   |
|            | ir-                             | الل جنت كا بهلا كھانا<br>حشر كا ذكر                                                  |
|            | ; 1rl                           | حشر کا ذکر                                                                           |

| 3 <del></del> |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ! If!         | میدان حشر میں ہرآ دی نظے بدن نظے یا دَل اور غیر مختون حالت میں آئے گا       |
| IFF           | میدان حشریش سب نوگ بنگھ ہوں سے                                              |
| ודר           | ووزخی مندے بل چل کرمیدان حشر شی آئیں گے                                     |
| ITT           | حضرت ابراجیم علیالسلام کے باپ کاحشر                                         |
| rr            | ميدان حشريص بهنيه والابسينه                                                 |
| irr           | میدان مشر می سورن بهت قریب بوگا                                             |
| ırr           | الل جنت كى سب سے برى تعدادامت محمدى ہوكى                                    |
| ייוון         | ریا کارول کے بارے میں وعیر                                                  |
| ' Itr         | دنیا میں اثر انے والوں کی قیامت کے دن حیثیت                                 |
| ira           | الفصل المناني قيامت كرون زين برآ دى كمل كي كواد بي كى                       |
| IFO           | برمرنے والا چیمان ہوتا ہے                                                   |
| Iro           | میدان حشر میں لوگ تین طرح آئیں سے                                           |
| Irò           | المراسي ونيامي قيامت كدن كاحوال د كيهناج بته بو                             |
| IFT "         | الفصل الثالث لوكون كوميدان حشر من كس طرح لا يا جائے كا                      |
| IFY           | بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِهْزَانِ حيابُ تَعَياصُ ادرميزان كابيان |
| ira           | الفصل الاول آسان صاب اورخت صاب                                              |
| 112           | قیامت کے دن اللہ تعالی بلاکسی واسط کے ہرآ دی ہے ہمکام موگا                  |
| IF4           | قیامت کے دن مومن بررحمت خداوندی                                             |
| IPA I         | مسلمانوں کے دخمن ان کے لئے دور خ سے نجات کاعوضانہ ہوں سے                    |
| IFA           | قیامت کے دن امت محمدی معلی اللہ علیہ وسلم حضرت اُوح کی مواہ بینے گی         |
| ira           | آبیامت کے دن جم کے اعضا وشہادت ویں مے                                       |
| 179           | قیامت کے دن دیدارالی                                                        |
| IP*           | الفصل الثاني امت محمدي من سے حساب كے بغير جنت من جانے والوں كى تعداد        |
| ir"i          | قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش ہوں مے                      |
| . 11"1        | الله كے نام كى بركمت                                                        |
| ırr           | قیامت کے دن کے تین ہولناک موقعے                                             |

| Jood Irr             | الفصل الثالثحماب كماب كاخوف                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>             </b> | آ مان حماب اور تخت حماب                                                   |
| IFF                  | امومن برقیامت کادن آسان ہوگا                                              |
| 14-64                | کال ایمان رکھنے والے اوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں سے               |
| ماساا                | بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ حَصْ اورشْفاعت كابيان                      |
| Ira                  | الفصل الاول حوض کور کے دونوں کناروں پر بزے بزے موتیوں کے تیے ہو تلے       |
|                      | حوض کور کی نضیات                                                          |
| IFY                  | حوض کوٹر کی درازی ادراس کی خصوصیات                                        |
| IFY                  | مرقدین کوحوض کوٹرے دور رکھا جائے گا                                       |
| 15%                  | شفاعت ہے تمام اغبیاء کا انکار                                             |
| 1179                 | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي شفاعت                                        |
| 16.                  | القييدوالا آوي                                                            |
| 144.                 | حىنورسلى الله عليه وسلم كى شفاعت كاذكر                                    |
| (ff)                 | امانت اورقر ابت داری کی اہمیت                                             |
| li"i                 | حضور ملی الله علیه وسلم کی شفاعت قبول کرنے کا وعد و غداوندی               |
| IFT                  | قیامت کے دن شفاعت دغیرہ ہے متعلق کچھاور یا تبس                            |
| 1/2/4                | و ولوگ جن كودور خ ميں سے نكال كر جنت ميں واقل كيا جائے گا                 |
| IMB<br>              | ووز خیول کی نجات کاؤ کر                                                   |
| 164                  | جنت بل سب سے بعد میں جائے والے آوی کاؤ کر                                 |
| IM                   | دوزخ سے جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ جنت میں اوجہنی "کہلائمیں سے         |
| 10+                  | ایک دوزخ سے نکالے جانے والے آ دی کاواقعہ                                  |
| 10.                  | الل ايمان كوعذاب مين بتلاكر في ممل وجه                                    |
| 10-                  | ہر بندہ کے لئے جنت وروز خ میں جنگہیں مخصوص ہیں                            |
| 10-                  | جب موت کو بھی موت کے سپر دکر دیا جائے گا                                  |
| 101                  | أَلْفَصْلُ النَّانِينِ حوض كور برسب سے بہلے آنے والے فقر اومهاج بن مول مے |
| 101                  | حوض کورٹر برآنے والوں کا کوئی شارنیں ہوگا                                 |

| المام | <u></u> |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ior     | بر نبی کوایک حوض عطا ہوگا <u> </u>                      |
| الم المراط بالمراك الله المراك الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107     |                                                         |
| المان | Ior     | مقام محمودا در بر در د گاری کری کا ذکر                  |
| المناف ا | 10"     | بل صراط پرانل ایمان کی شناخت                            |
| المناه ا | IST     | منا وکبیره کی شفاعت صرف اس است کے لئے مخصوص ہوگی        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101"    | رحمت عالم كي شان رحمت                                   |
| امن المحارف من طرح المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ior     | شفاعت كاذكر                                             |
| المت فدادندی کرد منظابر المادندی المادندی کرد کرد منت المادندی کرد کرد منت کرد کرد منت کرد کرد کرد منت کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101     | حساب و کمّاب کے بغیر جنت میں جانے والے                  |
| المفصل الثالث عوش كوثر كي وسعت الفصل الثالث عوش كوثر كي وسعت الفصل الثالث عوش كوثر كي وسعت الفصل الثالث عوش كوثر كون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDIT    | مناه گارلوگ تس طرح اپنی شفاعت کرائیں ہے                 |
| الفصل الثالث عَلَى وَرَكَى وَ حَتَ الفصل الثالث عَلَى وَرَكَى وَ حَتَ الشَّصَاءِ وَرَكِي مِراءً كَاوَرَكَ وَمَعَتَ الْعَصَاءِ وَرَكِي مِراءً كَاوَرَاكُ شَفَاعَتَ كَرِي مِنْ يَكِي الْعَصَاءِ وَرَكُونَ الْوَكَ شَفَاعَتَ كَرِي مِنْ يَكِي اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي ال         | ۳۵۲     | رحمت خداد ندى كے دومظا ہر                               |
| الفصل الأول بنت كاتر بنتر بنت كاتر بنتر بنتر بنتر بنتر بنتر بنتر بنتر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100     | بل مراط پرے گزرنے کا تھم                                |
| الفصل الاول جنت اورائل جنت كوالات كابيان الفصل الاول جنت اورائل جنت كوالات كابيان الفصل الاول جنت كاذ كر الفصل الاول جنت كاذ كر الفصل الاول جنت كانفيلت الموال الموال جنت كانفيلت الموال                      | 100     | الفصل الثالث عوض كوثر كي وسعت                           |
| الفصل الاول جنت اورائل جنت كمالات كابيان الفصل الاول جنت كاذكر الفصل الاول جنت كاذكر الفصل الاول جنت كاذكر الفصل الاول جنت كافسيلت المصال الاول جنت كافسيلت المصال الفصل الاول جنت كافسيلت المصال الفسيل الفسيل المصال الفسيل الفسيل المصال الم                             | 100     | شفاعت اور بل صراط كاذ كر                                |
| الفصل الاول جنت كاذكر الفصل الاول جنت كافشيات جنت كافشيات عوران جنت كاثريف المما الما المما الم             | 104     | کون کون لوگ شفاعت کریں ہے؟                              |
| ا المادة كانفسيات المادة كانفسيات المادة كانفسيات كانفسيات كانفسيات كانفريف المادة كانفريف المادة كانفسيات كان | 104     | باب صفة البعنة و اهلها جنت اورائل جنت كمالات كابيان     |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104     | الفصل الاول جنت كادّكر                                  |
| جنت کے ایک در فت کا ذکر ا<br>جنت کے ایک در فت کا ذکر ا<br>جنت کے در جات جنت کے در جات ا<br>جنت کے باز ار کا ذکر ا<br>جنت کی نعمتوں کا ذکر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104     | جنت کی فضیات<br>- جنت کی فضیات                          |
| جنت كا فيمه المام | IDA     | حوران جنت کی تعریف                                      |
| جنت کے درجات<br>جنت کے بازار کاذ کر<br>جنت کی نعمتوں کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109     | جنت کے ایک ور خت کا ذکر                                 |
| جنت كى نعتول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109     | جنت كاخيمه                                              |
| جنت كى نعتول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169     | جنت کے در جات                                           |
| جنت كى نعتول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1Y+     | جنت کے بازار کاؤکر                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14+     | جنت كى نعتو ل كاذكر                                     |
| الل جنت کو پیشاب و پا خانه کی حاجت نہیں ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IZI     | والل جنت کو پیشاب و پا خاند کی حاجت نہیں ہوگی           |
| الل جنت كادائي ميش وشباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mr      | اہل جنت کا دائمی میش وشباب<br>جنت کے بالا خانوں کے کمین |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144     | جنت کے بالا خانوں کے مکین                               |

|                                                                            | com             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بير المِفاتِيح جلد ششم                                                     | فهر شخج عنوانیت |
| بند جنت والول كاذكر                                                        | 1100011         |
| ئل تعالیٰ کی خوشنودی                                                       | 14P             |
| معمو لی جنتی کا مرتبه                                                      | H               |
| ہ چاروریا جن کا سرچشتہ جنت میں ہے                                          | FYP             |
| دزخ وجنت کی وسعت                                                           | 175"            |
| لفصل الثاني جنت كي تغير كاذ كر                                             | ודוי            |
| ننت کے درخت                                                                | 176             |
| شت کے درجات                                                                | מדו             |
| شت کے فرش                                                                  | 149             |
| ال جنت کے چمکدار چبرے                                                      | 110             |
| ننت والول کی مردانہ قوت کا ذکر                                             | 144             |
| نئة كي اشياه كاذ كر                                                        | 177             |
| شت کے مرد د ل کا ذکر                                                       | 144             |
| ىدرة المنتبى كاذكر                                                         | 142             |
| وض كوثر كا ذكر                                                             | MZ              |
| شت والوں کو ہروہ چیز سطے گی جس کی دہ خواہش کریں گے                         | INA             |
| ل جنت میں امت محمد بید کا نتا سب                                           | INA             |
| نت کے اس درواز ہے کی وسعت جس سے اہل اسلام داخل ہوں سے<br>                  | 144             |
| ئت كاليك بازار<br>                                                         | 144             |
| يدارالبي اور جتت كابازار                                                   | 174             |
| ل جنت میں اولا د کی خواہش<br>                                              | 12+             |
| ورول کا گیت                                                                |                 |
| شت کے دریاا ور شہریں                                                       | 121             |
| فصل الثالث حوران جنت كاذكر<br>                                             | 121             |
| نت میں زراعت کی خواہش اوراس کی سخیل<br>نت میں زراعت کی خواہش اوراس کی سخیل | 141             |
| نت میں نیزنبیں آئے گی                                                      | 128             |

| 255.COM          |                                        |                                                                             |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| هنير ست عنو اذبي | 10                                     | خير المفاتيع جلد ششم                                                        |
| esturduh IZF     |                                        | بَابُ رُوْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ويداراللي كابيان                            |
| 147              | بار                                    | الفصل الاول كمل الكمول عالله كاديا                                          |
| 140              |                                        | وبدارالبی سب سے بڑی تعت                                                     |
| 125              |                                        | الفصل الثاني الل جنت كراتب                                                  |
| 120              |                                        | ديدارالى مى كى طرح كى مزاجمة نبيس بوكى                                      |
| 14               |                                        | الفصل المثالثشب معراج مين آتخفرية                                           |
| 127              |                                        | آ تخضرت كوديداراللى ع معلق ايك آيت كاتف                                     |
| 124              | بل النَّدِ تَعَالَىٰ كُودِ يَكِصاحْمًا | كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم في شب معراج ا                                 |
| 144              |                                        | حضرت ابن مسعوقي تنسير وتحقيق                                                |
| IZA              |                                        | ديدارالهي كي كيفيت                                                          |
| IZA              | ول كاميان                              | بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَ اَلْحَلِهَا وورْحُ اور وورْخُ                      |
| 1∠A              |                                        | الفصل الاول دوزخ كي آك كي كري                                               |
| 1∠9 j            |                                        | دوزخ کولائے کاذکر                                                           |
| 149              |                                        | ووزخ كاسب بالكاعذاب                                                         |
| 149              |                                        | دوزخ عمراسب سے بلكاعداب الوطالب كوموكا                                      |
| 1.4.             |                                        | ایک دوزخی ایک جنتی                                                          |
| 1A+              |                                        | شرک کےخلاف انتہاہ                                                           |
| iA+              |                                        | عذاب میں تفاوت وزرجات<br>دوز خیول کے جسم<br>الفصل الثانیووزخ کی آگ کے کاؤکر |
| IAI              |                                        | دوزخیول کے جسم                                                              |
| IAI              |                                        | الفصل الثاني دوزخ كي آگ كاؤكر                                               |
| IAI              |                                        | کافردوزخی کی جهامت                                                          |
| IAT.             |                                        | دوزخ كا پياڙ                                                                |
| 1A7              |                                        | دوز خیول کی غذا                                                             |
| IAF              |                                        | گرم پانی کاعذاب<br>دوز شیول کے پینے کا پانی<br>دوز ش کی جارد یواری          |
| IAT              |                                        | دوز خیوں کے پینے کا پانی                                                    |
| IAP              |                                        | ِ دوزج کی جارد یواری                                                        |

|        |                     | <sub>s</sub> .com                                                                                      |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ū      | ر<br>بر سنج عنواناد | خير المنتيع جلد ششم ١٢ من                                                                              |
|        | ?⁄₀, I¥ι,  <br>     | ووز خیوں کے منسکی بد مھیتی                                                                             |
| pestul | ١٨٣                 | دوز فی خون کے آنسور و کمی مے                                                                           |
|        | IAO                 | ووز خيول كي حالت                                                                                       |
|        | rat                 | عذاب دور خ سيآ گابي                                                                                    |
|        | YAI                 | دوز خيوں کو باند ھنے کی زنجیر                                                                          |
|        | YAI                 | دوزخ کامهب ناله                                                                                        |
|        | ľAI                 | الفصل المثالث دوز خيول كي طويل وعريفن جسامت                                                            |
|        | IAZ                 | ووزخ کے سمائب بچھو                                                                                     |
|        | IAZ                 | جا ندوسورج سپر دآ مگ کرویئے جا کمیں گے                                                                 |
|        | IAZ                 | مشقی کون ہے؟                                                                                           |
| _ [    | AZ                  | باب خلق المجنة و النار جنت اوردوزخ كي تخليق كابيان                                                     |
|        | IAA                 | الفصل الاول جنت اور دوزخ كي دكايت                                                                      |
|        | IAA                 | دوزخ د جنت کومجرا جائے گا                                                                              |
| . [    | IA9                 | الفصل الثالي جنت كو كرومات نفس ب اوردوزخ كوخوا بشات نفس ب تحيرديا كياب                                 |
| :      | 189                 | الفصل الثالث أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوجنت ودوزخ كامشابده                                            |
|        | -91                 | بَابُ بَنْءِ الْحَلْقِ وَذِكْرِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ                     |
|        | 19+                 | ا ہندا کے پیدائش اور انبیا علیم السلام کے ذکر کا بیان                                                  |
|        | 19+                 | المفصل الاول ملك الله كرسوا كمهند تعا                                                                  |
|        | 19!                 | ابتدائے آفرینش ہے دوز تیامت تک کے احوال<br>استدائے آفرینش ہے دوز تیامت تک کے احوال                     |
|        | 191                 | الله تعالیٰ کا رحمت اس کے غضب بر سبقت لے گئی ہے                                                        |
|        | 191                 | اً طائلهٔ جنات اورانسان کا جو برخلیق<br>اس                                                             |
|        | 195                 | کیکرآ دم سے بارے میں شیطان کا اظہار خیال                                                               |
|        | 19r                 | حفرت ابرائيم عليه السلام كاختنه                                                                        |
|        | 191                 | عفرت ایرا بیم علیه السلام کے تین جموف<br>                                                              |
|        | 41*                 | حضرت ابراتيم عليه السلام مصنرت نوط عليه السلام اور حضرت يوسف عليه السلام مصمتعلق بعض ابهم واقعات كاذكر |
|        | <b>@</b> P1         | حضرت موی علیه السلام اورایذ ام نی اسرائیل                                                              |

|              | فهر ست عُبُورُنات | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خير المفاتيع جلدششم                       |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ,,,book      | 190               | واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| besturduboo' | 197               | ر بردهاچ حاکریش کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایک نی کودوسری نی کے مقابلہ               |
| ·            | 197               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت يونس عليه السلام كم متعلق            |
|              | 194               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفزت نفز کاذ کر                           |
|              | 144               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خفركي وجبتهيه                             |
|              | 192               | . كا فرشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حعنرت موی علیه السلام ادر موت             |
|              | AP1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انبیاءعلیہ السلام کے حلیہ                 |
|              | 199               | یشراب قبول کرنے سے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ا تخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیال</u> |
|              | . Yee             | ئے کے بعد بھی اعمال خمر کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انبياءاس ونيات رخصت بهوجا                 |
|              | <u></u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت داؤ وعليه السلام كاذكر               |
|              | ř**               | نرت سلیمان علیہ السلام کے الگ الگ تصلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أكيك قضييض حضرت واؤواورحه                 |
|              | r-1               | يواقعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حعزرت سليمال عليهالسلام كاابك             |
|              | <u></u>           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کماناانبیاء کی سنت ہے                     |
|              | r+r               | ربت کابا ہمی قرب دلعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عيسى عليه السلام اورآ تخض            |
|              | r+r               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حعرت يميلى عليدالسلام ك فضيل              |
|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بإ كمال مورتون كاذكر                      |
|              | : <b>r</b> +}**   | بارے میں ایک سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الثاني الله ك                       |
|              | rer .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آسانون کا ذکر                             |
|              | r•a               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موش البي كاذ كر                           |
|              | r-o               | يون مين المستحدد المس | وه فرشتے جوعرش اللی کواشائے               |
|              | F+4               | يالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ويدارالبي اور حضرت جرئيل عليه             |
|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت أسرا فيل عليه السلام كاذكم           |
|              | <u> </u>          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انسان کی فعنیاست                          |
|              |                   | رِ انسان کی نشیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الثالث فرشتون                       |
| İ            | <b>/</b> •∠       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخلوقات كى بيدائش كدون                    |
|              | Y+2               | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زيين وآسان كاذكر                          |

| JUN P+4     | حفرت آدم عليه السلام كاقد                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| r- q        | انبيا عليهم السلام كي تعداد                                             |
| 7- 9        | شنیده کے بود ما نند دیده                                                |
| <b>!</b> !+ | بَابُ سَيَّدُ الْمُرْسِلِيْنَ صلى الله عليه وسلم                        |
| f.i.e.      | سيدالمرسلين سلى الله عليه وسلم كے فعنائل ومنا قب كابيان                 |
| Y1+         | الفصل الاول آنخضرت كاخاندا في ونبي فضل وشرف                             |
| YII         | التخضرت ملی الله علیه وسلم کی برگزیدگی                                  |
| 111         | قیامت سے دن آ یخضرت ملی الله علیه وسلم کی سرداری                        |
| rir         | امت محمد میری تعدادسب سے زیادہ موگ                                      |
| rir         | جنت كادرواز وسب سے پہلے الخضرت ملى الله عليه وسلم كيلية كلولا جائے كا   |
| rir         | سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں مے                          |
| , rir       | آنخضرت ملى الله عليه وسلم خاتم النهيين بي                               |
| rim         | سب سے برا معجز وقر آن کریم                                              |
| rir         | آتخضرت ملی الله علیه وسلم کے خصائف                                      |
| rim         | آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے لئے نز انوں کی تنجیاں                      |
| FID         | امت محدید ملی الشدعلیدوسلم کے تین خصوص عنامیات ربانی                    |
| rio         | ا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وه دعاجوا چی کے قق میں قبول نہیں ہو کی   |
| rin         | ا تورات بیں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر <u> </u>          |
| F14         | الفصل العاني مسلمانول كركي آيخضرت مسلى الله عليه وسلم كي تعن دعاكس      |
| PIZ         | مسلمان تمن چیزوں ہے محفوظ رکھے میے ہیں                                  |
| riz         | مسلمان آپس کےافتراق وانتشار کے باوجودا پنے مشتر کے دشمن کیفلاف متحد ہوں |
| MC          | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كأنسلي ونسبى فضيلت                            |
| ria         | آنخضرت صلى الشاعليه وسلم اورختم نبوت                                    |
| r14         | آنخفرت ملى الله عليه وسلم ك خصائص                                       |
| 719         | آ یخضرت صلی الله علیه وسلم الله کے حبیب ہیں                             |
| rr+         | امست محمد مي كن خصوصيت                                                  |

| (2         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr.        | حضورصلی القدعلیه وملم قائد المرسلین اور خاتم العینین میں                                        |
| rri -      | و قیامت کے دن آنخصرت صلی الله علیه وسلم کی عظمت و برتزی                                         |
| rri        | حضور صلی الله علیه وسلم عرش البی کے دائمیں جانب کھڑے ہول سے                                     |
| TTI        | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ''وسیلہ'' طلب کرو                                             |
| rrr        | آنخضرت صلى الله عليه وسلم تمام انبيا ،عليه السلام ك امام هول مح                                 |
| rrr        | حفرت ابرا بيم عليه السلام اورآ تخضرت                                                            |
| rrr        | آنخضرت منلى الله عليه وسلم كي بعثت كامقصد                                                       |
| rrr        | ا نورات بين آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورامت محمد ي صلى الله عليه وسلم كاوصاف كاذكر             |
|            | المفصل الثالث انبياءعليه السلام پرادراً سان والوں پر آنخضرت صلّی القدعليه وسلم کی فشيلت کی دليل |
| rrr        | آ تخضرت صلى القدعليية وسلم نے اپني نبوت كوكيسے جانا                                             |
| r.t.b.     | حضور صلى الله عليه وسلم پر ہر حالت ميں قرياتي فرض تھي                                           |
| rro        | باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم و صفاته                                                      |
| rro        | رسول الندسكي التدعلية وسلم كي اساء ميارك اورصفات كابيان                                         |
| rro        | الفضل الاول اساء تبوي صلى الله عليه وسلم                                                        |
| i rry ]    | رسول کریم صلی انشدعلیه دسلم اور کا فرول کی گالیاں                                               |
| rry _      | چېره اقدس، بال مبارک اورمېرنبوت کا ذکر                                                          |
| 772        | مېرنبوت کهال تقی                                                                                |
| rtA        | بجول پرشفقت                                                                                     |
| rr.        | نی کریم صلی القدعلیه وسلم نے خصاب استعمال نہیں کیا                                              |
| <u>rr•</u> | محسلیان حرمرود باج سے زیادہ ملائم اور بسیند مشک وعنر سے زیادہ خوشبودار قا                       |
| 179"1      | پیپندمبادک                                                                                      |
| l PgPl     | بجوں کے ساتھ پیار                                                                               |
| rrr        | الفصل الثاني حضورصلى الله عليه وسلم كاسرايا                                                     |
| 444        | حضورصلی الله علیه وسلم کے جسم کی خوشبو گذرگاہ کو معطر کردی تی تھی                               |
| rer        | آپ صلی الله علیه وسلم کاو جود آ قباب کی طرح تھا                                                 |
| ****       | ۔<br>'چپر ہمبارک کی وہ تایانی کہ ماہتا ہے بھی شر ہائے                                           |

| es com                                | P                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>عَنُوسِت عِنْوانَات</b>            | خين البغاتيج جلد ششم ٢٠                                                |
|                                       | نبی کریم صلی الله علیه دسلم کی رفغار                                   |
| ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | حضورصلی الله علیه وسلم کی پنڈ لیاں ، آئکھیں اور شکرا ہث                |
| rra                                   | الفضل الثالث حضور صلى الله عليه وسلم كه وتدان مبارك                    |
| rr1                                   | حضورصلی القدعلیه وسلم کی خوش و لی چېره سے نمایاں به وجاتی تھی          |
| tr'4                                  | حضورصلى الشدعليدوسلم كحاصفات وخصوصيات كانورات مين ذكر                  |
| rmy                                   | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بعث ، رحمت خداوندی کاظهور ہے            |
| 772                                   | بَابٌ فِي أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صلى الله عليه وسلم                 |
| trz                                   | تی کریم صلی القدعلیدوسلم کے اخلاق وعادات کابیان                        |
| FF2                                   | القصل الاوليمثال مسن طلق                                               |
| rra                                   | شفقت ومروت                                                             |
| rra                                   | ہے مثال سخمل اور خوش اخلاتی                                            |
| rra                                   | نبئ كريم صلى الله عليه وسلم كى الممليت وجامعيت                         |
| rra                                   | میمنی کمی سائل کوا تکارنبیں کیا                                        |
| rra                                   | · عطاو بخشش کا کمال                                                    |
| rr.                                   | خُلق نبوي صلى القدعليه وسلم                                            |
| th.                                   | محلوق الله کے تیس شفقت و جدروی                                         |
| rr+                                   | غریب و پریشان حال او کول سے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعاملہ |
| rri                                   | نی کریم صلی الله علیه وسلم کے اوصاف حمیدہ                              |
| rmı .                                 | ا ہے دشمنوں کے حق میں بھی بدرعانہیں قرماتے                             |
| · rm                                  | نې تريم صلى الله عليه دسلم كې شرم وحيا                                 |
| רויד                                  | مند کھول کرٹیں ہنتے تھے                                                |
| FITT                                  | حضورصلی الله علیه وسلم کی تفتیکو کا بهترین انداز                       |
| rrr                                   | م کھر کے کام خود کرتے تھے                                              |
| rer                                   | معمی کی ہے انقام نہیں لیے ت <u>ت</u> ھے                                |
| rrr                                   | تی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی کسی کوبیس مارا                       |
| rer.                                  | الفضل الثاني خدام كساته ني كريم سلى الشعلية وسلم كابرتاؤ               |

|             | ess.com         |                                                                                                                     |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Į.          | هر ست عنو افاتِ | خير المغاتيج جلد ششم ٢١                                                                                             |
| besturduboo | rrr -           | نی کریم ملی الله علیه وسلم کے اوصاف جمید ہ                                                                          |
| bestu.      | rrr             | عنورسلی الله علیه وسلم میں توامع واکساری                                                                            |
|             | rrr'            | ا پناجوتا خود گانگھ کیتے تھے                                                                                        |
| i           | rra             | ني كريم ملى الله عليه وسلم كاعوا ي تعلق                                                                             |
|             | rra             | معانى دمواجهدا درمجنس ين نشست كاطريقه                                                                               |
|             | rry             | ا پی ذات کے لئے بچی بچا کرندر کھتے تھے                                                                              |
|             | rry             | نې کريم صلى الله عليه وسلم کې تم کو کې کاډ کر                                                                       |
|             | PPY             | حىنورصلى الله عليه دسلم كى گفتگو كا انداز                                                                           |
|             | rrz             | مبارک لیون پراکش مشکرا بهث رای همی                                                                                  |
|             | Y72             | وي كاانتظار                                                                                                         |
|             | rrz             | الفصل الثالث الل عمال كتيس شفقت وعبت                                                                                |
|             | rm              | نی کریم صلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق اور ایک میبودی                                                               |
|             | rrq             | غریب دلا جارلوگوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                                  |
|             | rre             | قریش مکہ نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کرتے تھے                                                        |
|             | 4179            | حضور ملی الله علیه وسلم فے اپنے لئے دولت مندی کو پیند نہیں فر مایا                                                  |
|             | rà+             | بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحى بي ريم ملى الشعايدوسلم كى بعثت اورنزول وحى كابيان                                |
|             | roi             | الفصل الاول نى كريم صلى الدعليه وسلم كوع اليس سال كى عريش خلصت نبوت سے سرفراز كيا كيا                               |
|             | roi             | خول دی کی ابتدا                                                                                                     |
|             | rai             | حضورصلی الله علیه وسلم نے کتنی عمر میں و فات یائی<br>نی کریم صلی الله علیہ وسلم اور خلفاءار بعد رضی الله عند کی عمر |
|             | ror             |                                                                                                                     |
|             | ror             | آ غازوی کی تغمیل                                                                                                    |
|             | roo             | انقطاع کے بعد پہلی وی                                                                                               |
|             | raa             | وي من طرح آتي تقي                                                                                                   |
|             | ron             | نزول وی کے وقت نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحالت<br>اللہ کے دین کی پہلی دعوت                                |
|             | ron             | الشركية ين كي ميكن وعوت                                                                                             |
|             | raz             | وعوت حق کی یا داش میں عما کدین قریش کی بدسلوکی اور ان کاعبر تناک انجام                                              |

| TO9         | عقبه كي تخت ترين مصائب اورآ پ صلى الله عليه وسلم كا كمال فخل وترحم                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| esturdy ry. | غز وها حدث نی کریم صلی الله علیه وسلم کے زخمی ہوئے گا ذکر                             |
| 77.         | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك باته عدم مارا جان والا الله كسب يعضت عذاب من جتلا موكا |
| -           | الفصل الثالث سب ب المجالي وحي                                                         |
| ri          | باب علامات النبوة نيوت كي علامتول كابيان                                              |
| ryr         | الفضل الاول شق صدركا واقعه                                                            |
| rtm         | پقر کاسلام                                                                            |
| ן דאד       | شق تمر کا معجزه                                                                       |
| 771         | لقدرت کی طرف سے ابوجہل کو تعبیر                                                       |
| FYF         | ایک پیش گوئی جومزف بحرف پوری ہوئی                                                     |
| 110         | وین کی راه شریخت ہے تخت اذبیت سہنائی الل ایمان کا شیوہ ہے                             |
| 170         | ایک خواب اور دعا                                                                      |
| 777         |                                                                                       |
| 774         | الفصل المثالث تيمردوم كرور باريس ايوسقيان كي كوابي                                    |
| 12+         | . باب في الععواج معرا <b>ن</b> كاي <u>ا</u> ن                                         |
| 1/21        | الفضل الاولواقعه مراج كاذكر                                                           |
| 120         | اسراهاورمعراج كاذكر                                                                   |
| 127         | معراج كاذكر                                                                           |
| rA+         | سدرة أمنتي                                                                            |
| rA+         | قريش كيسوالات بربيت المقدى ني كريم صلى الله عليه وسلم كيساسف لا باسميا                |
| PAI         | الفصل المنالثبيت المقدى كانبي كريم كسامة لاياجانا                                     |
| rAI         | باب في المعجزات معجزول كابيان                                                         |
| rar         | الفضل الاول غارثور كاواقعه                                                            |
| tat         | اسنر بجرت کے دوران دشمن کے خلاف معجز و کاظہور                                         |
| MM          | عبدالله ابن سلام رضى الله عند كے ايمان لائے كا واقعہ                                  |
| PAY         | اجنگ بدر ہے متعلق بیش خبری کامعجز ہ                                                   |
|             |                                                                                       |

|                | فهرست عَنِوانك | خير المفاتيح جلد ششم ٢٣                                               |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| d/5:           | ra_            | جنگ بدر کےون نمی کریم ملی الله علیه وسلم کی وعا                       |
| bestirdubooks? | rA4            | جنگ بدر میں جبر تیل علیه السلام کی شرکت                               |
| pez.           | 1714           | آسانی کمک کا کشف ومشاہدہ                                              |
|                | raa            | جنگ احدیث فرشتوں کی مدر کامعجز ہ                                      |
|                | YAA            | وست مبارک کے اثر سے ایک صحافی کی ٹونی ہوئی ٹا تک درست ہوگئ            |
|                | 174.9          | غز دهٔ احزاب میں کھائے کامیجزہ                                        |
|                | 79+            | عماراین باسرمنی الله عند کے بارے میں پیشین گوئی                       |
|                | rq.            | ايك چيش كوكى جو پورى موكى                                             |
|                | 791            | حضرت جرئيل عليه السلام اور فرشتول كي مدد كالمعجزه                     |
|                | rqi            | الكليون سے يانی نظفے كام مجز ہ                                        |
|                | rar            | آب دمن كى بركت من خنك كوال لبريز بوعميا                               |
|                | rgr            | بانی میں برکت کامعجزہ                                                 |
|                | rar            | ا درختوں کی اطاعت کا معجزہ                                            |
|                | rgr            | زخم ہے شفایا نی کامعجز و                                              |
|                | rar            | ان ديڪي واقعد کي خبرد ہے کامعجز ه                                     |
|                | 790            | غز دوَ حنین کامعجز ه                                                  |
|                | F97            | غز ده حنین میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شجاعت و بر مادی         |
|                | 794            | ئىڭىر يول كام فوزە                                                    |
|                | 192            | ایک جرت انگیزیش کوکی جوبطور مجزه و پوری موکی                          |
|                | r9A            | ني كريم ملى الله عليه وسلم برسحر كئة جانے كاواقعه                     |
|                | P***           | فرقد خوارج کے بارہ یں پیشکوئی جو حف بحرف پوری ہوئی                    |
|                | r•r            | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ           |
|                | r.r            | حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ کا کثیر الروایت ہونا اعجاز نبوی کاطفیل ہے |
|                | r•r            | حضرت جرمروضي الله عنه كختن من دعا                                     |
|                | F-1            | زبان مبارك سے فكا موالفظ الل حقيقت بن كيا                             |
|                | H+fr           | تیور یہود کے احوال کا انکشاف                                          |

| ess.com                                       |                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| فهر ست عنوانات                                | rr                                    | خير الهغلتيع جك ششم                             |
| NDO PLO                                       | ·····                                 | مهینه کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر          |
| r.o                                           |                                       | بارش ہے متعلق دعا کا معجز ہ                     |
| P+Y                                           |                                       | اسطوانه حنانه كالمعجز و                         |
| r.4                                           |                                       | حبوثا عذربیان کرنے والا اپنے ہاتھ کی تو انا کی۔ |
| F•4                                           | رست رفآر کھوڑ اتیز رفآر ہوگیا         | تی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری کی برکت سے  |
| F-A                                           |                                       | تعلقي کې کې کے متعلق ایک معجزه                  |
| P-9                                           |                                       | کھانے میں برکت کامعجزہ                          |
| <b>r</b> **•                                  |                                       | الكليوں ہے پالی النے کامعجزہ                    |
| <del>""</del> !"                              | فلع کی آواز آنے کا معجز ہ             | الكفتهائ مبارك _ يانى تكفه اوركمان _            |
| <u>                                      </u> |                                       | یانی کاایک معجزه                                |
| rır                                           |                                       | تیوک میں کھانے کی بر کمت کا معجزہ               |
| mm                                            | ي بركت كامعجزه                        | ام الموشين حضرت زيتب رضى الله عنها ك وليمه      |
| .rir                                          | · <b></b>                             | اونٹ ہے متعلق معجز ہ                            |
| rir                                           | · ·                                   | غر دہ جوک کے موقع کے بین اور مجز بے             |
| ria                                           | - <u></u>                             | الفق مصری ویش کوئی                              |
| rio                                           |                                       | منافقوں کے عبرتاک انجام کی پیش خبر              |
| PIT                                           |                                       | الفصل الثاني بحيرارابهب كاواقعه                 |
| riz                                           |                                       | درخت اور پھر کے سلام کرنے کامیجزہ               |
| rız .                                         |                                       | براق <u>کے متعلق معجزہ</u>                      |
| ri4                                           |                                       | معراج ہے متعلق ایک اور معجز ہ                   |
| MIA                                           |                                       | اونث کی شکایت ، درخت کے سلام اور اثر ات بد      |
| MIQ                                           | ب <del>غ</del> ر ا                    | ایک اوراز کے کے شیطانی اثرے نجات یانے کا        |
| r19                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | درخت کامعجزا                                    |
| P19                                           | لر کے درخت کی زبانی                   | آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کی رسالت کی گواہی کی |
| **** :                                        |                                       | محجور کے خوشہ کی کوائی                          |
| <b>**r•</b>                                   |                                       | بعزيئے کے بولنے کا مجزہ                         |

| u digo Pri                              | بر کمت کمال ہے آئی تھی                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PTI                                     | جنگ بدر می تبولیت دعا کامعجزه                                                      |
| <b>****</b>                             | ایک خوشخبری ایک مدایت                                                              |
| PTT                                     | ز ہرآ اور کوشت کی طرف ہے آگا ہی کامعجزہ                                            |
| mrm                                     | غز وحنین میں نتم کی ڈیٹر کوئی کاؤ کر                                               |
| mer                                     | محجور ول بيس بركت كالمججز ه                                                        |
| rro                                     | المفصل الشالت شب بجرت كاوا تعداور غارتور كحفوظ بويني كالمجزه                       |
| rra                                     | خیبر کے یہود <b>یوں کے متعلق مجرو</b>                                              |
| FFY                                     | تیامت تک پیش آنے والے تمام اہم وقالع اور حوادث کی خبر دینے کام عجز ہ               |
| mry                                     | جنات کی آید کی اطلاع درخت کے ذریعیہ                                                |
| mr4                                     | جنگ سے پہلے ہی مقتول کا فروں کے نام انکی لاشیں گرنے کی جنٹیوں کی نشائد ہی کامعجز ہ |
| PTZ                                     | ایک پیش کوئی کے حرف بحرف مادق آنے کامعجزہ                                          |
| FFA                                     | حبوثی حدیث بیان کرتے والے کے بارے میں وعید                                         |
| FTA                                     | برکت کامعجزه                                                                       |
| FFA                                     | مشتبه کاناملق سے بیخ بیں اترا                                                      |
| mr4                                     | تياوغيره كاشرى تقم                                                                 |
| P***q                                   | ام معبدرضی الله عنه کی بکری ہے متعلق ایک معجز و کاظہور                             |
| P"P"I                                   | باب المكرمات كرامتول كابيان                                                        |
| rri                                     | الفصل الاول دو صحابيول كى كرامت                                                    |
| FFF                                     | جو کہا تھا وہی ہوا                                                                 |
| FFF                                     | کھانے میں اضافہ کا کرشمہ                                                           |
| rrr                                     | الفصل الثاني ثباثي كي قبر برنور                                                    |
| 4444                                    | جدداطبر کوشس دینے والوں کی غیب سے رہنمائی                                          |
| \$************************************* | المنخضرت صلى الله عليه وسلم كيآزادكرده غلام سفينه رضى الله عندكى كرامت             |
| 770                                     | قبرمبارک کے ذریعہ استسقاء                                                          |
| rrs                                     | ایک معجز وایک کرامت                                                                |
|                                         |                                                                                    |

| <u> </u> | فهر شي عنوان | *1                                          | خير المفاتيع جلد ششم                                                                                 |
|----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              |                                             | ا حضرت الس رضى الله عند كي كرامت                                                                     |
| booksing | rry          | ی الله عندکی کرامیت                         | الفصل الثالث حفرت معيدا بن زيدر                                                                      |
| esturdue | rrz          |                                             | معفرت ممردضي الله عنه كي كرامت                                                                       |
| )        | rrx          |                                             | . كعب احبار رضى الله عنه كي كرامت                                                                    |
| -        | ~~~          | . رسول النصلي الله عليه وسلم كي دفات كابيان | باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.                                                                   |
|          | 779          | -جا <i>گ</i>                                | الفصل الاول جب الل عديد كالعديد                                                                      |
| ļ        | rra          | <u>پ</u> ولانا<br>پولانا                    | وور مزجس كوصرف صديق اكبررضي الله عندنے                                                               |
| ,<br>,   | P7.          |                                             | ووا گی تماز اورووا می خطاب                                                                           |
|          | <del> </del> |                                             | حیات نبوی کے آخری کھات                                                                               |
|          | PAR          |                                             | ا انبیا علیم السلام کوموت سے پہلے اختیار                                                             |
|          | rrr          |                                             | حضرت فاطمه رضى التدعنها كاغم وحزن                                                                    |
| _ [      | rrr          | <u> </u>                                    | (الفصل الثاني مريدم مراتدوه من ووب                                                                   |
|          | Bulada.      | رعى معجع راهنمائي                           | ۔<br>مذفین کے ہارے میں اختلاف اور حضرت ابو ؟                                                         |
| ;<br>;   | PMP          | ت میں اس کا ستعقر دکھایا جاتا ہے            | الفصل الطالث. وفات سے بہلے بی تی کوجن                                                                |
| Į        | rer          |                                             | ' زهر کا از                                                                                          |
|          | P. C. C.     |                                             | مرض الموت عن اراده تحرير كاقصه                                                                       |
| Ĺ        | rrz          |                                             | نزول وی منقطع ہوجانے کاغم                                                                            |
|          | rr2          |                                             | مبحد نبوی کے منبر پرآخر کی خطبہ                                                                      |
| ſ        | rm           | بانيبان                                     | حضرت فاطمدرضي الله عنباے وفات كى پيش بر                                                              |
|          | <b>1</b> 779 | بين وصيت                                    | حضرت ابو بمردضی الله عنه کی خلافت کے بارے                                                            |
| _        | <b>*</b>     |                                             | مرض وفات کی ابتداء                                                                                   |
| Γ        | ro-          |                                             | وصال نوی کے بعد حضرت خضر رضی اللہ عنہ کی تع                                                          |
| Į.       | ror          | ومیت خبیں کی                                | باب آنخضرت صلى الله عليه وسلم من في كو كي ما لي                                                      |
| Ţ        | ror          |                                             | الفصل الاول                                                                                          |
| ĺ        | ror          |                                             | حضور ملّی الله علیہ وسلّم نے کو کی ترکیبیں چھوڑا<br>حضور صلی الله علیہ وسلم کا ترکہ وارثق کا حق تمیس |
|          | ror          |                                             | حضورصلى الله عليه وسلم كالر كه وارثون كاحق تهيس                                                      |

|             | es.cor                         |                                                                       |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نايت        | M <sup>OrdPies</sup><br>Murang | خير المفاتيع جلدششم ٢٤ مو                                             |
| esturdubase | ror                            | اخیا علیم السلام کے ترکہ میں میراث جاری میں ہوتی                      |
| 1000        | ror                            | است مرحومہ کے نبی اور است غیر مرحومہ کی نبی کی وفات کے درمیان انتیاز  |
|             | ۳۵۳                            | ذات رسالت ملی الله علیه وسلم ہے امت کی عقیدت ومحبت کی پیش خبری        |
|             | rar                            | باب مناقب فریش و ۵ کو انقبائل قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکرکابیان    |
|             | ror                            | الفصل الاول قريش كي فضيات                                             |
|             | roo                            | قريش ي سرداري                                                         |
|             | 100                            | غلافت اور قریش غلافت اور قریش                                         |
|             | rss                            | قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ مقید ہے                             |
|             | roo I                          | قریش میں سے ہارہ خلفا و کا ذکر                                        |
|             | רמץ                            | چند حرب تبال کاذ کر                                                   |
| -           | raz                            | چند قبائل کی فضیات                                                    |
| <u> </u>    | <b>704</b>                     | دوحليف قبيلول كاذكر                                                   |
|             | <b>12</b> 02                   | بنوقميم كاتعريف                                                       |
|             | ron                            | الفصل المثانيقريش كوذ كيل تدكرو                                       |
|             | ۳۵۸                            | قریش کے حق میں دعا                                                    |
|             | ron                            | دويمنى قبيلول كى خوبيال اوران كى تعريف                                |
| i           | raq                            | تین قبیلوں کے بارے میں اظہار نا پسندیدگی                              |
|             | <b>1</b> "24                   | بو تقیف کے دوآ دمیوں کے بارے میں پیش کوئی                             |
|             | F69                            | قبيلة تقيف كحن من بدؤ عا كربجائ وعاميرات                              |
|             | ro9                            | قبیلہ میر کے لیے وعا                                                  |
|             | <b>-</b> 4-                    | حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوران کا قبیلہ دوس                        |
| Į<br>!      | <b>1</b> "1•                   | الل عرب سے دلمنی آنحضرت سے دشمنی رکھنا ہے                             |
|             | <b>**</b>                      | الل عرب سے فریب آنخضرت صلی الله علیدوسلم کی شفاعت سے محروی کا باعث ہے |
|             | 171                            | أيك پيشين كوكي                                                        |
|             | <b>171</b> 1                   | ا خلافت وامارت قریش کومزاوار ب                                        |
|             | F"41                           | الفصل الثالث قريش كربار عين ايك پيشين كوئى                            |
| _           |                                |                                                                       |

| 15           |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT 1         | حیاج کے سامنے حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی حق محولی                                  |
| וייין        | خلافت کا دعوی کرنے سے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند کا انکار                      |
| and den      | قبيله دوس كون بين وعا                                                              |
| FYF          | الل عرب سے محبت کرنے کی وجوہ                                                       |
| rar          | باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم اجمعين                                             |
| ryr          | محابه کرام رضوان الله ملیم کے مناقب کابیان                                         |
| TYP          | الفصل الاول صحاب رضى الندعتهم كو برانه كهو                                         |
| P40          | منى بدرضى الله عنهم كاوجودامت كي ليامن وسلامتي كاباعث تحا                          |
| PYY          | محابد دمنی الله عنهم کی برکت                                                       |
| F12          | الفصل الثاني صحابدض النامنيم كي تعظيم وتكريم لازم ب                                |
| MAY          | صحابيه وتالبعين رمنى الله عنهم كي فضيلت                                            |
| MAN          | صحابہ کرام رضی الله عنبم کے فصائل                                                  |
|              | صحابيد حنى النُدعتهم اورامسته كي مثال                                              |
| 5779         | قیامت کے دن جوسحانی جہاں ہے اٹھے گا دہاں کے لوگوں کو جنت لے جائے گا                |
| ٢٦٩          | الفصل انشالت محابه كرام رضى الله عنهم كوبرا كهنه والامستوجب لعنت ب                 |
| <b>**</b> 44 | صحابه رضی الله عنهم کی افتد او مدایت کاذر اید ہے                                   |
| t2·          | باب مناقب ابي بكررضي الله عنه                                                      |
| t*2+         | معفرت الويكر دضى الله عند كےمنا قب وقضائل كابيان                                   |
| rz•          | الفصل الاول                                                                        |
| 721          | حصرت ابو بكر رمنى الله عنه أفضل محابه بين                                          |
| <b>727</b>   | حصرت ابو بكر رضى الله عند كے حق ميل خلافت كى وصيت                                  |
| <u> </u>     | حصرت ابو بکررضی الله عنه کے حق میں خلافت کی وصیت                                   |
| r2r          | الوبكر صديق رضى الله عندسب سے زياد و محبوب تقے                                     |
| r2r          | افسلت صدیق ی شهادت مطرت علی کی زبان سے                                             |
| 727          | ز ما نه نبوی صلی الله علیه وسلم میں حضرت الو بکر رضی الله عنه کی اقتصابات مسلم تقی |
| r2r          | الفصيل الثاني حضرت ابوبكروض الله عندكي افضيكت                                      |

| ماريخ مينوانات منهر سار <u>ان عينوانات</u>  | rq                                           | خير المفاتيح جلد ششم                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nooke True                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | حفزت ابو بكررضي الله عنه صحابه كے سر دار ہیں              |
| r2r                                         | · ·                                          | ا<br>پارغاررسول                                           |
| - F2F                                       |                                              | افضلیت الو بکرر منی الله عند                              |
| 1 740                                       |                                              | ابوبکررضی الله عنه یهال بھی سبقت لے مے                    |
| 740                                         | <del></del>                                  | عنیق نام کاسب                                             |
| r20                                         | عنقبر سے انتیں مے                            | آنخضرت سلی الله علیه دسلم کے بعد ابو بکر رضی الله         |
| <u>.                                </u>    |                                              | امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکروشی اللہ ع                 |
| FZ 1                                        | ے دوعمل جود وسروں کی ساری زندگی پر بھاری ہیں | _ :                                                       |
| <b>                                    </b> |                                              | بَابٌ مُناقب عمورضي الله عنه حضرت                         |
| P21                                         | · <u>"</u>                                   | الفصل الاول حضرت عريض الله عندى                           |
| rzz                                         |                                              | حضرت عمرضي الله عندسي شيطان كوخوف زدكي                    |
| r22                                         |                                              | جنت مين عمر فاردق رضي الله عنه كأكل                       |
| FZA                                         | نى الله عند نے دو بالا ک                     | وین کی شمان وشوکت سب سے زیادہ حضرت عمر رہ                 |
| TZA                                         | · <del> </del>                               | حضرت عمرفاروق رضي الله عند كي علمي بزرگي                  |
| rza                                         | ندعليه وسلم کا خواب<br>ندعليه وسلم کا خواب   | معرت عمر منى الله عند منعلق أتخضرت صلى الا                |
| r29                                         | نەخى كوڭى                                    | الفصل الثاني حعزت عررضي الله عنه كاوسة                    |
| <b>F29</b>                                  | مانية ملى تقى                                | اعمر رمنی الله عنه کی با توں ں ہے لوگوں کوسکینے وط        |
| 529                                         | مليه وسلم                                    | عمر منی الله عند کے اسلام کی دعائے نبوی صلی اللہ          |
| 729                                         |                                              | حضرت عمر رضی الله عنه کی قضیلت و برتری                    |
| FA+                                         |                                              | حضرت عردمنى الله عنه كى انتهائى منقبت                     |
| PA+                                         | شيطان بمي خوف ز ده ريتاتها                   | حفرت عمررضي اللدعنه كاوه رعب وديدبه جس                    |
| PAI                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | جلال عمر فارو <del>ق رمنی الله عنه</del>                  |
| 77.1                                        |                                              | الفصيل الثالث موافقات عمر منى الشعند                      |
| rar                                         |                                              | وه چار با تیم جن می عمر رمنی الله عنه کوفعنیات حاصل       |
| FAF                                         |                                              | عمر رضی الله عند جنت میں بلند ترین مقام یا کیں <u>س</u> ے |
| FAT                                         |                                              | نیک کامو <u>ل می</u> حفرت عمروشی الله عند کی چستی         |

|            | rar               | دين وملت كي م مساري                                                               |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| esturdu  - | raa               | باب مناقب ابي بكر و عمر رضي الله عنهما                                            |
| į          | PAO               | حضرت ابو بمراور حضرت عمرض الله عنهما يممنا قب كابيان                              |
| . [        | PAY               | الفصل الاول ابو بكروعمرض الله عنهماايمان ويفين كم بلندترين مقام برفائز تق         |
| Ī          | PAY               | قدم قدم کے ساتھی اور شریک                                                         |
| <br>       | ra4               | الفصل المثاني الديكروعررض الله عنهاعليين من بلندتر مقام پر بول مے                 |
| Ī          | TAL               | الل جنت كروار                                                                     |
| ţ          | raa .             | ابوبكروعمر منى الله ننهماكي خلاضت تحكم نبوي صلى الله عليه وسلم كيرمطابق تقى       |
|            | PAA               | ایک اورخصوصیت                                                                     |
|            | PAA               | قیامت کے دن ابو بکروعمرضی الله عنبها حضور صلی الله علیہ وسلم سے سماتھ اٹھیں مے    |
| ļ          | raa               | خصوصى حيثيت وابميت                                                                |
| ţ          | MA                | وزراورسمالت                                                                       |
| Ì          | ra q              | خلاضت تبوی ابو بکر وعررضی الله عنهما رینتنی                                       |
| Ì          | P7A9              | الفصل الثالث الوكروعروض الدعنما حينتي موني كي شبادت                               |
| ļ          | FA9               | حضرت ابوبكرا ورحضرت عمر رضى الله عنهما كي نيكيال                                  |
| ĺ          | r4+               | باب مناقب عشمان غنى رضى الله عنه حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كمنا تف كابيان       |
|            | r9+               | الفصل الاول جس فرشة دياكرتي بين                                                   |
|            | 1"41              | الفصل الثاني حفرت عثمان غني رضي الله عنداً تخضرت صلى الله عليه وسلم كر فيق جنت بي |
|            | <b>1791</b>       | الشقال كرائة من الحايار                                                           |
|            | rar               | عثمان غنى رمنى الله عنه كاايثار<br>المنابعة الله عنه كاليثار                      |
| ,          | rgr               | حصرت عثان غنى رضى الله عند كي أيك فعنيات                                          |
|            | rar               | باغيون سے جرائمنداند خطاب                                                         |
|            | ram               | راست روی کی پیشن کو کی                                                            |
|            | rgo               | غلافت کی پیشین کوئی اور منصب خلافت سے دستبروار ہونے کی بدایت                      |
|            | r40               | مظلوماند شهادت کی پیشین کوئی                                                      |
|            | 790               | ارشادنبوی کی قبیل میں صبر وحل کا دائن بکڑے رہے                                    |
|            | ··· - · · · · · · | ·                                                                                 |

| -s.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coks: Worldpress.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                      |
| المرابعة عنوائلت <sup>ال)</sup><br>المهرست عنوائلت <sup>ال</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>r</b> ı                                | خير المفاتيح جلد ششم                                                                                 |
| rao rao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وعبدالله ابن عمروشي الله عنه كالمسكت جواب | المفصيل الثالث كالقين عثمان غي رضي الشرعش                                                            |
| PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ت ہے انحراف نہیں کیا                      | جان دے دی مرآ تخضر ست سلی الله علیه وسلم کی دهید                                                     |
| rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | عثان غي رمني الله عندكي اطاعت كانتكم نبوي صلى الله                                                   |
| r92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | بَابُ مَنَاقِبِ هِوْ آلاءِ النَّلْثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                       |
| <b>494</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب<br>بکاب <u>ا</u> ن                      | ان تنيوُں ( يعنی خلفا وثلاثه ) رضی الله عنهم كے منا قد                                               |
| <b>79</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهيد                                      | الفصل الاول أيك تي اكك مديق اوردو                                                                    |
| P92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | تتيول كو جنت كي خوشخري                                                                               |
| <b>14</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كركس ترتيب سن بوتا تها                    | الفصل المثاني زمانه تبوست عن ال تنيول كا وَ                                                          |
| TAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رتيب خلافت كالخيبي اشاره                  | الفصل النالث خلقاء وثلا شرضى الله عنهم كى ت                                                          |
| r9A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416                                       | إِمَابُ مَنَاقَبٍ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب رضى الله .                                                |
| rgA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه ك منا قب كا                                                        |
| r'99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بستها                                     | الغصل الاول حغرت على رضى الله عندك قنيا                                                              |
| 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | على رضى الله عنه سے محبت ايمان كى علامت ب                                                            |
| F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | غزوه خیبر کے دن سر فرازی                                                                             |
| r*r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | القصل الثاني كمال قرب وتعلق كاظهار                                                                   |
| h,e h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | على رضى الله عندالله كي ميدب ترين بندب                                                               |
| 176 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | عطاء و بخشش کاخصوصی معامله<br>علی رمنی الله عزیم موحکمت کا درواز ه بین                               |
| r. r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | على رضى الله عنهم وحكمت كا دروازه بين                                                                |
| Le ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | فام نشيلت                                                                                            |
| \(\sigma_{\sigma}\) \(\lambda_{\sigma}\) \(\lambda |                                           | خصوصى نغنيلت                                                                                         |
| r-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | رسول الشصلى الشاملية وتملم تي محبوب                                                                  |
| r+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہے والا منافق ہے<br>                      | انفصل الثالثعلى رضى الله عندست بتعش ديك<br>على رضى الله عندكويرا كهنا حضورصلى الله عليه وملم كويراكم |
| rea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | با ہے ۔۔۔۔۔                               | على رضى الشدعنه كويرا كبناحضور صلى الشدعليه وملم كويراكم                                             |
| r-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | ایک مثال ایک چیش گوگی                                                                                |
| r+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | غدريثم كاواقعه                                                                                       |
| F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | فاطمه زبرارضي الله عنهاكا فكاح                                                                       |

| مسجد جس على المرتعني رضى الله عند كا دروازه                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| قربت اورئے تکلفی کاخصوصی مقام                                      |
| ده دعا جو ستجاب بعو کی                                             |
| بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُمْ |
| عشر ومبشره رمنى الله عنهم كرمنا قب كابيان                          |
| الفصل الاول عفرت مرمنى الله عند كمناحر وكرده متحقين خلافت          |
| حعزر الله عند كى جا تارى                                           |
| معزرت زبيروشى الأدعن كما فغشيلت                                    |
| حضرت ذيررمني الشرعندي قدرومنزلت                                    |
| حعزرت معدرض التدعند كي فعنيلت                                      |
| الشرك راه يس ب بهالا ترحفرت معدرض الله عندفي جلايا                 |
| سعدر ضي الشرعند كي كمال وفاداري                                    |
| ابوعبيده رمنى الله عند كو "المن الامت" كا خطاب                     |
| حعرت ابعبيده رمنى الله عندكي فعنيات                                |
| حرايها زيرايك ني ايك مديق اورياني هميد                             |
| المفصيل المثاني عشره مشره رضي الشعبم                               |
| چند سحاب رضی الند عنبم کی خصوصی حیثیتو ں کاذ کر                    |
| الله رمنی الله عند کے لیے جند کی خوشخری                            |
| حضرت طلحدمنى الشرعنسك فضيلت                                        |
| طلحاورز بيررضى الشونهما كى فعنليت                                  |
| حعفرت سعدر منى الله عند كم ليروعا                                  |
| حضرت معدرضي الله عنه كي فعنيات                                     |
| الفصل المفالت اسلام عي سب سن يهلا تيرسعدرض الله عندن جلايا         |
| حضر سند معدر منى الله عنه كا افتخار                                |
| معرسة عبدالرحمن بن عوف رضى الله عند كي نضليت                       |
| عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه كيلية نصوصي دُ عا                   |
|                                                                    |

| 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUD ON THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR | حضرت ابوعبيد ورض الله عنه كي فضيلت                                                                                                         |
| אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلافت سے متعلق آ مخضرت صلى الله عليه وكلم سے أيك سوال اوراس كا جواب                                                                        |
| MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عارون خلفاء رمنی التدعم کے فضائل                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَابُ مَنَاقِبِ اَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم                                                                                |
| riz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول التدملي الشعلية وملم كے كھروالوں كے مناقب كابيان                                                                                      |
| MIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الاول آيت مبلهداورالل بيت                                                                                                            |
| M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آيت قرآني ش خدور الل بيت "كامحول ومصداق                                                                                                    |
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايراجيم بن رسول الله                                                                                                                       |
| MIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصرت فاطمه رضى التدعنها كى فعشيكت                                                                                                          |
| Lak+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جس نے فاطمہ کوخفا کیا اس نے مجھ کوخفا کیا                                                                                                  |
| ויויו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس عذاب سے ڈروجوائل بیت کے حقوق کی کوتا ہی کے سبب ہوگا                                                                                     |
| PTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت جعفر كالقب                                                                                                                            |
| rri -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حسن ابن على رمنى الله عند كے ليے دعا                                                                                                       |
| אירר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حسن ابن على سے أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاتعلق خاطر                                                                                       |
| MAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المام حسن ابن على رضى الله عند كى فضيلت                                                                                                    |
| MLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسن اور حسین ابن علی رضی الله عنهمامیری دنیا کے دو پھول ہیں                                                                                |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سركاردسالت ملى الله عليه وسلم ي حسين رضى الله عنه كى جسمانى مشابهت                                                                         |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالله ابن عباس رضى الله عنها كے ليے دعاء علم و حكمت                                                                                      |
| MAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حىنىورسلى الندعلية وسلم كادعادينا                                                                                                          |
| IFF!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسامه بن زیدادرا مام حسن ابن علی رضی الله عنهما کے حق میں دعا                                                                              |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسامه بن زیدرضی الله عنه کوآپ ملی الشرعلیه وسلم کاامیر اشکر بنانا                                                                          |
| ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زید:ن مجم کینے کی ممانعت                                                                                                                   |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الثانى                                                                                                                               |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسنورا کرم سلی الله علیه دسلم کی وصیت<br>چیارتن پاک کادشن کو یا آنخصرت سلی الله علیه وسلم کادشن<br>علی اور فاطمه رمنی اللهٔ عنبما کی نشیلت |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چبارتن پاک کادشن کو یا آنخضرت ملی الله علیه وسلم کادشن                                                                                     |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على اور فاطمه رمتى الله عنهماكي تعشيلت                                                                                                     |

| CT Y     | جس نے میرے چا کوستایا اس نے مجھ کوستایا                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 عما    | حضرت عباس رضى الله عنه كي نعشيات                                                  |
| rry      | عباس اورا ولا دعباس رضی الله عنبم کے لیے دعا                                      |
| rtz      | عبدالله ابن عباس رض الله عنها كي فضيلت                                            |
| ۳۴۷      | عبدالله ابن عباس رضي الله عنه كوعطائ عكست كي دعا                                  |
| FYZ      | حضرت جعفروضى الله عند كى كنيت                                                     |
| 1457     | حضرت جعفر کی فضیلت                                                                |
| ٢٢٧      | بہشت کے جوانوں کے سروار                                                           |
| MA       | حسن ابن على وحسين ابن على ميرى ونيا كدو چول بير                                   |
| IT'FA    | حسین ابن کل رضی اللہ عنہ سے محبت وتعلق                                            |
| MFA      | شبادت حسین ابن علی اورام سلمه رضی الناء نهما کاخواب                               |
| r'r'A    | آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوسب سے زیادہ محبت حسن ابن علی وحسین ابن علی سے تقی     |
| MYA      | حسنین رضی الدعنماے کمال محبت کا اظہار                                             |
| rra      | حسين ابن على رضى الله عند كي حضور صلى الله عليه وسلم على مشابهت                   |
| rrq.     | فاطمه اور حسين ابن على رضى الله عنبها كي فضيات                                    |
|          | الحجيي سواري راجيها سوار                                                          |
| lv.h.+   | حضرت اسامه دمنی الله عند کی فضیلت                                                 |
| (4,14.9  | حضرت زیدر منی الله عند کا استخضرت صلی الله علیه وسلم کوچیوژ کرایئ کریانے سے انکار |
| (P)      | اسامه رضى الله عد كرتين شفقت ومحبت كالظهار                                        |
| rrr      | الفصل الثالث حسن ابن على رضى الله عنه آتخضرت صلى الله عليه وسلم سے بهت مشابه تقے  |
| مهمان    | شہیداعظم رمنی اللہ عند کے سرمبارک کے ساتھ این زیاد کا تستخرواستہزاء               |
| <u> </u> | ایک خواب اور ایک پیشین کوئی                                                       |
| rro      | شهادت حسين بين على اورعبدالله ابن عباس كاخواب                                     |
| 750      | الل بيت كوعزيز ومجبوب ركھو                                                        |
| rra      | الل بيت اور مشى نوح بين مما ثمت                                                   |
| MM.      | بَابُ مَنَاقِبِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |

| - 100     |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ON PHY    | بن كريم صلى الشعليدوسلم كى از واج مطبرات رضى الشعنبين كمنا قب كابيان            |
| thing LLV | الفصل الاول خديجة الكبري رضي الله عنهاكي نغيلت                                  |
| MTA       | حفرت خد بجروضي الله عنها كي خصوصي فضيات                                         |
| rra       | حضرت عائشەرمنى الله عنبها كى فعنبيلت                                            |
| rrq       | عائشرمنی الله عنباکے بارہ شمل آنخ ضربت ملی الله علیه وسلم کاخواب                |
| ماما      | عائشه رضى الله عنهاكى الميازى فعنيلت                                            |
| ויזיי     | الفصل الثاني خواتين عالم من سے عارافضل ترين خواتين                              |
| rri       | حضرت عائشد منى الله عنهاكي فضيلت                                                |
| lulu.     | حعزت مغيه رض الله عنها كي ولداري                                                |
| rer       | حفرت مریم علیهالسلام بنت عمران کا ذکر                                           |
| רושר      | الفصل المنالث حضرت عارَش رشي الله عنها كالمي عظمت                               |
| rrt       | عائشرض الله عنها سے زیادہ صبح کسی کوئیں بایا                                    |
| huh.      | بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ منا قب كاجا مع بيان                                  |
| MAL       | المفصل الأولعبدالله بن عمر من الله عنه كي فعنيات                                |
| mpr       | عبدالله ابن مسعود منى الله عند كى فعنيلت                                        |
| wh        | وه چارمحابدرض المتعنبم جن سے قرآن سیمنے کا حکم آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے دیا |
| L. (L.)   | عبداللدابن مسعود بماراور حديف رضى الدعنم كي نعنيات                              |
| Link.     | حصرت انس كى والدوام سليم اور مصرت بلال رضى الله عنهما كى فعنسيات                |
| Lebia     | جن محابد منى الله عنهم كوقريش في حقير جانا ان كوالله تعالى فيعزت عطاك           |
| rro       | ابوموی اشعری رضی انشدعند کی فضیلت                                               |
| rra       | حيار حافظ قرآن محابيد منى الله عنهم كاذكر                                       |
| LALA.     | مصعب بن ممير رضى الله عنه كي فضيات                                              |
| B.La.A    | سعد بن معاذ رمنی الله عند کی فضلیت                                              |
| MMZ       | حفرت السرضي الله عند كے حق ميں مستجاب دعا                                       |
| PPL       | عبدالله بن سلام رضى الله عند كى فعنيلت                                          |
| rr.       | المعفرت عبدالله بن سلام كاخواب اوران كوجنت كى خوشخرى                            |
|           |                                                                                 |

|                                                        | ass.com            |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| خير الهفائيع جلد ششم                                   | فهر من عنوانات     |
| حفرست ثابت بن قيس رضى الله عنه كو جنت كى خوشخرى        | <sup>2</sup> COLON |
| حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے نصبیلت                 | ۳۳۹                |
| حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عند کے حق میں دعائے محبوبہ    | rra                |
| كمزورون اورلا جإرول كي عزت افزائي                      | ra-                |
| انصادى فغليت                                           | ra+                |
| انعماركومحيوب ركحنے والا الله كامحبوب                  | ro.                |
| بعض انصار کے ملکوہ برآ تحضرت ملی الله علیہ وسلم کا پرا | rai                |
| انسادكى فنشيلت                                         | rai                |
| انصارے كمال قرب تعنق كا ظهار                           | rar                |
| انصارک نضیات                                           | רשר                |
| انعدا دكى فعنبيلت                                      | rar                |
| انصاركي تغيليت                                         | ror                |
| انسارادران كي اولا دوراولا دير حق مين دعا              | rar                |
| انصار کے بہترین قبائل                                  | ۲۵۲                |
| عاطب بن افي بلتعه كاواقعه                              | roo                |
| اصحاب بدر کا مرتبہ                                     | וימיז              |
| اصحاب بدروحد يبدكي فعنيلت                              | רפץ                |
| انل عدیبیدی فضیلت                                      | raz                |
| اصحاب بدر کامرتبه                                      | ra2                |
| الفصل الثاني شيخين اورعبد الله اين مسعوورم             | rda                |
| عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه کی فضیلت                | ra4                |
| چند تخصوص محابد رمنی الله عنهم کے فضائل                | P67                |
| چندمحابەرضى الله عنېم كى فضيلت                         | ra9                |
| وہ تین محابد منی اللہ عنبم ،جن کی جنت مشاق ہے          | ۳4۰                |
| حضرت مماركل فغيلت                                      | L.A.               |
| حضرت مماررضي اللهءندكي فضيلت                           | MA+                |

| ,gss.com          |                                    |                                                         |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| فهرست عثوانات     | <u>rz</u>                          | خير الهفاتيع جلد ششم                                    |
| »                 |                                    | حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كي فضيلت                  |
| וייין וייין וייין |                                    | حفرت ابوذ ررض الله عندكي فضيلت                          |
| ואטן              |                                    | علمی بزرگ ر کھنےوا لے جا رصحابہ رضی اللہ عنہم           |
| P41               | ى <u>ا</u> ت                       | مذيفه اورعبدالله ابن مسعود رضى الله عنها كي فض          |
| יייי              |                                    | حضرت محمد بن مسلمه رمنی الله عنه کی نعنیات              |
| מאר               |                                    | عبدالله بن زبير رضى الله عنه                            |
| וראר              |                                    | حصرت معاويه رضي اللهءنه                                 |
| MAL               |                                    | حعنرت عمروبن العاص رضى اللدعنه                          |
| ryr               |                                    | حطرت جابر رضى الله عندك والعرك فضيلت                    |
| LAL.              |                                    | حضرت براءين ما لك رضى الله عنه                          |
| מאת               |                                    | الل بيت اورانصار                                        |
| MALL              |                                    | انساری فغیلت                                            |
| la.Ala.           | ··                                 | ابوطلى دمنى الله عندكى قوم كى فضيلت                     |
| P70               | <del>_</del> _                     | ائل بدر کی فضیلت                                        |
| 64.9              |                                    | سلمان فارى رضى الله عنداورالل فارس                      |
| orn               |                                    | الل تجم پراعتاد                                         |
| <b>644</b>        | <del></del>                        | الفصل الثالث ني كريم صلى الشعلية                        |
| MAA               | عَالدُ' سيف اللهُ رضى الله عنهُ '  | حعرت عمارين بإسروشي الله عند حضرت                       |
| M44               |                                    | علی ابوذ ر مقداد بسلمان رمنی الله عنهم                  |
| FY2               |                                    | الوبكر برنبان عمر وضى الله عنها حضرت بلال               |
| <u> </u>          |                                    | حضرت الوطلحة رضى الله عند خالدين ولهيدر                 |
| r'19              | <del></del>                        | الفعار كے ماتھ شفقت وعنایتانعمار كے                     |
| PY9               |                                    | إِنْسَعِيَةُ مَنْ سُقِيَ مِنْ آهَلِ الْبَدُرِ فِي الْمَ |
| 774               | عِامع بغاری بی <u>ن ن</u> رکور بین | الل بدر میں سے ان صحابہ کے ناموں کا ذکر جو              |
| ۴۷۰               |                                    | مخصوص الل بدر كاساء كراي                                |
| rz1               | لَقَرُنِيَلَقَرُنِيَ               | بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُويُسِ ا    |

| 3          | <u> </u>       |                                                                                                      |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethildhood | <u>اح، ا</u>   | یمن اور شام اوراولیں قرنی کے ذکر کاباب                                                               |
| 100° 3     | المير          | الفصل الاول حضرت اوليس قرني رحمه الله تعالى ك فضيلت                                                  |
| :          | 12th           | الليمن كي فضيلت                                                                                      |
|            | <b>የ</b> ሬዮ    | عفری چوٹی مشرق ی طرف ہے۔۔۔۔۔فتوں کی جگد شرق ہے                                                       |
|            | 17 P           | ستگدل اور بدزبانی مشرق والوں میں ہےشام اور یمن کی فضیلت                                              |
|            | r26            | الفضل الثانيالليكن كي باروش دعا                                                                      |
|            | ۳۷۵            | الل شام کی خوش بختی حضرت موت کاذ کر شام کی نضیلت                                                     |
| <b> </b>   | rzy            | شام، یمن اور عراق کاذ کر                                                                             |
|            | ۳۷۲            | المفضل الثالث الل ثام يرلعنت كرفي عصرت على كالنكار                                                   |
|            | ۳۷۸            | ومشق كاذكر خلافت مدينه من اور ملوكيت شام من شام كي فضيلت                                             |
| -          | r29            | ومثق كاذكروه عجمى عكمران جودمثق برتسلط نبيل پائے گا                                                  |
|            | rz9            | بَابُ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمْةِ اس امت كُواب كابيان                                                   |
|            | ۲ <b>۸</b> ۰   | الفضل الأول ال امت برخصوص ففل خدادندي بعد كرز مانه كالل ايمان كي فضيلت                               |
|            | r'A i          | یامت اللہ کے سیجے دین پر قائم رہنے والوں سے جمعی خالی ہیں رہے گ                                      |
|            | rAi            | الفصل الثاني امت محمدي صلى الله عليه وسلم كي مثال                                                    |
|            | MAT            | المفصل المفالث امت محرى صلى التدعلية وسلم كاحال ايمان بالغيب كاعتبار ي الجين كي قضيلت                |
|            | rar            | ا کے جماعت کے ہارے میں پیشین کوئی                                                                    |
|            | <b>የ</b> አኖ    | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بغیرایمان لانے والے امتع ن کی نصیلت زماندرسالت کے بعد امتع ن کی فضیلت |
|            | <b>የ</b> 'ለ የ' | ادباب صديث كي نغيلت                                                                                  |
|            | <b>የ</b> ላል    | اس امت سے خطاونسیان معاف ہےاس امت کی انتہائی فضیلت                                                   |
|            | MAZ            | غاتمه كتاب آخر بين كتاب مشكوة المصابح كامؤلف                                                         |
| ٠          |                |                                                                                                      |



# كِتَابُ الْفِتَنِ

#### فتنول كابيان

"ختن" اصل میں" طنعة "کی جمع ہے جیہا کہ "معن عدمة" کی جمع آئی ہے فقد کے تلف معنی ہیں مثلاً آز ماکش واسمحان ابتلا "کناه انسیجت عذاب الی ووولت اولا و بیاری جنون المحنت عرب عمراہ کرتا و گراہ ہوتا اور کی چیز کو پند کر باور اس پر قریفتہ ہوتا نیز لوگوں کی رائے میں اختلاف پر بھی فقت کا اطلاق ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ مشکلو ہ کا وہ حصد جو بہاں سے شروع ہوکرآ خرتک ہے اس کومو لف نے کتاب افغتن کا تام دیاہے اور اس کے منسی فتلف ابواب قائم کے چین بظاہراس کی وجہ بھے میں جس آئی اختصاف انسان ومناقب کو کتاب افغتن میں شامل کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آئی اگر دیکھا جائے کہ ان ابواب میں جن مقدس ہستیوں یعنی ذات رسالت پناوسکی انشر علیہ والم اور اس اعتماد کوئی اور اس اعتماد کوئی والی دو اکا بر صحابہ کرام کے نشاخل ومنا قب بیان کئے مجمع ہیں ہم ان کی عظمت و برخری اور بزرگی کا اعتماد دیکھے کے مکلف اور اس اعتماد کوئی ہے جا ہاں جو بھی منظول و نہ کو دیکھ نظر کا ما جائے تو پوری کتاب میں جو بھی منظول و نہ کور ہو دو اس اللہ بھی بھی اور اس اعتماد کوئی خوال مقدی بہتر جاتا ہے کہ اس مورت میں جن کی اس الفتان کی خصیص لا حاصل ہوگی ابہر حال اللہ بھی بہتر جاتا ہے کہ اس مورت میں حق میں میں منظول و نہ کور ہو دی بنام کی اور اس صورت میں حق کی بار بھیاں سے کتاب کے آخر تک کے حصد کو کتاب انظمی کا تام دیا۔

مور کوئی مشکلو دیا کو بی کی ایر انہوں نے کن وجوہ کی بناء پر بہاں سے کتاب کے آخر تک کے حصد کو کتاب انظمی کا تام دیا۔

الْفَصُلُ الْاَوْنُ ... رسول التُصلى الله عليه وسلم نے تمام فتنوں کے بارے میں پیشگوئی فرمادی تھی

(١) عن حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَوَكَ شَيْنًا يَكُونُ فِى مَقَامِهِ ذَيْكَ إِلَى فِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّتَ بِهِ حَفِظَةُ مَنْ حَفِظَةُ وَيَسَيَّهُ مَنْ نَسِيّةٌ فَلُهُ عَلِمَهُ أَصْحَابِى هؤُلَآءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الْشَّى ءُ قَلْ نَسِيْتُهُ فَازَاهُ فَإِذْكُرُوهُ كَمَا يَذُكُو الرَّجُلُ إِذَا عَابَ عَنْهُ ثُمْ إِذَا رَاهُ عَرَفَهُ. (رواه مسلم و رواه بحارى)

التنظیم التحقیق الله عند من الله عند سے دوایت ہے کہ رسول القد ملی و الله علیہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اوراس وقت سے
کے تقامت تک جو مجھ ہونا تھا اس کا ذکر کیا جس نے یا در کھا اور جس نے بھلا ویا وہ بھول کیا میرے ساتھی اس بات کو
جانتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے جس کو ہیں بھول چکا ہوتا ہوں تو اس کود کھے کہ کر بھیے یا وہ جاتا ہے جیسے ایک آ دی کئی آ دی کا
جروہ یا ورکھتا ہے بھروہ غائب ہوجا تا ہے بھر جب اس کود کھتا ہے تو بھیان لیتا ہے۔ (منتی علیہ)

آسٹنٹی جی اقد علمہ اصحابی" لیمی میرے ساتھیوں کوٹو ب معلوم ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے سب پھے بنا دیا تھا ہاں آگران میں سے بعض ساتھی بھول گئے ہوں وہ الگ بات ہے میں خود بھی طول زمان اور نمر ورز ہور کی وجہ سے بعض چیزیں بھول جاتا ہوں لیکن جب وہ واقعہ ظاہر ہموجا تا ہے تو جھے پورامنظرا سے یاد آجا تا ہے جس طرح کو کی شخص ایک عرصہ تک ودسرے خص سے ملاقات کے بعد غائب رہتا ہے تو میضی اس کو بالکل بھول جاتا ہے لیکن جب اچا تک ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اس کود کھے کرفور آبہیان لیتا ہے کہ بیتو وہ می خض ہے جس کو بہت پہلے میں نے ویکھا تھا اور بھر بھول چکا تھا۔ كتاك المفتن

خير المفاتيع جلد ششم

### قلب انسانی پرفتنوں کی یلغار

(٣) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ يَقُولُ تُعْرَضُ الْهِسَ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيْرِ عُودًا عُودًا فَإِنَّ قَلْبِ الْمُحْرَةِ الْكَرْهَا لَكِنْتُ فِيْهِ لَكُنَةٌ بِيُصَاءً حَتَى يَصِيرُ عَلَى غُودًا فَإِنِّ الْكَرْهَا لَكِنْتُ فِيْهِ لَكُنَةٌ بِيُصَاءً حَتَى يَصِيرُ عَلَى غُودًا فَإِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

نشنگی کڑے حضرت حذیف دخی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلیہ وسلم ہے منا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فرورتے تنے فقنے ولوں پر پیش کیے جائے ہیں جس طرح بورید پر ایک ایک تنکا چیش کیا جاتا ہے جس دل میں وہ ملا دیا گیالاس ہیں ایک سیاد نکتہ ڈال دیا جاتا ہے اور جود کی اس کا انکار کرے اس کے دل میں ایک سنگ مرم کی طرح سفید نشان لگایاجا تا ہے جہب تک آسمان وزمین موجود ہیں ہی کوکئی فتت خوصان نہیں پہنچ سکے گا اور دوسرا دل را کھی طرح النے برتن کی ما نند ہے کسی نیک کام کو وہ پہچانے گائیں اور ند کسی بر سے کام کو براجائے گائیں ہورند کسی بر سے کام کو براجائے گائیں ہورند کسی بر سے کام کو براجائے گائیں ہورند کسی برائی ہے۔ (روایت کیاں کوسلمنے)

نستنتے ہے۔ "تعویض الفت" مینی فتنوں کی جب بلغار ہوگی تو انسانی تھوب میں فتنے وس طرح ڈائے جا کیں ہے جس طرح چنائی کے جنگے کے بعد دیگر سے چنائی کے ساتھ جوڑے جائے ہیں پس جس دل نے ان فتنوں کو تبول کر لیا تو اس میں ایک سیاد داغ پڑجائے گا اور جودل ان فتنوں کو تبول نہیں کرے گا س میں سفید دوغ پڑجائے گا اب ان فتنوں کے قبول کرنے نہ کرنے کی وجہ ہے دل دوقتم پڑتھیم ہوجا کیں گے ایک دل سنگ مر مرکی طرح صاف وشفاف سقید ہوگا جس کوکئی فتنہ فقصال ٹیٹس پہنچا سکے گا اور دوسراول را کھ کی طرح سیاد ترین جائے گا۔

"موباداً" میم پرکسرہ ہے راساکن ہے ای صاد کلون الوحاد یعنی را کھ کی طرح سیاہ بن جائے گا۔" کیالکو زاعر بی زیان میں اوٹے اورکوزے کو" کوزہ کی ہدل کوزہ کی طرح ہوگا۔" میں برپیش ہے جیم پرسکون ہے قاپر کسرہ ہے اور یا پرشد ہے ( اوٹے اورکوزے کو" کوزہ" بی کہتے ہیں کی ہیاں سرگھوں اور اُوندھا کوزہ مراد ہے 'پیلفظ عال واقع ہے مطلب سیرے کراب بیدل ایسالوہ بن عمیا ہے جو سیر ھاتھ پرنیس سکتا اور سرگھوں ہوکراس میں کوئی چزھیم تمیں کئی اب النے لوٹے کی طرح اس میں خیرہ بعدل کی کوئی بات نہیں آئی بلکہ بیدل اب خواہشات کا ایس غلام بن چکا ہے کہ اس میں اچھے برے کی تمیزختم ہو چکی ہے اب بھلائی اور برائی کی تمیز کئے بغیر بیدل اپنی خواہشات کا جیجے بھا گنا بھرتا ہے اور ہر فقتے کو ٹی ایش ہے ۔ و لا بعد ف معروفا الخ ای سیا قبلی کی تعمیل ہے۔

### جب ا ما نت دلوں ہے نکل جائے گی

(٣) وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْفَنِين رَابِّتُ اَحَلُهُمَا وَآنَا انْفَظُو اللَّهُ وَحَدَّثَنَا مَنْ وَعَنِهُ قَالَ النَّوْمَةَ فَتُغَيْضُ الْاَمْانَةُ وَحَدَثَنَا عَنْ رَفَعِهَا قَالَ يَنَمُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُغَيْضُ الْاَمْانَةُ وَحَدَثَنَا عَنْ رَفَعِهَا قَالَ يَنَمُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُغَيْضُ الْاَمْانَةُ وَمَا اللَّوْمَةَ فَتُغَيْضُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا النَّوْمَةَ فَتُغَيْضُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكَادُا اَحَدَيُونِ وَلَا يَكَادُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوالِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللَ

اتھائی جائے گی اس کا نشان اس کے ول میں تل (خال) کی طرح رہ جائے گا۔ پھرا تیک دفتہ کا سوے گا کہ اس کو تھے آبھی کرانے جائے گا۔
اس کا نشان آبلہ کی طرح رہ جائے گا جیسے انگارہ ہے جس کو یا وکس پراز ھکائے گئی آبلہ ہوجائے وہ پھول جائے اس کو تو انجرا ہوا دیکھے گا اوراس
میں بھی بھی ند ہوگا لوگ بیج وشرا کریں گے اور کوئی بھی ابائٹ اوائیوں کرے گا۔ کہاجائے گا کہ فغال قبیلے بھی ایک ابائٹ وار آ دی ہے اور کہا
جائے گا فغال آ دمی کس فقہ مقتلہ اور فوشکو ہے کس فقہ رچا ڈک سالا تکہ اس کے دل میں رائی نے دانے برابر بھی ایمان ٹیس ہوگا۔ (متنق ضیہ)
خانس فی دل کے اندر قبولیت میں کی استعداد کی ہے جائے گی ہائد تھی جو اب تک جلایا تہیں گیا تھا اب آسان سے قرآن کر کیم آپر آ یا اور نبی
انس فی دل کے اندر قبولیت میں کی استعداد کی ہے جائے کی ہائد تھی جو اب تک جلایا تہیں گیا جس سے ادھرادھر ہوا ہے تھیل گئی اس حادیث میں بوگیا جس سے ادھرادھر ہوا ہے تھیل گئی اس حدیث میں بدائی ہے اور میں ایک ہوا ہے ۔ '' جو اور اس کی جائے گئی ہی ہوگیا جس سے دھرادھر ہوا ہے تھیل گئی اس حدیث میں بدائی ہے کہائے کا یہ میملا مور ماروی کے تاب کے اور میں گئیا ہے ۔ '' جو اور اسل کو کہتے جس۔

"عن دفعها" لینی ہدایت و فائت کے آتر نے اور چھنے کے بعداس کے آتھ جانے اور نور ہدایت کے تم ہوجائے کا ذکر فرمایا کہ آدی معمول کے مطابق سوجائے گا اس حالت بیس اس کے دل سے اس امانت کے قرات کو افغائیہ جائے گا اب دل بیس صرف ایک نشان باقی وہ جائے گا ای نشان اور ای اگر اُن الو کت "کہا گیا ہے واؤ پر تر ہے اور کاف ساکن ہے اثر اور نشان کو کہتے ہیں۔ 'کھم پنا ہے "حقیق سوتا بھی مراد ہے اور مفضت کی زندگی بھی مراد ہے بعنی کہلی دفعائی این کے انتخاب کو کررہ جائے گا اور دل پر آبلہ کی طرح نشان رہ جائے گا۔" المعجل "میم پر تر ہے جیم کے دل سے اٹھا لیاجائے گا اب بید ل ایمان وامانت سے فائی ہوکررہ جائے گا اور دل پر آبلہ کی طرح نشان رہ جائے گا۔" المعجل "میم پر تر ہر ہے جیم ساکن ہے ہاتھ دے اس اثر اور نشان کو کہتے ہیں جس میں زیادہ تو تک کی موجہ سے کھال شخت ہوکر سیاہ بین جاتی وہا رہ ایمان وامانت کے اٹھا کے سے اب دل ایمان سے باقد کے گا وہ بر ہے گا ہوں ہے گا وہ بر کہا گیا ہو جائے گا وہ کہتے ہیں بیا کہل کی وضاحت کیلئے بطور مثال بیان کیا جس کو المصحل بعنی اثر العمل سے باد کیا گیا ہے۔ " امی محتاجی المحمود العنی جس مرح کی کہتے ہیں بیا کہل کی وضاحت کیلئے بطور مثال بیان کیا گیا ہو جائے گا جمود العمام کر آبلہ پر جائے گا وہ کے اور اندر گندہ پائی محبوبائے جس میں جائے میں اور اندر گندہ پائی مجرجائے تو جس طرح کی کی موجہ کے گا اگر چا دی باہر سے اور اندر گندہ پائی مجرجائے تو جس طرح کی کی اور کر ہو جائے گا کہ چو توں جائے اور اندر گندہ پائی محبوبائے گا گر چا دی باہر سے ایماندار نظر آبے ہی محتاج ہو جس میں گا دل کی کا دل ایمان وامانت سے خالی ہو کر رہ جائے گا اگر چا دی باہر سے ایماندار نظر آبائے کی گا میں کر تر جائے گا گر ہے تو کہ باہر سے ایماندار نظر آبائی کو گا دل ایمان وامانت سے خالی ہو کر در جائے گا اگر ہو تا کہ گا گر انداز کر کر کر کر در جائے گا اگر چا دی باہر سے ایماندار نظر آبائی کر گھر کر گا دل ایمان وامانت سے خالی ہو کر درو جائے گا اگر چا دی باہر سے ایماندار نظر آبائی کر گھر کے گئی اور انداز کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر انداز کر کر گھر گھر کے گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گ

"نفط" آگ ہے جانے کی وجہ سے جمعے میں چھال اور آبلہ پر جانے کونفط کہتے ہیں۔" منصو الاسخی منبر کی طرح بلندا بھراہواہو گا اندر کچھٹیں ہوگا۔"
ویصب جالناس" بعنی لوگ منے آتھیں کے اور تربد وفروخت کریں کے چہل پہل ہوگا تران میں ایک آدی بھی امانت و دیانت والانیس ہوگا تی کہ لوگ تذکرہ کریں گے کہ فلال آبیلہ میں ایک دیانتہ اراق دی ہے پھرایک آدی کے بارے میں یک زبان ہوکر لوگ کہیں گے کہ وادوادا کتنا تھاند ہے! کتنا ہوشیار ہے! کتنا ہوسیار ہے! کتنا ہوست ہے! ان آخر بھانت کی اور جوداس آدی ہے ول اگر رہ گیا دوسر ہے مرحلہ میں پھرتے اور بڑا اور بڑا اور دہ گیا اور تیسر سے مرحلہ میں توسب بھی این کے میں اور بڑا اور در اور کی مرجب دیارے ہے۔
"کیا کہلے کہ تار کی چھائی پھر بچوائی پھر بوری تار کی چھائی دل سیاہ ہو گیا اور ایکھے برے کی تمیز ختم ہوگی اور بہر دیارے ہے۔

### جب فتنول كاظهور بهوتو گوشه عافيت تلاش كرو

(٣) وَعَنَهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُسْأَلُونَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الْخَبْرِ وَكُنْتُ اَسْأَلَهُ عَنِ الطَّرِ مُخَافَةَ أَنُ يُدَوْكِيلُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِكِهِ وَشَرِّفَجَاءَ نَا اللَّهُ بِهِذَا الْخَبْرِ فَهَلُ بَعَدَ هذَا الْخَبْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعَمُ قُلْبُ وَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنَ خَبْرِ قَالَ نَعْمُ فِيَهِ دَخَنَ قُلْتُ وَمَا دَخَنَهُ قَالَ قَوْمٌ يَسَنَّونَ بِغَيْرِ سُنِينُ وَيَعْدُونَ بِغَيْرٍ هَدْبِي نَعْرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ يَعْدَ ذَلِكَ الْخَبْرِ مِنْ شَوِ قَالَ نَعْمُ دُعَاةً عَلَى آبُوابِ جَهَنَّمْ مَنْ أَجَابُهُمْ إِنْهَا فَذَقُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفَهُمْ لَنَا قَالَ هُمُ مِنَ جِلَنَتِنَا وَيَعَكَّلُمُون بِالسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُونِيُ إِنَ اَفَرَكُنِي ذَلِكَ قَالَ تَلُومُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِفِينِ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ الْمُونِي إِلَّا إِمَامُ قَالَ فَاعْتَوْلُ تِلْكَ الْفِرَق كُلُهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِآصُلِ شَجْرَةٍ حَتَّى يُعْرِكُكَ الْمُوْتُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامُ قَالَ فَاعْتَوْلُ تِلْكَ الْفِرَق كُلُهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضُونَ بِهُدَاى وَلَا يَسْتَنُونَ يُعْدِي الْفَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
تو المسلم الله الله على الله عند الله عند الله عند الله عند الله على الله على الله على الله على الله على الله عند الله عند الله عند الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على اله على الله 
نستنت الله والمان اورنور بدایت کے بعد یا رسول الله! اب اس امت پرکوئی نشرا سکنا ہے؟ "الله بین بال! اسلام کاس اس اسلام والمان اور طاعت مرادلیا گیا ہے؟ "الله بین بال! اسلام کے اس امن اور بدایت کے بعد یا رسول الله! اب اس امت پرکوئی نشرا سکنا ہے؟ "الله بین بال! اسلام کے اس امن اور بدایت کے بعد وقت کا نشر ہے جس میں آپ شہید کر دیے گئے تھے۔ "من بدایت کے بعد دو بارہ کوئی خیرا ہے گئی "الیان کے وقت کا نشر ہے جس میں آپ شہید کر دیے گئے تھے۔ "من خیر "لین اس بدعت وصلات اور شروفساد کے بعد دو بارہ کوئی خیرا آئے گئی؟" فال نعم "علیان کے دور کاس سے حضرت میں براہ ہوئی کی خیر مراد ہے" و فیعد دعن " یعنی اس خیراور بھلائی میں کھے کدور تیں ہوں گی بینی بعض لوگ سنت کی بیروی کریں گے اور بعض دی خور ہوئی میں گئی کہ دور تیں بوں گی بینی بعض لوگ سنت کی بیروی کریں گے اور بعض دی خور ہوئی دی خواہشات پر چلیں گے اور بدعات میں جتمان ہوں گے۔

# اس ہے بل کہ فتنوں کاظہور ہو، اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو متحکم کرلو

(٥) وَعَنَ آبِيَ هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَادِرُوْا بِالْآعَمَالِ فِنْنَا كَقِطْعِ اللَّهُلِ الْمُطُلِعِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِي كَافِرٍ وَيُمُسِيَ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرٍ يَبِيْعُ دِيّنَةَ بَعُرَضٍ مِنَ الدُّنيَا۔ (دواہ مسلم)

سَتَحَيِّجَيِّنِ : حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دشکم نے ایسے فتنوں سے پہلے جوتا دیک رات کے عکو دس کی طرح ہوں کے نیک اعمال میں جلدی کرلوایک فتحص صبح موسن ہوگا شام کو کا فر ہوگا اللہ ہوگا اللہ ہوگا اللہ ہوگا ہوگا۔ اسیتے دین کے سامان کے بدلے بیس بھی آج والے گا۔ (روایہ کیاس کوسلم نے )

### فتنوں کے ظہور کے وقت گوشہ عافیت میں حجیب جاؤ

(٢) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونَ فِئَنَ الْقَاعِدُ فِيُهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاتِمِ وَالْقَاتِمِ فِيُهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِئَ وَالْمَاشِئَ فِلْهَا مِنَ السَّاعِئُ مَنُ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشُوفُهُ فَمَنُ وَجَدَ مَلُحاً أَوْ مَعَاذُ فَلَيْعُذَ بِهِ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِئَ رِوَايَةٍ لِمُسَلِمِ قَالَ يَكُونُ فِئَنَةً آلْنَائِمِ فِيْهَا حِيْرٌ مِّنَ الْيَقُطَانِ وَالْيَقُطَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَالِمِ وَالْقَائِمِ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِئَ مَنْ وَجَدَ مَلُحاً أَوْ مَعَاذُ فَلْيَسْتَعِد بِهِ

نستنتیج: "الفاعد فیها" لین جوفض جناان فتوں سے دورہ وگاد وا تنابی ایجا ہوگا اس کی تفصیل ہے ہے کہ اس فتنہ سے دور بیغا ہوا آدی کھڑے آدی سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہے دو جینے والے سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہے دو جینے والے سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہے دو جانے دالا ہے وہ دوڑنے والے ہے بہتر ہے۔ اس طرف دوڑنے والا چونک سب سے زیادہ بدتر ہے جو بھٹنا دور ہے دوا تنابی بہتر ہے۔ 'فیشو ف ''بینی جس نے جما مک کر اس فتر سب سے زیادہ بدتر ہے جو بھٹنا دور ہے دوا تنابی بہتر ہے۔ 'فیشو ف ''بینی جس نے جما مک کر اس فتر کو دیک اس فتر اس کو بین فتر اس کو اپنی طرف خوب ماک کر سے کھینے لے کا مطلب ہے ہے کہ جو خص ان فتوں میں معلومات کی صد تک بھی دی ہے۔ دیس سے کی جو نشر اس کو اپنی لید میں لے لیس مے۔

(٢) وَعَنْ آبِى بَكُوةَ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّهَا سَتَكُونُ فِيَنَ آلائُمْ تَكُونُ فِيئَةٌ الْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاجِئُ وَلِمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّهَا آلا فَإِذَا وَقَعْتُ فَمَن كَانَ لَهُ إِبْلَ فَلْمَلْحَقُ بِأَعْلِهِ وَمَن كَانَتْ لَهُ أَرُصَ فَلْمَلْحَقُ بِأَوْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيْتَ مَنْ لَمُ تَكُن لَهُ وَمَن كَانَتْ لَهُ أَرُصَ فَلْمَلْحَقُ بِأَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيْتَ مَنْ لَمُ تَكُن لَهُ إِلَى صَيْعِهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَو لُمْ لَيَنْجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ٱللّهُمْ هَلُ مَلْكُن لَهُ إِلَى صَيْعِهِ فَيْدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَو لُمْ لَيَنْجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ٱللّهُمْ هَلَ مَلْعُلْ مَلْكُونُ مِنْ أَصْحَالِقَ بِي إِلَى آخِدِ الطَّقْبِنُ فَضَرَتِهِي وَجُلٌ بِسَفْهِ أَوْيَجِلْى سَهُمْ أَلَى يَبُوعُ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ اللّهِ. (رواه مسلم)

نَشَيْجَيِّنُ : هعزت الوَهِره رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلاشیہ فینے پیدا ہوں کے خبر دار بہت سے فئنے پیدا ہوں کے خبر دار بہت سے فئنے پیدا ہوں مے پھرا کے بہت بڑا فئنہ ہوگاس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اس میں چلنے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا۔خبر دارجس وقت فٹندواقع ہوجائے جس کے باس ادنٹ ہوں دہ اسے اوٹوں کوجالے جس کے باس بکریاں ہوں وہ اپن بحریوں کے ساتھ جاسلے جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین کو جاسلے ایک آ دمی نے کہا اللہ کے رسول سکی اللہ علی وسلم'' جس کے پاس اونٹ یا بحریاں اور زمین نہ ہوفر مایا دہ اپنی کواروں کی طرف قصد کر لے اور کوار کی تیز دھار پر پھر مارے پھر جلد بھاگ جائے اور نجات حاصل کر لئے اے اللہ کیا جس نے پہنچا دیا ہے؟ تمن سرتبہ آ ب نے فر مایا تو ایک آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں اگر جھے کو مجود کرکے دونوں صفوں جس سے کسی ایک کی طرف نکالا جائے کوئی آ دمی بھے کو کتوار مارے یا کوئی تیرآ کر مجھ کو سکے اور محل کرڈ الے فر مایا دہ آ ہے اور تیرے گناہ کے ساتھ کھرے کا اور دوز خیوں ہے ہوگا۔'' (روایت کیا ان کوسلم نے)

 (A) وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. من الفتن (رواه البخاري)

الشريخ يَنْ : حضرت ابوسعيدرض الله عند بروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربا يا قريب ہے كه آ دى كا بہترين مال كر كر الله عندان الله عندان كرنے كى جگہوں پر ان كے بيچے جائے گا استے دين كولے كرفتوں ہے جائے گا استے دين كولے كرفتوں ہے جمائے گا۔ روايت كيا اس كو بخارى نے ب

نسٹینے "ایسع" شداورسکون دونوں کیساتھ پڑھاجاتا ہے تائع ہونے اور چیچے ہوجانے کے معنی میں ہے۔" شعف" ہے شعفہ کی جع ہے پیاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں مراد کنارہ کش ہوتا ہے۔" مواقع القطر" پیاڑوں پرعام طور پر بارش ہوتی ہے بعنی بارشوں کے پڑنے کی جگہیں کیتیم بعد التخصیص ہے۔ اس عدیث میں بھی فتنوں سے جان و مال کی حفاظت کی صورت ہی بتائی گئی ہے کہ عام اوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی جائے۔

### فتنوں کی پیش گوئی

(٩) وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آسُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُعٍ مِنَ اطَاعِ الْعَدِيْدَةِ فَقَالَ هَلْ تَرُونَ مَا أَرِى قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّى لَارَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُونِيكُمْ كُوفِعِ الْمَطَرَ. (رواه بخارى و رواه مسلم)

المسترجيني بيان كريد المسام المن و يوضى المذعند المان المن المنظية على المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

### ايك خاص پيش گوئي

(۱۰) وَعَنْ آبِی خَرَیْوَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَلَکُهُ أُمْتِی عَلَی یَدَیُ عِلَمَهِ مِنْ فُرَیْش. دبعادی) کَرَیْجَکِنْ کُرُ : حَرْت ابو ہرید دخی الله عندے دواہت ہے کہ دسول اللّصلی الله علیہ وکلم نے قرایا ہری است کی ہلاکت قریش کے توجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ (دواہت کیاس کوہناری نے) آسٹنٹنے ''علکہ'' لین امت کی ہلاکت۔''علمہ '' بیفلام کی جمع ہے نوعمر لونڈوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مرادوی واقعات ہیں جودور سحابہ بٹس رونما ہوئے لہٰذامتی سے مراد سحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہیں ناعاقب اندلیش لونڈوں کے ہاتھوں حضرت عثان وہلی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ جبید ہوئے تنے حالانکہ دواس امت سکا سپنے زبانہ بٹس سب سے افعال لوگ تھے۔ ہزید عبید اللہ بن زیاد سلیمان بن عبدالملک' عجان بن بوسف ولید قاسق اور اس فتم کے دوسر سے ناتج ہے کارنوعمر لونڈول نے اس امت کے سب سے اجھے کو گوں کو ہارڈ الا۔

(11) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيُقْبَصُ الْجِلْمُ وَتَطُهَوُ الْفِيْنُ وَسَيُلْفَى المُشْحُ وَيَكُثُو الْهَرُجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتَلُ (دواه مسلم و دواه بعارى)

سَنَعَتَ مَنَ الله بريره رضى الله عند عند واحت م كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في قرماياز ما فدقريب موجائ كا ادرعلم الفالها جائد كا فقط على بريد من الله عند عند من الله عند عند من الله الله الله عند عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله ع

نستنے "بنقاد ب الزمان" اس قرب سے قیامت کا قریب آتا ہمی مراد ہوسکتا ہے۔ یا مراد یہ کہ شرارت ادر نساد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوجا کیں گئیسٹنے کے بعض نے کہا کہ قردن کا کوتاہ ہونا مراد ہے کہ سال مہینہ کی جگہ اور مہینہ ہفتہ دن کی جگہ پر آجائے گااور دن ایک گھڑی ہن جائے گاہم نے کہا کہ جوجاتا ہے بعض نے لاسکی اور جائے گاہم میں بوجات ہے بعض نے لاسکی اور شیخت کی دونوں کے ذریعہ سے دیا کہ باہم میر بوط ہونا اور قریب ہونا مراد لیا ہے بہر حال اس لفظ سے جدید دقد کے دونوں طرح کا تقارب مراد لیا جا سکتا ہے۔

#### فتنول كىشدت كى انتها

(۱۲) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيٰ بِيَدِهِ لَا تَلْعَبُ الدُّنْبَ حَتَّى يَاتِي عَلَى النَّاسِ يَوْعٌ لا يَعْدِى الْفَائِلُ وَالْمُفَتُولُ فِيهَ قَتَلَ فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ الْهَرَجُ الْفَائِلُ وَالْمُفَتُولُ فِي النَّارِ (دواه مسلم)

التَّنْجُيِّنَ مُن مَصْرَت الوہری وضی الله عتر ہے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وکا کہ سبب سے اس نے آل کیا اور مقول کو بیالی ہے دیائے میں میری جان ہوگا کہ اس سبب سے اس نے آل کیا اور مقول کو بیالی ہوگا کہ ایس الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الل

پرفتن ماحول میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت

(۱۳) وَعَنُ مَعْفَلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْحَرَجِ كَهِجْرَةِ إِلَى (دواه مسلم) مَرَى طرف جَرَت كرف كاثواب دمَى الله عذرت دوايت ب كرمول الله علي دمل سن فرماياً فَقَدْ كَوْماتُ عِن عبادت كرتا ميرى طرف جَرت كرف كاثواب دمَى ب دردايت كياس كوسلم في )

نستنت کے مطلب سے ہے کہ زبانہ تبوی میں فتح کمدے پہلے دارالحرب ہے ہجرت کرئے مدید آجائے اورآ تحضرت سلی الله علیہ وسلم کی رفاقت وصحبت کا شرف رکھنے والے کو جو تھیم تو اب ملتا تھااس طرح کا تھیم تو اب اس مخض کو بھی نے کا جو فتند دنساد کی جہالت و تاریکی سے اسپنے کو محفوظ رکھ کرا درمسلمانوں کی ہاہمی محافظ آرائی ہے اپنا دامن بچاکرمولی کی عبادت میں مشغول اور اپنے دین پر قائم رہے۔

# مظالم پرصبر کرواور بیجانو که آنے والا زمانه موجوده دورہے بھی بدتر ہوگا ﴿

(۱۳) وَعَنِ الزَّبَيْرِ مِن عَدِى آتَيْنَا مِنَ مَالِكِ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَانَلُقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَابَى عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. (دواه البحارى) زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي يَعَدَثُهُ اَشَرُّمِنَهُ حَتَى تَلْقُوْا وَبَّكُمُ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (دواه البحارى) تَرْتَجَيِّنِ عَرْتَ دَيرِين عَدَى مِنْ اللهُ عَرْبِ دوايت بِكَهِم السِّين ما لك رضى اللهُ عَدَ كَا بِهِ الله

کوشیجتی تر بخطرت زمیرین عدی رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ ہم اس بن ما لک رضی القدعنہ نے پاک اے اوران سے تھائے کے برے سلوک کی شکایت کی جس ہے ہم دو جار تھے قرمایا صبر کروتم پر جوز مانہ بھی آئے گاوہ پہلے ہے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے پروروگار سے جاملو کے بیات میں نے تمہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے نی ۔ (روایت کیاس کو بغاری نے)

الْفَصْلُ الثَّانِيُ... رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم نے قیامت تک کے فتنوں کی خبر دیدی تھی

(۵) عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللّهِ مَا اَدْرِی اَنْسِی اَصْحَابِی اَمْ تَنَاسُوا وَاللّهِ مَاتَوَکَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ قَائِدِ وَاوَد وَ اللّهِ مَا تَدْرَق اللّهُ عَنْ مُعَهُ لَلْمِاتَة فَضَاعِدًا لَا قَدْ سَمّاهُ لَنَا يَاسُهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ فَبِيكَتِهِ (رواه سن ابو داؤد) لَيْحَرَ اللّهُ عَنْ مُعَهُ لَلْمُعِاتَة فَضَاعِدًا لَا قَدْ سَمّاهُ لَنَا يَاسُهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ قَبِيكَتِهِ (رواه سن ابو داؤد) لَيْحَرَى مَدْ يَقْدَرَ فِي اللّهُ عَنْ مُعَهُ لَلْمُعِاتَة فَضَاعِدًا لَا قَدْ سَمّاهُ لَنَا يَاسُهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ آبِيهِ وَإِسْمِ اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

#### گمراہ کرنے والے قائد

(١٦) وَعَنْ ثُوْبَانَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَاتُ عَلَى أُمْتِي ٱلْآئِمَةُ الْمُصِيلَيْنَ وَإِذَا وُضِعَ

السُّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يُوْ فَعُ عَنْهُمُ إِلَى يُومِ الْقِيلَمَةِ. (رواه سنن ابو داؤد، والجامع ترمذي

مَشَيْحَتُنَرُّ . حصرت تُوبان رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیه وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر محمراہ اماموں کا خوف رکھتا ہوں جس وقت میری امت میں تلوار رکھودی تن ۔ قیامت تک شاٹھائی جائے گی۔ (روایت کیان کو بوداؤ دیے تر زری

### خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیش گوئی

(١٤) وَعَنُ سَفِينَةَ قَالَ سَعِعْتُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ الْجَلَافَةُ ثَلَافُونَ سَنَةً ثُمَّ مَتُحُونُ مُلَكَا ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةً الْمَسِينَ حَلَافَةً عَمْرَ عَشُرَةً وَعُثَمَانَ إِنْسَنَى عَشُرَةً وَعَلِيّ سِنَةً (رواه مسند احمد) مَسَيَحُ مَعْرَت سَفِيتُرضَ الله عندے روایت ہے کہ مِن نے نمی سل الله علیہ وسلم ہے سنافر مائے سے ففافت تمیں سال کے دہے گا ایو کرضی الله عندی خلافت وسائل عمرضی الله عندی خلافت ول سال علی رضی الله عندی خلافت ول سال عوام سال علی رضی الله عندی خلافت جے سال کل تمیں سائل ہوئی۔ (روایت کیان کو حارت کا ایوداؤد نے) عمل رضی الله عندی خلافت کے سال کل تمیں سائل ہوئی۔ (روایت کیان کو حارت کا ایوداؤد نے)

المستنتيج "المحلافة" اس سے خلافت راشده على منهاج النبوة مراد بالبذابعد كے خلفاء يبال موضوع بحيث نيس بيل -

"امسک" یعنی من اور محقوظ کرکؤ حضرت سفینه جفورا کرم ملی الله علیه دستم کے ندام جیں انہوں نے یہاں تمنی میں سالوں کا ذکر کیا ہے اور میں میں کا اصل حداب اس طرح ہے کہ جمد میں الله عند کی خلافت کا زبانہ و سال چار ماہ ہے حضرت عمر الله عند کی خلافت کا زبانہ و سال چار ماہ ہے حضرت عمان رضی الله عند کی خلافت کا زبانہ چارسائی نو ماہ ہے اس مال جو ماہ ہے حضرت علی رضی الله عند کی خلافت کا زبانہ چارسائی نو ماہ ہے اس طرح چاروں خلفاء کی مدت خلافت کا زبانہ انہیں سال سات ماہ ہے اور پانچ ماہ جو باتی رہ گئے وہ حضرت حسن کی خلافت کا زبانہ ہے تو وہ یعنی خلفاء درا شد ہے تو وہ یعنی عدم میں میں انہ ہے تو وہ یعنی عدم میں علی ہوئی جو اس حدیث میں تہ کور ہے اس کے بعد تموی طور پر ملوکیت کا دور ہے اگر جداس میں ہے کھا سنٹناء بھی ہے جسے حضرت معاویہ اور حضرت عمرین عبد العزیز کی خلافتیں جیں۔

### آنے والےز مانوں کے بارے میں پیش گوئی

(۱۸) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ كَمَا كَانَ فَيْلَةُ شَرُّ قَالَ نَعْمُ قُلْتُ فَمَا الْمِصْمَةُ وَالْ السَّيْفِ فَلْتُ وَهَلَ بَعْدَ الشَّيْفِ بَقِيلَةٌ قَالَ نَعْمُ فَكُونُ إِمَارَةً عَلَى أَقْدَاءٍ وَهَدَنَةٌ عَلَى دَحْنِ قُلْتُ ثُمْ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عَلَيْهُ مَاذَا قَالَ ثَمَّ يَخُونُ اللَّهِ عَلَيْ الْفَرْكَ وَاحَدُ مَالَكَ فَاطِعَةٌ وَإِلَّا فَمُتُ وَأَنْتَ عَاصَ عَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْوَكَ وَاحَدُ مَالَكَ فَاطِعَةٌ وَإِلَا فَمُتُ وَأَنْتَ عَاصَ عَلَى بَعْرَةً الشَّيْعَةُ وَلِيلَ فَمَنُ وَقَعْ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزَرَةً وَحُمُّ أَجُرُهُ قَالَ فَلَتُ ثُمُّ مَاذَا قَالَ ثُمْ يَعْدُونُ وَحَمَّ أَجُرُهُ قَالَ لَكُ مَنْ اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْدَرِةِ وَمِن وَقِعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزَرَةً وَكُمُّ أَجُولُهُ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى الْمُعْرَوقِ فَلَا يَعْدُونُ وَحَمْ وَعَعْ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزَرَةً وَكُونُ اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْهُولُ اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْهُدُنَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والا ہو پی نے کہا چرکیا ہوگا فر مایا چر دجال نظے گااس کے ساتھ پانی کی نہراورآگ ہوگی جواس کی آگ جس کر پڑااس کا اجر ہاہت ہوگیا۔
اوراس کا بوجھا تارا کیا اور جوکوئی اس کی نہر جس کر پڑااس کے گناہ کا بوجھ اجراس کا اجراتا را گیا حضرت حقہ یفتہ رضی انڈ عنہ نے کہا جس نے کہا چرکیا ہوگا فر مایا گھوڑی کا بچر پیدا ہوگا بھی وہ سواری کے قائل نہیں ہوگا کہ قیاست قائم ہوجائے گی۔ ایک روایت جس ہے کہا جس کے کہا جس نے کہا ہے انڈ کے دسول سکی انڈ علیہ وکٹم افھا دفاۃ علمی دخن کا کیا مطلب ہے فر مایا کہ کدورت پرسلے ہوگی اور ناخوش پر اجتماع ہوگا جس نے کہا اے انڈ کے دسول سکی انڈ علیہ وکٹم افھا دفاۃ علمی دخن کا کیا مطلب ہے فر مایا کوئی کے درواز دل کی طرف بلانے والے ہوں ہے آگر اے حضرت مذیفہ دفتی اللہ عشر تو گی فر مایا اندھا بہرا فقتہ ہوگا کہ دورز خ کے درواز دل کی طرف بلانے والے ہول ہے آگر اے حضرت مذیفہ دفتی اللہ عشر تو اس جس مرے کہ تو درخت کی چڑکو لازم کیٹرنے والا ہوتو تیرے لیے بہتر ہے کہتوان جس ہے کس کی چردی کرے۔ (ابوداؤد)

نستنے "السیف" اس معلوم ہوا کونٹول کی سرکونی کیلئے تق سے جھنڈ سے سلے تلوار لے کرنگانا جائز ہے۔ جمہور سحایہ کا بھی مسلک تھا۔"
بقیہ " بیٹی آلوار لے کران منسدین کے ساتھ اُڑنے کے بعد کیا خلافت وابارت باتی رہے گی؟ آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے فر با بال امارت باتی رہے گی؟ آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے فر با بال امارت باتی رہے گی؟ اس کے گرداول میں عداوت میں افلائے " قذی آ کہ میں بڑنے والے تھکے کو کہتے ہیں بہال کدور تھی اور جیشی سراو ہیں خابری طور پرلوگ اطاعت کریں سے گرداول میں عداوت باتی ہوں اس مقبوم کو ھندنہ علی دستی "سے اوا کیا گیا ہے کہ ملے تو ہوجائے گی خلافت بھی تائم ہوجائے گی گرد ترن اپنی وہواں اور قبلی کدور تھی باتی ہوں گی۔ "عاض " کسی چز کومند میں سے کر دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑنے کو عاض کہتے ہیں۔" جدل " ورفت کی جز اور سے کو جذل کہتے ہیں۔" ہم ماذا" کی۔ "عاض " کسی کیز کومند میں سے کر دانتوں کے ساتھ موجال کا خروج ہوگا بھی سے مقرب مہدی کا دور آئے گا سات سال خلافت کے بعد وجال کا خروج ہوگا بھی میں میں موری کے قبل نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ ہوجائے گی کھوڑے کا بچاہمی موادی کے قبل نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ ہوجائے گی کھوڑے کا بچاہمی موادی کے قبل نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ ہوجائے گی کھوڑے کا بچاہمی موادی کے قابل نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آجائے گی ۔

### خلافت راشدہ کے بعد پیش آنیوالے روح فرسا واقعات کے بارے میں پیشگوائی

(١٩) وَعَنُ آبِىٰ ذَرِ قَالَ كُنتُ وَهِيَّقَا حَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمًا عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا جَاوَزْنَا يُنُوثَ الْمَهِيْنَةِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِ إِذَا كَانَ بِالْمَهِيْنَةِ بُوعٌ تَقُومُ عَنُ فِرَاشِكَ وَلَا تَبُلُغُ مَسُجِدَكَ حَتَى يُجُهِدَكَ الْمَهُوعُ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ تَكْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِ قَالَ تَلْعُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَعْفَقُ يَا آبَا ذَرِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِ إِذَا كَانَ بِالْمَهِينَةِ مَوْتَ يَسُلُغُ الْمُعَدِينَةِ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ تَعْمَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ تَصِيرَيَا آبَا ذَرِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِ إِذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَلُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ تَعْمَلُ اللَّهُ قَالَ تَعْمَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ تَعْمَلُ اللَّهُ قَالَ عَلَيْكُ فَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ تَعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلُمُ قَالَ مَا مُعَلَقُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعَلُمُ قَالَ مَا مَا عَلَى مَنُ آلْتَ مِنْهُ قَالَ عَلَيْكُ فَاللَهُ قَالَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

لوگوں میں شریک ہوجائے گا ہیں نے کہا ہیں کیا کروں اے اللہ کے رسول قربایا اگرتو ؤ رے کہ کوار کی چک تم پر روش ہوائے چہرے <sup>ہے</sup> پر کپڑے کا کنارہ ڈال لے تا کہ دہ اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ لو نے۔ (روایت کیا اس کواہوداؤ دنے )

### رِفتن ماحول میں نجات کی راہ

نگنٹنٹ کے ''حثاللہ'' تھجوروغیرہ کے چلکا در بھوسہ اور کیم ہو کوشالہ کہتے ہیں'اس سے دہ اوگ مراو ہیں جوانسانی قدروں سے گر بچے ہوں سے بس کیم ہوں ہے۔''موجت ''بعتی ان کے دعد سے غلط ملط اور دھوکہ پڑی ہوں سے دعدہ کا کوئی اعتبارٹیس ہوگا تمان کی زبان پرکسی کواعماوہ وگا پست درج کے نوگ ہوں گے ایک حالت بی تم عوام الناس کوچیوڑ دوسرف اپنے نفس کے بچاؤ کی فکر کروڈ میگرروایات میں جن کی حمایت اور تعوار انھانے کا کہا گیا ہے جبکہ یہاں کمان تو ڑ نے اور کنارہ کش ہونے کا حکم ہے تو بیٹا طب کے مزاج کی وجہ سے فرق آ گیاہے۔

# قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئی

(١٣) وَعَنَ آبِى مُوْمِنَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنْ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِسَاكَتِهَطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ يُصَبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمَسِنَى مُؤْمِنًا وَيُصَبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِقَ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الشَّاعِيٰ فَكَبَرُوا فِيْهَا فَيَسَبُكُمُ وَقَطِّعُوا فِيْهَا أَوْتَارَكُمْ وَاصْرِبُوا سَيُؤْفَكُمْ بِالْمِحِبَارَةِ فَإِنْ دُجِلَ عَلَى آحَدُ مِنْكُمْ فَالْعَامِلُونَ عَلَى آحَدُ مِنْكُمْ فَلَيْكُمْ وَقَلِعُوا فِيهُا أَوْتَارَكُمْ وَاصْرِبُوا سَيُؤْفِكُمْ بِالْمِحِبَارَةِ فَإِنْ دُجَلَ عَلَى آحَدُ مِنْكُمْ فَلَكُونُوا فَعَامُونُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ وَلَى فَوْلِهِ عَيْرُ مِنْ السَّاعِي فَمُ قَالُوا فَعَامُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِي الْفَيْتَةَ كَسِرُوا فِيْهَا فَسِيكُمُ وَتَكُونُوا فِيهُا فَيَسِكُمُ وَكُونُوا كَيْنِ ادْمَ وَقَالَ هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُوا فِيهُا أَوْقُولُ فَيَالُمُ وَلَيْهُ الْمُسْلِمُ وَلَكُونُوا فِيهَا فَيَدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعْلِمُ وَلَعُونُ فَيْهُ الْمُهُمُ وَلَعُولُوا فَيْهَا فَعِيلُمُ وَلَى مُؤْلِكُمُ وَلَالَ هَالِمُ وَلَعُلُمُ وَكُولُوا فَيْهَا فَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَالَ هَالَا حَدِيْتُ صَحِيْحَ عَرِيْلِهُ .

نستنت کے اقسب کے اس کے جمع ہے اور تو س کمان کو کہتے ہیں" او تاریحہ" بیاد ترکی جمع ہے کمان کے اس تھے اور چلے کو کہتے ہیں جس پرتیر پڑھا کر پھینکا جاتا ہے۔" اصلاک" بیطنس کی جمع ہے ٹاٹ کو کہتے ہیں بعن گھر کے ٹاٹ کی طرح بن جاؤ گھرے نظوور ندفتند ہیں پڑجاؤگے۔ "محیو اس بنی آدم" العنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہائٹل اور قائل ہیں اجھے بیٹے کی طرح بن جاؤ لیتی ہائٹل کی طرح مبر کرویہ احاد ہے ان حضرات کے دلائل میں جوفتوں کے دور میں بالکل الگ تھاگ۔ رہتے ہیں۔

### فتنوں کے وقت سب ہے بہتر آ دمی کون ہوگا؟

(٣٢) وَعَنُ أُمِ مَالِكِ الْيَهْزِيَّةِ قَالَتُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنَنَةَ فَقَرْبَهَا قَلَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا قَالَ رَجُلَّ فِي مَاشِيْتِهِ يُوْدِي حَقَّهَا وَيَعَبُدُ رَبَّةً وَرَجُلَّ احِدٌ مِرَاسٍ فَرَسِه يَبْحِيْفُ الْعَدُوْوَيُخَوِ فُونَفَرِ جامع نرمذى النَّاسِ فِيهَا قَالُ رَجُلَّ فِي مَاشِيْتِهِ يُوْدِي حَقَّهَا وَيَعَبُدُ رَبَّةً وَرَجُلَّ احِدُ مِن فَرَسِه يَبْحِيْفُ الْعَدُووَيُخَوِي اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### فتنهكاذكر

(٢٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِئْنَةً تَسْتَشْطِفُ الْعَرَبَ تَلا هَا فِي

النَّارِ الْلِّنَسَانُ فِينَهَا أَصَّدُّ مِنْ وَقُعِ السَّيُّفِ. (دواه الجامع لرمدي و ابن ماجة)

ترسیکی بین برده میرالله بن عروض الله عند بردوایت بے کردسول الله سلی الله علی الله علی برد و برایا ایک بهت بردا فتنه ہوگا جرتمام عرب پر خالب بوگاس کے مقتول دوز قریس بول سے اس بھی زبان کو دراز کرنا گوار کے بار نے سے خت تر بوگا۔ (روایت کیا اس بوگاس نے باتر برکا استیصال بوجائیا۔

کنسٹنٹ کے انسسنطف افعو ب کی چیز کو کمل طور پر ہائے کرنے کیلئے استعظف کا فقا بولا جاتا ہے بعنی اس فتر سے عرب کا استیصال بوجائیا۔

"فی الحال " بینی اس کے مقتولین دوز رخ بیس جا کیں کے کو نگر اس بنگ بیس ان کا مقصود ندا علائے کامیۃ الله بوگا نہ کی جن کی جاہد بوگا۔

اور نہ کی خالم کے فلم کو دفع کر تا بوگا بالک ان استان اور مائے کیری اور مائی بھی بیس ان کا مقصود ندا علائے کامیۃ الله بوگا نہ کی جن کی جاہد بوگا ہے تو کہ بیس باور نہ کی کا میں تو اور کی کامیٹ سے زیادہ موثر ہوگی' اس صدیت بیس جس فتنہ کا ذکر ہے اس بیس شریک دونوں فریق کیلئے شرید دھید ہے اور اس کے مقتولین کو دوز فی بتایا مجل ہے جاہدا اس کے مصدات کو محالیہ کے دور کے مشاجرات قرار و بنا ممکن ٹیس ہے صدیت بیس کسی کا شرید دھید ہے اور اس کے مقتولین ہوگی تا ہوگی میں ہوگی ہوگی اس کے عرب و نیا پر روز اول سے مقتلف فتے آئے میں لبذا اس فت کا مصدات ایسے لوگ ہوگی تا میں بھی تھی کسی کا کہا تھی میں ہوگی تھی ہوگی تا کہ کسی کا کہا تھی کا کہا تھی ہوگی تا کہا کہا گو نہ تا کہا گو اس کے مقتولی کی کا مصدات ایسے لوگ ہوگی تا رہ کہا تھی تا رہ کسی کا کہا تھی کہا تا کہ کسی کسی کا اور نفسانی خواہشات کیلئے لار ہے بول جس میں میا میں کے کام کہا گائی قاری نے نقل کیا ہے قاضی عمیاض نے اس طرح فر مایا ہے۔

اکستم کی احادیث کومحابر کرام حضرت علی اور معفرت معاوید منی الشفتهم کی آنس کی جنگون پرحمل نیس کرناچا بیده و محابر کی جماعت ہے ان کا احرام نور کی است پر داجب ہے ان کی جنگوں کومشا جمات کہتے ہیں جس جس ایک فریق اگری پر قائم تھا تو دومرافریق اجتہادی خطاء کا مرتکب تھا جس جس من اک بجائے تو اب ساتا ہے اس مقدس جماعت کوالٹر تعالی نے "رضی اللہ منہم ورضواعت" کے شائدارالقاب سے یاوفر مایا ہے معنوراکرم سلی اللہ علیہ کے فرمایا: "اذا ذکر اصحابی فاحد کو ا" ای عن المطعن فیصم (مرقات)

حضور کی اللہ علی شو کم ''۔ حضرت تمرین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی شوک ہے''۔ حضرت تمرین عبدالعزیزؒ نے مشاجرات محالیہ کے بارے شی قر ایل تلک دھاء طہو اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بھا'' (مرقات)

حصرت عبدالله بن ميادك سے يو جها كيا كرحمرت معاويه افضل تنے يا عمر بن عبدالعزيز؟ تو آپ نے جواب ديا:

"لغبار انف فوس معاویة حین غزافی رکاب رسول الله افصل من کذا و کذا من عمر بن عبدالعزیز" (موفات) بهرعال جمهورامت اس پرقائم ب کرمعنرت علی تن پریتے اور معنرت معاوی اجتمادی خطاء پریتے جس بی تواب بل سکتا ہے بھارے لئے سب سے اچھارات بیہ کہم مشاجرات محابد بیں بالکل سکوت اختیار کریں سکوت پرمواخذ وٹیس ہے اور بولنے اور تحقیق کرنے بیں مواخذ وکا خطرہ ہے۔ شہرجائے مرکب توال تافقن

#### جب گونگاا ندھا فتنہ ہوگا

(٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِينَةٌ صَمَّاءُ بُكْمَاءُ وَ عُمْيَاءُ مَنَ اَشُوّفَ لَهَا السِّيعُ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِينَةٌ صَمَّاءُ بُكْمَاءُ وَ عُمْيَاءُ مَنَ اَشُوّفَ لَهَا السِّيعُ ووواه سِن ابو داؤد)

نتیجی بڑا : معزت ابو ہریرہ دخی الشّرعت ہے دوایت ہے کہ رسول الشّصلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کو نتّے بہرے اورا ندھے فقتے ہوں کے جوان کی طرف و کیمے گاس کوا پنی طرف تھی گئیں گے اس فقتے ہیں زبان دراز کرنا تھوا رمارنے کی ما نندہے ۔ (روایت کیااس کوابودا دونے) نستشن ہے:''صدحاء'' یعنی عنفریب کو نتے بہرے اورا ندھے فقتے کاظہور ہوگا لوگوں کے اعتبارے فقتے کو گوڈگا بہرا اندھا کہا گیا ہے مطلب یہے کہاس فتنہ کے دقت لوگ جن و باطل میں تیزئیس کریں گے اچھی بات کوسننا گوارائیس کریں گے اور ندامر بالمعروف اور نمی الممکر کی بات زبان ے نکالیں کے اور ندا چھے کام کو قبولیت کی نظرے و یکھیں ہے۔ جوجھا تک کراس فنڈکودیکھے گاید فنندووز کراس کی طرف آئے گاز ہان کے قدار ہے۔ بیفنندا تنا ہمڑک اٹھے گا کیکوارے تیز ہوگا عدیث کامطلب بیہوا کہاس اندھے بہرے اور کوئے فقنے سے ہرونت بیخنے کی کوشش کرو۔

### چندفتنوں کے بارے میں پیشن گوئی

(٣٥) وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْكُو الْفِيْنَ فَاكْفَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ لِثَنَةَ الاَّحَلامِ فَقَالَ هِنَ عَرْبٌ وَ حَرَبٌ ثُمَّ فِيَنَةُ السَّرَّاءِ وَعَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِيُ وَجُلِّ مِنْ اَعْلَى وَجُلِّ كَوْرِكِ عَلَى وَجُلِّ مَنْ اللَّهُ فَقُونَ لَمْ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى وَجُلِّ كَوْرِكِ عَلَى وَجُلِّ مَنْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نستشنے "فند احلام "احلام کی جمع ہا ورحلس ٹاٹ کو کہتے ہیں اس فندکوحلس اور ٹاٹ کے ساتھ اس لئے تقبید دی گئی ہے کہ ٹاٹ
ایک جگہ پر پڑار ہتا ہے بننے کا نام نہیں لیتا بیفتہ ہی جب کھروں شی داخل ہوجائے گا تو ان کے ساتھ اس طرح چیک جائے گا کہ فتم ہونے کا نام نہیں لے گا
جس طرح ٹاٹ چیک جا تا ہے یا اس فند میں جتا الوگوں کی تشبید ٹاٹ کے ساتھ وی گئی ہے کہ لوگ اس فند کی وہ سے گھروں میں اس طرح چیک کر بیٹھ
جس طرح ٹاٹ چیک جا تا ہے یا اس فند میں جتا الوگوں کی تشبید ٹاٹ کے ساتھ وی گئی ہے کہ لوگ اس فند کی وجہ سے گھروں میں اس طرح چیک کر بیٹھ
جا کمیں کے جس اطرح ٹاٹ ہوتا ہے اور ان کوائی طرح کرتا جا ہے ۔ " ھو ب و حو ب" سائل کے سوال کے جواب میں آخضرت میٹی انڈ علیہ وسلم نے فند تر احلاس کی وضاحت میں فرمایا کہ اس میں لوگ آئیک دوسرے سے عداوت اور بغض وحسد کی وجہ سے ہما گیس سے بیعرب ہے اور لوگ آئیک دوسرے سے اموال چھینیں کے بیجرب ہے۔ حرب محروب کے میں ہے مال جھینے کو کہتے ہیں شاعر ساح رنے کہا: رکو مال کیل احید العمال معدووب

فتتہ احلاس کا مصداق: حضرت شاہ دلی اندیحدے دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے فتہ احلاس کا مصداق حضرت عبداللہ بن ذہیر رضی اللہ عند کی شہادت اور تجاج بن یوسف کے فتہ کو آر دیا ہے۔ تغییلی قصداس طرح پیش آ یا کہ هفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو آبنا ولی عبد مقرر کیا تو بطورہ میت اس سے کہا کہ تیری حکومت کے جارآ دی تخالفت کریں سے آبک عبدالرجمان بن ابی بحررضی اللہ عنہ دوسر سے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ تیسر سے بدائلہ من اللہ عنہ آب سے اول الذکر کو شاید مقابلے کا موقع نہ سلے دوسر سے صوفی آ دی بیس کنارہ کش ہوجا کیں سے تیسر سے این زبیر لومڑی سے زیادہ جالاک بیں ان سے ہوشیار رہنا اور چو تھے جو شیمن ہیں ان کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہا کہ سے تیسر سے این ذبیر وہنیال رکھنا۔

حضرت معادبه رضى الشاعنه كالتجزية تحبيك طوريرسجا ثابت مواحصرت عبدالرحمان بن الي يكررض الشاعنه كالنقال موكميا ادعبدالله بن عمر دخي الشدعنه

"د خدھا" لین اس فقد کو جھڑ کانے والد اور اس کو اتھائے والد ایک ایسا محض ہوگا جواسینے آپ کوسید اور آل رسول کے نام ہے پکارے گا گرائی۔
کا میر ہے ہماتھ کو کی تعلق نہیں ہے میر ہے دوست تو پر بیز گارلوگ ہیں۔ بعض علماء نے فائد السراء کا مصدات شریف مکہ اور آگر بروں کو قرار ویا ہے
جس میں آگر بروں نے سازش کے تحت ترکول کی خلافت گرا دی۔ آگر برشریف حسین مکہ کو ماہا نہ پانچ لاکھ پونڈ ویا کرتا تھ اور آل سعود عبد العزیز کو
ماہاند و لاکھ برطانوی پونڈ ویا کرتا تھا اور ان دونوں کو جزیر ہ عرب میں ٹڑا تا تھا اشریف مکہ کے بعداس کا ایک قالائق بیٹا تخت نظین ہوگیا جواس مدیث کے مضابع علی و دکیے کے تام سے یادکیا گیا ہے اس سے کھوندین پڑا اور ترکول کی خلافت برطانوی تعکومت نے گرا دی اور سازش کمل ہوگئی۔

مروان بن تھم کی یا ۔: ۔ "ہم بصطلع الناس" بیٹی ان فتوں کے بعد لوگ ایک اسے فیض کی تکومت ہوسلے کر ئیں سے جو خود تا پا سیار بوگا جیسے پیلی کے اور ہموٹی ران سوار کی گئی ہو حضرت شاہ ولی الندر حمد القد فریاتے ہیں کہ اس کر ورفخص ہے مراد مروان بن اٹھم ہے اگر چہ بی رقعنی کے فتنے سے پہلے مروان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان ساز شول کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب مروان بن تھم نے حضرت عبدالله بن زبیر کے متنا بلہ میں شام ہیں! پی خلافت کا اعلان کر دیا تو بطور جملہ سخر ضوا کر مروان کا تذکرہ اس حدیث سے پہلے آئے یا پہلے بیچھے آگیا ہے تو اس ہیں کوئی مضا لکہ ٹی اعلان کر دیا تو بطور جملہ سخر مراد لیا ہے بیٹھ مندائے کی پختلی رکھا تھ شداس ہیں کوئی تدبیری نداس ہیں تو ت فیصلہ مضا لکہ ٹی بلہ بیٹر سند اس مندائے کی پختلی رکھا تھ شداس ہیں کوئی تدبیری نداس ہیں تو ت فیصلہ کوئی ہے گئی ہے کہ گویا مضبوط اور مونی ران کر در لیلی پر سوار کی گئی ہے گویا بکری کی ناتھوں پر بیپینس کھڑی کر در گئی ہے اس فیصل کا دست راست اور تمام نشوں کی ہڑ جبیدا للہ بن ذیار کوں نے اس پر سنگی کر کی بیٹر بیدا ہو سے اس فیصل کا دست راست اور تمام نشوں کی ہڑ جبیدا للہ بن ذیار کی خوال نے باس طرح اس امت میں ان اوگوں کی وجہ سے بڑے فیتے پیدا ہو گئے۔ گئاس کی بیبت کی اور اس نے دعفرت این زبیر کے خلاف محاذ کھول دیا اس طرح اس امت میں ان اوگوں کی وجہ سے بڑے فیتے پیدا ہو سے۔

بغدادیش تا تاریول کا قتر انتها فتید انتها فتید المدهیهاء " وجیماء دهاء کی تقیر ہے جو قدمت و تحقیر کیلئے ہے دھم کا لے کو کہتے ہیں" ای فتید المعظماء والمطامة المعمیاء المعیداء 
اُدھر ہا کو خان کے حلقہ میں ایک مشہور پیجز ارافضی فسیرالدین طوی تھا وہ بھی ہلا کو خان کو بقدا و پر تملیکر نے کیلئے آبھ در با تھا اس کا اور ملتمی کا خیال تھا کہ جنب بقدا دسے اسلامی خلافت ٹھم ہوجائے گی تو یہاں اہاری عنوی ریاست قائم ہوجائے گی بہر حال ہلا کو خان کو حوصلہ ملا ادراس نے بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تمراس نے پہلے اپنا ہراول فوجی دستہ بھیجا اور بغداد پر جملہ کیا جو کامیاب رہاں کے بعد ہلا کو خان نے اپنی ہوئ فوج بغداد پر چڑھا دی محاصرہ بھی سخت تھا اور ان کا مقابلہ بھی سخت تھا شیعہ بغداد کے اندر سے سلسل ہلا کو خان کو اطلاعات فراہم کرتے رہے اپنی انہوں نے اندر سے جاسوی کا محافہ مستحم کر دکھا تھا۔

پنانچے علاء نے لکھا ہے کہ سلمانوں کی اکثر خلافتوں کا سقوط روافض کے ہاتھوں ہوا ہے۔ شاہ انور شاہ کا شمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں: ''واکٹو تخویب المختلافة الاسلامية على ایدی هؤلاء الووافض ''بہرحال علمی ملعون نے جس مقصد کیلئے یہ بڑی غداری کی تھی وہ مقصدعلوی ریاست قائم کرناتھا مگروواس میں کامیاب نہ ہوسکا۔اس نے بلاکوفان کی بؤی منت ساجت کی لیکن اس نے ایک ندئی اور بغداد پرا پی آ دمیوں کومقرد کر کے تھی اورطوی کو وہ مشکار دیا ملکمی راقعتی غلاموں کی طرح تا تاریوں کے جوتے سیدھا کرتا رہا اور پھراس فم میں مروار ہوگیا۔ یہ سے واقعہ وَ سیما وکی تفسیل جس کی طرف اس مدیدے میں اشارہ کیا کمیا ہے۔

## ز مانہ نبوی کے بعد عرب میں ظہور پذیر ہونے والے فتندی پیشین گوئی

(٣٦) وَعَنْ أَبِى هُوَيُوهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۚ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلْ الْفَرَبَ الْفَلَعَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. التَّنِيِّ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایًا عمر ابوں کے لیے اس شرے ہلاکت ہوجو قریب آئی ہے اس مخص نے نیات یائی جس نے اسے ہاتھ ہندر کھے۔ (ابواؤد)

### فتندوفسادے دوررے بنے والا آ دمی نیک بخت ہے

(٣٥) وَعَنِ الْجِقْدَادِ بُنِ الْاَسُودِ قَالَ سَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ حُبَّبَ الْفِتْنَ وَلَمَنْ أَيْتُلِي فَصَبَوْ فَوَاهًا. (رواه سنن ابو داؤد)

نَشَيْجَيْنَ الله عليه ورسى الله عندے دواہت ہے کہ میں بنے رسول الله عليه وسلم کو برفر ماتے سناخوش نعيب ہے وہ فض جس کو تنتوں ہے دورر کھا گیا اورخوش نعیب ہے وہ فض جس کوفتوں ہے دور د کھا تھیا اورخوش نعیب ہے وہ فض جس کوفتوں ہے دور رکھا گیا اورخوش نعیب ہے وہ فنص مشرکوں سے جاسلے گا اور یہاں تک کہ بھرک امت کے پکھ قبائل بتوں جوفتوں ہیں بہتلا ہوا اور مبر کیا اورانسوس ہے اس مختص پر جوفتندسے دورنہ ہوا اور مبر زرکھا۔ (سنن ابوداؤر)

### چند پیشین کوئیاں

(٣٨) وَعَنُ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِى اُمَّتِى لَمُ يَرُفَعُ عَنُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَيَائِلُ مِنْ أَمْتِي بِالْمُشُوكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أَمْتِى وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أَمْتِى كَذَّالُونَ تُلْفُونَ كُلُّهُمْ يَوْعُمُ آلَهُ نَبِى اللَّهِ وَآنَا حَالَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِى بَعْدِى وَلَا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ أَمْتِى عَلَى الْمَعَيِّ ظَاهِرِ بَنَ لَايَصَٰرُهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَلِيقَ آمُزُاللَّهِ. (دواء سن ابو داؤدوالجامع ترمذى)

تَرَجَّحَكُمُ عَلَى الله عَند عَند عَن الله عَند عَند عَن الله على الله عليه وسلم فرايا جس وقت ميري امت بين تلوار ركه دي جائے گی محرقیامت تک ده ميري امت كا ايك قبيله مشركول كو جائے گی محرقیامت تک ده ميري امت كا ايك قبيله مشركول كو جائے گی محرقیامت تک ده الله كله ميري امت كا ايك قبيله مشركول كو بيس سے اور عنقر يب ميري امت بين تمن جموشے مول محم برايك خيال كرے كا كدوه الله كا ني ہے حالا نكه ميں خاتم النجين موں ميرے ايعد كوئى ني نيس موكاميري امت كى ايك جماعت بميشد فن بر موكى اور بميشد غالب موكى جو محمل خالفت كرے كا وه ال كونت الله من ميري مين مين مين مين مين مين مين مين الله ميري احتى الله عن الله كالم آجائے۔ (دوایت كوائي كا يو داؤداور تر ذي نے)

### ايك پيشين گوئي

(٣٩) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْفَوْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَدُرُورُورَحَى الْإِسْلَامِ لِحَمْسِ وَتَلَكِيْنَ أَوْسِتَ تَلَكِيْنَ أَوْسِيَعُ وَلَلَكِيْنَ فَإِنَّ يُهْلِكُوا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمُ لَهُمُ دِينَهُمْ يَقُمُ لَهُمُ سَبْعِيْنَ عَامًا قُلْتُ أُمِمًا يَقِيّ أَوْمِمًا مَطْنِي قَالَ مِمَّا مَطْنِي (رواه مِسن ابو داؤد)

التنظیم المسلم اللہ بن مسعود دمنی اللہ عند نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے دواہت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اسلام کی چکی پینیٹس چینیں یا سینٹیں برس تک چکرتی رہے کی اگر ہلاک ہوجا نمیں تو بیان کی راہ ہے جولوگ پہلے ہلاک ہوستے اگر ان کا دین ان کے لیے پورا قائم ہوتو ستر سال تک پورا قائم رہے گاہیں نے کہا ستر برس ان سالوں ہے بعد ہول کے جن کا ذکر ہوایا سے ان کے فرمایا جوزمانہ گذرا اس کے بعد سے بعنی اسلام کے بعد ہے۔ (روایت کہاس کوابوداؤوئے)

 طرح بلاک ہوجا کیں مے نیکن اگرنوگوں کی خلافت قائم ہوگئی اور باغیوں کو بعناہ ہے کہ موقع نسل سکا تو مسلمانوں کا ملی نظام آنے والے زمانوں تک نہدیت خوش اسنو کی سے ساتھ قائم رہے گا جوستر برس تک جاری رہے گا۔ حضرت این مسعود رشی انتدعنہ نے بوجھا کہ نے سرے سے ستر سال شار موں مے باپرانے سے سال سکے ساتھ ستر برس مراد ہوں سمے ؟ حضورصلی انتدعلیہ وسم نے فرمایا کہے سرس سمیت ستر سال مراد ہیں۔

شہادت عثمان رضی القد عنہ: راس مدیدہ میں تمین بز ہے حادثات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کدان میں سے پہلا حادثہ حضرت عثان ہی عفان کی شہادت کا ہے حضرت عثان کی شہادت کا ہے حضرت عثان کی شہادت کا ہے حضرت عثان کی شارہ اللہ ہے جس میں ترقی تھی آپ نے اسپیڈ بعض مشتہ دارہ وں کو تجویر کاری عہد سے دینے ہوشر بیت کی رہ سے جائز تھا کیونکہ ایک تقویٰ ہے آبکہ فتویٰ ہے شخین نے تقویٰ پڑھل کیا اور ایکی رشتہ دار کو عہدہ نہیں دیا اور عثان وعلی نے فتویٰ پڑھل کیا اور ایکن رشتہ داروں کو عہدہ دیا اس پرلوگوں نے شور کیا اور آخری چیسالوں ٹیس پہلے احدہ میں ہوگیا۔
اس کی بنیا دی وجہ یہ ہوئی کے صنعاء یمن کا ایک باشندہ عبدالقد بن سہا یہودی تھنات نے دیکھ کہ اسلام پورے عالم پر غلبہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کی بنیا دو نفاق میرفی کے مسلمان ہوگر مدینہ بھی اس کو پذیرائی کو پذیرائی نہیں کی نورہ وہ بھی مسلمان کرتا رہا گرمہ بنہ بھی اس کو پذیرائی کو پذیرائی کی تو درائی ہوئی کو اس کے مسلمان کو بار کی تو اور کی تو اس کے مسلم کرتا ہو اس کے مسلم کرتا ہو کہ کو اس کی بھی کہ دو بال ہوں کا فیرخواہ تا بات کیا کہ کو گوئی اس کے ساتھ میں میں تو بھی نا کام ہو تھا گیا وہ اس سے میں موجوا گیا ہو ہا گیا ہو ہاں سے جھی دہ میں اس کو بھی نا کام ہو تھا گیا وہ اس سے شخص دہ تھی دہ تھی دہ بھی بھی تا کام ہو تھا گیا دہ بھی نا کام ہو تھا گیا ہو ہو ہا گیا۔

واقعہ جنگ جمل: حضرت علی رضی اللہ عندی بیعت سے حضرت زیراہ رحضرت طلحہ ناراض ہوئے اور مدینہ سے مکہ چلے مجھے ادھر حضرت علی نوٹر جو گئے جو گئے جس انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں حورات کے مدینہ میں انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں حورات کے مدینہ میں انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں حورات کے مدینہ میں بھر ہوئے گئے اور غیرارادی طور پر وہال مسلمانوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا حضرت علی نے ضافت کا مرکز کوفہ بنالیا اور لوگوں ہے بیعت کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ تم پہلے بیعت کرلو بیر ہے ہاتھ مضبوط کرلو میں ان بلوا تیوں پر ہاتھ دولوں اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ جس آ مندس مضافت میں حضرت تعقاع کے کہ جس ان اللہ عنہ ہوگا ہوں کے مزفقین ومضد میں اور مضری اللہ عنہ باور حض اللہ عنہ ہوں سے مزفقین ومضد میں اور

بلوائیوں نے جب سلح کے آثارہ کیے لئے تو رات کے دخت انہوں نے معنرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوجوں پرصلہ کرویا ادھرسے جوابی کارروائی ہوگئی اور جنگ جمل کے نام سے خونر پر جنگ ہوئی جس میں طرفین کے تیرہ ہزارا دی مارے گئے ان میں عشرہ میشرہ کے دوسحانی بھی تھے معنرے ملی کی فوجیس نائس آئیں اور معنرت عائشہ کی افواج کو فکست ہوگئی۔ بیدواقعہ ۳۳ ھامیں چیش آیا معنرت عائشہ اپنے اوزٹ پرسواررہ تی تھیں اس لئے ہے جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہورہوگئی اس جنگ پرمعنرت علی اور معنرت عائشہ دونوں زندگی مجردوتے رہے۔

واقعہ جنگ صفیمن: -اس جنگ ہے جب حضرت علی فارغ ہوئے آئی نے حضرت معاویہ کویہ پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرکے
اسلائ خلافت کے ماتخت آ جاؤا حضرت معاویہ رضی اللہ عندشام کے گورز تھے انہوں نے بیعت کیلئے پیشر طرکھی کہ قاتلین عثمان سے قصاص او ہم
عثمان کے وارث بیں قصاص ہمارا حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے تم بیعت کراو پھر قصاص کی بات کرواور گورزی بھی چھوڑ وو حضرت معاویہ نے
دونوں باتوں ہے اٹکار کر دیا۔ حضرت علی نے کوفہ سے شام کی ظرف افواج روانہ کیس ایک ماہ تک معمولی لڑائی ہوتی رہی گر پھر جنگ رک منی
مصالحت کی کوشش کی گئی گر تا کام ہوئی پھر کیر صفر سے ہوئی سر ہزاور آ دئی مارے کے باس مقام صفیمین میں با قاعدہ جنگ شروع ہوئی
مصالحت کی نوش سے تکیم کا واقعہ بھی چیش آ یا تھر جنگ بند تہ ہوئی سر ہزاور آ دئی مارے کے اور علاقے کے اکثر جے حضرت علی کے ہاتھ سے نکل کر
حضرت معاویہ کے ہاتھ آ مجان صدیدے میں نہیں تمن ہزے واقعات کی طرف اشارے کئے تھے۔

### اَلْفَصُلُ التَّالِثُ . . . . ايك واقعه ايك پيشين كوئي

(٣٠٠)عَنُ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْتِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَجَ إِلَى غَزَوَةِ حُنَيْنِ مَوَّ بِشَجَرَةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتُهُمُ يُقَالُ لَهَا ذَاكَ أَنْوَاطٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللهِ طَذَا كَمَا قَالَ قُومُ مُوْسَى الجَعَلُ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمُ الِهَةُ وَ الَّذِينَ نَفْسِنَي بِينِهِ لِتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَلِمُكُمَ. (دواه الجامع تومذي

تشنیخین : حضرت ابو واقد کینی رضی الله عند سے روایت ہے ہے شک رسول الله علی والله علیہ وسند حنین کی جنگ کے لیے نظر آ ب مشرکول کے ایک درخت کے باس سے گزرے جس پروہ اپنا اسلونوکا تے بنے اس درخت کوؤات انواط کہتے بنے محابر منی الله عنہم نے کہا اللہ کے رسول جس طرح ان کا ذات انواط ہے آ ہم بھی ہمارے لیے ایک ذات انواط بنا کمیں رسول الله تصلی النه علیہ وسلم نے فرمایا سمجان اللہ یہ تو وہ کا بات ہے جس طرح موکی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، جس طرح ان کا معبود ہے ہمارا بھی معبود مقرر کردیں اس ذات کی تشم جس کے تینے میں میری جان ہے تم میں میلے لوگول کی راہ برچلو گے۔ (تریزی)

#### چندفتنوں کاذ کر

(۱۳) وَعَنِ الْنِ الْمَسَيَّبِ قَالَ وَقَعَتِ الْفِئْنَةُ الْأُولَى يَعْنِي مَقَنَلُ عُنْمَانَ فَلَمْ يَنِيَّ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَدَّنُمْ وَقَعِتِ الْفِئْنَةُ الْثَائِفَةُ الْثَائِفَةُ فَلَمْ تَرُفَعُ وَبِالنَّاسِ طَبَاحُ (رواه المعارى) الْتُعَرِّقَةُ الْمَائِفَةُ فَلَمْ تَرُفَعُ وَبِالنَّاسِ طَبَاحُ (رواه المعارى) النَّعْرَةُ فَلَمْ تَرَفَعُ مِنْ اللَّهُ عَدَمُواتِ مِن اللَّهُ فَلَمْ تَرُفَعُ فَلَمْ تَرُفَعُ وَبِالنَّاسِ طَبَاحُ (رواه المعارى) النَّعْرَةُ وَلَا اللَّهُ عَدَمُ اللَّهُ عَدَمُ اللَّهُ عَدَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ننتشتیج "طباع" قوت وطافت عمل اورمضوطی کوطباخ کہتے ہیں یہال عقمند ہوشیار طبقہ کے نتم ہونے کی طرف اشارہ ہے لین اس تیسر ے فننہ کے بعدد نیار کوئی ایک سحابی باتی نہیں رہا۔مطلب میرہ کرآئیں کی جنگوں کی ٹوست کودیکھو کہ پہلانتہ شہادت عمان کا جب آیا تو جنگ بدر میں شریک محابہ عمل سے کوئی ایک نہیں رہااور جب بیزید کے دور میں واقعہ ترہ ہوا تو بیعت رضوان کے میارک محانہ علی سے کوئی نہیں رہا کھر جب تیسرا فقتہ تجائے بن پوسف اور حضرت عبدالقدین زبیر کا آیا تو و نیایش کوئی محالی نیس تعاد تالوں کی جہے۔ اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ و هل افسد الدین الا العلوک و احباد سوء و دھیا تھا

44

### باب الملاحم.... جنگ اور قال كابيان

واضح رہے کہ اس باب ہیں ان مخصوص لڑا کیوں اور جنگوں کا ذکر ہوگا جن کا تعلق متعین طور پر پکھیفام سگروہوں کی با ہمی محاذ آرائی اور خاص جنگیوں اور شہروں سے ہے۔اس لئے ان لڑا ٹیوں اور معرکہ آرا ٹیوں کا ذکر کرنے کے لئے بیا لگ قائم کیا گیا ہے اور باب النعن ہیں ان کا ذکر نیس کیا گیا کے ذکہ باب النعن میں باہمی قبل وقبال اور محاذ آرائی کا جوذکر ہواہے وہ عموی نوعیت کا ہے اور ابتدال وابھام کے ساتھ ہے۔

الْفَصْلُ الْاَوَّلُ... كَيْحِهُوه جِيزِي جَن كا قيامت آنے سے بہلے وقوع پذريمونا ضروري ہے

(۱) عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَفْعَيلُ فِتَنَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَ الْمَعْرَةِ قَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَى يَقْبَصَ حَجَّالُونَ حَدَّابُونَ قَرِيبَ عَنْ الْلَهُمْ وَيُكُونُ اللَّهِ وَحَتَى يَقْبَصَ حَجَّالُونَ حَدَّابُونَ قَرَيْتُكُو الْمُعَنَّ وَيَكُونُ الْمُعَنَّ وَيَكُونُ الْمَعْرَةِ عَوْ الْقَتُلُ وَحَتَى يَكُونُ لِلْمَعْلَ وَحَتَى يَعْرِصَهُ فَيَقُولُ اللَّهِى يَعْرِصُهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَ وَحَتَى يَعْمِواللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهِى يَعْرِصَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ وَلَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّمْلُ مِنْ الْمُعْلَقِيلِهِ وَلَعْقُولُ اللَّهِ وَلَكُونُ الْمُسَاعَةُ وَقَدْ الْمُسْلَعِيلُ الْمُعَلِيقِةُ وَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الشَّمْلُ مِنْ الْمُعْلِيقِةُ وَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُسْلَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَى اللَّهُ وَلَعْفُولُ اللَّهُ وَلَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْفُولُ اللَّهُ 

ہوتا سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا بہب وہ طلوع ہوگا لوگ ہیں کود کھے لین سے سب ایمان لے آئیں سے کیکن اس وقت کی جان کواس کا ایمان کچھ فائدہ شدد سے سکے گا جب کہ پہلے ایمان شدلائے یا اپنے ایمان جس کوئی نیکی ندی اس قدر جلد تیا مت قائم ہو جائے گی کہ دوآ دمیوں نے کپڑ ااپنے درمیان کھولا ہوگا وہ خرید وفر وقت نہیں کرسکیں سے کہ تیا مت آجائے گی ایک آ دمی اپنی اونٹی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اس کو نی نیس سکے گا کہ تیا مت آجائے گی۔ ایک مخص اپنے حوض کو لیپ پوت رہا ہوگا اس میں پانی نہیں چلائے گا کہ قیامت آجائے گی ایک مخص اپنے مندی طرف قدا فراد ہا ہوگا اس کو کھانہ سکے گا کہ تیا مت آجائے گی۔

نستنے :"فنتان عظیمتان" یعنی سلمانوں کی دو ہوئی جائتیں اور ہی گیراس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ مراد ہے جوسفین کے مقام ش اور گئی ہے جو گئی ماہ تک جاری رہی تھی۔ جس میں طرفین کے ستر ہزار یا نوے ہزارا آدی مارے کے تھے۔ "دعو العما و احدہ" البین دونوں اسلام کے دویو یا اپنے آپ کوش پر جھیں گے اور برش ہوئے کا دموئی کریں کے۔ " دجانون" دوبال مبالغہ کا سینہ ہے بہت بزے دموکہ یاز فراؤی آدی کو کہتے ہیں "فریب من ثلاثین" دوسری روافوں میں تیں کے عدد کا ذکر ہے تواس میں کوئی تعارض تیں ہے پہلے وی کے ذریعہ ہے ایک عدد بتایا کہا چھر دی بی کے دریعہ ہے اس میں اضافہ ہوا جس طرح دی نے بتایا آخضرت سلی اللہ علیہ واللہ کے دریعہ ہوں کے دریعہ ہوں کے جو نبوت کا با قاعدہ دموئی سکتا ہے کہ کوئی تعین نہیں بلکہ تھیے کی طرف اشارہ ہے یا زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ میں دجال تو وہ بڑے سرعنے ہوں سے جو نبوت کا با قاعدہ دموئی کریں گے۔

میں کے ان کے مان دہ تھوئے جو نے جو سے دونیوت کا دعوئی تیں کریں گے۔

"یقبض المعلم" یعی علم دین اور علم شریعت اتحالیا جائے گائی کی صورت بدہوگی کدین بور مالما موت کے ذریعہ سے اتحالے جائیں گے۔ " یتقان ب النو مان" لیمی زماز قیامت کے قریب ہوجائے گائیا کی مطلب ہے دوسرا مطلب بدہ کدمسافتیں قریب ہوجائیں گی رسال کا پیدل سنر دو تحتوں میں جہاز میں ہواکر ہے گا یا مطلب بدہ کہ سال ماہ کی جگہ آ جائے گام بینہ ہفتہ کی جگہ اور ہفتہ دن کی جگہ اور دن ایک پذگاری کی جگہ آ جائے گام بینہ ہفتہ کی جگہ اور ہفتہ دن کی جگہ اور دن ایک پذگاری کی جگہ آ جائے گام بینہ ہفتہ کی جگہ اور دن آیک جنگا ہیں ہے مطلب بدہ کہ کہ جگہ آ جائے گا ایک صدیف میں بہم مطلب بدہ کہ صاحب مال صدقہ کرنے کی کوشش کرے گا تحرک تبول کرنے والا تبیس ملے گا بظاہر بہتو چھالی کا زمانہ معزمت مہدی اور مصرت میسی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا ہوگا ہوگی یا عدم حرص اور مال کی جہ سے ایسا ہوگا۔

"ینطاول" یعی لوگ بلا ضرورت محلات اور بلند تمارتون ش آیک دوسرے پرفخر و مبابات اور تکبر کریں سے فسوسا وہ طبقہ جو بکریوں کا چرانے والا تھا ان ش بی مقابلہ ہوگا کہ کس کائل کتا بلند ہے جزیرہ عرب اور پھرسعودی عرب اور جرین میں اس کا زیادہ نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ "مکانہ" لینی زیرہ آ دمی بیتمنا کر بگا کہ کائل اس قبر ہیں اس مردہ کی جگہ ہیں ہوتا ہددین کی پریشانی کی جہ سے نہیں ہوگا بلک صرف دنیا کی پریشانی ہوگی اور ظاہری آفتوں سے تک آ کر بیتمنا کرے گا۔" نسٹو الو جلان" ایسی دکان میں جیٹے ہوئے یائع اور مشتری دونوں سے کپڑا کیمیلایا ہوگا کہ اجا تک قیامت شروع ہوجائے گی۔" بلیط" لاطبا بطالیاتی اور بلستر کرنے کو کہتے ہیں ایسی گھرکا مالک اس لیائی میں لگا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔

### بعض قوموں سے جنگ کی پیش گوئی

(٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى تُفَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَهُمَ الشَّعُرُوَ حَتَّى نَفَاتِلُوا التَّوْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُفَاتِلُوا التَّوْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہوں گی چرے سرخ ہوں گے تاک بیٹے ہوئے ہوں گان کے چرے تہد جد ڈھالوں کی طرح معلوم ہوں کے۔ (مثن بلیہ)

نسٹنے جن ترکول اسے مراودہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یا تب ہن لوح سے چلاجا تا تھا ان اوکوں کے مورث الحل کا تام ترک تھا اس سے پوری قوم کوترک کہا جانے لگا۔ یہ وہ تی قوم ہوں کے تشرید کے ساتھ ) اصل بوری قوم کوترک کہا جانے لگا۔ یہ وہ تی قوم ہے جس کے معنی سرڈ ھال کے جس اس قوم کے داکوں کے مشہود عال کے ساتھ استہارے دی گئ میں اس کے جرے کہا تھا ہے جس کے میں اس قوم کے داکوں کے مشہود عال کے ساتھ تبید ہوئے جس اس استہارے دی گئ سے کہان کے چرے کہا تھا تھا کہ جس کے چرے جو تاہ کو اس کے ساتھ کھنے ہوئے اور کوشت سے جرے ہوئے جس اس کے جرے چونکہ کو ال کی ساتھ کھنے ہوئے اور کوشت سے جرے ہوئے جس اس لئے کہان کے چرے کی کو الی اور کوشت سے جرے مورٹ مورٹ کے مطرف اللہ میں اس لئے کہاں کے جرے کی کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ

الترکیجی بین الم میں اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت بک قائم نہ ہوگی یہاں ا کے کہتم جمیوں میں سے خوز اور کرمان سے جگ کرو مے جن کے چہرے مرخ تاک چینے آگھیں چھوٹی چیوٹی ہیں ان کے چہرے تہد ب تہد و صالوں کی مانند معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی جو تیاں بالوں کی ہیں روایت کیان کو بخاری نے بخاری کی ایک روایت میں ہے جوعرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کمان کے چہرے چوڑے چیلا ہیں۔

ننتشنیج: " حوزا" اس سے خوزستان کے لوگ مراد ہیں۔" محرمان "ایران کے مشہور شہرکانام کرمان ہے بہاں کرمان کے لوگ مراد ہیں قاضی غیاض رحماللہ نے لکھا ہے کہان مجمیوں سے ترک لوگ مراد ہیں اگر چہیہ شہور نہ ہوں جبہ یہ ہے کہ بیسفات دہی ہیں جو ترکوں میں پائی جاتی ہیں ان سے یا جنگ ہو چکی ہے یا سمحدہ ہوگی ۔" خطس الانوف" جیٹی ناکوں والے لوگ وہی ہیں جن کوذلف الانوف سے یادکیا کیا ہے۔ وٹوں کا معنی ایک ہے۔

### یہود یوں ہے فیصلہ کن جنگ کی پیشین گوئی

(٣) وَعَنْ أَبِي حَرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاعِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتَّى يَخْتَبِى الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وْرَاءِ الْحَجَوِ وَالشَّجَرِ فَيْقُولُ الْحَجَوُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ حَذَا يَهُوْدِيَّ خَلْفِي فَنَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْعَرُقَدَ فَإِنّهُ مِنْ شَجَوِ الْيَهُوْدِ. (رواه مسلم)

تَرْجَيْجَنِّ : حضرت ابو ہر مرود منی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے فریایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود یوں ہے جگک کریں کے اور مسلمان یہود یوں کوئل کریں کے اور اگر کوئی یہودی کسی بقر یا ورخت کے بیچے جہب جائے گاتو وہ درخت یا بقر کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے میرے بیچے یہودی چھپا ہوا ہے آ کراس کوئل کردے البت خرقد درخت نہیں کے گاکو کو کہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔ (دوایت کیان) کوسلم نے)

نستنزیج: عوفد "ایک درخت کانام ہے جوخاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے نہ یہ البتر ایست ایستیج "کاامل نام بھیج الغرقداس لئے ہے کہ جس جگدری تبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطرتھا۔ حاصل ہی کہ جب مسلمان میود یوں کے خلاف فیصلہ کن جگس کر ہیں گے ادران پرغلب پا ایس کے تواس وقت ایک ایک بیودی درختوں اور پاتروں کے بیچھے چھیا پھرے گاتا کہ مسلمانوں کی بارست نیج جائے مگر جس درخت یا پھر کے بیچھے کوئی بیروی جھیا ہوا ہوگا دو پکار کرمسلمانوں سے کہا کہ ادھرا کرد کھوٹریرے جھیے بہودی چھیا ہوا ہے اس کا کام تمام کرد والبت اس وقت غرقد ایسا درخت ہوگا جو درسرے درختوں کے برخلاف ایسا درختوں کے برخلاف ایسا درختوں کے برخلاف ایسا درختوں کے برخلاف ایسا کو بادھ میں بارے گا۔ ری میربات کدوسرے درخنوں کے برخلاف خرقد کا رومیابیا کیوں ہوگا تو ہوسکتا ہے کے فرند کو یہود یوں کے ساتھ کوئی خاص نبست تعلق ہوگا جس کیا حقیقت اللہ تعاتی اوراس کے دسول سلی اللہ علیہ کے سوااور کوئی نہیں جاتا ربعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہود یوں کے عبرت ناکے حشر کی جوئیش کوئی فرمائی ہے آخرز مانے میں وجال کے ظاہر ہونے کے بعد پوری ہوگی اس دنت یہودی وجال کے تابع اور قرما نبردار ہونے کی حیثیت ہے اور اس کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں مے لیکن مسلمان اپنے خداکی مدد کے ساتھ یہود یوں کے فتند کو بمیشہ بمیشہ کیلئے فتم کردیں ہے۔

### ایک قتطانی آ دمی کے بارے میں پیشین گوئی

(٥) وَعَنُهُ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنِّى يَغُوجُ وَجُلٌ بَنُ فَخَطَانَ يَسُوقُ النَّاسُ بِعَضَاهُ دِينوها مسلم، الْتَنْتَظِيِّكُمْ : ابو ہریرہ رضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ درسول الشرسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم شہرگ یہاں تک کر قبطان قبیلے میں ایک آ دی پیدا ہوگا وہ لوگوں کواچی لائمی سے باسکے گا۔ (شنق طیہ)

نستنے الحقان اس قوم کو کہا جا تا ہے جواس زمانہ یں سے ممان تک کے علاقے میں آباد تھی ہے تو م دراصل ارفید بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولا و شری ہے اس شاخ کی نسل ہے جس کے مورث قبطان تھے۔ چٹانچہاس نسل کے لوگوں کو تحفان کہا جا تا ہے بھن کے لوگ اس نسل سے لوگوں کو تحفان کہا جا تا ہے بھن کے لوگ اس نسل سے لوگوں کو اس کی اطاعت و چروی کریں ہے۔ اس کو متنقہ طور پر اپناسر دار ما نیں گے اور دو تحف جا برا شر نسلا و تحف کا کمل تسلا و افتذ ار ہے کہ لوگ اس کی اطاعت و چروی کریں ہے۔ اس کو متنقہ طور پر اپناسر دار ما نیں گے اور دو تحف جا برا شر نسلا و تسخیر کے ذریعے ان لوگوں کو اس طرح اپنے تابو میں درکھے گا کہ کوئی تھی اور پر مانکنا ہوئی تعنی و وجن لوگوں پر فلیہ پالے گان کو سے انتخاب کی بیال اس خوات کے دیال ہوئی ہوری ہوئی تا برا نسلا میں جو کہ گھر بیان اسپنے جانوروں کو ہا تکا کرتا ہے نیز بعض معرات نے بربھی کہا ہے کہ رہاں صدید میں جہا ہ کہ کر ذرکہا گیا ہے۔

(٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَلُقَبُ الْآيَامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمُلِكَ وَجُلَّ يُقَالُ لَهُ الْهُجَاهُ وَفِي رَوَايَةٍ حَتَّى يَمُلِكُ رَجُلُ مِنَ الْمُوالِئِي يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ. (رواه مسلم)

نو کے گئی او ہریرہ دمنی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن فتم نمیں ہول سے یہاں تک کہ ایک آ دمی بادشاہ ہوگا جس کا نام جمجاہ ہوگا کیک دوایت میں ہے کہ موالی میں سے ایک بادشاہ ہوگا جس کوجہاہ کہا جائے گا۔ (روایت کیاس کوسلم نے )

### کسریٰ کے خزانہ کے بارے میں پیشین گوئی

(2) وَعَنْ جَابِرٍ سُمَرَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ قِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنُزَالِ كِشُرَى الَّذِي فِي الْاَبْيَضِ (رواه مسلم)

نتَرَبِی کی انتخاب کا برین سرورمنی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسم سے سنافر ماتے بیخے مسلمانوں کی ایک جماعت آل سری کافزانہ کھولے کی جو کہ اس کے سفیدگل میں ہے۔ (روایت اس وسلم نے)

کمنٹشنے :آل سریٰ میں''آل'' کالفظ زائد ہے یااس لفظ ہے تسریٰ کے اواقتین' خاندان اور رعایا کے لوگ مراد ہیں! لفظ سریٰ ضرو'' کامعرب ہے اس زیاتے ہیں فارس (ایران) کے بادشاہ کا لفہ ضرو یا سریٰ ہوتا تھا' جیسا کہ روم کے بادشاہ کوقیصر' چین کے بادشاہ کو خامان' مصرکے بادشاہ کوفرعون' بمن کے بادشاہ کوقیل اورجش کے بادشاہ کونجاشی کہا جاتا تھا۔

" ابیض "ایک مل کا ع مے جوروائن بی واقع تھا در حس کواہل فارس سفید کوشک کہا کرتے تھے اس شہر پرمسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد

اس کل کی جگہ آیک مسجد بنادی می تیتی جواب بھی ہے! نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر کی کے قزاندے پر آید ہوتے کے بارے میں پیشین کوئی فر مالی متحق وہ معفرے مرضی اللہ عند کے زمان خلافت میں بوری ہوئی' اور فاتنے مسلمانوں نے اس فزانے کو ذکالا۔

فتح روم وفارس کی پیش گوئی

(4) وَعَنْ أَبِي هُوَيُوهَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسُوى فَلا يَكُونُ كِسُوى بَعْدَة وَقَيْصَرُ لَيَهَلِكَنَّ ثُمُ لا يَكُونُ فَيْصَوُ بَعْدَة وَلَيْصَرَ اللَّهِ عَمَا فِي مَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَّى الْحَوْبَ مُحْدَعَةٌ (صحيح البعادى و صحيح العسلم) لَمُ لَا يَكُونُ فَيْصَرُ بَعْدَة وَلَيْصَلُ الله عَلَيْهِ وَسَمَّى الْحَوْبَ مُحْدَعَةٌ (صحيح البعادى و صحيح العسلم) للتَّرَيِّ فَيْمَ مِنْ اللهُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ مَا فِي مَبِيلِ اللَّهِ فَاللهُ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

نستنے : معلک کسوی ملک مائی کا صیف لایا گیا ہے یہ یقین کی طرف اشارہ ہے کہ بھولوایہ ہوگیا ہے یہ اسل میں مسبهلک کے معنی میں ہے یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد اس کا نام ونشان نہیں دہ ہے کا فارس والوں کے دماغ سے کیسریت کا تصورتکل جائے گائی طرح شام میں قیصریت کا خاتمہ ہوجائے گا چنا نچہ جہاد کی برکت سے ایہ ہی ہوا اور دونوں سے طاقتیں پارہ ہارہ ہوگئیں۔ ''اف حوب محدعة ''لیخی آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور جہاد کا نام چالیازی اور حیلہ وند میررکھا چنانچہ جہاد میں اس کی اجازیت ہا۔ سوال میدے کہ اس جملہ کا سرائی جملہ سے رہا کیا ہے؟

تواس کا جواب شارعین نے میددیا ہے کہ جب نتو حامت اورتقیم غزائم کا تذکر وہو گیا تو جہاد کے میدان کا تصور سامنے آگیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے جہاد کی ضروریات وآ داب جس سے ایک ضرورت اوراد ب کا ذکر فرمادیا۔

(٩) وَعَنُ نَافِعِ ابْنِ عُتَيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَوُّونَ جَزِيْرَةَ الْعَرْبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ قَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ. (دواه مسلم)

التی تین اللہ اللہ اللہ اللہ عندے روایت ہے کررسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم جزیرہ عرب سے جنگ کرو کے اللہ التوانی اس کو فتح کردے کا گھرردم سے جنگ کردے اللہ اس کو فتح کردے کا گھرردم سے جنگ کردے اللہ اس کو فتح کردے کا گھرتم دجال سے جنگ کردے اللہ اس کو فتح کے میں اللہ اس کو فتح کے میں میں کہ میں کا گھرتم دجال سے جنگ کردے اللہ اس برتم کو فتح دے گا۔ (ردایت کیا اس کوسلم نے )

نستنتے : اللّه خوروة " جغرافيدوانوں كول كم مطابل خيرا كا الله أيمن اور عروش ان بزے پائج مقامات پر جزيرة العرب كا اطلاق موتا ہے جؤنرش مكداور مدينة بھى داخل بين جزيرة العرب كے جنوب بيں بخرعرب داقع ہے اور ثال ميں دريائے قرات ہے۔مشرق ميں طبح عرب اور طبح عمان داقع بيں اور مغرب ميں بخراحم واقع ہے۔ بہر حال بير حديث بتاتى ہے كہ جہاد مقدس كے ذرايعہ سے مسلمانوں پر فقوحات كا وروازہ كھلا ہے اور آئندہ بھى كھے گا۔ آج كل تبلغ دالے كہتے بيں كہ جہاد ہے دين كاكام بند ہوجا تاہے بيلوگ غلط كہتے ہيں۔

وہ چھے چیزیں جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے

(١٠) وَعَنُ عَوْفِ ابْنَ مَالِكِ قَالَ آتَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُواَةَ تَبُوكَ وَهُوَ فِي ثَلِمَ مِنَ ادَم فَقَالَ اعْدُدُ سِمّا بَيْنَ يَدَى السّاعَةِ مَوْتِي فُمْ فَعْحُ بَيْتِ المُقَدِّسِ ثُمْ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَفْعَاصِ الْفَقَعِ ثُمْ اسْتِفَاصَةَ الْمَالِ حَثَى يَعُطَى الرّجُلَ مِافَةَ دِيْنَاوِ فَيَظَلُ سَاجِطًا فُمْ فِئَنَةً لَا يَنْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلّا دَحَلَتُهُ ثُمْ هُذَنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمْ هُذَنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْنَ عَلَيْهِ إِنَّانَ عَنْمَ اللّهُ وَيُنَاوِ فَيَطُلُ سَاجِطًا فُمْ فِئِنَةً لَا يَنْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَحَلَتُهُ ثُمْ هُذَنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَيْنَ عَلَيْهِ إِنْنَا عَنْمَ اللّهُ (رواه البحارى)
بَنَى الْاصْفُرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَاتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَائِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلّ عَايَةٍ إِثْنَا عَشَرَ الْفَا (رواه البحارى)
الشّيَحَيِّ بُنُ عَرْبَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

صلی الغد علیہ دسلم چڑے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھے چڑوں کو کن لے ۔ عیراہ فوت ہوتا ہیت المقدس کا فتح ہونا۔ چھڑتم میں ایک عام دہا تھیلے کی جیسے پھریوں کی بیاری ہوتی ہے۔ پھر مال بہت ذیادہ ہوگا یہاں تک کہ اگر سمی شخص کوسو دینار دسیج جا کمیں سے وہ ناراض ہوگا پھر ایک فتنہ کا ہر ہوگا جوعریوں کے ہرگھریں واٹس ہوگا۔ پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد تھنی کریں مے اور ای 80 جینڈ دل کا لفکر لے کرتم پر چڑھائی کریں کے ہر جمنڈے کے بیچے ہارہ ہزارآ وئی ہوں کے۔ (ردایت کیا اس کو بڑاری نے)

لمستشریج المحدس میں مقدس کا لفظ میم کے زیر قاف سے جزم ادر وال کے زیر سے ساتھ کیلس کے وزن پر مقدس ہے لیکن مقتلوۃ کے ایک شیخ میں بیلفظ میم کے پیش قاف کے زیراوروال کی تشدید کے ساتھ معظم کے وزن پر مقدس منقول ہے۔

" فعاص " مویشیوں کی آیک بھاری کو کہتے ہیں جو عام طور ہے مولٹی کے سینے ہیں ہوتی ہے ادراس کو رابلاک کردیتی ہے۔ حضور سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم وباء کی بیش کو کی فرمائی اوراس کو کر بول کی بھاری بھی تھا سے سے تشبید دی اس سے مراد طاعوں کی دہ وبا ہے جو معنر ہے مرفار دی میں اللہ عند کے نمانہ فلا فت بھی پیدا ہو گی اوراس کی وجہ ہے میں دن کے اندر سر ہزارا آدی ہلاک ہوئے اس وقت مسلمانوں کی فوجی جھاؤتی عمواں بھی تھی جو بیت المتعدی کے قریب دائے گئے ہے جہ ہے اس میں مناسبت سے اس دیاء کو طاعوں کہ باتا ہے ہے پہلا طاعوں تھا جو اسلام کے ذمانہ بھی ہوٹا ادراس کے سبب استا خت جاتی نقصان ہوا۔" بنی الاحسفو "رومیوں کو کہا جاتا تھا کہونکہ بیلوگ جس نسل سے تعلق رکھتے تھے اس کے مورث اعلیٰ روم بن عیص بن بیقو ہوں بن ابراہیم علیہ السلام کارنگ زروہ مائل بسفیدی تھا اور بھی جسمانی رکھت عام طور سے پوری توم بیس پائی جاتی تھی۔" سنوان یا جسندے کو کہت جاتا ہے کہ مورث اور کی مورث کی مورث کی ہوت کی ہوئے ہے کہ ساتھ بھی بیکن علیہ "سنول اور کی کو بیاراس میں مورث تھیں دوائیوں کی مورث کی ہوت کی دیا ہے اس کھور کی مورث کی کو ہے اس کے مورث کی کو ہی کی مورث کی کو ہے اس کے مورث کی کو ہی کی دیا ہے اس کھور کی کو ہے کی مورث کی کو ہے کی دیا ہو گئی کرنے جس کے مین دور کی کو ہے کی دیا ہو کی کو ہے جا لیک کر ہوتا ہے اس کھور کی کو ہے کی کورٹ کی کو ہوں کی کو ہے کی دورٹ کی کورٹ کی کو

# رومیوں سے جنگ اور دجال کے قتل کی پیش گوئی

(١١) وَعَنَ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى يَنُولَ الرُّومُ بِالاَعْمَاقِ الْوَبِدَايَقِ فَيَخُوجُ إِلَيْهِمْ جَيْشَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهُلِ الْاَرْضِ يَوْمَنِذِ فَإِذَا تَصَدَّفُواْ قَالَتِ الرُّومُ حَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَوْمِنَ لَا وَاللّهِ لا نُحَلّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخُواتِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهُومُ ثَلْك لايتُوبُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَبَقْنَ الْمُسْلِمُونَ لا وَاللّهِ لا نُحَلّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَوْاتِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهُومُ ثَلْك لايتُونِ الْمَدَا وَيَقْتَلُ ثُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللّهِ وَيَقْتِيحُ الْفُلْكَ لا بُقَتَوْنَ آبَدَا فَيَقْتِلُومَ فَي الْمُلْكَ لا بُقَتَعُونَ الْمَدَوْقَ فَلْمُومُ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَي الْمَدْفَقِلُ يُسَوَّونَ الْمُسَلِّحُ فَدَ حَلَقَكُمْ فِي آهَلِيكُمْ فَي يَعْلَى يُسْوَوْنَ الْمُسَلِحُ قَدْ حَلَقَكُمْ فِي آهَلِيكُمْ فَي يَعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ مَرْيَمَ فَاقَلُمْ فَوقَا الشّاهُ خَرَجَ فَيْلَاكُمْ يَعِلُونَ لِلْقِفَالَ يُسَوَّوْنَ الْمُسَلِحُ فَلَا مَوْمُ السَّامُةُ عَلَى الْمُلْوقُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مَرْيَمَ فَاقَلُهُمْ فَإِذَا وَالْهُ عَلَوْاللّهِ ذَابَ كَهَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَوْكَ لَاكُمُ لَو اللّهُ لَاللّهُ بَيْدِهِ فَهُونَ مَوْرَيَةٍ وَاللّهِ فَالَ مُولِكُ مُولِي الْمُلْوقُ فَى الْمَاءِ فَلَوْ تَوْكُمُ لَاللّهُ بَيْدِهِ فَهُورُهُمْ وَمَا فِي حَرْبَيْهُ (رَواه مسلم)

التی الله الله الله الله الله عندے دوایت ہے کد سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کدروی اعماق بادائق میں بیس الریس کے جب وہ صفیں الله عندی باتھ کے اور این میں بیس الریس کے جب وہ صفیں باتدہ لیس کے رومی کہیں گے ہمارے اور ان لوگوں کو جنیوں نے ہم میں سے قیدی پکڑے ہیں چھوڑ وہ ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمان کہیں کے اندہ کھی مسلمان کریں میں مسلمان رومیوں سے لایس کے ایک جہائی فلست کھا مسلمان کو ایک کا تھا تھا کہ کہ ان کا کھیا تھا کہ ان کا کھیا تھا کہ مسلمان کہیں کریں میں مسلمان دومیوں سے لایس کے ایک جہائی فلست کھا

کر بھاگ جا کیں ہے۔ اللہ بھی اٹی تو بقول نہ کرےگا۔ ایک تمانی آل ہوجا کیں سے اللہ کے زدیک وہ افضل ترین شہید ہیں ایک تمانی کو حاصل ہوگی بھی وہ فنتد جی نئے اپنی تو ہوں کے انہوں نے خاصل ہوگی بھی وہ فنتد جی نئے اس کے وہ فنت تقییم کررہے ہوں کے انہوں نے زبتون کے ساتھ اپنی کو ارپی نظار کی ہوں گی۔ شیطان ان جی آ واز دے گا کہ بی وجال تمہارے بھی تھی تہارے کھر وں جی آ چکا ہے وہ لکل جا کی سے اور سے اور میں ہوں کی جب نماز کی جا کی سے کہ اور میں ہوں گی جب نماز کی بیسی بن مریم نازل ہوں میں اور میں اور میں ہوں کی جب نماز کی جب نماز کی میں ہوں گی جب نماز کی بیسی بن مریم نازل ہوں میں اور میں اور میں تو وہ کی جب اللہ کا دشن (وجال) آپ کو دیکھے گا جس طرح ممکن پانی جس میں جاتا ہے اگر اس کو چھوڑ ویں تو وہ کل جا دے یہاں تک کہ بلاک ہوجائے کی میں ان کا خوان دکھ لا کس میں ۔ (دوبائے کیا سے نیز سے جس اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کی کروائے گا۔ حضرت بیسی اے نیز سے جس اس کا خوان دکھ لا کس میں۔ (دوبائے کیا سیار کے باتھوں کی کروائے گا۔

سوال: \_ يبان بيروال بيدا موتا ب كدومرى روايات من واشح طور يرة ياب كرصفرت بيلى عليد السلام ثما زنين برها كن مح بكر معزت مهدى سے فرما كي كرامام وظيف آب بين البندا ثماز برها كي جبك بهال معزمت بيلى عليد السلام كي امامت كي بات ب \_

ٱكْبَرُ مِنَ وَلِكَ فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيْحُ إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَلَفَهُمْ فِى ذَرَارِيُهُمْ فَيَرُفُصُونَ مَافِى ٱيُدِيْهِمْ وَيُقْبَلُونَ فَيَهُعَوَّكُ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عَرِفَ آسَمَاءَ هُمْ وَآسُمَاءُ ابَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمُ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ أَوْمِنُ خَيْرٍ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ يَوْمَئِذٍ.(دواه مسلم)

شَنْتُرِجَةً الله الله الوقع كاس جائباز دستاكو كتة بين جولفكرك بالكل آهم جواورا في جائين تشاقر بان كردين يع م كساته ميدان جنگ مي سبب يهلكووك الاستان التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن يشتوط التعال عن التعال التعال عن التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعال التعا

فیجعل الله الدبرة علیهم ش افظا" دبر "ادباركااسم بعض روایتوں من بیلفظ" دابر " بھی منقول ب کیکن عنی كانتبار ب دونوں من كوئى فرق ميں ب كونكدونوں بى سے مراوتكست اور ہزميت ب...

" فبنی غیسه " حرف ف تفریحه یا فصیح ہے اور طبی نے لکھا ہے کہ یہ جملہ توی ترکیب کے اعتباد سے جزاء ہے شرط محذوف کی کہ پہلے تو مسم طور پر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک تا تم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کا تعلیم ہونا موتوف نہ ہوجائے گا اور مسلمان مال فنیمت سے خوش ہوتا جھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جملہ کی وضاحت آ کے کی عبارت عدو بعجمعون الخ (وشن یعنی کا فرانس اسلام سے لڑنے کے لئے فوج اور طاقت جمع کریں گے والح ) کے ذریعے کی اور اس وضاحت کو نہ کورہ صفت ( یعنی بری بھیا تک اور خوفاک کہ جنگ ہوئے اور اس میں اس قدر جانی تقصان ہونے ) کے ساتھ مقید کیا کہ میراث اس لئے تقلیم نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو مال فنیمت سے اس لئے خوشی نیس ہوگی کہ جبال اتنازیادہ جاتی نقصان مواادراس فقد ركترت مصلوك مار مصطف مول و بال تقسيم كهال اورخوشي كبان؟

" طلیعه " کریمہ کے وزن پر ہے اور اس کے معنی اس فحض کے ہیں جس کو بشن کی خبر النے کے لئے آ سے بھیجا جائے۔ چنانچال وی سواروں ہے مراوقوجی جاسوسوں کی وہ گلزی ہے جس کو وشن کے حالات ساز وسامان اور توت و تعداد کی خبر لائے کے دشن کے ٹھکا ٹول کی طرف روانہ کیا جائے گا۔حضور ملی التدعلیہ وسلم کا بیارشاو" ہیں ان کے اور ان کے باپ کا نام جات ہوں النے " اب زنیوت کی ولیس ہے اپنی بیآ پ صنی الله علیہ وسلم کا مجزو تھا کہ بینکلزوں سال بعد وقوع پذیر ہوئے والے کسی واقعہ سے حتاق افراد کے نام اور ان کے باپ سے نام اور ان کے محمور وال سے رنگ تک کا علم جنور ملی الله علیہ وسلم کو تھا! تیز ہے بات اس امرکی ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جرچز کی کھیات و جز کیات کو محیط ہے اور اس نے جس چیز کے بارے ہیں جس قدر مناسب جاتا اس قدر علم اپنے رسول ملی الله علیہ وسلم کو بھی عطاء فرما دیا۔

### خوزیزی کے بغیرا یک شہر کے فتح ہونے کی پیشگوئی

(١٣) وَعَنُ أَمِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ هَلُ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ بَتُهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ بَنُهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهِ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُّوهَا سَيْعُونَ ٱلْقَابَنَ بَنِي السَّحَقَ فَإِذَا جَآءً وَهَا نَوْلُوا فَلَمْ الْبَحْرِ قَالُوا لِللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ آخِدُ جَانِبَهُا قَالَ قَوْدُ بَنُ يَوْيُدَ الوَّاوِي لا يَقْتَبُلُوا بِسَهُم قَالُوا لا إِنَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحْدُ جَانِبَهُا قَالَ قَوْدُ بَنُ يَوْيُدَ الوَّاوِي لا أَعَلَمُهُ الْجَانِي اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسُقُطُ جَابِهُا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَابِهَا الْاَحْرِ ثُمُ يَقُولُونَ الثَّائِكَةَ لَآ اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَابِهُا الْاَحْرِ ثُمُ يَقُولُونَ الثَّائِكَةَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَابِهُا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسُقُطُ جَابِهُا الْاحْرِ ثُمُ يَقُولُونَ الثَّائِكَةَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَابِهُا الْاحْرِ ثُمُ يَقُولُونَ الثَّافِةُ اللهُ وَاللَّهُ آكُونُ الْفَائِقَ مُ لَلْ اللهُ وَاللَّهُ الْمُعَانِمُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَائِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَافِعُ الْمُعْرِعُ فَيْعُولُونَ الْفَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَانِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْرِفُونَ كُلُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَلِي لَكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِ عَلَى الْمُحَدِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِفُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُونَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعُل

اَ لُفَصُلُ الثَّانِيُ . . . . قرب قيامت كَ يِك بعدد يَكر حوادث ووقا لَع (١٣) عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُوانَ نِيْتِ الْمُفَدِّسِ خَرَابُ يَغْرِبَ وَ خَرَابُ يَثُوِ بَ خُوُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُوُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَضُحُ فَسَطُنُطِيْئِيَّةً وَفَعُحُ فَسَطُنُطِيْئِيَّةً تَشْتَحَيَّنَّرُ : معزت معاذبن جل رضى القدعند سے روايت ہے کہ رسول الله صلى الشاعليہ وسلم نے قرمايا بيت المقدس كا آباد جونا مديند كے ويران ہونے كاسب ہے اور عدينه كاويران ہونا جنگ تظيم كاسب ہے اور جنگ عظيم قتطنطنيه كی فتح كاسب ہے اور تسطنطنيه كی فتح وجال كے فرون كاسب ہے۔ (روايت كياس كوايو اور دنے)

ننتین بین اعموان بیت المقدس کین جب بیت المقدس آخری زماند میں خرابی اور بربادی کے بعد بوری طرح آباد ہوگا تو بیاس بات کی تشانی ہوگی کیاس پر عیسا کیون کا غلبہ ہوج ہے گا اور شام پر عیسا کیوں کا غلبہ دینہ منور و کیلئے خرابی کا سب ہے گا کیونکہ دید ہے لوگ مقابلہ کیلئے جب جا کمیں کے تو مدینہ خالی رہ جائے گا اور کز ور ہوجائے گا بھی خرابی ہے ان علامات میں ہر سابق ہر لائق کیلئے علامت ہے عران ہیت المقدی خرابی بیٹر ہے کی علامت ہے جا ہے مصل ہو یا فاصلہ ہے ہو اور خرابی مدینہ شمیۃ الکبری کیلئے علامت ہے اگر چدفاصلہ ہے ہوا ور ملحمۃ الکبری المقدی خرابی بیٹر ہے کی علامت ہے جا ہے مصل ہو یا فاصلہ ہے ہو یا متصل ہو۔ بی میں د جال کے خروج کا جمونا اعلان بھی ہوگا۔ ملحمۂ میری مسمانوں اور عیسا کیوں کے درمیان بردی جنگ کا نام ہے کا زولا کھ ساتھ ہزار ہوں محکم آخر میں فئست کھا جا کمی گے۔

جنگ عظیم، فتح فتطنطنیه اورخروج د جال کی پیشگو کی

(١٥) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَيْحُ قُسَطُنْظِيْنِيَّةَ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي صَيْعَةِ أَشُهُنِ. (رواه الجامع ترمذي وسنن ابو داؤه)

﴾ ﷺ خطرت (معاذرض الله عن الله عنه ) ہے روایت ہے کہ رسول الله علیه وکلم نے فریایا جنگ عظیم اور تسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا خروج سات ماہ میں ہوجائے گا۔روایت کیااس کوتر نہ کی اور ابوداؤو نے۔

(١١) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَتْحُ الْمَدِيْنَةِ سِتَّ سَيِيْنَ وَيَخُرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّايِعَةِ. وَوَاهُ أَبُودَاوُهُ وَقَالَ هَذَا أَصَحُ.

التنظیم التحارات عبداللہ بن بسر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسون اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی افتح کے درمیان جے برس کا فاصلہ ہے ساتھ جے ہے۔ درمیان جے برس کا فاصلہ ہے ساتھ جے ہے۔

منتیج پیران کے بیمان کی دورترین میں میں میں اللہ عندے روایت ہے کہ قریب ہے کہ مسلمان ایک شہر میں محصور ہوں ہے بیمان تک کہان کی دورترین

سرصد سلاح موگا۔ سلاح فیبر کے قرد کیا ایک موضع ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

نسٹنٹ کے "المعدینة" بہاں دیدے دید منورہ مراد ہے کروشمن اس کا محاصرہ کریگا یہ عیسائیت کے پھیلنے کے زبانہ میں ہوگا اوراس وقت معرت مہدی کا ظہور ہوجائے گا مدینہ کے وقاع میں مسلمان سلم موریخ بنا کیں کے توجومور چیسب سے دور ہوگا وہ سلاح کے مقام پر ہوگا سلاح خطرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ مسلاح کے مقام پر ہوگا اس اوقت خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ' مسالح " یہ سلم کی جمع ہے اور سلم اس موریخ کو کہتے ہیں جس میں سلم پہرہ و دیتا ہے ۔ یہ پیشگوئی اس وقت خیبر کے بارے میں ہے جب عیسائیت مدینہ کے قریب تک پہنچ جائے گی اس وقت جمارے مہدی کا ظہور ہوگا۔

### مسلمانوں اورعیسائیوں کے بارے میں ایک پیش گوئی

(۱۸) وَعَنُ ذِى مِحْبَرِ قَالَ سَمِعَتُ وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّوْمَ صَلْحًا ابِنَا فَتَغُرُونَ اَثَنَمُ وَهُمْ عَدُواً مِنَ وَيَ مَحْبَرُ وَلَا مَهُونَ فَمْ تَرْجِعُونَ حَتَى تَنُولُوا بِمَرْجِ فِى تَلُولِ فَيَرْفَعُ وَجُلِ فِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَنَظُهُ الْمَصَلِيبُ فَيَعُولُ الرُّوْمَ وَتَجْمَعُ النَّصُرَائِيَةِ الطَّلِيبُ فَيَعُولُ اللَّهُ المَسْلِمُونَ إلى السَّلِيبُ وَيَعْصَبُ وَجُلْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَنَظُهُ الْمَعْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
### حبشیوں کے بارے میں ایک ہدایت

(٩١) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمْرِوْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتُوَكُوا الْحَبْشَةَ مَاتُوكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَعْسَتُحِوُّج كُنُوَ الْكُغَيْةِ إِلَّا ذُو السُّويُقَيِّنِ مِنَ الْحَبْشَةِ. (رواه سن ابو داؤد)

سَنَتِ الله بن عبدالله بن عمرورض الله عنه بي صلى الله عليه وسلم ب روايت كرت بين فرمايا صفع ل كوچيوز ب تك وهم كوچيوز ب ركيس - كيونكه كعيدكا فزاندا يك جيوني بنذ ليول والاحيثي فكالي كاروايت كياس كوابردا دُور في)

نستنت کے استر کو العب شد" میں عبضوں میں شرونسادی ہے چنگاری پڑی ہے اس لئے جب تک وہ حملہ آور تبیں ہوں کے تم ان ک مجڑ کانے اور چھیڑنے کی کوشش ند کرو کیونکہ انہیں کے نساو ہے بیت اللہ کی ہے حراتی ہوگی نز اندلوٹا جائے گا۔" سویقتین "بیسات کی تصغیر ہے اس میں اس ضحص کی تذکیل ہے عام اہل جیش کی ٹائٹوں کی بھی حالت ہوتی ہے اس فحص کی مفت افج بھی آتی ہے ' افج اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پاؤں کے بچے چلنے کے وقت ایک دوسرے کے قریب قریب پڑتے ہوں اور ایزیاں دور راتی ہوں جس کو چھڑا کہتے ہیں۔ بیافسوسناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد کا ہے جبکہ دنیا میں اللہ اللہ کرنے والاکوئی باتی نہیں رہے گا۔

(٢٠) وَعَنْ وَجُلٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُو الْحَبْشَةَ مَا دَعُوكُمْ وَوَاتُوكُوا التُّوكَ مَاتَوَكُو كُمُ. (رواهستن ابو داؤد رسنن نسائي)

لَرَجَيِّ ﴾ : بي سلى الله عليه وسلم كي ايك محاني رضي الله عند سے روايت ہے فرمايا صعبع ل كواس وفت تك چھوڑ ہے ركھو جب تك وہ تم كو

چیوڑے بھی اور ترکول کوچیوڑ و جب تک وہتم کوچیوڑیں۔(ردایت کیااس کوابوداؤدنے)

لنتشریکے : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کم دیا ہے کہ فاتیلوا المنصف کین کا فقہ ( یعی سرکین سے قال کرنا ہا ہے کہ ان کوان وہ جہاں کہیں بھی ہوں) ہیں جب اس تھم بھی میں ہے ہے تو جہاں کہیں بھی ہوں) ہیں جب اس تھم بھی میں ہے ہے تو جہتے ہوں اور ترکوں کے بارے بیل حضور ملی الله علیہ دسم نے یہ کہ جب شاور ترک کا معاملہ اس آ یہ کے حال پر چھوڑ وہ بھی ان پر حملہ ند کر داور ان کے ملکوں اور شہروں پر چڑ حالی ہے کہ بیز دور وال ملک اس زمان کی فاقت کے مرکز کے حوال پر چھوڑ وہ بھی اس زمان کی اسلای خافت کے مرکز ہے وہ کہ ہوں اور اسلامی چھاؤٹی اور ان ملکوں کے درمیان وشت و بیاباں کا ایک ایسا دشوار گر ارسلسلہ عاکل تھا جس کو عام حالات بیس مجدور کرنا ہرا کیا کہ کیلے ممکن نہیں تھا گہنا حضور صلی اند علیہ وہ سے بہرا کہ کہ کہ اس اگر وہ تبہار سے خاس ما اور ان کو کو ان ان ان کا ایک ایسا دونوں ملکوں کے خلاف کوئی اقد ای کا دروائی نہی جائے اور ان لوگوں سے اس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے جب تنگ کہ وہ خورتم سے چھڑ نہ نگالیں کہا آگر وہ تبہار سے خلاف کوئی اقد ان کے خلاف کو اور اسلامی مراکز پر چڑھا کہی تو اس صورت میں ان کے خلاف بار دوج سے کا ارتکاب کر ہیں اور اپنی فوج و خلاف کوئی تعرض ہوگا ۔ یا کہا جائی بات یہ کہی جائے کہ جو موسلی اند علیہ وہ کہ ہو ایک میں ان کے خلاف نہرو کا ناور ان کی دو اور دراز علی قون کو وہ اسلام کی جی نے کہ وہ والی ترون کی دور اور ان کوئی تو میں اند علیہ وہ کی دور وہ ان کا دور ان کوئی کی اسلام کی چیں انہرو کی دور ان کی دور کوئی وہ اسے دور وراز علی قوں تک اسلام کی چیں انہرو کی دور کوئی دور ان کی دور کوئی دور سے کی دور کوئی دور ان کوئی تو میں دیا ہو کہ کا دور کوئی دور ان کی کی دور کی دور ان کی دور کی دور کی دور کی دور کوئی دور کیا ہو کی دور کی دور کوئی دور کی ی دور کی دو

### تر کوں کے متعلق پیش گوئی

(٣١) وَعَنُ بُوْيُدَةَعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى حَدِيْثِ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِفَارُ الْآغَيْنِ يَعْنِى التُّوْكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمْ قَلْتَ مَوَّاتٍ حَتَى تَلْحَقُوهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرْبِ فَامَّا فِى الشِيَاقَةِ الْآوَلَى فَيَنْجُوْا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَامَّا فِى الثَّائِيَةِ فَيَنْجُوا بَعْضَ وَيُهْلِكَ بَعَضَ وَامَّا فِى الثَّالِئَةِ فَيُضْطَلَمُونَ اَوْكَمَاقَالَ (رواهسن ابو دانود)

تستشریج "یعنی المتوک" بیکی رادی کی طرف سے صفار الاعین کی تغییر ہے۔" نسبو فو نہم "یعنی تم تین یار ان کو فکست وو مے یہاں تک کرتم ان کو جزیرۃ العرب تک وکٹیل وو مے 'جاز' بمن اور بمامہ کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔" السیافیۃ الاولیٰ " بیان کے بھا گئے کی "تفعیل ہے کہ پہلی وفعہ جب بھالیں میکو نکی جا کیں مے دوبارہ بھونی جا کیں مے اور ٹیسری ہارسب بلاک ہوجا کیں ہے۔

### بصرہ کے متعلق پیش گوئی

(٣٢) وَعَنُ آبِئَ بِكُرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَنُولُ أَنَاسَ مِنَ ٱلنِي بِعَابِطُ يَسْتُونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُو يُقَالُ لَهُ وَجَلَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسْرٌ يَكُسُوْ اَعَلَهَا وَيَكُونُ مِنْ اَحْصَادِ الْهُسُلِونِينَ وَإِذَا كَانَ فِي الْبَصْرَةَ عِنْدُ لَهُ وَجَلَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسْرٌ يَكُسُوْ اَعَلَهَا وَيَكُونُ مِنْ اَحْصَادِ الْهُسُلِونِينَ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَوْ الزِّمَانِ جَآءَ بَنُولَفَا مُلَكَ اللَّهُ وَعَلَمُ الْعُعْدُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ وَالْمَوْقِةِ وَعَلَكُوا وَلِمُولَةً يَأْخُذُونَ ذَوَا عَلَى شَعِلَ النَّهُ وَعَلَمُ وَلَعُهُ مُعَلَّمُ وَالْمَوْلِ وَالْمَرِيَّةِ وَعَلَكُوا وَلِمُولَةً يَأْخُذُونَ ذَوَا عَلَى اللَّهُ وَعَلَكُوا وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ وَلَعْلَمُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تر کے گئی اور دو بھر ورضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری است ایک پست زمین میں اترے گ اس شہر کا نام دو بھر ورکھیں گے دوایک دریا کے پاس ہے جس کا نام دجلہ ہے اس پر بل ہوگی اس کے رہنے والے بہت زیادہ ہوجا کمیں گے اور دوشہر صنعان کے شہروں میں ہے ہوگا۔ اخیر زمانہ میں تعطور اکے بیٹے آ کمیں کے جن کے چیرے چوڑے اور ان کی آئے تکھیں جھوٹی مجھوٹی ہوں گی بہاں تک کہ دونہر کے کنار ہے پر اتریں کے اس شہر کے لوگ ٹین فرق میں تھیں ہوجا کمیں گے ایک فرقہ بیوں کی دمول میں بناہ یکڑے گادر دختل میں چلے جا کمیں میں میں جو جا کمیں ہے۔ ایک فرقہ کے لوگ امان طلب کریں مجم اس کے ایک ہوجا کمیں گئے تری کے دوشہ یہ ہول کے۔ (اور اور)

کستین بین الطا الی این ایک بیت اور شین زمین بین آخرین می جود او گراهم و کبین کے بہال بھرہ سے مراد بغداد ہے اس کے کہ وجلہ بغداد کا نام بعد میں سے کر رہا ہے اور شین اللہ بین آخرین کے جس اور بغداد ہے اس کے باس سے کر رہا ہے اور تعرف کی اینداد کا نام بعد میں مشہور ہوا ہے جس سے میں اور اس کے مضافات میں سارے علاقے واقع نظام کی اینداد کا نام بعد میں مشہور ہوا ہوئی الیا جو اور اس کے مضافات میں بارہ ہوتے ہیں بھرہ سے مشہور ہوا ہوئی الیا جو اور اس کے مضافات میں بارہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اس میں باللہ کے مہد مکومت میں ہا تارہوں کے دکر ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مراد بغداد ہو ترکول نے بغداد پر حملہ کیا تھا بھرہ ہو گئی جس ہوا تھا استعصام باللہ کے عہد مکومت میں تا تارہوں کے بلاکو ضان نے بغداد پر حملہ کیا تا م بھر ہو حصرت ایرا ہم علیہ السلام کی لونڈی تھی بغداد کی ہدا ہوتے ہیں۔
بلاکو ضان نے بغداد پر حملہ کیا تھا نیز اس صدیف میں ہے کہ وہ شہر مسلمانوں کا بڑا شہر سے گا رہ عقب بغداد کی سے درک بیدا ہوتے ہیں۔

"اذناب البقر" بینی ایک طبقانو و نیاسے بیتھے پڑجائے کا بیلوں کی دموں کو پکڑ کریل جو سے لگا جائے گا جہاد کو چھوڑ دے گا تو تباہ ہوجائے گا درسرا طبقہ بوقعطورا سے امان طلب کرے گا ہے گئے ہلا کو خان سے پکھ گا دوسرا طبقہ بوقعطورا سے امان طلب کرے گا یہ بھی تباہ ہو جائے گا تیسرا طبقہ خوب جہاد کرے گا وہ کا میاب ہو جائے گا چنانچہ ہلا کو خان سے پکھ کو گوں نے امان طلب کی اس نے سب کو آل کر دیا بغیراد کی جاتی میں ہلا کو خان نے ایک کروڑ چھوا کھا نمان نوں کو آل کردیا تھا بھر آبیں کی آسل سے نور ولدین زمی سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی جن کے با قبات میں سے صلاح اللہ میں ابو ٹی تنظیم جنہوں نے ان سے مشن کو پورا کیا۔

## بصرہ کے متعلق پیش گوئی

(٣٣) وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسِ أَنَّ النَّاسَ يَمَعِرُوْنَ وَإِنَّ أَمْصَارُ وَإِنَّ مِصَوًا مِنَهَا وَعَنْ أَنْتِ مَرَوْتَ بِهَا أَوْ وَحَلَّمَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحَهَا وَكَلَاءُ هَا وَنَجِيلَهَا وَسُوفَهَا وَبَابَ أَمُرَ آيَهَا وَعَلَيْكَ بِصَنُوا جِيهًا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفَ وَقَدْقَ وَرَجْفَ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ فِرَدَةُ وَحَنَاذِيرَ (دواه ابو داؤه) لَوَعَلَيْكَ بِصَنُوا جِيهًا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفَ وَقَدْقَ وَرَجْفَ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ فِرَةَ وَوَكَا إِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ اللّهُ اللهُ ا

نستین اللہ معدون" یعنی اوگ سے شعشہر بسائیں سے کہتے ہیں کہ بھرہ کو تعزیت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مشہور سحالی حفزت متب بن غزوان نے آباد کیا تھا 'اس شہر میں بھی بت پرتی ٹبیس کی گئی۔ بھرہ میں اکثر آباد کی شیعوں کی ہے اور ان پر برطانیہ کی فوجیس مقرر جیں ۔''مسانے بھا''سبختہ اور مسبختہ کھاری اور شورہ زمین کو کہتے ہیں جو تجربوتی ہے۔''کلاء ھا'' کلاء بھی ایک جگہ کا نام ہے دوٹوں جگہیں بھرہ میں ہیں۔''صواحی'' ضاحیہ کی جمع ہے شہر کے کتارے کو کہتے ہیں اور بھرہ کی ایک بستی کا نام بھی ہے کلاء جما کا دکو تھی کہتے ہیں۔ یبرحال آنخضرت صلی الغدعلیہ وسلم نے حضرت انس رضی الغدعنہ کو بھرہ کے اظراف اور دیباتوں میں رہنے کا تکم دیا اورشہر کے اندرر کیے ہے۔ متع کر دیا کیونکد آپ کو بتا دیا ممیا تھا کہ بھرہ کے اندرفدر ریا جہریہ معتز لہ اورخوارٹ کا زور ہوجائے گا اوران لوگوں میں کئی خباشتیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان برفذ ف وحسف وسنے کے عذاب آئیں ہے اس لئے اس سے کتارہ کش رہنے کا تھم فر مایا۔

# بصرہ کےایک گاؤں کی مسجد کی فضیلت

(٣٣) وَعَنُ صَالِح بِنِ دَرْهَمِ يَقُولُ الْطَلَقْنَا حَاجِيْنَ فَإِذَا رَجُلُ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَوْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأَبُلَةُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ إِنْ يُصَلِّي لِي فِي مَسْجِهِ الْمَشَّارَ رَكَعَنَيْنِ آوَ اَرْبَعًا وَيَقُولُ هَذِهِ لِآبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِي مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ إِنْ يُصَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزُوجَلَّ يَبُعْتُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَارِ يَوْمَ الْقِينَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعْ شُهَدَاءَ بَدُرِ عَبُرُهُمْ. رَوَاهُ آلِوَدَاوَدَ وَقَالَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّايِلِي النَّهُرِ وَسَنَذَكُو حَدِيْتُ آبِي الدُّرُدَاءِ إِنْ فِسْطَاطُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي بَابِ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

خریج کی لے نظرت صالح بن درہم رضی انڈ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم جج کے لیے نظلے وہاں ایک آ دی تھا اس نے کہا شہار سے علاقوں ہیں ایک بستی ہے جس کا تا م ابلہ ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا جھے اس یات کی کوئی منہا نت دیتا ہے کہ دہاں کی مسجد عشار میں میر سے لیے دور کعت نماز پڑھے یا جار رکعت اور پھر کم بینماز ابو ہر پرہ رضی انڈ عنہ کے لیے ہے۔ ہیں نے اپنے ظیل ابو القاسم صلی انڈ علیہ دسلم ہے سنا ہے قریاتے تھے۔ انڈ بتارک وتعالیٰ قیامت کے دن مسجد عشار سے شہید افعائے گا۔ بدر کے شہید وں کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور نہ کھڑے ہوں مے۔ روایت کیا اس کو ابود اؤر نے اور کہا یہ مسجد نہر کی جانب ہے۔ ہم ابوالدرداء کی عدیث ان فسطاط المسلمین باب و کرائیمن والٹ میں ان شاء انڈو کر کریں ہے۔

نستریج: ''ابُله ''ویک مشہورستی کانام ہے جو یعرہ کے قریب واقع ہے۔ ''عشاد ''ایک مجد کانام ہے جوابلہ میں ہے' حصول برکت وسعادت کی خاطر لوگ اس محد میں تمازیز ہے آتے ہیں۔

"مجدعشار کے شہداء" کے بارے ہیں بیوضاحت نہیں ہوتی کہ آیا ان شہداء کا تعلق کسی گذشتہ امت کے لوگوں سے ہے یائی امت کے لوگوں ہے؟ بہرحال اس حدیث سے ان شہداء کی عظمت ونصیات کا ظہار ہوتا ہے کہ دہ بدر کے شہیدوں کے ہم پیکہ دہم رہ ہیں ان شہداء کی عظمت ونصیات کا ظہار ہوتا ہے کہ دہ بدر کے شہیدوں کے ہم پیکہ دہم رہ ہیں ان سمام ہوا کہ جب وہ سجد اس قدر شرف وفضیات رکھتی ہے تو اس میں نماز پڑھنا وہ میں نہوں اور عہدت بڑے اس حدیث سے سے تابت ہوتا ہے کہ فضیلت و سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے نیز اس ساب ہوتا ہے کہ بدنی عبادت (جیسے نماز روزہ) کا تو اب سی کو بخشا جا تز ہے تو اہوہ زندہ ہویا مردہ اور دہ تو اب اس کو وہ نہتا ہے جا تھا کہ مسلک ہے دیے مالی عبادت (جیسے مدتہ و خیرات و غیرہ) کا تو اب بخشا تو تمام میں علاء کرز دیک جا تز ہے۔

# الفصل القالِث. . . عمر فاروق رضى الله عنه فتنول كاوروازه كھلنے ميں سب سے برسى ركاوث يتھ

(٢٥) عَنْ شَقِيْقِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ أَيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِئْنَةِ فَقُلْتُ آنَا آحَفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِئَى وَكَيْفَ قَالَ قَلَتُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي آهَلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِم وَجَارِم يُكَفِّرُهَا الْضِيَامُ وَالصَّلُوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمَرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُرِ فَقَالَ عُمَو لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ إِنَّمَا أُولِكُ الْمِي قَمُوجُ حَمَوْجِ الْبَعْرِ قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا اَجِهُو الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيَنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مَعْلَقًا قَالَ وَيَحْسَوُ الْبَابُ اَوْ يُعْفَدُ قَالَ فَقُلْتَ لِحَدَيْفًا مَانَ وَهُ مَعْدُ يَعَلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ فَقُلْتَ لِعَمْسَوُ وَقَ الْعَلَمُ اَنْ قُونَ عَلِهُ لَيْلَةً إِلِيْ حَدُفْتُهُ حَدِيْنًا لَيْسَ بِالْا عَالِيْطِ قَالَ لَهِمْنَا الْبَابُ قَالَ نَعْمُ حَمَا يَعْلَمُ اَنْ فُونَ عَلِه لَيْكَةً إِلَيْ حَدُفْتُهُ حَدِيْنًا لَيْسَ بِالْا عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ فَعَالَى عُمَرُ وَقَ مَسْلَمُ اللهُ فَقَالَ عُمَرُ وَوهِ وَاللهِ وَوالله والله اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
نستین البحوی " حضرت عمر فاروق کے پاس گواہ کے بغیر کوئی محض حدیث بیان نہیں کرسکا تھا اس لئے حضرت حذیفہ سے فرمایا
تم تو بہت و لیر بوجلواب بیان کرور مضرت حذیفہ رضی الشہ حذیہ و وہم خشوں میں ہے ایک ہم بیان کی . باور ہے خشاد وہم ہم ہے ایک مشار اور مال و متاح ہے متعلق ہوتا ہے دوسرا فشرہ ہو ہے جس کا تعلق قبل و قبال اور افتر ابن و انتشار اور بدا منی ہے ہوتا ہے ۔ حضرت حدید فیدرضی اللہ عنہ ہم کہ کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ بہلی ہم خشرت عمرضی اللہ عنہ بہلی ہم فشرہ ہم موری مارتا ہوا آتا ہے ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دوسری خسم فشر بتا دو جو سندرکی موجوں کی طرح موری مارتا ہوا آتا ہے ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس سے کیا واسلہ ہے؟ آپ تو اس سے بہت دور ہیں آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بندور وازہ ہم وضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ کو فا جائے گا اور آب ہم کا معرف حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو زامان کی ہم وہم کی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو روازہ کو کو فائے ہم موت کا نے کہ کہ تو ہم اشارہ تھا وہ تو ہم مسلم ہوگیا تھا کہ فتنوں کے دروازہ کا کھولائے ہمی موت کے آنے کی طرف اشارہ تھا اور تو ٹر نا ان کے شبید کرنے کی طرف اشارہ تھا جن تو جب آپ کو ابولولو تو کو کا نے فیتوں کے دروازہ و ان کی اپنی قرات ہے جب آپ کو ابولولو تو کو کا نے فیتوں کی دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ فیتوں کے سامنے بند دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ خبید کرد ہے کے تو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ خبید کرد ہے کے تو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ خبید کرد ہے گئے تو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ خبید کرد ہے گئے تو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ حس کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ حس کے جو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ حس کے دروازہ وان کی اور میں موسلم کے اور معرف عنان شہید کرد ہے گئے تو فیتوں کے دروازہ وان کی اپنی قرات ہے جب آپ دورائے گئے گئے دروازہ کی دروازہ کے ملکم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کی موسلم کے دروازہ کی موسلم کے دروازہ کو کو میان کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کی دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے دروازہ کے موسلم کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے درواز

# قسطنطنیه کافتح ہونا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا

(۲۲) وَعَنُ أَنْسٍ فَالَ فَنَحُ الْفِسَطُنُطِنَيْنَةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. رُوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ طِذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ. تَرْجَعَيْنُ : حضرت انس رضى الشرعندے دوایت ہے کہا تسطنطنیہ کا فتح مونا قیامت کے قریب ہوگا۔ روایت کیا اس کور ندی نے اوراس نے کہا بیصدیت غریب ہے۔

# بَابُ أَشُرَطِ السَّاعَةِ .... قيامت كى علامتول كابيان

قال الله تعالىٰ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْمَةٌ فَقَدْ جَآءَ آشُرَاطُهَا (معمد ١٨)

اشراط جمع ہے اس کا مفروشرط ہے جونشانی اورعلامت کے معنی ہیں ہے اس باب میں وہ علامات بیان ہوں گی جو قیامت کے قرب اوراس کے داقع ہوئے کو فعا ہر کرتی ہیں۔ '' المساعة '' دن اور رات کل' ۱۳۳' اجزاء پر مشتل ہے ان اجزاء ہیں سے ایک جزء کو ساعت کہتے ہیں جس کو ایک گھڑی اور گھنٹہ بھی کہتے ہیں بہاں سہم مراد ہے کیو کلہ ایک گھڑی اور گھنٹہ بھی کہتے ہیں بہاں سہم مراد ہے کیو کلہ قیامت کے وقوع کا دفت غیر معلوم بھی ہے اور مختفر بھی ہے علاء نے کھا ہے کہ قیامت سے پہلے چند علامات ایس ہیں جو چھوٹی ہیں چا نیچ خرت مبدی تک جوعلامات ہیں اور پھر ظہور مبدی سے ساکر وقوع قیامت تک بڑی علامات ہیں ان دونوں کو علامات مرئی اور علامات کری کے نام سے بھارا جا تا ہے اب یہاں ایک موال ہے اس کو ملاحظ فرمائیں:

سوال: آگراشرلطالسفته کآهنتی تعلیمات مغری ہے ہے۔ چھوال بہاب میں حضرت مہدی کا ذکر بار پارکیوں آیا ہے ظہود مبدی وعلامات کبری ش ہے ہے؟ جواب: حجموثی علامات میں چونکہ بعض جنگوں کا ذکر بھی ہے ان جنگوں کے حوالہ سے حضرت مبدی کا ذکر اس باب میں خفی طور پر آم کیا ہے در نہ ظبور مبدی علامات کبری میں ہے ہے۔ بہر حال آج ہم جس دور سے گزرر ہے ہیں اس میں قیامت کی چھوٹی علامت کھل طور پر ظاہر ہو عمی ہیں بلکہ اس پر متقرع ننائج جیسے زلال دغیرہ بھی آھے ہیں ۔

# ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ.... قيامت كى علامتين

(1) عَنْ أَنْسِ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ آنَ يَوَقَعُ الْعِلْمُ وَيَكُنُو الْجَهْلُ وَ يَكُنُّرَ الْإِنَا وَ يَكُنُّوَ شَرُبُ الْخَمْرِ وَيَقِلُ الرِّجَالُ وَيَكُنُو النِّسَاءُ حَتَى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ إِمْرَاةُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ وَفِي وَوَايَةِ يَقِلُ الْعِلْمُ وَ يَظُهُوَ الْجَهْلُ. (معنى عليه)

تَشَجَّحُونَ الله عَرْت السَّرَضَى اللهُ عَنْد ب روایت ہے کہا میں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے علامات قیامت سے ہے کہ علم انتخالیا جائے گا۔ جہالت زیادہ ہوگ ۔ زیابہ ہوگا۔ شراب کا پینا ہوت جائے گا آ دی تھوڑے ہوجا کی سے عورتی زیادہ ہوں گی ہماں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک خبر کیری کرنے والامروہ وگا۔ ایک روایت میں سے علم کم ہوجائے گا جہالت فلاہر ہوگی۔ (متنق علیہ)

### قيامت كي ايك خاص علامت

(٣) وَعَنُ جَابِو بُنِ سَمُوةَ قَالَ مَسَعِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَلِي السَّاعَةِ كَلَّابِينَ فَاحْفَرُوهُمْ. (وواه مسلم) مَنْ يَحْتَحُكُنُ : حَفرت جابر بن عمره دضى الشُّعت سے دوایت ہے کہ پس نے رسول الشَّسِلَى الشَّعليد وَسَلَم سے سنافر ماتے تھے تیا مست سے مِسِلِحِهوئے پیدا ہوں سے ان سے بچے روایت کیا اس کوسلم نے ۔

(m) وَ عَنْ آمِيْ هُوَيُوهَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ إِذَ جَاءَ آعُوابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ إِذَا صَيْعَتِ الْآمَانَةُ فَانْسَظِو السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَاوَسِةَ الْآمُرُ إِلَى غُيْرِ آهْلِهِ فَانْسَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البحارى) التَشَيِّحَيِّنُ : مَعْرَت الوجريه وضى الشعندس دوايت بِكِها أيك مرتبه بي على الشعلية وعلم حديث بيان كردب شحا يك احرابي آياس في کہ قیامت کب آئے گی۔فرمایاجب امانت ضائع کردی جائے گی قیامت کا انظار کراس نے کہاں کا ضائع ہوتا کیسا ہے فرمایاجب حکومت کا کام نااہلوں کے ہردکیاجائے قیامت کا انتظار کرر دوایت کیاس کو بخاری نے ۔

نستنت بین اتر تے اور قائدو حاکم اور براینی اور بالل وہ لوگ ہیں جو متعلقہ کام اور حکومت وسیادت کی شرائط پر پورٹ نیس اتر ہے اور قائدو حاکم اور براینے کی سیستن میں کے دہتے ہیں۔ جیسے عور تیں بینی فالن جائل فالن فالن فالن کا ایک مخول نامر ڈیزول اور غیر قریش کشسل پرلوگ شرعاً حکومت وقیادت وسیادت کے افل تیس ہیں چربینا الل عام ہے تواہ و تیوی معاملات میں فالل ہو کے ملے پہندنیس ہے اور مدرس بینا ہے عالم تیس ہے اور وعظ و میان میں گار بتا ہے جی کی مواد ہیں ہے میں دو ہیں اور دیمی مراد ہیں۔ میں گار بتا ہے جی کی مراد ہیں۔

مال ود ولت کی فراوانی قرب قیامت کی دلیل ہے

(٣) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَى يَكُفُرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكْفِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُفِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُفِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُورُ اللَّهُ الْمَسْاكِنُ الْحَدّا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ اَوْصُ الْعَرْبِ مُورُوجًا وَ اللَّهَارُ الْمَالِحِينَ الْمَسْاكِنُ إِهَابَ آوْيهَابَ.
 إنْهَازُا وَوَاهُ مُسْلِمٍ وَ فِي وَوَايَةٍ لَهُ قَالَ تَبُلُغُ الْمَسْاكِنُ إِهَابَ آوْيهَابَ.

سَنَجَيِّ بُنُ :حضرت الوَّبرم ورضی الله عندے دوایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا تیاست اس وقت تک قائم نہ ہوگی بہال تک کہ مال زیاد وادرعام ہوجائے گا بہال تک کہ آ دمی اسپنے مال کی زکو ہ نکا لے گاورکوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا اور بہال تک کی مرب کی زمین جرا گاہوں۔ اور دریاؤی شرح تبدیل ہوجائے گی (روایت کیالاس کوسلم نے ) کیک روایت میں سے اس کی آباد کی الماب یا بہا ب تک بہنے جائے گی۔

نستنے اور مفروں کے اور مفروں کے اور است کی وہ فراوانی اس طرح ہوگی کہ جاروں طرف پانی کی ما شد ہمتی گھرے گی اور اور ایک نے شرورت وحاجت ہے کہیں زیادہ دولت کے مالک ہوں کے اباب اور بہاب (اورایک نسخہ یس میس کے خربر کے ساتھ لیتنی بہاہ ) ہے دولوں جگہ کے تام ہیں جو مدینہ کے نواح میں الباب او بہاب میں حرف او تولیج کے لئے ہے دوسری روایت کے ان الفاظ کی مراویہ واضح کرتا ہے کہ آخر افاض میں مدینہ میں اس قدری رقس بنیں گی کہ ان کا سلسلہ شہر کے اردگرونواحی علیاتوں تک بھی جائے گا؟ حضرت شیخ عبدالحق نے کھھاہے کہ لفظ اباب الف کے ذریع سے اور مید دینہ سے جند کوس کے قاصلہ مرا کہ مرضع کا نام سے نیز بیافظ الف کے ذریع کے ساتھ بھی منتول ہے۔

خضرت امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی

(٥) وَ عَنْ جَاهِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَكُونَ فِي الْجِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَفْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدَّهُ وَ فِي رَوَايَةٍ قَالَ يَكُونُ فِي اجْرِ أُ شِيئَ خَلِيْفَةٌ اَحْفَى الْمَالَ حَثِيًا وَلَا يَعَدُّوهُ عَدًا (رواه مسلم)

تَرْجَيَّ مُنْ اللهِ عَارِضَى اللهُ عَند عَدوايت هے كدرسول الله عليه والم من قرمايا اخرز مان ميں ايک غليفه موكاجو مال تعتبم كرے كاس كو شيخ تبيل - ایک دوایت میں ہے ميری است كاخرز مان من ایک خليفه بوكاجوليس مجرمجركر مال دسے كا ادراس كو تارنوں كرے كا۔ (سلم) فنستنتریج: "خليفة" اس سے مراد معترت مهدى ہيں ان كاظهور مقام ابراہيم اور حجر اسود كے درميان ہوگا اس ظهور سے قبل گذشتہ سال كے

رمضان میں سورے کوکرین لگ چکا ہوگا بیعت اور ظہور کے وقت آسان سے بیآ واز آ میگی۔

"هذا حلیفة الله المعهدی فاستعموا له و اطبعوه" اس تیل بیدید بدت بھاگ کر کدا بھے ہوں کے تاکدان کوکوئی پہتان نہ لے شام کے اولیاءاللہ ان کو پہتان لیس کے اور بیت کرلیں سے حضرت مہدی کے ظبور سے قبل چند جمو نے مہدی بھی آئیں سے امام مہدی سید جول سے زبان میں لکنت ہوگی جب غصہ ہوں سے تو اپنی ران پر ہاتھ ماریں سے محضورا کرم سلی اللہ علیہ والدوسلم کے جستام ہوں سے آپ کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا عاوات میں بالکل حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں سے محرشکل وصورت میں الگ ہوں ہے۔ " بفسسہ الممال" یعنی ال تغیمت کی اتی فراوانی ہوگی اورخودان کی آئی۔ قاوت ہوگی کہ مال تقلیم کریں سے اور اندھاد صندانا کیں سے اورشار وکئی گئیں۔ سے '' بسعنی '' یعنی کنیں مجرمجر کردیں سے نوسال ایک خلافت کریں سے سات سال خالص جہاد میں گزادیں کے تھویں سال میں دجال کا مقابلہ کریں ہے۔ اورنویں سال میں حضرت میسی علیہ السلام سے ساتھ انتظام حکومت چلائیں ہے اور بھرانتقال ہوجائی کا حضرت میسی علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں ہے۔

# دریائے فرات سے خزائے نکلنے کی پیشگو کی

(٢) وَ عَنُ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْضِكُ الْفُرَاتَ أَنْ يُحسو عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ فَلا يَا خُلْمِنْهُ شَيْئًا. (معن عليه)

نَشَجَعَيْنَ عَصَرت ابو ہریرہ رضی الشعندے روایت ہے کہارسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک ٹرزانے سے کھل جائے گاجومنص وہال موجود ہواس ہے کہارسول الشعلیہ)

تستنتیج: اس نزانہ بیں سے پکھ لیننے کی ممانعت اس بناء پر ہے کہ اس کی ویڈ سے تنازعدادر قبل وقبال کی صورت پیش آئے گی اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس نزانہ بیں سے پچھیمی لیما اس لئے ممنوع ہے کہ فاص طور پر اس نزانہ بیں سے پچھے حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر کرنے کا موجب ہوگا اور ایک طرح سے بیات قدرت الٰہی کی نشانیوں بیں سے ایک نشانی ہے انیز بعض مصرات نے بیکھا ہے کہ اس ممانعت کا سب بیہ ہے کہ وفزانہ مفضوب اور محروہ مال کے تھم میں ہوگا جیسا کہ قاردن کا فزانہ کہذا اس نزانہ سے فائدہ حاصل کرتا حرام ہوگا۔

(2) وَعَنهُ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَحْسُو الْفُوّاتُ عَنْ جَبَلْ مِنْ فَعَبِ يَفْسَلُ النَّاصُ عَلَيْهِ فَيُقَتَلُ مِنْ كُلِّ مِانَةٍ يَسْعَةً وَ تَسْعُونَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلَّ جَنْهُمْ لَعَلِي اَكُونُ أَنَا الْخَيْقَ انْجُوْ. (دواه مسلم) النَّاصُ عَلَيْهِ فَيُقَتَلُ مِنْ كُلِّ مِانَةٍ يَسْعَةً وَ تَسْعُونَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلَّ جَنْهُمْ لَعَلِي اَكُونُ أَنَا الْخِيقَ انْجُو. (دواه مسلم) النَّيْ يَحْرُبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ كَالَمُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

# جب زمین کاسینہ اینے خزانوں کو باہراگل دے گا

(^) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِئُ الْآرْضُ اَفَلا ذَكِدِهَا اَمْقَالَ الْآسُطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَهِضَّةِ فَيَجِئَى الْفَاتِلُ فَيَقُولُ فِى هَذَاقَتَلْتُ وَ يَجِئَى الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَطَعْتُ رَجِمَى وَ يَجِئَى السَّارِقُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَطِعَتْ يَدِى ثُمْ يَدَعُونَهُ قَلَا يَا خُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. (رواه مسلم)

نشنج کُٹُر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے وابت ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم نے قربایاز مین اپنے جگر کے کلوے جوسونے اور جاندی کے ستونوں کی مائند ہوں کے باہر تکال دے کی قاتل آئے گا کہے گاس کی وجہ ہے میں نے قبل کیا تھا۔ قطع رحی کرنے وال آئے گا کہے گااس کی وجہ ہے میں نے قطع رحی کی تھی چور آئے گا کہے گااس کی وجہ ہے میراہاتھ کا ٹاکھیا تھی اوراس کے جوز دیں سے اوراس سے بچوبھی نہلیں گے۔ (سلم)

## آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگو کی

(٩) وَعَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالَّذِي نَفْسِيٌ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ اللّذَيَ حَتَّى يَمُعُ الرّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ اللِّيْنَ إِلّا الْبَلاةَ (رواه مسلم) الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ اللّهِيْنَ إِلَّا الْبَلاةَ (رواه مسلم) وَقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ اللّهِيْنَ إِلَّا الْبَلاةَ (رواه مسلم) وَتَعْدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ اللّهِيْنَ إِلّا الْبَلاةَ (رواه مسلم) وَتَعْدِينَ وَمَنْ اللّهُ عَنْدَ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْدَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَنْدَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ 
میری جان ہے دنیاختم ندہوگی یہاں تک کراکیا آ دی قبر کے پاس سے گزرے گااس پرلوٹے گااور کیے گااے کاش اس قبر دالے ک جگہ جس ہوتا وہ لوٹنادین کے سبب سے ندہوگا بلکہ بلاکی وجہ سے ہوگا۔ روایت کیااس کوسٹم نے۔

# ایک آگ کے بارے میں پیش گوئی

(• ١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ أَرْضِ حِجَازٍ تُضِتّى أَعْنَاقَ ٱلْإِبِلِ بِبُصْرَى. (منفق عليه)

نَوَ الله عَلَىٰ وَهُورَت الوجريه ورضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم نے فر مايا تيا مت اس وقت تک قائم ندہوگى يہال تک کہ تجاذب ایک آگ فکے کی جس سے بھری کے اونٹول کی گرونیس ووثن ہوجا کیں گی۔ (شنق علیہ)

نستنت کے:"من او ص حبحاز" لینی عجاز کی سرزین ہے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے بھر کی ش او توں کی گرونیں نظرآ کی گی۔ عجاز برزیرۃ العرب کے اس علاقہ کو کہا جا تا ہے جس ش مکہ اور مدینہ دافل ہے اور بھر کی شام کی زیمن بش ایک شہر کا نام ہے جو در شق سے تعن ون کی مسافت پر ہے علا و نے تکھا ہے کہاس عدیث بش جس آگ کے کابیان آیا ہے ہیآ گ ۲۵۰ ہوش ظاہر ہو چکی تھی گیا آگ وسط عجاز سے طوقان اور سمند ر کی موجوں کی طرح بلند ہوری تھی اور بہاڑوں معراؤس اور جنگلوں کو جلا کر را کھ بناری تھی اس شن بچل کی کڑک کی طرح آواز بھی تھی اور اس ش مختلف رنگ بھی تھے جنانچے رہے گاسی طوفانی حیثیت سے مدید منورہ تک بھٹی تھی محرصہ وحدید دیر کی ایکن صدود مدید کی کی بڑے کوئیس جلاتی تھی۔

# قیامت کی پہلی علامت

(١١) وَأَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ أَشُوَاطَ السَّاعَةِ نَازٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرق إِلَى الْمَغْرِبِ. (دواه البحارى)

نو کھیں ۔ معرب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیٹک رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیا مت کی پہلی علامت ہے کہ ایک آگ لکے کی جولوگوں کوشرق سے مغرب کی طرف مائے گی۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

اَلُّفَ صَلَّى اَلْتَّافِي ... زمان کی تیزرفآاری قیامت کی علامتول میں سے ہے (۱۲) عَنْ آنسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَادَبَ الوَّمَانُ فَيَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَادَبَ الوَّمَانُ فَيَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهُرُ كَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّادِ . (دواہ الومذي والشَّهُرُ كَالشَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّدِ . (دواہ الومذي كَالشَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلِي لَالِهُ عَلَيْهُ مَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْ

قریب موجائے گا۔سال مہیندی مانند ہوگا۔مہینہ جعد کی مانند۔جمعدا کیک دن کی مانند ہوگا اور دن ایک ساعت کی طرف اور ساعت آگ کے شعلہ اٹھنے کی مانند ہوگا۔(روایت کیاس کورندی نے)

نستنت کے مطلب بیہ کہ آخرز ماندیں دنوں اور ساعتوں میں برکستہ کم ہوجائے گی وقت اس قدرجلدا در تیزی کے ساتھ کزرتامعلوم ہوگا کہاس کا فائدہ منداور کا رآ ہے ہونا معدوم ہوجائے گایا ہے ہرا و ہے کہاس زبانہ میں لوگ تظرات اور پریشانیوں میں گھرے رہے اورائے ول وہ بارغ پر بوے بوے نوٹوں ٹازل ہونے والے مصائب و آفات اور طرح کی مشتولیتوں کا شدید تر دباؤر کھنے کی وجہ سے وفت گزرنے کا اوراک و احساس تک تیس کریا کیں گئے اور انہیں بہ جاننامشکل ہوجائے گا کہ کب دن گزر کمیا اور کب دات عتم ہوگئی۔ خطابی نے تصاب کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے زبانداور وقت کی جس تیزر فرآری کا ذکر فرمایا ہے اس کا ظہور حضرت عیسی علیہ السلام اور ایام مہدی کے ذباندیں ہوگا۔

# مدینه سے دارانخلاف کی منتقلی ایک بردی علامت ہے

(۱۳) وَعَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ يَعَتَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَمَ عَلَى اَفْدَامِنَا فَوَجَعَنَا فَلَمْ نَعْمَ حَيْعًا وَ عَرَفَ الْمُجَهَدَ فِي وَجُوْجِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللّهُمُ لَا تَكْلِهُمْ إِلَى فَاصَعَفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلّهُمْ إِلَى الْمُجَهَدَ فِي وَجُوْجِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللّهُمُ لَا تَكُلِهُمْ إِلَى قَاصَعَفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلّهُمْ إِلَى اللّهُ عَلَى رَامِي ثُمُ قَالَ يَابُنَ حَوَالَةَ إِنْوَائِكَ الْمُجَلَّوَةَ قَلْ نَوْلَتَ الْإَرْضَ الْمُعْتَقَلَقُوهُ فَلَا يَابُنُ حَوَالَةً إِنْوَائِكَ إِلَى وَالْكُورُ الْمِعْلَمُ وَ السّاعَةَ يَوْمَئِلِهُ اللّهَ عَنِي النّاسِ مِنْ يَلِينَ عَلِيهِ إِلَى وَالْمَوْرُ الْمِعْلَمُ وَ السّاعَةَ يَوْمَئِلِهِ اللّهُ عَنْ النّاسِ مِنْ يَلِينَ عَلِيهِ إِلَى وَالْمَوْرُ الْمِعْلَمُ وَ السّاعَةَ يَوْمَئِلِهِ اللّهُ عَنْ النّاسِ مِنْ يَلِينَ عَلِيهِ إِلَى وَالْمَوْرُ الْمُعْلَمُ وَ السّاعَةَ يَوْمَئِلِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى وَالْمَوْرُ الْمُعْلَمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تستنتیجے "فاضعف" بینی ان کومیر کے حوالہ نہ کرنا ہی عاجز آ جاؤں گا ادر ان کو ان کے حوالہ بھی نہ کرنا یہ خود عاجز آ جا کیں گے۔ "فیسٹاٹر وا" بینی ان کولوگوں کے حوالے بھی نہ کرنالوگ ان پرتر جج شروع کردیں گے۔"المتحلافة" بینی جب خلافت مدیدے بیت المتحدی کی طرف بھی ہوجائے گی اور پیل جائے گی تو پھرزلز لے شروع ہوجا کیں مے اور آفات کا نزول ہوگا" بہلابل "لبلیا کی جمع ہے آفت و مصیبت کو کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں خلافت سے معترت مہدی کی خلافت مراوہ وجس کا مرکز شام ہوگا اور پھر قرب قیاست کے زلز لے شروع ہوں ہے۔

### قيامت كى علامتيں

(٣) وَ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الَفِي دِوَلًا وَ الْآمَانَةُ مَغْنَمُا وَ الرَّحُلُ المُرَافَةُ وَ عَنْ أَمَّةً وَ اَدْنَى صَدِيْقَةً وَ اقْصَى آبَاهُ وَ ظَهَرَتِ الْآ صَوَاتَ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاصِقُهُمْ وَ كَانَ زَعِيْمُ الْقُومِ الْرُخُلُهُ وَ أَكُومَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَاذِفَ وَ شُرِبَتُ الْخَمُورُ وَ لَعَنَ اجِرُ هَذَ الْآثَةِ أَوْلَهَا فَارُ تَفِئُوا عِندَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَ زَلْوَلَةً وَ خَسُفًا وَ مَسْخًا وَ قَلْقًا وَ آيَاتِ تَعَامَعُ كَنَظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ قَتَابَعَ. (رواه النومدي)

وَيُسْتَحِينِهُمُ وَصَرِت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت غلیموں کو واتی وولت بھیمرایا جائے او

را مانت کوئنیمت مجما جائے و کو تا وال مجما جائے غیر دین کاعلم پڑھا جائے آوی اپنی ہوں کی اطاعت کرئے بی ماں کی تافر مانی کردار
اپ دوست کونزد کی کرے اپنے باپ کودورر کے مساجد ش آوازی ظاہر ہوں۔ فاش و فاجر فض اپنے قبیلہ کا سردارین جائے تو م کا سردار فلیل و کمینے فعلی ہوئو آوی کے شریب فررے ورسے اس کی عرب کی جائے ۔ گانے بجائے والیاں اور باہے فلا ہر ہوں اور شراب فی جائے اس امت کے بچھلے انگوں کو گھنٹ کریں اس وقت سرخ ہوا کا زلزلوں کا اور زمین میں وہنس جائے والیاں اور باہے فلا ہر ہوں اور شراب فی جائے اس امت کے بچھلے انگوں کو گھنٹ کریں اس وقت سرخ ہوا کا زلزلوں کا اور زمین میں وہنس جائے اور اس کے دانے ہیم کرئے گئیس ۔ (ترفری)
اور پوسٹ فلی قال قال وَسٹو کی اللّٰہ عَلَیٰہ وَ مَلْ مُن اللّٰه عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰه عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰه عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰه عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰه عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ مُن اللّٰہ عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ مُلْ اللّٰہ وَ مُن اللّٰہ عَلَیٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ مَن عَلْم اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ مَلْ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ مَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَا

امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی

( ١٦) وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمَلِكَ الْعَرَبَ رَجُلْ مِّنْ اَهَلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ ۚ اِسْمِى رَوَاهُ اليَّرْمِذِى وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ فِى رَوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَوْ لَمُ يَبْقَ مِنَ الدُّنَيَّا اِلَّا يَوْمُ لَطَوُّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَالِكَ الْيَوْمُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيْهِ رَجُلًا مِنِّى آرُمِنْ اَهَلِ بَيْتِى يُوَاطِئُى السَّمُهُ اِسْمَ وَاسْمُ اَبِيْهِ اِسْمَ اَبِى يَمَلَاءُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَ عَدَّلًا كَمَا مُلِفَتْ ظُلْمًاء وَ جُورًا.

حضرت امام مہدی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں ہے ہوں گے

(۱۷) وَعَنُ أَمْ سَلَمُهُ قَالَ سَعِعُتُ وَسُولَ اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْمَهِدِيُّ مِنُ عِنْرَبَى مِنْ أَوْلادِ فَاطِمَهُ (دواه ابو داؤه) التَّنِيَّ عَنْهُ أَمْ سَلَمُهُ قَالَ سَعِمُهُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْمُعَلِيدِهُ مِنْ عِنْ فاطمه رض الشعنباص ہے ہوگا۔ (دوایت کیابس کوابوداؤد نے)

(^ ا) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِنِ الْمُحَدَّدِيُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَهُدِى مِنِيْ آجَلَى الْجَبُهَة ٱقْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِى مِنِيْ آجَلَى الْجَبُهَة ٱقْنَى الانف يَمَلاءُ الْاَرْضَ قِسُطًا وَ عَذَلًا كُمَا مُلِتَتُ طُلُمًا وَ جَوْرًا يَمُلِكُ سَبُعَ سَنِيْنَ. (رواه ابو داؤه)

تر پہلے گئے اور معید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا مہدی مجھ سے ہے روشن بیٹانی بلند بنی والا ہوگاز مین کوعدل واقعیاف سے بحروے کا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بحری ہوئی ہوگی سات برس تک زمین میں حکومت کرے گا۔ (روایت کیاس کو اوراؤونے) حضرت امام مهدى كى سخاوت

(٩١) وَعَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمُهْدِيِّ قَالَ فَيَجِئُ اِلدُّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِئُ أَعْطِئُ أَعْطِئُ . قَالَ فَيَحْنِيُ لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنَّ يَحْمِلَهُ. (رواه الدرمذي)

نشیجی بڑے ابوسعیدرضی القدعندہے روایت ہے وہ تی سلی القدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ مہدی کے قصے میں آپ نے فر مایا ایک آ دی اس کے پاس آئے گا اور کیے گا اے مہدی جھے و سے جھے دے آپ سلی القدعنیہ وسلم نے قر مایا وہ اس کو کپڑے میں لیے بھرکرد ہے گا کہ وہ اس کواتھا نہیں سکے گا۔ (ترفیزی)

حضرت امام مہدی کے ظہور کی پیش گوئی

(٣٠) وَعَنْ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ إِخْتَلاقَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْمَةٍ فَيَخُرِجُ رَجُلٌ بَنَ الْهَلِ الْمَهِيئَةِ فَالِيَّهِ وَالْمُقَامِ وَ يَنْعَثَ اللَّهِ يَنْعَثُ مِنَ الشَّامِ فَالْ يَكُونُ النَّاسُ وَلِكَ آنَاهُ الْهَامِ وَ عَصَائِبُ اَهْلِ الْعَرَاقِ فَيْنَا بِعُونَهُ وَمَا النَّاسُ وَلِكَ آنَاهُ النَّامُ وَ عَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيْنَا بِعُونَهُ وَمُنَا وَلَا وَاللَّهُ مَا النَّاسُ وَلِكَ آنَاهُ النَّامُ وَ عَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيْنَا بِعُونَهُ وَمُ النَّامِ اللَّهُ مِنْ النَّامِ بِسُنَّةٍ وَالْعَامِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تستین بھی است کے خات ہے۔ انتقال کے بعد دوسرے خیفہ کے انتقاب میں اضافہ کو انتقاب میں اختلاف کھڑا ہو جائے گا تو حضرت مہدی ہدید ہے مکہ کی طرف اس خوف سے بھاگ جائیں گے کہ لوگ ان کو خلیفہ ندینا کیں گر مکہ تینچتے ہی لوگ ان کو پہچان لیس گے اورطواف کے دوران جمرا سود اور مقام ایرا نیم کے درمیان ان کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کرلیں ہے۔ پھران کے مقابنے میں سفیانی کانشکرشام سے مکہ کی طرف دوانہ ہوجائے گا مگر مقام میداء میں جو مکہ کے قریب ہے سب ہلاک ہوجائیں ہے پھرشام کے اجال اور عراق کے عابد بیعت کیلئے آجائیں گے۔

"ابدال الشام" ابدال جمع ہے اس کا مفرد بدل ہے اولیا واللہ کے ایک ٹر دہ کو ابدال کہتے ہیں بیشام ہیں ہوتے ہیں جس طرح عصر سب عراق ہیں اور نجباء معرض ہوتے ہیں۔ ونیا ہیں ابدال ہرز مانداور ہرونت میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک جماعت اساافراد پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک جماعت سے وکی مرافز افراد والی جماعت سے وکی مرافز ورشتمل ہوتی ہے اور ایک جماعت بنین افراد پر مشتمل ہوتی ہے جب تین افراد والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی ہماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے ایک افراد والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے وکی مراہ ہے والی جماعت سے وکی مراہ ہے وہ اس مراہ ہے وہ اس کی جماعت سے ایک آدر میں جواری ہے وہ اس میں اور جماعت سے وکی مرجاتا ہے وہ مراہ ہے تا کہ قداد میں کی دائے۔

ان میں سے پالیس ابدالی کا مرکزی مقام شام ہے باتی افراد دنیا ہے تقطف ہوئے شہروں میں آیک ایک تعینات ہیں تا کہ اس شہر کی خدمتھے کریں ان لوگوں کا ایک تخل نظام ہے آنکھوں سے فائب ہے سال میں ایک بار جاز مقدس میں ان کا اجتماع ہوتا ہے بہر حال یہ جو پھے تکھا گیا ہے بہر حب کوئی منصوص اور لازی ٹین ہے صوفیا و کرام کے بال ابدال کا ای طرح ایک تخل نظام قائم ہے ابدال رجال الغیب میں سے ہیں جو حفرات ان کے دجود کا افر ادکرتے ہیں اس میں کوئی مضا کہ ٹیس ہے کران کے بارے میں ایسا مقیدہ رکھنا جا کرٹیں ہے جوتو حید سے متصادم ہو جو بچھ یہاں تھا گیا ہے اس سے بہت زیادہ ملائی قاری نے مرقات ن 4 میس سے پاکھتا ہے۔ امام فرائی نے احیا والعلوم میں تھا ہے کہ جوآ دی

اللهم أغفر لامة محمد' اللهم ارحم أمة محمد' اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

"عصائب" مراق میں ایسے لوگوں کو مصائب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور معرض ایسے لوگوں کو نجباً و کہتے ہیں لیتی سب سے ایکھ پندیدہ تقاداور پنے ہوئے لوگوں کو مصائب کہتے ہیں۔"بھٹ المشام" اس سے مرادوہ مغیانی مخص ہے جس کالفکرز مین میں جنس جائے گا۔" د جعل من فریس "اس سے مراد ہو کلب کا بھانچا ہے بیٹنی سفیانی سے پہلے اپنالفکر مہدی کے مقابلہ میں دوانہ کر سے کا گران کو فلست ہوگ۔" جو اند "اولٹ کی گردن کے اسکے حصر کو جران کہتے ہیں اوس جب تھک جاتا ہے تو گردن کے اس حصر کوز مین پر پھیلا دیتا ہے جس سے اسکو بہت راحت کی ہے یہاں اسلام کے استفر اروافسینان اورا سختام و ثبات کی طرف اشارہ کیا کہا ہے۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَجْدِ قَالَ وَحَوْرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جَلاءً يُعِينِهُ عَلَيْهِ الآوَصِ قِلْمَةَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِي الآوَصِ قِلْمَةً وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَوْرًا وَلَا عَلَى اللهُ وَجَوْرًا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ الآوَصِ لَا تَدَعُ السَّمَاءِ مِنْ قَطْرِ عَاهَيْهُ الآوَصِ قِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنْوَا وَلا عَلَى عُلَمَا وَجَوْرًا وَلا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِنْوَا وَلا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِنْوَا وَلا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْكُومِ وَا عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ اللهُ عَلَيْهُ الْكُومِ وَا عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُوالِلُهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ايك پيش گوئي

(٣٢) وَعَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَوُجُ وَجُلَّ مِنْ وُوَاءِ النَّهُرِ يُقَالُ لَهُ الْحَاوِثُ حَوَاتٌ عَلَى مُقَدْمَتِهِ وَجُلَّ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَظِّنُ أَوْيُمَكِّنُ إِلَّالٍ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكْنَتُ فُويُشَ لِوَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ نَصْرُهُ أَوْقَالَ إِجَائِنَهُ (رواه ابو داوه)

سَتَنْتَ ﷺ بعشرت علی رمنی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فریایا ماد دائلتم سے ایک آ دی فعا ہر ہوگا اس کو حارث حراث کہیں کے اس کے معدمہ لفٹکر پرایک آ دی ہوگا جس کا نام منصور ہوگا وہ آ ل محمد کوجگہ اور ٹھکا نا دے گا جس طرح قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوٹھکا نا دیا تھا۔ ہرسلمان پراس کی مدد کرنا واجب ہے یافر مایا اس کی بات قبول کرنا واجب ہے۔ (روایت کیا اس کوایودا وزنے)

تستشینے: دراءالنہ دریائے آموکونہ کہا گیا ہے اوراس کے بیٹھے جوعلاتے ہیں ان کو دراءالنہ کہا گیا ہے۔ بیعلاقے بخارادسم فقد وغیرہ پر مشتل ہیں۔ انہیں علاقوں سے ایک آوی برآ مدہوگا جس کا نام حارث جزاث ہوگا اس کے لنگرے مقدمہ انجیش پرایک کمایٹر مقرر ہوئے جن کا نام منسور ہوگا ہے آ دی مفترت مبدی کوتمام وسائل فراہم کریں ہے اور ہرفتم کی جایت کریں ہے جس طرح قریش کے بعض اہم افراد نے حضورا کرتم علی القدماییدوسلم کی تا ئیدو جمایت کی تقی بہر حال حارث اور منصور دونوں آ دمی مفترت مبدی کی مجر پور تمایت کریں ہے اور جنگی صلاحیتوں کو ہر و ہے گار لائمیں ہے۔ بیا شخاص خراسان سے لفکر لے کرآئمیں ہے۔ خراسان کا اطلاق افغانستان برجمی ہوتا ہے۔

(۲۳) وَعَنْ أَبِى سَعِيْبِنِ الْمَحِنْوِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْفِئِ مَنْ الْمَعْ وَالْفِئِ الْمُعَالَمَةِ وَسَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْفِئِ الْمُعَالَمَةِ الْحَدْثَ اَعْلَمُ المَعْدَةُ. (دواه الترمذي) السَّبَاعُ الْاَنْسَاعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمُحْبِونُ فَجِلْهُ اللهُ الْحَدْثَ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهَ الرَّعْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُحْدِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

# المُفَصِّلُ الثَّالِثُ .... قيامت كى علامتين كب عصطابر مول كى

(٣٣) وَ عَنُ آبِي قَعَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيَاتُ بَعَدَ الْمَافَقِينِ. (وراه الزماجة)

نتر کی این اور میں اللہ عندے دواہت ہے کد سول اللہ سلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا نشائیال دوسو ہرس بعد پیدا ہوں گی۔ (اہن بد)

مستریج جو بعد العمانین سین تیامت کی علامات دوسوسال کے بعد شروع ہوں گی اس حدیث میں پہنی بات بھنے کی ہے کہ یہ دوسو سال کب سے شار ہوں گے؟ نو بعض علاء نے لکھا ہے کہ اللہ علیہ دسلم کی جبرت کے وقت سے شار ہوں کے بعض نے لکھا ہے کہ جب اسلام خوب روٹن ہوگیا تھا اس وقت سے بسال شار ہوں کے بعض نے لکھا ہے کہ شار ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ دوسوسال کے بعد نشانیوں کے بعض نے لکھا ہے؟ تو بعض علا وقر ماتے ہیں کہ قیامت کی جبوئی نشانیاں شار ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ دوسوسال کے بعد نشانیوں کے بعد نشانیوں کے بعد نشانیوں کے دوسری بات ہے اگر چہ چھوٹی نشانیاں معنور دوسری بات نظام ہونے کی بات ہے اگر چہ چھوٹی علامات معنور دوسری الف لامت میں الف لامت میں ہوئے گیا ہے مراد دو دوسریاں ہیں جو حضور دوسری کی تعد کی بات ہے اگر جہ چھوٹی علامات کا ہم ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی علامات کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بعد ہوئی کی بع

ایک ہدایت

(٣٥) وَعَنَ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ وَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَآيَتُمُ الرَّيَاتِ السُّودَ قَدُ جَآءَ مَ مِنْ قِبَلٍ خُواسَانَ فَأَتُوهَا فَإِنَّ فِيُهَا خَلِيْفَةَ اللَّهِ الْمُهَدِئُ وَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْيَيْهَقِئُ فِي ذَلَائِلِ النَّيْوَةِ.

ا تشکیر کی از معفرت تو بان رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس دفت تم سیاہ جھنڈے دیکھو کے قراسان سے نگل آئے ہیں تم ان کے باس آؤ کیونکدان ہیں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ روایت کیااس کواحمداور بیکی نے دلائل المقوق ہیں۔

نیسٹینے۔'' سیاہ نشان' کے بظاہر مراد حارث اور منصور کالشکر ہے جس کی طرف سے بیچھے ایک حدیث میں ارشاد فریایا عمیا تھا اور'' متوجہ ہوئے'' سے مراداس شکر میں شامل ہوتا اور آنے والوں کے امراء و حکام کی اطاعت وقر مانبر داری کرتا ہے!''مہدی'' سے مراداس کے افوی معنی ہیں نیٹنی وہ خلیفہ یا سریراہ کوئی معمولی آ دی تیس ہوگا بلکہ غدا کی طرف سے ہدائے۔ پایا ہوا اور لوگوں کو ہدایت اور رائنی کی راہ پر لگانے والا ہوگا'جس کی مرادی کو قبول کرتا اور اس کی اطاعت کرتا واجب ہوگا۔ لہندائس ارشاؤگرامی میں'' مہدی'' سے تدتو حضرت مہدی مرادی مواور دین اور ندائس سے اس بات کو تساول کرتا ہوں ہور جن شریفین سے ہوگا۔

# امام مہدی محضرت امام حسن ابن علی کی اولا دمیں ہے ہوں گے

(٣٦) وَعَنُ آبِيُ إِسُمَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَ نَظَرَ إِلَى آبَيهِ الْحَسَنِ وَ قَالَ إِنَّ آبُنِيَ هَذَا سَهَادُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَيْحُرُجُ مِنْ صُلِّبِهِ رَجُلَّ يَسُمَّى بِإِسْمِ نَبِيَّكُمُ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلَا يَشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ ثُمَّ ذُكَرَ قِصْةَ بَمَلَا الْاَرْصَ عَذَلًا رَوَاهُ آبُوْ دَاؤَدُ وَ لَمْ يَذُكُرِ الْقِصْةَ.

و الشراعة المواسقاق و المدعند المراحة به كما و المدعند المدينة المدعن و المدعند كود كوكركها في سلى الشعليد و ا وسلم في فرما يا بي ميرانيه بينا سردار بيماس كى بشت سا ايك آدى بوكاجس كا نام تمبار بي في الله عليه وسلم كرنام كرموا فق بوكا جوظل بين آب ملى الله عليه وسلم كرمشاب بوكا اورظن بين مشابه فين بوكا بحراس بور ساقعه كوبيان كيارز بين كوعدل سا بحرد ساح وروايت كياس كوابودا و درفي ركين اس في قعد كافر كرفيس كيار

نسٹینے بھن صلبہ نینی حفرت مہدی حتی ہوں سے مینی آئیں ہوں ہے اگر کہیں مینی نست ہے تو وہ فاطمہ کی وجہ سے ہے ور نہ وہ حفرت حسن کی اولا ویس سے ہوں ہے جس طرح اس روایت ٹیں ہے للنداشیعوں کا وہ عقیدہ غلام مرتا ہے جس بیس وہ کہتے ہیں کہ مہدی محمد بن حسن عسری ہیں جواس وقت غار بیس موجود ہیں اور اسپنے وقت پرظا ہر ہوں ہے۔

# مر العلمل خاتمه قیامت کی علامات میں سے ہے

(٣٤) وَعَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ فَقَدَ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنِّى عُمَرَ الَّبِى تُوقِي فِيْهَا فَاهَتُمْ بِذَلِكَ هَمَّا ضَدِيْدًا فَبَعَثَ الْمِي الْمُمَن رَاكِبًا وَ وَاكِبًا اللَّي الْعِرَاقِ وَ رَاكِبًا إلَى الشَّامِ يَسْتَلُ عَنِ الْجَرَادِ هَلُ أُرِى مِنْهُ ضَيْنًا فَاتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبْلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ فَفَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَاهًا عُمَرُ كُبُّرِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزُوجَلَّ خَلَقَ الْفَ الْمُهِ سِتُعِاقَةٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ وَارْبَعُ مَاتَةً فِي الْبَرِّ فَإِنَّ الْوَلَ هَلاَكِ هَافِهِ الْاَمْةِ الجراد فاذا هلك الجراد تابعث اللَّامَةُ كَنظام السِّلْكِ وَرَاهُ الْبَيْهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

ترکیجی کی است جار بن عبداللہ درخی الله عذرے دوایت بے معرت عرضی الله عذری خلافت میں ایک سال جس میں آپ نے وفات پائی دیئری کم ہوئی۔ آپ کواس بات کا سخت غم ہوا آپ نے بین کی طرف ایک سوار جیجا۔ ایک سوار شام کی طرف بیجا جوئٹری کے متعلق بوجیت سے کیا اس کو دیکھا حمیا ہے یا نہیں وہ سوار جو بین کی طرف میں تھا ایک شمی ہمرکر لا یا ور معرت عرضی الله عند کے آھے ہیںا دیں جب انہوں نے ویکھا است میں سے دست سے سیاہے فرمائے تے انٹر تعالی نے ایک بزارت کی محلوقات بیدا کی جی سے سات کی جو است کی جو است کی محلوقات بیدا کی جی سے سے میں سب سے بہلے نٹری ہلاک ہوگی جب نٹری ہلاک ہوجائے گی محلوقات ہے در ب بلاک ہوں گی جس طرح موتوں کی ازی کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ (دوایت کیا ہی کو بیتی نے شعب الا بیان میں)

# بَابُ الْعُلاهَاتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَ ذِكُر الدَّجَّالِ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کا بیان علامات قیامت اور خروج دجال کا بیان

قال الله تعالیٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتُونَ بِهَا وَ الَّبِعُونِ ﴿ هَلَا اصِوَاطُ مُسَتَقِيمٌ ﴿ وَعَرف ١٠) اس باب شرعامات سے قیامت کی وہ علامات مراویس جویزی علامات بیں ان شرخ وج وجال ہی واعل ہے اس کوالگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی گراس کوشہرت کی وجہ سے تخصیص بعدائعم ہے طور پر اہتمام سے ساتھ افگ ذکر کیا گیا ہے' ظہور مہدی کا ذکر بہاں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہ بھی علامات کبرٹی بھی سے سے لیکن چونکہ علامات صغرتی بھی کچھالی جنگوں کا ذکر تھا جن کا تعلق معزرت مہدی سے تھا اس لئے مہدی کا تذکر وہ ہاں پر علامات صغرتی بھی ہوگیا ورنہ ظہور مہدی علامات کبرٹی بھی سے ہے۔ اب ان بڑی علامات سے وقوع پذیر ہونے کی تر نیب اس طرح ہے۔ (1) ظہور مہدی (۲) قروح وجال (۳) نزول معزرت مہیں علیہ السلام (۴) خروج یا جوج ماجوج (۵) خروج واب الدارش (۶) طلوع الفسس من المغرب یعنی روایات بھی بیعلامات تر تیب کے ساتھ نے کور جی تا کم بعض بھی تر تیب کے ساتھ نہ کورنیس جیں۔

الفَصلُ اللاوَّلُ .... قيامت آن كي دس بري نشانيان

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسَيْدِ الْعِفَارِيِّ فِالَ ٱطَّلِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَقَدَاكُرُ فَقَالَ مَاتَذَكُرُونَ قَالُوْ تَذْكُوُ السَّاحَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ خَنَّى تَرَوُ لَمُتَلَهَا عَشُوَ ايَّاتٍ فَذَكَرَ الدُّعَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَ طُلُوعَ الشَّهْسِ مِنْ مُعْرِيهَا وَ نُزُولَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَ لَلاقَةَ خُسُوفٍ خَسَفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفُ بِالْمَعُرَبُ وَ حَسَمَت بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ آجِرُ وَلِكَتَ مَارَ تَخُرُجُ مِنَ ٱلْمَيْمَنِ نَطُولُهُ النَّاسِ الني مَحْشَرَ هِمْ. وَ فِي رِوَايَةِ مَازُ فَخُرُجُ مِنَ قَعْرِ عَدْنَ تَشُولُ النَّامَ إِلَى الْمَحْشَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ وَ رِيْحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ. ﴿وَالْهُ مَسلمٍ} لَنَّ الصَّيْرِيِّ وصَرِبَ مِدْ يِفِدا بِن أسيد فقاري رضي اللهُ عند ، وابهت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسم مرجعا تكاجم آبي بيل الركر رے تھے۔آپ سلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کس بات کاؤکر کررہے ہوانہوں نے کہا ہم تیامت کاؤکر کررہے ہیں۔آپ سلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا تیا مت اس دفت تک ہرگز ندآ ہے گی جب تک تم دی (10) علامتیں ندد کچھاں۔ د جال سورج کامغرب سے طلوع ہونا معینی بن مريم عليدالسلام كا نازل بوئا ـ ياجوج ماجوج كا آنا تين حسف مول مي ايك مشرق بين ايك مغرب بين اورايك جزيره عرب بين \_ سب ے آخر یمن سے ایک ہوا نظے گی لوگوں کو محشر کی طرف دھلیلے گی۔ ایک دوایت میں ہے تعرعدان سے ایک آمک ملکے گی لوگول کو محشر کی طرف چلا کے گی۔ ایک روایت میں ہے وسویں علامت ایک آندھی آئے گی لوگول کو سمندر میں پھینک وے گی ۔ (روایت کیا ان کوسنم نے ) فستستيج اللد حان اس وهوي ب معترت عديق كتفسير كم مطابق قياست كقريب أيك وهوال مراوب جو آخرز ماند بن آئ كا اور سشرق سے مغرب تک بھیل جائے گا۔ جالیس ون تک برقرار رہے گا مسلمانوں کو صرف ذکام کی کیفیت ہوگی تھر کفاراس دھو کیں سے بے ہوش ہوجا کیں گے۔قرآن کریم میں اس وحوکیں کا ذکراس طرح ہے۔ یَوْمَ مَائِی المسْمَآءُ بِلُحَان مُبِیْنِ یَعُشٰی النّامَ الْحُ اس کے برنکس معزت ا بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہاس دخان سے مراد اہل مکہ پر قبط آنے کا زمانہ ہے۔ بہر حال حدیث میں جود خان ہے دوتو قرب تیا مت میں آنے والا دموال ہے۔ البتہ آبیت کی تغییر میں اہل مکہ کا قحط لیرا بعید تہیں ہے بلکہ مکن ہے۔ ثم ولبۃ بعض علماء نے تکھاہے کہ خروج وابہ تین زبانول میں

ہوگا۔ ظہور مہدی کے زمانے میں خروج ہوگا پھر تزول عینی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور پھر طلوع مش کے وقت ہوگا۔ تعرکم سے گڑھے اور دور دورانہ حصہ کو تعرکہتے ہیں اور عدن میں آیک ہوئے مشہر کا تام ہے بیٹی عدن کے دور دراز حصہ سے بیآگ کے گئے گی۔ المی المصحصوعام روایات میں ہے کہ آیامت کا حساب و کتاب اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مقام محشر سرز میں شام میں ہوگا۔ لہذواکشر سے مراوشام کی سرز میں ہے۔

# قیامت کی وہ چھنشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرلو

(٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاهِرُوا بِالْآعَمَالِ سِتًّا الدَّحَانَ وَ اللَّجَالَ وَ دَابَّةَ الْآرْضِ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مُغُوبِهَا وَ آمُوَ الْعَامَةِ وَ خُوبِيْصَةٍ آحَدِ كُمْ. (رواه مسنم)

تر پہنے گئے : حضرت ابو ہریرہ رضی القدعتہ کے دروایت ہے کدرسول الله صلی الله علید دکتم نے فرمایا چھ چیز دل سے پہلے پہنے نیک کامول میں جلدی کرلو۔ دھوال دجال وابتدالا رض سورج کامغرب سے طلوع ہونا اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتند۔ (روایت کیاس کوسلم نے ) فیستنتر کیج :احوا المعاملة بعنی وہ عام فتنہ جولوگوں کوا بی لہیٹ میں لے نے کا دین ہیزاری کا ہمہ کیرفتنہ مراو ہے۔

عویصة کینی وہ فنٹر جوزاتی طور پرکی کے ساتھ خاص ہو گرفتن کا ذاتی وانفرادی فنٹناور پر بیٹائی ہوجس کا تعلق اس کے مال داولا داوراز دس پروس کے معاملات سے ہواس حدیث کا لیک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عام فنٹ سے تیا مت کا آتا سراد ہے اور خاص فنٹر سے ہرآ دی کی اپنی موت مراد ہے۔ اس مدیث کی تعلیم ہے کہ ان چیملا مات کے ظہور سے مہلے نیک اعمال ہیں جلدی کروکیونکہ بعد ہیں عمال کا موقع نہیں سیلم کا یا عمال تحق نہیں ہوئے ۔

# قیامت کی سب سے پہلی علامت

' نستین کے ''او کی الابعات ''سوال ہے ہے کہ اس حدیث میں طلوع الفنس من المغر ب کو قیامت کی سب سے پہلی علامت قرار و یا مہا ہے ۔ حالا نکہ طلوع الفنس سے پہلے بہت ساری علامات ہیں خود خروج د جال اس سے پہلے ہو قطلوع شس کوسب سے پہلی علامت کیسے قرار و یا کہا ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ قیامت کی ایک فتم علامات وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات ہیں اور دوسری فتم وہ علامات ہیں جو وقوع قیامت اور شروعات قیامت میں سے ہیں تو طلوع الفنس من المغر ب شروعات قیامت کے اعتبار سے پہلی علامات ہے اور خروج د جال قرب قیامت کی علامات میں سے سے آگر چد دونوں علامات کبری میں ہے ہیں ۔

# قیامت کی وہ تین علامتیں جن کا ظاہر ہونا یقینی ہے

(٣) وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ إِذَا عَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْتَ الِمُعَانَّفَةَ لَمْ قَكُنُ امْنُتُ مِنْ قَلْلُ أَوْ كَنْبَتُ فِي إِلْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ النَّسُمُسِ مِنْ مُعْرِبِهَا وَاللَّجُالُ وَ قَابُلُةُ الْاَرْضِ (دواه مسلم)

تَرْبَحَيْنَ : مَعْرَتَ الِهِ بَرِيهُ رَضَى المُدَّعَدُ سے روایت ہے کہ رمول الشمطي الله عليه وتنم نے فرمایا جب تمن نشانیا ل ظاهر ہوں گی اس وقت کسی ایسے وقت کے میں دیگا جواس نشانی سے کہا دیمان تیس لایا ہوگا یا جس محفل نے اسے ایمان کی حالت میں تکی مذکما تی

ہوگی ۔ سورج کا طلوع ہونامقرب کی طرف سے اور د جال کا لکانا اور دابتدالا رض کا ظاہر ہونا۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

نستنت کے مطلب یہ ہے کہ اُن نشانیوں کو دیکھ کر چونکہ قیامت کا آنامتعین ہوجائے گا'اوراس وقت اس دنیا کی پرفریب زندگی کا پروہ اس طرح چاک ہوجائیگا کہ آخرت کی زندگی اور دہاں کے احوال' نظرومشاہدہ میں آجا کیں گے اس لئے اس وقت کفراور کمنا ہوں سے تو یہ کرنا اورا بمان قبول کرنامعترئیس ہوگا کیونکہ ایمان تو دی معترہے جوغیب پریفین کے ساتھ ہو۔

یمہال صدیث میں مغرب کی طرف ہے آفاب سے طلوع ہونے کو باتی دنوں سے پہلے ذکر کیا حمیاہے جبکہ وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں ہے اس کی وجہ رہے کہ ایمان کے قبول ندہونے کا اصل مدارای پر ہے لینی تو یداور ایمان کا قبول ندہو تا اس وقت ہوگا جب آفاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا کہذا پہلے اس کو ذکر کیا حمیا اور اس سے ساتھ دونشانیوں لین و جال اور دابۃ الارض کے نکلنے کو بھی طاویا حمیا۔

# جب آفاب كومغرب كي طرف سي طلوع بون كالحكم ملے گا

(٥) وَعَنُ أَبِي ذَرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ عَرَبَ الشّمْسَ آعَدُرِى أَيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ قَلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا عَلَمْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَيْنَ عَرَبَ الشّمْسَ آعَدُرِى أَنْهَ أَعَلَمُ قَالَ فَيَا الْجِعِي مِنْ مَيْنِ مِنْ اللّهُ عَنْ مَيْنَ الْعَرْضِ وَسَعْنَ عَلَيْهُ الْجَعِي مِنْ مَيْنِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَعْنَ عَلَيْهِ وَمَعْنَ عَلَيْهِ وَمَعْنَ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ مَعْنِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَعْ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَالِمُ اللللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِعُ وَمُعْلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ

گنستن کی انسسجد نبعت العوش " بریخ کامجده ای کاپ حال کے مطابق ہوتا ہے تو سورج کا چلتے چلتے مجده موگا یکوئی مشکل ٹین ہے نبا تات و بتادات کامجده انسان کی طرح تو نمیں ہوگا تو اس کواس پر قباس نیں کیا جائے گا سورج اگر چد بردفت متحرک رہتا ہے کراس آگرک کے باوجود مجدہ کرتا کوئی سنتیوٹیس ہے نیز پیفیب کا ایک سعاطہ ہے ہم اسٹے تک ملکف جی کرہم بیدا نیس کرسورج مجدہ کرتا ہے آ سے تفسیلات معلق کرنے کے ہم ملکف ٹیس جیں نساس کی تعتیق میں پڑتا ہماری کوئی ذرداری ہے۔ "فی مشد تھے تھی اس بین سورج اپنے متعقر کی طرف جاری وساری ہے۔ سوال: ۔ آفیاب عالمعتاب بروفت طلوع رہتا ہے تو اس کا اپنے سند قر میں فروب ہوجانا مجھ میں نہیں آتا ہے۔

جواب: ۔ مورج کا ایک مشتر زمانی ہود مرامت قرمکانی ہے ہم متعقر زمانی مراد لینے ہیں جس کا مطلب سے ہے کہ جس زمانہ سے مورج اپنے کام میں لگاہے ہیں گارے کا بھی دے گائیں کام میں لگاہے ہیں گارے کا بھی دے گائیں کام میں لگاہے ہیں گارے کا بھی دے گائیں قرآن کی آیت بھی مشتقر کی طرف جاری دسماری رہے گا بھی دے گائیں قرآن کی آیت بھی مشتقر سے اور مشتقر مکانی کا حرآن کی آیت بھی مشتقر سے مشتقر مکانی مراد ہے اور مشتقر مکانی کا مطلب ہے ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے مورج کو پیدا کیا تھا اور جمال سے مورج کو چلایا تھا ای مقام تک مورج جاتا دے گائیں اس کا مشتقر ہے۔

## فتندد جال ہے بڑا کوئی فتنہیں

(٢) وَعَنَّ عِمْرَانِ بَنِ مُحَمَّيْنِ قَالَ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَابَيْنَ عَلَيْ ادَمَ إِلَى فِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرًا كَيْرُ مِنَ اللَّجَالِ. (دواه مسلم)

تَرْتَ اللَّهُ عَلَى الله عن صين رضي الله عند بروايت ب كرم نے رسول الله على الله عليه وسلم ب سنا فرماتے ہے آ دم عليه

السلام كى پيدائش بے كے رقيام قيامت تك د جال سے برد امر كوئى نہيں \_ (روايت كياس كوسم ف)

(2) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَاعَوْزَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْحَ الدَّجَّالَ اعْوَرُ عَيْنِ النَّهُمْنَى كَانَ عَيْنَةً عِنْبَةً طَافِيّةً. (منفق عليه)

نَوَ الله الله الله الله والله والله الله عند من روايت من كرسول الله على الله عليه والله عند ما يا الله تعالى م كانانبيل باورسي وجال كانا باس كي واكبيل أكد كان بهاس كي آكها يسمعنوم موتى بيسي أكور كالجولام واواند. (متنق عليه)

نستنتی اعور " دجال کا فتنه چونکه کا تات بیل سب سنے برا اقتندہ وگا کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ بھی کرے گادوراس کے پاس استدراج کی وجہ ہے دعور کرئے کا براسامان بھی موجود ہوگا اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وہم نے وجال کے خدوخال کو کھنے الفاظ میں بیان قربایا ہے تا کہ کس کو وجال کے وار نے کا براسامان بھی موجود ہوگا اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وجال کے وار نے کا براس اللہ بھی الکور کے وائد کی طرح نیلی آبھری وجال کے وال کے بارے میں اشتیاہ ندر ہے چنا نچے میمال بیا تاہم کی ہوگی وارد دسری بدترین انداز سے انگور کے وائد کی طرح انہا کہ ہوگی ہوگی۔ موال نا اور دسری بدترین انداز سے انگور کے وائد کی طرح انہا کی ہوگی ہوگی اور دوسری بدترین انداز سے انگور کے وائد کی طرح انہا کی ہوگی ہوگی ہوگی جبر آئد والی صدیت میں بتایا جمی ہوئی ہوگی جبر آئد والی صدیت میں بتایا جمال کی دائیں آئھ کا فی ہوگی جبر آئد والی صدیت میں بتایا جمال کی دائیں آئھ کا فی ہوگی جبر آئد والی صدیت میں بتایا جو اپ کے دجال کی بیاس آئھ کا فی ہوگی جبر آئند والے والی صدیت میں بتایا جو اپ کے دجال کی بیاس آئھ کا فی ہوگی جبر آئند والے دائیں سے بیدا ضح تعارض ہوئی کا جواب کیا ہے؟

جواب: بحوی احادیث کود کیجنے ہے مطوم ہوتا ہے کہ دجال کی دونوں آ تکھیں عیب دار ہوں گی ادر عیب دار آتھ پراعور کا اطلاق ہوتا ہے تو جال دائیں آتھ ہے۔ اس نے جو کرکیا ہے تھے ہے۔ اس حقیقت دجال دائیں آتھ ہے تھا جائے ہے۔ اس حقیقت کو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے جس نے جو ذکر کیا ہے تھے ہے۔ اس حقیقت کو اگر دیکھا جائے ہے کہ دجال کی بائیں آتھ بالکل صاف درجینیل میدان ہے نہ تھے ہوئے گر حاہب نہ انجری ہوئی آتھ ہے نہ ہے کہ دجال کی بائیں آتھ ہوئی ان ہوئی آتھ ہے بارے بین بین تفصیل ہے کہ انگور کے انجری ہوئی آتھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی عیب دار ہوگی جس پر انہوگی جس پر کا طلاق جی خال کی ہوئی عیب دار ہوگی جس پر کا فیا اظلاق عیب کی اور سے ہوئی عیب دار ہوگی جس پر کا طلاق ہوا ہے۔

ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے

(٨) وَعَنُ آنَسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ مَامِنُ نَبِيَ إِلَّا قَلَا ٱنْذَرَ أُمَّتَهُ ٱلْاَعُورَ الْكَذَابَ الآ إِنَّهُ آعُورُ وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيُسَ بِآغُورُ مَكُنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَفِر (متفق عليه)

نٹرنیکیٹرٹر : حضرت آئس رضی انشدعنہ سے روابت ہے کہ رسول انشاطی الشدعلیہ و کلم نے فرمایا انشانی کے ہرنبی نے اعور کڈ اب سے اپنی امت کوڈ رایا ہے خبر داروہ کا تا ہے اور تنہا رارپ کا تاثیق ہے اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ک ف رکھیا ہوا ہے۔ (متنق علیہ)

### د جال کی جنت اور دوزخ

(٩) وَعَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَحَدِّ ثُكُمُ حَدِيْنًا عَنِ الدَّجَالِ مَاحَدُّتُ بِهِ نَبِيٍّ قَوْمَهُ إِنَّهُ آعُورٌ وَ إِنَّهُ يُحِي ءُ مَعَهُ بِمُثِلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْتِيْ يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَ إِنَّى أَنْفِرُكُمُ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نَوْحٌ قَوْمَهُ (منفق عليه)

تَشَيِّحَيِّنَ اللهُ اللهُ بِرِيهِ ورضى اللهُ عند من روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بين تهيس وجال كم تعلق المين خروول جو كن تي ني ان ابني است كونيس وي ويفك وه كانا ب اور ويفك اس كرساته و جنت اورة كرك مثل موكى جس كوده جنت كم كا آگ موكى بش تم كواس سيرة را تا مول جس طرح نوح عليه السلام في قوم كوذرا يا تفار (شنق عليه)

## د جال جس آ دمی کومصیبت میں ڈالے **گا وہ درحقیقت راحت می**ں ہوگا

(١٠) وَعَنَ حُدِيْفَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّجَالَ يَخُوجُ وَ إِنَّ مَعَةَ مَآءً وَ نَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَآءً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّجَالَ يَخُوجُ وَ إِنَّ مَعَةً مَآءً وَاللَّهُ فَلَيْعَعُ فِي الْمَذِي اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ أَمَّا الَّذِي يَوَاهُ النَّاسُ فَارًا فَمَآءً بَارِدٌ عَذَبٌ فَهَنُ أَذَرَكَ وَلِكَ مِنْكُمُ فَلَيْهُ وَ وَادَّ مُسْلِمٌ وَإِنَّ اللَّجَالُ مَمُسُوحُ الْفَيْنِ عَلَيْهَا طَفُورَةً عَلِيْظَةً مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنُهُ وَكُومُ كَانِبُ وَ غَيْرُ كَابِب بَيْنَ عَيْنَهُ كَافِرٌ يَقَرَّهُ وَكُلُّ مُؤْمِن كَابِبُ وَ غَيْرُ كَابِب

شریجی نی معفرت حذیقہ رضی القد عند سے دوایت ہو وہ نی سکی اللہ علیہ وہ ہم سے دوایت کرتے ہیں کر د جال نظر گا اس سے ساتھ ہائی اللہ علیہ وہ آگ ہوگی جو اس کے دو آگ ہوگی جو اس کے دو آگ ہوگی جو اس کے اور جس کولوگ آگ و کھیر ہے ہوں سے دوشیر میں شعندا ہائی ہوگا۔ آگ و کھیر ہے ہوں سے دوشیر میں شعندا ہائی ہوگا۔ آگ میں سے جواس کو ہالے دواس کی آگ میں داقع ہو کیونکہ وہ شیر میں شعندا عمدہ پانی ہے ( متعلی علیہ ) اور سلم نے زیادہ کیا ہے کہ دجال کی آگھوں کے درمیان کا فرائعیا ہوگا جس کو ہرکا تب اور غیر کا تب بڑے سے محال

نستنتے اللہ کا معبوط کوشت جوناک کی طرف سے آگھ پر پڑھا ہوگا جیے نائن کا تراشہ دنا ہے معت دجل کی ہا کیں آگھ کی ہے جوساف سپاٹ چئل میدان ہے ساتھ والی صدیث میں ہاکس آگھ کی تصریح موجود ہے۔" جغال الشعر "ای کیٹر آشوجسم پر بال بہت ذیادہ ہوں کے جیسے کوئی جنگلی جانور ہے۔

د جال کی پہیان

(١٤) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّجَّالُ اَعُورُا الْعَيْنِ الْيُسُرَى جُفَالُ الشُّعْرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَ تَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّهُ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ . (رواه مسلم)

تر بھٹر اور میں اللہ عند ہے دوایت ہے کردسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایاد جال یا تھیں آگھ سے کا ناہے اس کے بال کثرت سے ہوں مگے اس کے ماتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

# دجال کےطلسماتی کارناموں اور یاجوج و ماجوج کا ذکر

(٢ ) وَعَنِ النَّوَاسِ مِنِ سَمَعَانَ قَالَ ذَكُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّجَالُ فَقَالَ آنُ يُخُوجُ وَلَسُتُ فِنْكُمْ فَامْرَةٌ حَجِيْجٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ حَلِيْفَيْنَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ إِنَّهُ شَابُ فَطَعُ عَيْنُهُ وَاللَّهُ حَلِيْفَيْنَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابُ فَطَعُ عَيْنُهُ وَاللَّهُ حَلَيْهُ فَوَاتِح سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَإِنْ الْمَلْعُ عَلَى أَفْرَكُهُ مِنْ فَتَنِهِ اللَّهُ عَالِمَ سُوْرَةٍ الْكَهْفِ وَالْمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَوَاتِح سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَتَنَهِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَالِئُهُ فِي الْارْضِ قَالَ اللَّهِ وَمَالِمُهُ الْمَوْتِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ

طَأْطَأُ رَاسَة قَطَر وَ إِذَا رَقَعَة تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثلُ جَمَانِ كَاللَّوْ قَلْ قَلايَجِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيْحِ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَسْتَهِي خَيْتُ يَنْتَهِىٰ طَرْفَهُ فَيَطُلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابٍ لَيْ فَيَقَتْلُهُ ثُمُّ يَأْتِنَى عِيْشَى قَوْمٌ فَلَا عَصْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنَّ وَجُوْهِهِمْ وَ يَحَدِّ ثُهُمٌ بِدَرَجَا بَهِمْ فِي الْجَدَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذَا أَوْخي اللَّهُ اِلَي عِبْسَى إِنِّي قَدُ أَخُرَجْتُ عِبَادًا لِيَّ كَايَدَانِ لِلْأَحَدِ بِفَتَالِهِمْ فَحَرِّزُ عِبَادِى إِنِّى الطُّورِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ هُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُوًّا وَ ٱلِلُّهُمُ عَلَى يُحَبِّرُ وَ طَيَرِيُّهُ فَيَشُرَبُونَ مَافِيْهَا وَ يَمُرُّا احِلْ حُمُ فَيَقُولُ لَقَدُ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَآءً فُمُ يَسِيُرُونَ حَتَّى يَنتَهُوْا إلى جَبَلِ الْخَمْرِ وَ هُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ ثَقَدَ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْارْضِ هَلْمُ فَلَنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى النَّسْمَاءِ فَيَرُدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّامَهُمْ مُخَصَّوْبَةٌ دَمَّا وْ يَخصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَ أَصْحَابُهُ حَتَّى تَكُونَ رَأَسُ اللَّوْرَ لِلْاحَلِيْوَمْ خَيْوًا مِنْ مِائْةِ دِيْمَارٍ لِلْاحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَوْ تَخْبَ نَبِيُّ اللَّهُ عِيْسَنِي وَ أَصْخَابُهُ فَيْرُ يَسُل اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّفَفَ فِينْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرَمْنِي كَمُوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ ثُمُّ يُهْبِهُط نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَني وَ أَصْخَابُهُ إِنِّي ٱلْارْضِ فَلَا يَجَدُونَ فِي الْكَرُحْنِ مَوْضِعَ شِنْرِ إِلَّا مَلَاهُ وْهَمُهُمْ وَأَنْتَنَّهُمْ فَيَوْتَخُب نُبِيَّ اللَّهِ عِيْسنى وَ ٱصْنحابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُؤْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْمُنْحُبَ فَمَحْمِلُهُمْ فَنَكُرْ حُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ نَطُوْ حُهُمْ بِالنَّهْبَلِ وَيَشْتُو قِدًا لَمُسَلِمُونَ مِنْ قِشِيَّهِمْ وَ نُشَّابِهِمْ وَ جَعَابِهِمْ مَسْغَ سَنِيْنَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَذر وَلَا وَ بَر فَيَغْسِلُ ٱلْأَرْضَ خَتَّى يَتُرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ لُمْ يُقَالَ لِلارْضِ ٱنْبِيقُ فَمَرَتَكِ وَ رُدِّى بَرُكَيْكِ فِيَوْمَنِيةِ تَأْكُلُ ٱلْبِصَابَةُ مِّنَ الرُّمَانَةِ وَ يَسْتَظِلُونَ بَقِخْفِهَا وَ يُهَازَكُ فِي الرُّسُلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقَحَةِ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِنَامِ مِنَ النَّاسِ وَ اللِّقَحَة مِنَ الْبَقِي لَتَكْفِي الْقَاسِ وَ اللِّلْحَةُ مِنَ الْغَنَيمَ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسَ فَيَيْنَا لِحَمْ نَخَالِكُ إِذْ يَعَثَ اللَّهَ رِيْحَاطَيْبَةً فَمَاحُذُهُمْ تَحْتَ ابَاطِهِمْ فَتَقْبَصُ رِوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَ يَتَعَى شِرَادُ النَّاسِ يَتَهَادَ جُوْنَ فِيْهَا ثَهَازُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَوَاةً مُسُلِمٌ إِلَّا الْوَوْايَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ فَوَلَهُ تَطُرُ حُهُمْ بِالنَّهُيَلِ إِلَى قُوْلِهِ سَبُعَ سَبِينَ. (دواه الترمذي)

اورتیر کے نشاندی مسافت پر بھینک و سے گا۔ چراس کو بلائے گا۔ وہ سکرا تا ہوا آئے گا اور اس کا چیرہ چمکتا ہوگا۔وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی سے این مریم کومبعوث فرمائے گاوہ دمشق کے مشرقی جانب بیضا مینارہ سے اتریں مے۔ دوزردرنگ کے کیڑے زیب تن کیے ہوئے ہول کے اپنے باتھ فرشتوں کے برول پرد کھے ہوں کے جبابے سرکو نیچا کریں گے اس سے قطرے کریں گے اور جب سراٹھا کیں کے جا ندی کے موتیوں کے مانند قطرے کریں گے۔جس کا فرنک ان کی خوشہو کینچے گی وہ سرجائے گا ان کی خوشبو جبال تک ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچ گی۔آپ د جال کوطلب کریں مے یہاں تک کہ بابلد کے باس اس کوجالیں سے اس کوفل کریں ہے بھر حضرت بسیٰ علیہ السلام كے ياس ايك جماعت كے لوگ آكي مح جن كوالشاتعالى نے بچاليا ہوگاان كے چروں سے كردوغبار صاف كريں كے اور جنت یں ان سے درجات ان کو ہٹلا کیں سے دوای طرح ہوں سے کہ اللہ تعالی علیہ انسلام کی طرف وی کرے گاہیں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کروسیتے ہیں کسی کوان کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ میرے بندول کوطور کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کو بھیجے گاوہ ہربلند ز بین سے دوڑ تے ہوئے آئیں مے۔ بھرہ طبر بیا کے پاس سے ان کی اگلی جماعت گذر ہے گی وہ اس کا سارہ باتی لی جائیں مے۔ پھر آخری جماعت گذرے کی اور کیے گی بھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ پھر چلتے چلتے خمر پہاڑ کے قریب پنجیس کے جوکہ بیت المقدس کا ایک بہاڑے کہیں مے ہم نے زمین والول کول کردیائے آ وہم آسان والول کو بھی لگ کردیں اپنے تیرآسان کی طرف بھینکیں سے الله تعالی ان کے تیرخون سے آلودہ کرکے واپس اوٹائے گا۔ اللہ کے ٹی عسیٰ علیدالسلام اوران کے ساتھی محصور ہوجا کیں کے پہال تک کرتیل کا آیک مرسو و بنارے بہتر معلوم ہوگا۔اللہ کے تی بیٹی علیہ السلام اوران کے ساتھی اللہ ہے دعا کریں کے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کروے گا وہ ایک جان کی طرح سب مردہ ہوجائیں معے پھرانٹد کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں مے وہ زمین میں ایک بالشت جكنبيس بالميس مح محراس كوان كى جربى اوربدبون بجرديا بوكا-الندك في عنى عليه السلام اوران كرسانتي وعاكري مح الندنعاني رندے بیجے گاجن کی گردنیں بحق اوٹوں کی طرف ہوں گی وہ ان کواٹھا کر جہاں الشرچاہے کا بھینک دیں گے۔ ایک روایت میں ہےان کو مہل مقام میں بھینک دیں گے۔مسلمان ان کی کمانول تیروں اور تر مشوں ہے سات برس تک آگے جلاتے رہیں کے پھراللہ تعالی ہارش برسائے گا اس ہے کوئی مٹی پھرکا گھریاروئی کا خیمہ چھیانہیں سے گاوہ میندز مین کو دھوڈا لے گا۔ یہاں تک کدصاف آئیندگی ماندکروے گا چرز بین کوکہا جائے گا پی برکت فلا ہر کراور پھل نکال اس وقت آیک جماعت آیک انار کھائے گی اس کے تھلکے سے سامیہ پکڑیں ہے۔ دودھ میں برکت دی جائے گی۔ بہاں تک کرایک اوٹنی آ دمیوں کی ایک کثیر جماعت کو کفایت کرے گی۔ گائے ایک قبیلے کو کافی ہوگی۔ بکری آ دمیوں کی ایک جھوٹی جماعت کو کافی ہوگی۔لوگ ای طرح ہوں مے کہ اللہ تعالی ایک خوشیودار ہوا ہیسچے کا وہ ان کو بغلوں کے بیٹیے سے پکڑے کی ادر ہرمومن ادر مسلمان کی روح قیض کر لے گی پر ہے لوگ باتی رہ جا کمیں سے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں ہے۔ ان پر قیاست قائم ہوگی۔ (روایت کیا اس كوسلم نے ) مكردوسرى روايت تطو حهم والنهول سے كے كرسيسنين تك كالفاظ تر فدى نے روايت كے ايل ـ

لنستنتیج:"وانا فیکم" یعنی اگر بیری موجود کی جس وجال خروج کرے گاتو بیس مقابلہ کروں گا'محبیج نفسه ''یعنی اگر جس موجود نہ ہواتو ہرآ دی اپنے ایمان کی طرف سےخودد فاع کرے۔مودود کی صاحب کہتے ہیں کہ حضورا کرم کوخود دجال کے بارے بیس شک تھااور کانے دجال کے واقعات افسانے ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ مودود کی صاحب نے غلاکہا ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ دملم نے دجال کے مختلف احوال بیان فرمائے ہیں بیشک نہیں تھا بلکہ مختلف احوال کی مختلف تعبیرات ہیں۔

مستح احادیث اوراجاع امت ہے خروج وجال کابت ہے حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی ہے البذا وجال کا اٹکارکوئی وجال ہی کر یگا۔'' قطط ''بعنی وجال کے بال مختکریا ہے ہوں ہے۔'' عیشہ طافیہ ''بعنی ایک آگھ امجری ہوئی ہوگی۔'' خلة'' راستہ کوخلنہ کہا گیا ہے وجال شام اور عراق کے درمیان کی جزیرہ میں بندہے جس کو جزیرہ مودا کہا جاسکتا ہے وہاں سے نکل کراس راستہ میں نمودار

جوگار 'المعات ' العِن فساو بر ياكر كردا كين باكين چكركافي كار

"سادحتهم" ليني ديوانات جوج نے والے بول-" فری" بيرج بهاس كامفردة روة بكوبان كے بلندهدكو كتے إلى-" حواصو" خاصرة كابتع ب كوكوكية بي يعني كثرت اكل كي وجرس لمي جوزي كويس بول كي-" ممحلين" اى داخلين في المحل وهو القحط معنی بیقوم خشک سالی میں جلا ہو جائے گی کو یا دجال ان پراقتصادی پابندی لگادے گا۔'' یعاسیب'' یعسوب کی جمع ہے شہد کی تھمیوں کے بادشاہ كويعسوب كميتم ين -"جوندين" برائة كاحتيب ووكر عمرادين -"رمية المعرض" يعنى بدآ دى دوكر بوجائ كااوراس كيم ك دونوں مکڑے اے تنے دور جا مریں سے جنتا تیر کا برف دور ہوتا ہے اس میں دونوں مکڑوں کا فاصلہ بتایا میں ہے شاید بیخص حضرت خضر علیہ السلام مول کے۔''محزودنین'' بیلفظ وال اور ذال دونول طرح پڑھامیا ہے دال کے ساتھ زیادہ مشہور ہے بینی حضرت عیسیٰ علیدالسلام ورس اور زعفران میں رہے ہوئے دو کیڑوں میں جن کارنگ زرداورزعفرانی ہوگا ملبوس ہوں ہے۔ " طاطا" کیتی جب سر جھکا کیں سے تو چہرہ سے قطروں کی صورت میں بسیند میلیکا اور جب سراتھا کیں می تو جا عری کے دانوں کی طرح بسیند بررگرے کا جوسوتیوں کی طرح ہوگا۔ انہاب فلد " حضرت میسیٰ علیہ السلام کی تگاہ جہاں پڑے گی وہاں تک آپ کا سائس پنچے گااہ رجہاں تک سائس جائے گا کا فرخود بخوداس ہے مریں مے محراللہ تعالیٰ وجال کو ذکیل كرے كا تو معرب عينى عليه السلام كے باتھوں سے ذليل بوكر برجين كے دار سے مرداد بوكا دجال بھائے كى بورى كوشش كرے كا كر باب لدمقام بر حضرت ميسى عليه السلام كے باتھ ميں آ جائے كار آئ كل جہال اسرئيل واقع ہے ووعلاق فلسطين كائے اسرائيل ميں آل ايسيداكي مقام ہے جواسرائيل حكومت كاصدرمقام بتل اييب كقريب باب لدايك جكدب جهال امرائيل فيمضوط ايتر يورث بنادكما ب عوام كاستعال كيك يدايتر يورث مہیں ہے بلک صرف وجال کو مفوظ مکر بنجانے کیلئے بتایا کیا ہے اس ایٹر اورٹ برایک جہاز کھڑا ہے جوصرف دجال کی مواری کیلئے دکھا کیا ہے۔ اس مدیث میں پیشکوئی ہے کہ باب لد پر دجال مارا جائے گااس ویہ سے اسرائیلی حکومت نے باب لدیس دجال کیلئے بچاؤ کاسامان منایا ہے تاكدات خداكواس مشكل سے تكال دے مكرايسانيس موكا بكد وال باب لدى بن تل موكا اور يحريبود يوں پر مولوكاسٹ كاوورآ يكار' لا يدان "يعنى ان كامقابلكونى نيس كرسكان بير كونكد كير مجى مول محدادرشريجى مول مح-" بحده ""شام مى ايك نهر بلكدوريا كانام ب-"طبرية" شام مي ایک جکسکانام ہے جہاں یہ پائی تو ہوں سل کی مسافت تک اس جھوٹے سندر کی لبائی ہے یاجوج اس کو لی کر ختک کردیں مے پھر کھیں مے سنا ہے میال مجمی بانی ہوتا تھا۔ انشاب " تیرکونٹاب کہتے ہیں۔" معصوبة دما " لینی خون آلوده اورخون سے رنگین موكروالس آكي مح\_" د اس العود "العنى يل كاسرادراس كى كلى مودينارى زياده بهتر موكاب معيشت كي كى وجدس موكار" نعف "بيابك چوز سے كانام ب جوعام طور ير ادنوں کی ناکوں میں نکل آتا ہے بیا پھوڑ ایا جوج ماجوج کی گردنوں میں نکل آسے گا ادراس میں کیڑے پڑجا کیں سے۔ افر سسی "فریسة کی جس ہے۔ شير ك شكاركو كيت بين يهال متولين مرادين -" زهمهم"ال سندوسوست اورج في مرادب " ونتنهم" محد كي اوربد بوكون كها كياب "" تعلوے " بھینے کے معنی میں ہے۔" بالنہل " ایک جگہ کا تام ہے۔" جعابهم " برجب کی جمع ہے ریزوں کے دیکھے کی جگر ترکش کو کہتے ہیں۔" سبع سنون" سات سال تک مال ننیمت میں ماسل شدہ اسلو کی تکریاں جلانے کے کام آئیں گی اس لفظ سے معلوم ہونا ہے کہ آئندہ ایک دورایسا بھی آسکتا ے جس میں جدید تیکنالو ی ختم ہوجائے اور جنگول کا نقشہ ایک بار پھر جدید سے قدیم دور کی طرف وٹ جائے گا۔ "لا یکن" یہ" سکن" سے ہے جنگل يس بن موت عارون ير بولا جا تا ب كنان اس كى جمع بين كولى جكم محفوظ بين رب كى بلك برجك يربارش ببدير عكى "الونفة" العنى شيشك طرح زين چک جائيگي-" فعصف "انار كے تيكك كوقف كهاميا ہے-" رسل "دوده كوكت بير-"الفينام" نوكول كى برى جماعت كوفتام كيتے ہیں۔" ہتھاد جون "بینی بدین اوک کدھول کی طرح اختاد طاکر سے ذنا کریں سے فساد پر یاکریں سے اور جھڑے کریں ہے۔

(٣) ) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُلْدِيِّ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الذَّجَالُ فَيَتُوجُهُ فَلِلَهُ رَجُلٌ مِنَ

د**جال کےکارناموں کا**ذکر

الْمُوْمِنِينَ فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَائِحُ الدَّجَالِ فَيَقُولُونَ لَهُ آيَنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَلَا الَّذِي عَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَرْمَا تُوْمِنْ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَابَرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُولُونَ التُّلُوهُ فَيَقُولُ بَعَضَهُمْ لِبَعْض ٱلْيُسَ فَدَنهُكُمْ رَبُّكُمْ أَنَ تَقْتَلُو أَخِلًّا دُونَهُ فَيُنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ فَإِذْ زَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ هنذا اللهُجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيَامُو ۚ الدَّجَالُ بِهِ فَيُشَجُّ فَيَقُولُ خَدَرُهُ وَ شُجَّوْهُ فَيُؤسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنَةُ ضَوَّبًا قَالَ فَهَقُولُ أَوْمَا تُؤْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيْعُ الْكُذَّابُ قَالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُؤْهَرُ بِالْمِيْشَارِ مِنْ مُقْرِقِهِ حَتَّى يَقَرُّقُ بَيْنَ رِجَلَيْهِ قَالَ فُمْ يَصْفِى الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَيْنَ ثُمَّ يَقُولُ لَهَ فَمْ فَيَسْتَوِى قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ لَهَ ٱلْوَمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَوْدَدَكَ فِيكِكَ إِلَّا بَصِيْرَةً فَالَ ثُمُّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَ لَا يَفُعَلُ بَعْدِى بِآخِدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيَاخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذَبَتِحَهُ فَيَجْعَلُ مَانِيْنَ رَقْبَتِهِ إِلَى تَوَقُوْتِهِ نُحَاسًا قَلا يَسْتَطِيْعُ إِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ فَهَاجُذُ بِيَدِيْهِ وَ وِجُلَيْهِ فَيَقُدِث بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ إِنْمَا قَذَقَهُ إِلَى النَّاوِ وَ وَإِنَّهُ اللَّهِيَ فِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَرَبِ الْعَالَمِينَ (رواه مسلَّم) نتَشَجَيْنُ :حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیه وسلم نے فرمایا و جال تکھے گا اس کی طرف ایک مسلمان آ دی متوجہ دوگا۔ دجال کے سیابی اس کولیس سے ادراہے کہیں شیرتو کہاں جار ہاہے دو کیے گا بیں اس مخض کی طرف جار ہا ہوں جو نکلا ہے وہ کہیں مے کیا تو ہمار سے رب کے ساتھ ایمان نہیں رکھنا وہ کیے گا ہمار ہے رب کی صفات میں کوئی پوشید کی نہیں ہے۔ وہ کہیں سے اس کُتِلَ کر دوان کابعش بعش ہے ہے گاتمہارے رب نے اس ہے تھ کیا ہے کہ سی کواس کی اجازت کے یغیر کن کیا جائے دواس کو دجال ے یاس کچڑ کر لے جائمیں **سے ۔ جب وہمومن اس کود کیلے گا کہ گا ہ**ی وود جال ہے جس کے متعلق رسول الق**سک**ی اللہ علیہ وسم نے قبر و**ی** تقی۔ د جال اس کے متعلق تھم وے گا کہ اس کو جہت نٹا دو پھرتھم دے گا پکڑ واور اس کا سرکچل دو۔ اس کی چینے اور پہیٹ مار مار کرفراخ کرویا عائے کا چرکہے گا تو میرے ساتھ ایمان نہیں لاتا وہ کیے گا تو میج کذاب ہے دجال کے تھم سے اس کوآ دے کے ساتھ چیردیا جائے گا۔ د جال اس کے دوکلزوں کے درمیان میلے گا بھر کے گا کمز ابود وسیدھا کمڑ ابوجائے گا۔ بھراس سے کے گا تو میر سے ماتھ ایمان لا تاہے؟ وہ کے گا تیرے بیجائے میں میراعلم دیقین بڑوہ کیا ہے مجروہ کیے گا الوگومیرے بعدیکسی کے ساتھ ایسانبیں کر سکے گا۔ د جال اس کو مکڑ ا کرون کرنا جا ہے گااس کی کردن اور سیند کی در میانی جگہ کوتا نبا کی طرح بنادیا جائے گا وہ اس کی راہ نسبا سکے گا۔ وہ اس کے دولوں بالمحداور یا دُل بکڑ کر سینے گا نوگ جمیں کے کہاں کواس نے آمک میں بھینکا ہے دران حالیکہ وہ جنت میں بھینکا عمیا ہے۔رسولی انڈسلی انڈ علیہ وسم نے قرمایا الله دب العلمين كے نزويك سب اوكول سنة يوجه كرييشهادت ميں يوجه موا موكار (روايت كياس كوسلم نے)

نستنے "المسالح" یہ تم ہاں کامفرومسلحہ ہے کافظ اور گارؤ وچوکیدارکو کہتے ہیں۔ اتعمد" یعنی تم کہاں جارہے ہو؟ رہی ہات کریہ فخض کون ہوگا تو اس میں اختلاف ہے جام شارعین کہتے ہیں کریہ حضر ہوں ہے اس معلوم ہوا کہ دواب تک زندہ ہیں عام امت کا بی خیال ہے۔ "فیشیع " مندے بل گرا کرلٹائے کوئٹے کہتے ہیں چشانائے کوئٹی کہتے ہیں۔ "شعوہ ہی است کی سرکوفوب زقی کردو پر افظ شعوہ ہی گئل کیا گئی ہے۔ "فیشیع " مندے بل گرا کرلٹائے کوئٹے کہتے ہیں چشان اور اس کوچت نظاد والحقوس عظہرہ " بینی باز مار کراس کوچلی کہاب بنادیں ہے۔ "فیوشو ہمیشاد" کی آرو کے ذریعہ ہے سرے لیکر پاول تک اس محتمل کے دوئلاے کردیے جا کی سے۔ "فرقو ته" بنیلی کی ہڈی کو ترقوت کہتے ہیں۔ " نصاصا" نجاس تا ہے کو کہتے ہیں۔ " لایفعل " لیعنی دجال کوبلوراستدراج جوڈھیل دی گئی اب وہ تم ہوگی اب وہ کی کوکٹھ ہے۔ ساتھ تم این از تدہ ایس کرسکے گا۔

د جال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر بھاگ جائیں گے

(٣ ) وَعَنْ أُمْ شَوِيْكِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لِمَنْفِرُنُ النَّاصُ مِنَ الدَّجَالِ صَلَّى يَلَحَقُو بِالْجَهَالِ َ قَالَتُ أُمْ شَرِيْكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآيُنَ الْعَرُبُ يَوْمَنِذِ قَالَ هُمْ قَلِيُلٌ". (رواه مسلم) من المستخصص الم شریک وضی الله عنها سے روایت ہے کہ درمول الله صلی الله علیہ والم نے قربایا لوک دجال ہے ہو آئیں سے یہاں تک کہ پہاڑوں پر جاچر میں گے۔ ام شریک نے کہا میں سے کہا اس دن افریب کہاں ہوں سے قربایا وہ اس دفت تھوڑ ہے ہوں کے۔ (روایت کیا اس کوٹ ہے) نستشریجے خابین (کہاں ہول کے ) میں فرف فٹ شرط محذوف کی جزا ہے بینی ہورا جملہ کو باہوں ہے کہ جب لوگ د جال کے خوف سے بھا مجتے اور چیستے پھریں کے قواس دفت اہل عرب کہائی ہوں سے جن کا کام خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور دین کوفضان پہنچانے والے ہرفتہ فراد کو وقع کرنا ہے۔

### د جال کے تابعدار یہودی ہوں گے

(ه 1) وَحَنُ أَنْسِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ يَشَيّعُ اللَّجَالَ مِنْ يَهُودِ إصفهَانِ صَبّعُونَ الْفَا عَلَيْهِمُ الطِّيّالُسَةُ (رواه مسلم)

مر بھی ہے ان پرسیاہ جا در یں ہوں گی ۔ (روایت کیاس کی سے روایت کرتے ہیں ستر ہزار اصفہان کے یہودی د جال کی پیروی افقیار حرکیں کے ان پرسیاہ جا در یں ہوں گی ۔ (روایت کیاس کوسلمنے)

تستشت کے:"اصفهان" بدایمان کابواشهرہ جہاں پر دجال بی کارالوہیت کا دعویٰ کریگا۔"العلیانسة" بدطیلیان کی جج ہے اور بد اصل عمل تالیسان تعاعر بول نے طیلیان بنادیا بہ بہرجا ورکو کہتے ہیں روجال کے ساتھی اس کواستعال کریں سے کیونکہ بدلیاس بہود کو بہند ہے جس طرح بدمی معراستاس کو بہند کرتے ہیں اوراستعال کرتے ہیں کسی نے خوب کہاہے:۔

گلائے مست منکا جا رہا ہے۔ نظر آئی جو اس کی وشع داری خیال آیا معا نا آشنا ہے۔ نیاس سبز درویٹی تو پینا دل درویش نیکن بے خدا ہے

امران شن اس وفقت بوی تیزی سے رائعنی لوگ یبودی بن رہے ہیں شاید بداس کئے ہو کد د جال کوآسانی سے تیار ساتھی ال جا کیں اسی تو ندین سکے لیکن میودی بن سکتے ۔

# د جال مدینه میں داخل نہیں ہوگا

(١٦) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحْدُويِ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْتِى الدَّجَالُ وَ مُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخُلُ نَقَابُ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْوِلُ بَعْضَ السِّبَاحِ الْقِي تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَعُورُجُ اللّهِ وَجُلُّ وَهُو خَيْرَ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ اَهْهَذَا اَنْكُ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيْفَة فَيَقُولُ احْمَتُكُ عَلَى تَشْكُونَ فِي الْآخِرِ فَيَقُولُونَ لَافَيَقَتُلُهُ ثُمْ يُوسِيْهِ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَاكُنتُ فِيكَ آضَدُ بَصِيْرَةُ مِنِى الْيَوْمَ فَيُويْدُ الذَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ قَلَا يُسَلّمُ عَلَيْهِ. (منفق عليه)

نتیجی بی وہ واقل ہو۔ مدینہ کے قریب شوروالی زمین میں وہ اترے گا ایک بہترین آ دمی اس کی طرف نظے گا دہ ہے کہ دید ہے راستوں میں وہ واقل ہو۔ مدینہ کے قریب شوروالی زمین میں وہ اترے گا ایک بہترین آ دمی اس کی طرف نظے گا دہ کے گا میں گوائی دیا ہوں کہ تو وہ وہ اوال ہے جس کے متعلق ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قبر دی تھی۔ وہال کے گا جھے بتلا کا کر میں اس کوئل کر دوں پھر زندہ کر دل تو میرے معاملہ میں تم کسی تھے کا شک کرد ہے لوگ کہیں میں نہیں وہ اس کوئل کردے گا بھراس کو زندہ کرے گا وہم آج ہے بڑے کر مجھے تیرے متعلق بقین حاصل نہیں ہوا۔ دجال اس کو پھر تمل کرنا جا ہے گا کئی اس کی اس کی اور کوں سے مرادا کر دہ لوگ ہیں جو دجال کے گئی تنہ ہے۔ "تو دہ لوگ جواب دیں ہے کہ ہم کو پھر کوئی قلک دشینیں دے بال کے گا۔ "اس جملہ میں لوگوں سے مرادا کر دہ لوگ ہیں جو دجال کے کہا تھیں۔ تر دیدہ وتا بعدار ہول کے توبہ جملہ بالکل واضح ہے اورا ہے اصل معنی ہی رجمول ہے نیکن اگرا 'لوگوں' سے اہل ایمان کوہمی مراد لیا جائے تو پھراس جملہ کی تاویل ہے ہوگی کہ ان لوگوں کا فدکورہ جواب و بینا وراصل از راہ خوف اور وفع الوقع کی بناء پر ہوگا اور بے بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراو بطر بھی توریبا ور کنابید وجال سے جھوٹ اور فریب کاری شک وشید نہ کرنا ہو۔'' محروہ اس پر تاور تبیس ہو سکے گا' میں اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کوڈھیل وینے کے لئے جو ماقوق الفطریت طاقت وقد رہ وی جائے گی وہ صرف شروع میں بھی عرصہ کے لئے ہوگی ابعد میں اس سے وہ طاقت وقد رہ سنب کرنی جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوا سے آپ کواس پر قاور نہیں باتے گا کہ جو چاہے کرکڑ دے۔

( ١٤) وَعَنْ أَبِي هَوْيُوَةٌ عَنْ وَسُولٌ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي الْمَسِينَحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشَوِقِ حَمَّتُهُ الْمَدِيّنَةُ وَحَى يَنُولَ وَهُولَاكُ. (معلى عليه)

تَشَيَّحَ ثُنُ بَحَفرَت ابِوَ بِرِيدُومِقِ اللهُ عَندِرِسُولِ اللهُ عَلَيْدُومُ لَم سَدُوابَ كَرِتُ فِي فَرِها يَدُجِالُ مَثْرَقَ كَا طُرِف بَعَ الدَّجَالُ وَلَهُ يَعَالَمُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلْهُ مُولِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

نٹر پھیٹرٹر : حکمرت ابو بکرہ وشی انٹدعنہ نجی سٹی انٹدعلیہ دسلم سے بیان کرتے ہیں کہ مدید شرکت وجال کا دعب واقل ندہو سکے گا اس زمانہ میں اس کے سامت ورواز ہے ہوں سمے ہردرواز ہ بردوقر شنے مقرر ہول کے۔۔(ردایت کیاس کو ہناری نے)

#### دجال كاذكر

(٩ ) وَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ شَمِعْتُ مُنَادِى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُنَادِى الصَّلَوةُ جَامِعَةً فَخَرَ بُحُت إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِبْنِرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْوَمَ كُلُّ إِنْسَان مُصَلَّاهُ ثَمَّ قَالَ عَلُ تَعْرُوُنَ لِمَ جَمَعُتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ وَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَاجَمَعُتُكُمْ لِوَعْبَةِ وَلَا لِرَهَبَةِ وَلَكِنْ جَمَّعْتُكُمْ لِإِن تَمِيمًا اللَّاوِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًا فَجَاءَ وَاسْلَمَ وَ حَدَثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّلِينُ كُنْتُ أَحَدِثُكُمُ بِهِ عَنَ الْمَسِيْحِ المَدَّجَالِ خَلَقِتَى إِنَّهُ وَكِبَ فِي سَفِينَهِ بَحَرِيَّةٍ مَعَ ثَلَقِتَن وَجُلَا فِنْ لَخَمِ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَارْ فَأَوْ إِلَى جَوِيْرَةٍ حِيْنَ تَفَرَبُ الشَّمْسُ فَحَلَشُوا فِيَ أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخُلُوا الْجَزِيْرةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَايَّةٌ أَهْلَبُ كَيْهُرُ النَّمْعُوِ لَايَلُوُونَ مَاقَبُلُهُ مِنْ دُبُوهٍ مِنْ كَثُوَهِ الشَّعْرِ قَالُوْ وَ يَلَك مَآ اَنْت قَالَتْ الْجَسَّاسَةُ قَالُوْا وَ مَا الْجَسَّاسَةُ فَالَتُ آيُهَا الْمُقَوِّمِ. اتَطَلِقُوْآ اِلى هَذَا الْمُرْجُلِّ فِي اللَّهُرِ فَإِنَّهُ اللِّي خَرِكُمْ بِالْاشُواقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتَ لَنَارَ جُلَّا فَرَقْنَا مِنْهَا انْ تَكُونَ شَيْطَانَةٌ قَالَ فَاتَطَلَقُنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلَنا الدَّيْرَ فَإِذَافِيْهِ أَعْظَمُ إنْسَانِ مَارَايَتَاهُ فَطُّ خَلْقًا وَ أَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجُمُوعَةً يَدُهُ إلى عُنْقِهِ مَائِيْنَ وْكَبَتْيُهِ إِلَى كَعَبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يُلَكَ مَا أَنْتُ قَالَ قُذْ قَفَرْتُمْ عَلَى خَيْرِى فَأَخْبِرُونِنَى مَا أَنْتُمْ قَالُوا انَحُنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ زَكِبُنَا فِي شَفِينَةٍ بَحُرِيَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرٌ فَذَخَكَنا الْجَزيْرَةُ فَلَقِيْتُنَا ذَائَّةً أَهْلَبُ فَقَالَتْ آنَا الْحَسَّامَةُ اعْمِدُو إِلَى عَلَمًا فِي الدَّيْرِ فَاقْتِلْنَا إِلَيْكَ سِوَاعَاوَ فَوْعَنَا مِنْهَا وَلَمْ نَا مَنْ أَنَ تَكُونَ شَيْطَانَةُ فَقَالَ آعُبِوُ وَلِيْ عَنَ نَّخُلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ آيَ شَايِهَا تَسْتَخُبِرُ قَالَ اَسْتَلَكُمُ عَنْ نَخُلُهَا هَلُ تُفْهِرُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَمَا ۚ إِنَّهَا تُؤْسِكُ اَنَ لَاتُفُهِرِ قَالَ ٱخُبِرُ وَنِيْ عَنْ بُحَيْرَةِ ٱطَّبُوبُةِ قُلْنَا عَنْ أَيّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ هَلُ فِيْهَا مَآءُ قُلْنَا هِي كَيْيْرَةُ الْمَآءِ قَالَ آمَا إِنْ مَآءَ هَا يُوْضِكُ أَنْ يُلْهَبَ قَالَ أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْن زُغَوَقُلْنَا عَنْ أَيْ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ هَلُ فِي الْغَيْنِ مَآءٌ وَهَلَ يَزُوزُعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعُمْ هِيَ كَلِيْرَاةُ الْمَآءِ وَ الْعُلُهَا يَزُرَعُونَ مِنْ مَآءِ هَا قَالَ آخُبِرُوَنِي عَنْ نَبِيّ الْاُمْتِينَ مَافَعَلَ قُلْنَا قَدْ حَرَجَ مِنْ مَكُمَّةً وَ نَزَلَ يَعُرِبُ قَالَ ٱقَاتَلَهُ الْعَرْبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفِ صَنَعَ بِهِمْ فَالحَبِر نَاهُ إِنَّهُ قَدْ ظَهْرَ عَلَى مَنْ يُلِيُهِ مِنَ الْعَرْبِ وَ

أَطَاعُوهُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمُ أَنَ يُطِيّعُوهُ وَ إِنِّي مُخْرِدُ كُمْ عَيْنَ إِنِّى أَنَا الْمَسِيْحُ الدَّجُالِ وَ إِنِّى يُؤْهِكُ أَنْ يُؤْذَنَ إِلَا هَبَطُتُهَا فِي أَوْلِيَهُمْ فَلَا أَدَعُ فَوْيَةً إِلَّا هَبَطُتُهَا فِي أَوْلِيهُمْ فَلَا أَمْ عَلَيْهُمُ وَاحِدًا مُنْهُمَا اِسْتَقْبَلْنِي مَلَكَ بِيْدِهِ السَّيْفَ صَلْمًا يَصْدِينِي عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَيْ كُلُّ عَلَى كُلُّ عَمَا مُحَوْمَتَانِ عَلَيْهِ وَمَلَيْهُ هُمَا مُحَوْمَتَانِ عَلَيْهِ وَمَلَيْهُ مَا كُلُومُ وَاحِدًا مُنْهُمَا اِسْتَقْبَلْنِي مَلَكَ بِيْدِهِ السَّيْفَ صَلْمًا يَصْدِينِي عَنْهَا وَ إِنَّ عَلَيْ كُلُّ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَطَعَنَ بِمِحْصَوَتِهِ فِي الْمِنْمِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَ طَعَنَ بِمِحْصَوَتِهِ فِي الْمِنْمِ هَذِهِ طَيْبَةً هَذِهِ عَلَيْهُ وَمَا لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ أَوْ بَعْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ أَلَا إِنَّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمُعَلِّي اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِيكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِيكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِلّهُ فِي يَعْمُ الشّامِ أَوْ يَحْرِ النّهُ فِي الْمَالِمِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا وَا وَمَا بِيَدِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَا وَالْمَا أَوْ الْوَمَا لِيكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لِيلِهُ عَلَيْهُ وَا وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ا

التنظیم اللہ علیہ وسلمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے موذ ن کوسنا جو پکارر ہاہے کہ نماز جمع كرتے والى ہے ميں سجد كى طرف نكلى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز پر بھى جب آ ب صلى الله عنيه وسلم نماز سے فارغ و عرمتبر پر چینے اور آپ مسکرار ہے تھے۔فرمایا ہرآ دی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹار ہے پھر فرمایا تہہیں اس کاعم ہے کہ میں نے تم کو کو س جمع كيا ہے۔ ميں نے تم كوكى رقبت ياربست كے ليے جع نبيس كيا بلك ميں نے تم كوالك واقد سنانے كے ليے جع كيا ہے جوكہ جھے تيم وارى نے بیان کیاہے جواکید عیسائی تھااوراب آ کرمسلمان مواہے اس کاوہ داقد میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تے تہمیں و جال کے متعلق خرر دی تھی اس نے مجھے بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ تیں آ ومیوں کے ساتھ وقع اور جذام فبیلہ سے بتھے میں دریائی کشتی میں سوار ہواایک مہینہ تک سمندر کی موجعی ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں ایک دن سورج کے عروب کے وقت وہ ایک جزیرہ برنظر انداز ہوئے۔ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹے کروہ جزیرہ میں داخل ہوئے ایک بہت زیادہ بالول والا جاریابیان کو طا بالول کی کثرے کی وجہے اس کے آ کے اور چھیے کا پچھے پیٹیس چانا تھا۔ انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہوتو کون ہےاس نے کہا میں جاسویں ہوں۔ دیر میں ایک مخص ہےاس کے پاس چلووہ تمہاری خبروں کے سننے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے آ دمی کا نام لیا۔ہم ڈر محتے نہیں یہ شیطان نہ وہم جلد جلد ہطے اور دریم داخل ہو سکتے ۔۔اس میں ایک بہت بڑاانسان تھا اس قدر بڑاانسان ہم نے جمعی نہیں دیکھا اور نہم کی اس قدرمضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا و کھا ہاس کے ہاتھ مردن کے ساتھ مندھے ہوئے ہیں اوراس کے گھٹوں اور مختوں کے درمیان لوب سے جکڑے ہوئے ہیں۔ہم نے کہا تیرے لیے افسوں ہوتو کون ہے اس نے کہا میری خبر پرتم نے قدرت پالی ہے۔ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم حرب کے رہنے والے جیں ایک سندری جہاز میں ہم موار ہوئے تھے۔ایک مہینہ تک موجیس ہارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ہم اس جزیرہ میں داخل ہوئے ہمیں ایک بہت بالوں والا جار یابیدالاس نے کہا میں جاسوں ہوں اس مخص کے باس جاؤ جود مرجس ہے ہم جند تیرے باس آ مکے ہیں۔ کہنے لگا مجھے نخل بیسان کے متعلق بتاء کیاان کوچل لگتا ہے ہم نے کہاہاں کہنے لگا قریب ہے کہان کوچیل ند گلے۔ پھر کہنے لگا مجھ کو بتاہ کی ایجر ہطرید من بانى ہے ہم نے كہااس ميں بہت زيادہ بانى ہے كہنے لگا قريب ہے كداس كا بانی ختم ہوجائے گا۔ پھر كہنے لگا جھے بنااؤ كدزغر چشمہ ميں بانی ہادراس چشمدے مالک اس سے میتی با وی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت بانی ہادراس کے مالک اس سے میتی بازی گرتے ہیں۔ چرکتے لگا مجھے امیوں کے بی کے تعلق بتلاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے بھم نے کہا کہ وہ طاہر ہو چکے ہیں اور یژب میں مقیم میں کہتے لگا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں کہنے لگا ٹھر کیا ہوا ہم نے اس کو بتلایا کے قرب وجوار کے عرب پر عالب آ بھے جیں اور انہوں نے آپ کی اطاعت کرلی ہے کہنے لگا ہال یہ بات ورست ہے اور اگروہ اطاعت اختیار کریں ان کے لیے بہتر ہے میں حمہیں اے متعلق بنا تا ہوں کہ میں مسح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازیت نے میں نکلوں گا اور ذمین میں جلول گا اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ جالیس راتوں میں ہر قرمیاور کستی میں جاؤں گا۔ مکداور مدینہ میں داخل ہوتا بھی پرحرام ہے۔ ان میں سے جس میں واخل مونا جا ہوں گا بھے آ کے سے ایک فرشند ملے گاجس کے ہاتھ ش سونتی ہوئی تلوار ہوگی جھے اس سے رو کے گا اور اس کے ہرراستہ برفر شتے

اس کی تفاظت کرتے ہوں سے۔رسول الندسٹی الندعلیدوملم نے اپنی النعی منبر پر ماری اور قرمایا بیطیب سے بیطیب سے بھیب ہے۔ موادواس سے آپ مدینہ لینتے تھے۔کیاش نے تم کو بیرحد ہے بیان کی تھی؟ لوگول نے کہا تی ہاں آپ نے فرمایا ووشام کے دریا جس ہے یا بھن کے سے دریا جس ہے نیس بلکے شرق کی جانب میں ہے اور اپنے ہاتھ سے شرق کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

تستشریکے بفار فنو لینی لوگوں نے کشتی کو جزیرہ کے قریب کردیا۔ اقرب قاف پرسکون ہے اور "زائر چیش ہے بیتارب کی جع ہے چیوٹی کشتی کو اقارب کے جیاری کا بھی ہے۔ الاساسة جاسوں مورت کو جساسہ کہتے ہیں اس سے قارب کہتے ہیں اس سے داجل کے جساسہ کہتے ہیں اس سے داجل کیلئے خبریں جمع کر سے داخل کے جساسہ کہتے ہیں اور اللہ کہا جاتا ہے۔ جساسہ نے اینا مزید تھارف نہیں کرایا بلکہ اصلی بات جود جال سے متعلق تھی وہ شروع کردی۔ الدیم آئش پرستوں کا عبادت خانہ بھی دیر کہا جاتا ہے۔

ما افت لین او کیا چیز ہے؟ تی و کی کرؤر لگاہے۔قدر تبدیلی تربیاں تک یمی تی گئے اور میرے احوال پر قادر ہو گئے؟ فیک ہے جس تم کو است این اور کا کر پہلے تم ہتاؤہ ما انتہ تم کیا چیز ہو؟ یہ جواب ترکی ہزبان ترکی ہے جس طرح انہوں نے دجال کوایک تی بنا کر سوال کیا واجل نے بھی ایس کی بیار ہوں نے ایک دوسرے کو تجب اور تقارت سے یا دکیا۔ فتحل بیسان فن بیسان بر ہرہ کوب بھی ہے اور تمام بھی ہے کر یہاں بر برہ کوب وائی جگہ مراد ہے۔ عین ذعو شام بھی ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ بائی کا برا چشہ ہے جس کو عین ذعو کہتے ہیں۔ نقب راستہ کو تکب یہاں بر برہ کوب وائی جگہ مراد ہے۔ عین ذعو شام بھی ایک جگہ کا نام ہے اس کی بری علامت کی بری علامت میں ہے ہو جس طرح قیامت کو پیشد رکھا گیا ہے۔ اس کی بری علامت کو بھی ایک اور ترد دی کا ایک بری علامت کو بھی ایک ایک اور شام کی بری علامت کو بھی ایک سے اور شام کی بری علامت کو بھی ایک سے اور تی موسولہ ہے الذی کے متی میں ہے۔ ای الذی ہو فید۔

#### د جال کا حلیہ

(٣٠) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَوْ أَنْ رَسُولَى اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَأَيْتِيلَى اللّٰهِ عَنْدَ الْكُمْنِةِ فَوَانِتُ رَجُلًا اهَمَ كَاحْسَنِ مَآأَنْتَ رَآءٍ مِنَ اللِّمَحِ فَلْرَجُلْهَا فَهِى تَقْطُو مَآءَ مُتَكِنًا عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلُهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَوْلِ عَرَاتِيلًا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى مَلْكُمْ مَلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَافَيْهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَابِنِ فَطَنٍ وَ اصِعَانِيلَةِ عَلَى مَنْكُمْ وَجُلِينِ يَطُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْكُمْ وَجُلِينَ يَطُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى مَنْكُمْ وَجُلِيلُ مَنْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي اللَّجُالِ وَجُلّ احْمَلُ جَسِيمٌ بِالنَّبِيلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰجَالِ وَجُلّ احْمَلُ جَسِيمٌ إِلَيْتُ فَسَالَتُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰجَالُ مَتُكُمُ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي اللّٰجَالِ وَجُلّ احْمَلُ جَسِيمٌ إِللْيَتُ فَسَالَتُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰجَالُ اللّٰهِ عَلَى مَنْكُولُ اللّٰهِ عَلَى مَنْكُمُ وَ اللّٰهِ عَلَى مَنْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَنْكُمْ وَاللّٰهِ عَلَى مَنْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَى مَلْكُولُ اللّٰهِ عَلَى مَنْكُمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

انگ بہت خوبصورت کندم کوں رنگ کا آدی و کھا ہے جینا کرتو نے بھی و کھا ہے کند ھے تک اس کے بال ہیں بہت خوبصورت جوتو بھی اللہ بہت خوبصورت کندم کی اس کے بال ہیں بہت خوبصورت جوتو بھی کئی کہ بہت خوبصورت کندم کوں رنگ کا آدی و کھا ہے جینا کرتو نے بھی و کھا ہے کند ھے تک اس کے بال ہیں بہت خوبصورت جوتو بھی کئی کے کندھوں پر کئی گئے ہے ان کے کندھوں پر کئی گئے ہے۔ ان کا ایک اس کے بال و کھے ہوں اس نے ان بالوں میں تکھی کردھی ہے ان فیک رہا ہے۔ دوآ دمیوں کے کندھوں پر کئی گئے ہے۔ ان کا ایک بیت اللہ کا طواف کرد ہا ہے ہیں کے کہ ایک آ کھا ہے ہے جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ جن لوگوں کو ہیں نے و یکھا ہے جس کے بال خت گھٹر یا لے بین اس کی ہا کھی ہے۔ اس کی آ کھا ہے ہے جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ جن لوگوں کو ہیں نے و چھا ہے کون ان بین این قطن کے ساتھ بہت مشاہبت رکھتا ہے۔ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہا تھدر کھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے میں نے بو چھا ہے کون ان بین اس میں ہے دیا لیک اس کے دوار سے اور دال ہوا کہ ایک کرنے کے دوار سے انہوں دالا ہے اور دوار سے دوال ہوال بھاری بھر کم سرخ رنگ کے دوار سے بالوں دالا ہے اور دوار سے دوال بھاری بھر کم سرخ رنگ کے دوار سے بالوں دالا ہے اور

اس كى بالخير) تحكانى سبداورلوكول مين وه ابن قطن كريبت مشابد به ابو بريره رضى الله عند كى حديث يس كرائفاظ بين لا تقوم المساعة حتى تطلع الشهمس من مغوبها باب المملاحم بين كذر يكل براور بم ابن عمركى صديث بس كرانفاظ بين قام وسول المله صلى الله عليه وسلم في المناس باب قصه ابن صياد مي ذكركري كران شاءالله قال .

نسٹنے "بطوف ہالبت" یعنی وجال مجی طواف کررہا تھا اب سوال یہ ہے کہ وجال کا بیت اللہ کے اروکر وطواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ البیت سے وین مراد ہے تو عینی علیہ السلام اچھی صورت جس این وین کے اروکر دیکھوم رہے تنے اور وجال اپنے بائل وین کے اروکر دیکھر کے داند جس ہورہا تھا۔ یا یہ جواب ہے کہ معظرت بائل وین کے اروکر ویکھر کا دہا تھا۔ یا یہ جواب ہے کہ معظرت علیہ السلام کے ذکری مناسبت سے وجال کا تذکرہ آگیا کہ دوتوں ایک دوسرے کے مقائل ہیں۔

# ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ....وجالَ كاذكر

(٣١) عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي حَدِيْتِ تَمِيْمِ نِ الدَّارِيِّ قَالَتُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِامْرَةِ تَجُرُّ شَعْرَ مَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةُ إِذْهَبُ إِلَى ذَلِكُ الْقَصْرِ فَآتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلَّ يُجُرُّ ضَعْرَهُ مُسَلَّسَلَّ فِي الْأَغْلَالِ يَنُزُ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَآ ءِ وَالْارُضِ فَقُلْتُ مَنْ آنْتُ قَالَ أَنَا الْمُجَّالُ. (رواه ابو داؤه)

نَرَجَيْنِ ﴾ : حضرت فاطمه بنت قيس رضى الفدعنها تميم دارى كي حديث ين ذكر كرتى بين كدانهون نے كہانا كہاں بن نے ايك مورت كوديكھا جواہينة بال تعيني ہے اس نے كہا تو كون ہے اس نے كہا بيس جاسوى كرنے والى بون اس كل بيس جابين كل بيس آيا۔ و بال ايك آدى اپنے بال تعينچا ہے۔ زنجيروں بيس جكڑ ابوا ہے آسان اورزين كے درميان كودتاہے بيس نے كہا تو كون ہے اس نے كہا بيس دجال ہول۔ (ابوداؤد)

#### دجال كاحليه

(٣٢) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى حَدَّفُتُكُمْ عَنِ اللَّجَالِ حَتَّى خَيِيْتُ اَنْ لَاتَعَقِلُوْ اَنَّ الْمُسِيِّحَ اللَّجَالَ فَصِيْرٌ ٱلْمُحَجُّ جَعَدَ اَعُورُ مَطَمُوسُ الْعَبْنِ لَيُسَتُ بِنَاتِيَةٍ وَلَا حَجَوْ آءَ فَإِنَ ٱلْبِسَ عَلَيْكُمُ فَاعْلَمُوْ اَنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بَاعُورَ (رواه ابو دازد)

انتیجی نظرت عیادہ بن صامت رضی الله عندرسول الله سلی الله علیہ وایت کرتے ہیں فرہایا میں نے د جال کے متعلق شہیں قبر وی ہے پہال تک کہ جھے ڈر ہے کہ کہیں شہیں اس کے متعلق مجھ نہ آئے۔ سے د جال نصفے فلا کا بھڈ اس سے ہوئے بالوں وال اور کا ناہے۔ اس کی آگھ ٹی ہوئی ہے نہا بھری ہوئی اور نہ اندرکو دھنسی ہوئی ہے آگر بھر بھی تم کوشک پڑجائے تو یاور کھویے تمہادا سے دب کا ناتیس ہے۔ (اوواؤد) کی آئے شیر کے بالاقصیو " پہتہ فلا کو تصویر کہتے ہیں۔" اف حدج "جس کے پاؤں کے پنچ قریب قریب ہوں اور ایڈیاں دور ہوں وہ اف حدج ہوتا ہے اروو بش اس کو بھڈ اسکتے ہیں۔" اعور " پروجال کی بائیس آگھ کی حالت ہے۔" الا تعقلو ا" لین جھے خوف ہوا کہتم سجھ نہول جا کہ ا

# ایمان پر ثابت رہنے والوں کو د جال سے کوئی خوف نہیں ہوگا

(٣٣) وَعَن آبِى عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَوَّاحِ قَالَق سَبِعَثُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِي بَعْدَ نُوحِ الْكَافِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اِنَّهُ لَمَ يَكُنُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَشَخِيَّ اللهُ عليه وَمِنَ جَرَاحَ وَمَى اللهُ عند سے روایت ہے کہ عن نے رسول الله عليه وسلم سے ستا ہے فرماتے تھے نوح عليہ السلام کے بعد ہرنی نے اپنی تو م کود جال سے ذرایا ہے اور بھی ہمی تم کواس سے ڈرا ٹاہوں۔ آپ نے اس کی صفت ہارے لیے بیان کی فرمایا شاید کہاس کوکوئی ایسانخفس پالے جس نے جھے کود بکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے سحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس روز ہارے دن کسے ہوں مے فرمایا جیسا کہ ہیں آج کے دن بیانس سے ہمی بہتر ہول مے۔ (ترزی ابوداؤد)

#### دجال خراسان سے ن<u>گلے</u>گا

(۳۳) وَعَنُ عَمْوٍ وَ مُنِ حُرَمُتِ عَنُ أَبِي بَهُونِ الْحَيْدِيقِ قَالَ حَدَّثَنَا دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى المُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَعَوَّعُهُ الْمُواَعِ عَنْ أَدُصِ بِالْمَسَّوِقَةُ. (دواه التومذی) يَخُونُ جُوهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نسٹنٹے '' خراسان'' ایک مشہور شہر ہے جو ماوراء النہرے علاقہ میں واقع ہے اور ایران کی مملکت میں شامل ہے اور ان لوگوں کے چہرے انخ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہرے چوڑے چیلے اور دخسار ڈ ھال کی طرح انجرے ہوئے ہوں ہے۔

### د**جال ہے دورر ہنے کی تا کید**

(٣٥) وَعَنُ جِمْرَانَ بُنِ حَصِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلَيَئَا مِنْهُ فَوَاللّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَاتِيْهِ وَ هُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَبَعُهُ مِمَّايَتِعَتْ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ. (رواه ابو داؤد)

۔ انٹیجیٹنٹر :حضرت مران بن حبین رضی اللہ عزے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا د حال مے متعلق جو محض ہے اس ہے دور جھاتے بختراا یک آ دمی اس کے باس آ ہے گا اور وہ خود کوموس سجستا ہوگا لیکن شبہات دکیے کردہ اس کی بیروی احتیار کرے گا۔ (ایوداؤد)

## ظاہر ہونے کے بعدروئے زمین پر دجال کے تھبرنے کی مدت

(٣٦) وَعَنُ اَسُمَاءَ بِنَتَ يَوْيُدَ بْنِ السَّكُنِ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُكُثُ اللَّجُالُ فِي الْآوُصِ اَوَبَعِيْنَ سَنَةُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهُرُ كَالْمُجُهُعَةِ وَالْجُهُعَةِ كَالْيُومُ وَالْيَوْمُ كَاضِطِوَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّادِ. وواه في شوح المسنة. وَشَيِّجِيِّنَ السَّامَةِ عَلَى اللهِ مِن سَمَن رضَى الله عندست دوابت سب كري سلى الله عليه وسلم نے فرمایا وجال ذیمن چس چالیس برس تک مشهرے کا سال مهیدنا اموکام میدنہ جعد کا جعدون کی ما تعداورون تکول کے آگ عمل جلتے کی ما تعدیدگا ۔ (دوابت کیااس کیشرے العدی

### د جال کی اطاعت کرنے والے

(٣٤) وَعَنُ أَبِى سَعِيْدِ نِ الْمُحُدُرِيّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُ الدَّجَّالَ مِنْ أَمْتِى سَيْعُونَ اَلَقًا عَلَيْهِمُ السِّيْجَانُ رَوَاهُ فِي شَرُح النَّبَةِ.

تر بھٹر ہے۔ ابوسعید خدری رضی ایڈ عند سے دوایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے ستر ہزار آ وی د جال کی ایروی اختیار کریں کے ان پر سبز جا دریں ہوں گی ۔ (ردایت کیاس کوشرح النہ میں)

نستنت سيجان اصل من ساح كي جمع ب جيراكماح كي جمع تجان آتي بادرساج بمي طيلسان كي طرح سزياسياه حادر كو كتيم بير -

''میری امت'' بیں اُمت سے مراد اُمت اجابت یعنی لمت اسلامیہ بھی ہوسکتی ہے اور اُمت دعوت بعنی غیر سلموں کی قوم بھی ہو<sup>سی</sup> سکتی ہے لیکن زیادہ صحیح' آخری مراد یعنی غیر سلموں کی قوم ہی ہے' جیسا کہ پیچھے کی ایک حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ د جال کے اطاعت کرنے واسلے سز ہزارلوگ اصفہان کے بہودی ہوں ہے ۔

### دجال اورقحط سالى

(٣٨) وَعَنَ اَسْمَاءَ بِسْبَ يَزِيمُهُ قَالَتُ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّيَى فَذَكُو الدّجَالَ فَقَالَ إِنَّ يَبْنَ يَدَيّهِ ثَلثَ مَسِينَ سَنَةَ تُمُسِكُ السَّمَاءُ فَلَقُوهَا وَالْاَرْضُ ثُلُك نَبِيّهِا وَالثَّالِقَةُ تَمِسُك السَّمَاءُ فَلَقُوهَا وَالْاَرْضُ ثَلْكَ نَبِيّهِا وَالثَّالِقَةُ تَمِسُك السَّمَاءُ فَلَوْهَا وَالْاَرْضُ ثَبَيّهِا كُلَّةً وَلَا يَبْقِي ذَاتُ ظِلْفِ وَلَا ذَاتُ طِيرْسِ مِنَ الْبَايْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُوسِ مِنَ الْبَايْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُوسِ مِنَ الْبَايْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ فَلَوْهُ وَمَاتُ السَّمَاءُ فَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُوسُونَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحْتِيقٍ فَلَكَ وَالْمُوسُونَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

لَمْتُ مَنْ عَلَى الْمُعِمْلُ لَهُ الشيطان" معلوم ہوا دجال جوشعبرہ بازیاں دکھائے گا اس کے پیچے سارا ہاتھ الجیس کا ہوگا الجیس مردوں کی شکل میں آئے گا تو د جال کہدوے گا کہ کوش نے تمہارے باپ یا بھائی کوزندہ کر دیا اب جھے اپنارے مان کودیکھویش نے تمہارے لئے اوٹوں کوزندہ کر دیا جھے رب بنالو۔''انا فنعین ''لیتی ہم ہے اتناصر کہاں ہوسکتا ہے کہ بینوں تک دجال کے فتند میں کھانے پینے کے بغیروقت گزاردیں ہم تو آتا سوندہ کرروٹی پکانے تک انتظار کرنے میں ہر بیثان ہوجاتے ہیں تو انتاع صد کیسے مبرکریں ہے؟ ہم تو فتندمیں ہڑ جا نمیں ہے' حضورا کرم سکی انڈ علیہ وسلم نے فرمانی کہ کرانشداور تبیجات سے وقت منج گزرے گا' للحصوصی الباب ''بیعنی دروازہ کے چوکھٹ کے دوکنارے کیڑ لئے ''رواہ''مشکر قرکے اصل شنوں میں بہاں بیاض ہے' جگہ خاتی ہے بعد میں کسی نے رواہ احمدانگا دیا ہے۔ (مرقاب)

# اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ ... ابل ايمان كودجال سے خوفز دہ ہونے كى ضرورت نبيس

(٣٩) عَنِ الْمَغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَاسَأُلُ اَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ الْكُوَ مِمَّاسَأُكُ وَ إِنَّهُ فَالَ لِيَ مَانِصُرُكُ فَلُهُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبَزِ وْنَهُرْ مَآءَ قَالَ هُوَ اَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْكَجْرِينَ وَمَعَى عليه، فَالَ لِي مَانِصُرُكُ فَلَى اللَّهِ عِن اللَّهِ مِنْ الْكَجْرِينَ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِن اللَّهُ عِن اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى للَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

نسٹنٹینے: ''ھو اھون'' بعنی دجال اس ہے زیادہ ذلیل دحقیر ہے کہاس کے ذریعہ ہے کوئی پکا مؤمن گمراہ ہو جائے اس لئے ایمان کومضبوط رکھنا چاہیے دجال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ فریب کاراوروھو کہ بازیہ شعبہ ہازی اور جاووگری ہے لوگوں کوڈرا تا ہے ختیقی طور پراس کے پاس بجم بھی نہیں ہے۔

#### د چال کی سواری گدھا ہوگا

(٣٠) وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ يَحُوجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارِ ٱقَمَرَ مَابَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبُعُوْنَ بَاغًا رَوَاهُ الْبَيُهِةِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالْبَشُورِ.

نَوْتِیجَنِّنُ : حضرت ابو ہر پرہ درضی انشاعت تی صلی انشاعلیہ وسلم ہے دوایت بیان کرتے ہیں و جال آیک سفید کرھے پر نکلیگا اس کے دونوں کا نون کا درمیائی فاصلہ ستر کلادے ہوگا۔ روایت کیااس کوئیلٹی نے کتاب البعث والنشو رہیں۔

الْنَسْتَةِ فِيجِ : "اقدمو" سنيدكد هے كوتمارا قمر كہتے ہيں د جال كا كدها تو خوبصورت سفيد ہوگا كمرخود كانا د جال بدصورت ہوگا۔

"سبعون باعا" لینی بیگرهاا تابواہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ ستر باع ہوگا۔ دونوں ہاتھا در باز وجب مکمل پھیلائے جائیں او وہ ایک باع کی مقدار ہوجائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ دجال کے گدھے کے کانوں کے درمیان چالیس گڑکا فاصلہ ہو گا اور اس کا کیک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جو تقریبا ہی (۸۲) کلومیٹر فی سینڈ ہوگا پر زنار ۲۹۵۲۰ کلومیٹر فی گھنڈ کے حساب ہے ہوگا کو یا ہوائے جا ہوائی جہاز ہے بھی تیز ہے۔ بعض روایات میں گدھے کا اتر نامیخی نزول کا تذکرہ بھی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیا ڈنے والاکوئی گدھا ہے یا جہاز ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ مفید گدھے سے مراو جہاز ہے یہ بات زیادہ بعید بھی نیس ہے۔ ایک مقری عالم کمال ہشام عبدالحمید نے افتاد ب حووج العسیع الدجال "کے نام سے ایک مفصل تماب کھی ہے۔

سس تا ب میں انہوں نے وجال کی مختلف سواریاں دکھائی ہیں۔ اس میں کوئی سواری کشتی نما ہے کوئی سواری چھتری نما ہے کوئی سواری طشتری کی طرح ہے۔ کوئی سواری الکل جہازی طرح ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی سواریاں مختلف بھیوں میں بدلتی رہتی ہوں گی البذا بھی طشتری کی طرح ہے۔ کہودیوں کی سازہ کی البذا بھی کہ میں کہوں ہوگا تو بھی کشتی ہوگی صدیت میں کسی ایک کا نام لیا گیا ہے باتی کی ثفی تبیس ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں وجال کے بارے میں بہت کی تھا تھا گیا ہے چتا تھے۔ میہودیوں کی ایک کتاب 'ابزاخیل'' میں دجال کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک کتاب 'ابزاخیل'' میں دجال کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں اے صبون کی بٹی مسرت سے چیخوادیکھونہارا بادشاہ (وجال) آر با ہے وہ عادل ہے اور کدھے پرسوارہ فیجریا

كِتَابُ الْفِيتِنِ

مکدھی کے بیچے پر میں ' بیقریم' سے گاڑی کواور پر وظلم' سے گلاہے کو مینجدہ کردوی گا۔ (بھوالہ تیسری جنگ عظیم )

### بَابُ قِصَّة ابُنِ صَيَّادِ...ابن صياد ك قصه كابيان

اکٹرنسٹوں میں صیادالف لام کے بقیر مذکور ہے بجھٹن شنوں میں الف کام کے ساتھ العیاد ہے بعض نے اس کواہن صیاد بھی کھا ہے اس کا اصل نام ''صاف'' تھا بھٹ سے عبداللہ بتایا ہے اس کا ماس کے نام سے پکارتی تھی۔ ابن صیاد خود ایک بہودی کالز کا تھا جو مدینہ کار ہے والا تھا ' ابن صیاد جاد واور کہانت کا زبروست ماہر تھا ای وجہ ہے اس کی تخصیت ایک پراسرار معمد بن کررہ گئی تھی۔ محابہ کرام بھی ابن صیاد کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے معفرت محرف ابن عمر محضرت ابن عمر محضرت جابراور و بھر چند محابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن عمرا ورحضرت بغیر رضی اللہ علیہ کہ ابن صیاد ہی وجال ہے جی کہ ابن عمرا ورحضرت بغیر رضی اللہ علیہ والے میں میں انہوں کے ابن صیاد کی خصیت کو ای طرح مہم چھوڑا تھا جس طرح کے دوم مہم تھی اس بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وکہ کی تھیں آئی جس میں ابن صیاد کی جیسیت معمون کردگ تی ہو۔

مشکو قابس اب کی بعض احادیث سے واضح طور پرمعلوم ہورہا ہے کہ ابن صیاد ہی وجال ہے کین اس کے برنکس اکٹو سحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ایک نشرتھا مسلمانوں کے امتحان وا زمائش کیلئے الند تعالی نے اسے پیدا کیا تھا ہے بہودی تھا شعبد وباز اور جادو گرتھا نگر بعد جس مسلمان ہو گیا تھا تج بھی کیا تھا و سے دیائی میں اور بھر مرکزیا۔ بیرمصرات اس روایت سے بھی استدالال کرتے ہیں جس بیس ابن صیاد اور ابوسعید خدری کا مکالے ہوا ہے اس بیس ابن صیاد نے اپنے وجال ہونے کا خودا تکارکیا ہے لیکن اس روایت کے قریش تود کہتا ہے کہ آگر میں وجال بن جاؤل کا تو بھے خوشی ہوگی برائیس مانوں گا۔

نیز خمیم داری کی جوصدے اس میں تاویلی بہت مشکل ہے کیونکدائن صیاد کے مدینہ میں ہوتے ہوئے تمیم داری نے وجال کوسندر کے لیک جزیرہ میں زنجیروں میں چکڑ ابواد یکھا تھا لیکن جن معزات نے این صیاد تل کوسندتبل کا وجال قرار دیاہے وہ فریاتے ہیں کہ ابن صیاد جب وجال نہیں منا تھا اس " اقول ولا ينافيه قصة تميم الداري أذ يمكن أن يكون له أبدان مختلفة فظاهره في عالم الحس والخيال دائر مع اختلاف الاحوال وباطنه في عالم المثال مقيد بالسلاسل والاغلال ولعل المانع من ظهور كما له في الفتنة وجود سلاسل النبوة وأغلال الرسالة "(مرقات) ج 9 ص ٣٢٢)

۔ کشینچنٹٹ اندن صاوکو دھال قر آردینا تھیم داری کی روایت کے منا آن نہیں ہے کیونکہ یمکن ہے کہ دھال کے تی جسم اور کی وجو دہوں ایس اس کا ظاہری جسم تو اس طاہری مشاہد الی دنیا ہیں مختلف حوال کیسا تھ تھوم بھرر ہاہوا وروس کا باطنی جسم بھی تھا ممال میں زنجیروں اورطوقوں میں جکڑا مڑا ہوا ورشا یو عبد نہوی ہیں این صباد کے کائل و جال بن کرظاہر ہونے سے رحمتہ ملعالمین کی نبوت ورسالت کی رحمت کی زنجیریں رکا وے بھول ۔

### اللَّفَصُلُ الْلاَوَّلُ.... ابن صياد كيساتها يك واقعه

(1) عَنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَمْرَ أَنْ عُمْر فِي الْخَطَّابُ انْطَنَقُ مَعْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْحَجْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَشَلّمَ فَلَمْ يَهِي مَعَالَة وَ قَدْ قَارَبُ ابْنُ صَيَّاهِ يَوْمَنِهِ الْحَمْدُ فَلَمْ يَهِي أَعْمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ قَالَ اتَشْهَدُ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُولُ اللّهِ فَرَصُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِي قَالَ يَابِئينَى صَادِق وَ كَاوْبٌ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِى قَالَ يَابِئينَى صَادِق وَ كَاوْبٌ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلِط عَلَيْكُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِي فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفَى بِحُدُوعِ النّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفَى بِحُدُوعِ النّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفَى بِحُدُوعِ النّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلْهُ وَمَعْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْفَى اللّهُ عَلْهُ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلْكُو وَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ فَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْ

الدِّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَفْلِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَفْلَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَفْلَرَ تُوعٌ نَبِي لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ أَعُورُ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورُ. (متن عليه)

لتَرْتَبِيَكُمْ وَمُعْرِت عبدالله بن عمر رضي الله عنده وايت كرتے بين كه بينك عمر بن خطاب رسول الته صلى الله عليه وسلم بحساته وايت كرتے بين كه بينك عمر بن خطاب رسول الته صلى الله عليه وسلم بحساته وايت سحاب رضي الله عنهم کی ایک جماعت میں ابن صیاد کی طرف نکلے پہال تک کداس کو بنومغالہ مخدے ایک میلے میں دیکھالین صیاداس وقت تک بلوغت کے قريب ينج چكا تفاده تبحصته كايبال تك كرسول الغصلي القدعلية وللم في السركي بشت يروينا باته مارا بجرفر مايا كياتو كواي ويزيب كيرس الذكا رسول ہوں اس نے آپ صلی انشدعلیہ وسلم کی طرف دیکھا کہنے لگاہیں گوہبی دیتا ہوں کہ تو امیوں کارسول ہے۔ پھراین صیاد نے کہاتو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول موں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعیجا کھرفر ، یا میں اللہ کے ساتھ اوراس کے رسولوں کے ساتھ ایمان الایا پھرآ ہے سلی الشعلية ومنم نے فرما يا تخبے كيادكھائى ويتا ہے كہنے لكاميرے ياس أيك سچااورا يك جھوٹا آتا ہے۔رسول الله سلى الله عليه وسم نے قربايا معاملہ تجھ پر مشتبركيا كياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا من من تيرب ليه اسبية سيند من ما يحد جصيايا ب ادرآب صلى الله عليه وسلم قي اس آيت كو چسپایا تعانیوَ به تأثیبی المستمعاً به بخان مُبِین کینه لکاروُرخ به فرمایا دور به تواندر سے تجاوز ندکرے کا عمروشی الله عند نے کہا ہے اللہ کے دسول صلی الشعلیہ وسلم جھے اجازت ویں کے میں اس کی گرون اڑا دوں۔ آپ صلی الشعنیہ دسلم نے فرہ یا اگریہ وہی ہے تو تو اس پر مسلط تہ کیا ج سے کا اورا کریدہ وہیں ہے اس کے قل کرنے میں مجھ فائدہ تیں ہے۔ این محرضی اللہ عند نے کہا اس کے بعد آپ الی بن کعب رضی اللہ عند انصاری کو لے کراین صیاد کی طرف نکلے۔ آپ ان کھجوروں کے درختوں کا قصد کرتے تھے جن میں وہ تھا۔ رسول انڈسکی اعتدعابیہ دسکم محجور کے تنول سے بچاؤ پکڑتے۔ آپ اس کوفریب دیتے تھے اور جا ہے تھے کہ این صیاد ہے کچھ ٹیل اس سے پہلے کہ آپ کود کھے این صیاداً بی جا در اوڑ ھکرا ہے بستر برسویا ہوا تھا اور ایک پوشیدہ آواز تکا ال تھا۔ این صیاد کی مال نے نبی صلی الله علیه وسلم کود کھیلیا سمبنے تکی اسے صاف اور صاف اس كانتهم تفاسيجم صلى الشعليه وسلم آرب بين وابن صيادرك عميارسول الشعلي الشعلية وسم فرمايا أكروه جعوز وي معامله ظامر موجا تاعيدالله بن عرف كهارسول وللمسلى التدعليه وسلم خطب وي ك ليالوكون من كمر بهوسة الله كي تعريف كي جس كاوه الل ب محروجال كافكركيا فرمايا میں نے تم کواس سے ڈرایا تھااورکوئی ایسا نی نہیں جس نے اپنی قوم کواس سے ندؤ رایا ہو نوح عنیدالسلام نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھا کیکن وس کے متعلق بیر ہم کوایک ایس اس مہتا ہول جو کس تی تے ایج آقوم کوئیس کہی ۔جان الوکده و کانا ہے اور اللہ تعالی کا ناتہیں ہے۔ (متعل علیہ) نَسْتَرِيجَ "اطبو" بيآ طام كى جمع باند ثاورتما عمارت كو كهتم بين " بنى مغاله" أيك قبيد كا نام بمطلب يه ب كري مغاله كى بلند

نستین اطبو" بیآ طام کی جمع ہے بلند ٹاور تما عمارت کو کہتے ہیں۔ ' بہنی معاله ''ایک قبیلہ کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ بی مغالہ کی بلند
عمار توں کے پاس این صیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ 'الامیون ''این میاد نے اسپین سے عرب مراد لیا ہے کوئکہ بپودو نصاری عرب کواسی نام
سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس جواب بی این صیاد کی عماری اور مکاری پوشیدہ ہے وہ یہ کہنا جا بتنا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کیلئے نی
جی سام انسانوں کیلئے نیس جی ۔ 'الموصد ''صاد پر شد ہے بعن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کرالیا و بابا کہ اس کو سکھ کرد کے دیا۔ یہ لفظ''
طرفضد '' بھی ہے جوڑک کے معنی میں ہے بعن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن میادی کٹ جتی اور سوال وجوا ہے کوڑک کردیا۔

"صادق و کاذب" لین جمی جونا آتا ہے بھی جمونا آتا ہے مطلب یہ ہے کہ بھی کی فہر آتی ہے اور بھی جموئی فہر آجاتی ہے اور بھی کا بنول اور جو گیوں کی علامت ہے کہ شیاطین باولوں فرشتوں کی ذیک جی بات من کراس کے ساتھ سوجھوٹ ملا کر کا بنول تک بہنجا تے ہیں آئے مدہ رواجت بھی اس طرح ہے کہ بھی ووجھوٹے ایک جونا آتا ہے کو یا ابن صاور اپنا معاملہ فو و مشتبر تھا۔ "حیات الک " یعنی بین نے دل کے اندر ایک بات جمپار کھی ہے تم بتاؤ وہ کیا چیز ہے۔ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے قرآن کی آبت " بَوُو مَ مَائِیں اللّه علیہ وسلم نے قرآن کی آبت " بَوْ مَ مَائِیں اللّه علیہ و لا بنا تھا وہ کیا جن اللّه علیہ وسلم نے قرآن کی آبت " بوری بات اللّه علیہ نے اللّه علیہ اللّه علیہ واللہ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الل

لین گرے کتے ۔'' فلن تعدو قدرک'' لین تم اپنے اس دائر ہ کہانت ہے آگئیں جاسکومے بس شیاطین اور جنات نے جتنا بتا دیآئی تدرتم نے کہدد یا تمباری حیثیت تو پوشیدہ امور میں ایک ناقص جملہ ہے آگئیں ہو دسکتی پھرتم نبوت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟'' و هو پیعن ا لین آٹخفرے ملی اللہ علیہ دسلم تدبیرا درحیلہ ہے این صیاد کی حالت معلوم کرنے کی کوشش فر بارہے تھے کہ بے خبری میں اس سے پکھ چڑیں من لیں ۔'' ذعر مہ ''جمنمنا جٹ اور گشانے کی آواز کو زمز مدا در مرمہ کہتے ہیں ۔ ایک نسخ میں دمرمہ ہے۔

#### ابن صياد كالهن تفا

(٢) وَعَنَ آبِيَ سَعِيْدِ نِ الْمُحْدَرِي قَالَ لَقِينَة رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ الْوَيْكُو وَ عُمْرُ يَعْنِى ابْن صَيّادٍ فِي بَعْضِ خُرْقِ الْمَعْدَيْنَةِ فَقَالَ هُو اَتَشْهَدُ إِنِي رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلْيَكِبَهِ وَ كُنْبِهِ وَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَى عَرْضَ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَى عَرْضَ إِبْلَيْسَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَى عَرْضَ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ فَالْ وَ مَاتَرَى قَالَ اَرَى صَادِلِيْنِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرْسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَبْسَ عَلَيْهِ فَدَعُوهُ. (دراه مسلم)

تر الترسل الله ملى الله عليه و من الله عند من روايت به كهارسول الله عليه وسلم اورا او كراور عرابان صيادكو دين كى راسة على رسول الله على الله على رسول الله على الله على رسول الله على الله على من الله كارسول الله على الله على ويتا به كه عن الله كارسول الله على ويتا به كه عن الله كارسول الله على ويتا به كه عن الله كارسول الله على ويتا به كه عن الله كارسول الله على ويتا به كه عن الله على ويتا به كه عن الله على ويتا به كه عن الله على ويتا به كه عن الله على ويتا به كه عن الله على ويتا به كه الله على ويتا به كه الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على الله على ويتا الله على الله على الله على الله على الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على الله على الله على الله على ويتا الله على الله على ويتا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

### جنت کے بارے میں آنخضرت سے ابن صیاد کا سوال

(س) وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَ صَبَادِ مَثَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرُنِهِ الْجَنَّةِ فَقَالَ وَرُمَنِّحَةٌ بَيْضَاءٌ مِسْکُ حَالِعِنْ (مسلم) مَنْ َ ﷺ ثَمَّ : معرس ابوسعید خدد کی رضی الله عشر سے دوایت ہے کہ این صیاد نے رمول الله سلی الله علید دیکم سے جنسے کی ٹی کے متعلق پوچھا فرمایا سفیدمیدہ مشک خالص سے ہے۔ (دوایت کیاس کوسلم نے)

# وجال کے ہارے میں ایک پیش گوئی

(٣) وَعَنْ نَافِعِ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي يَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغُطَبَتَهُ فَانَتَفَحَ حَتَّى مَلا السِّكَة قَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتُ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدُتُ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يَخُرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يُقْضَبُهَا. (رواه مسلم)

تر التحقیق الله عند من الله عند من وارت به کها این میاد مدینه که ایک داسته ش این عمر دخی الله عند کو طا این عمر دخی الله عند نے اس کوالی بات کمردی بات کمردی بست مده تا داخل موگیا وہ مجلول گیا۔ یہاں تک کدائل نے داستہ کوجردیا۔ این عمر معزت حصد دخی الله عنها کے محرکے سانبیں اس واقعد کی اطلاع مل تی تھی وہ کہنے کی اللہ تھے میردم کرے این صیاد ہے کو کیا جا بتاتھا کیا تھے علم نہیں کدرمول الله مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال آیک عمر کی وجہ سے فطے کا جواس کو نارائس کردے کا۔ (دوایت کیان کوسلم نے)

نگستین بھے:اس دواہت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حصدا این صاد کوستھٹن کا د جات بھی تغیس جو کی غسر کی جہ ہے د جال کے دوپ میں طاہر ہوجائے گا چنائچہ بھی این صیاد وافقہ ترہ میں غصبہ ہوکر کم ہو چکا ہے ادرا کے تک کم ہے نہیں تکسن ہے کہ بھی گشندہ این صیاد بعد شرد جال کا روپ د حیار کرظاہر ہوجائے گا۔

#### ابن صیاد کا د جال ہونے سے انکار

(۵) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ نِ الْمُحُدْرِي قَالَ صَعِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ إلى مَكْمَة فَقَالَ لِى مَالَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ إِنِي الدُّجَالُ النَّبُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤلَدُ فَهُ وَ قَدْ وَلِمَدِلِي آلِيْسَ قَدْ قَالَ هُوَ كَافِرْ وَ أَنَا مُسَلِمٌ أَوْ لَئِسَ قَدْ قَالَ لِلْيَدْخُلُ الْمَهِيئَةَ وَ لَا مَكُةً وَ قَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا أُويَدُ مَكُةً ثُو أَيْنُ هُو وَاعْرِفَ آبَاهُ وَ أَمَّةُ قَالَ فَلَيْسِينَى قَالَ قَلْتُ لَهُ تَبَالَكُ سَآئِرَ الْيَوْمِ قَالَ وَ
 أمّا وَاللّٰهِ إِنِّى لَا عَلْمُ مَوْلِدَةً وَ مَكَافَةً وَ أَيْنُ هُو وَاعْرِفَ آبَاهُ وَ أَمَّةُ قَالَ فَلَبُسنِي قَالَ قَلْتُ لَهُ تَبَالُكُ سَآئِرَ الْيَوْمِ قَالَ وَ
 قِيلُ لَهُ أَيْسُرُكُ إِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَ

تشکیر جسترت ایسعید خدری الله عند سنده ایت به کدایک مرتبه می این صیاد کساته مکی طرف می آسیندگاد کورکی با تون سن جھے بہت تکیف بیٹی ہے کیا تو نے دسول الله عند سنده ایت ہے کہا تک مرتبہ میں انتشابید دسم فرایا نہیں تھا کہ وہ کہا اللہ عندی الله دستا ہیں۔ آپ میلی الله علیہ دسم فرایا نہیں تھا کہ وہ کہا ورد بیندیں وافل نہیں ہو کیا آپ نے فرایا نہیں تھا کہ وہ کہ اور دیندیں وافل نہیں ہو سے گاخبر دارالله کی تسم میں اس کی جائے پیدائش اس کا مکان جات ہوں۔ اور میں اس کی جائے پیدائش اس کا مکان جات ہوں۔ اور میں اس کے جائے پیدائش اس کا مکان جات ہوں۔ اور میں اس کی جائے بیدائش اس کا مکان جات ہوں۔ اور میں اس کی جائے ہوں اور میں جر سے بے بول داور میں اس کی جائے ہوں اس کی جائے وہ اس سے کہا باتی وہوں میں جر سے بے بلاکت ہواہ دار میں اس کیا بات دید کھوں گار (مسلم)

#### ابن صياد کا ذکر

(۱) وَعَنِ النِي عُمَوَ قَالَ لَقِيْتُهُ وَ قَلْدُ نَفَرَتُ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتَ عَيْنُكَ مَآلِهِى قَالَ لَآ أَذْدِى قُلْتُ كَاتَدُوى وَ هِى فِي رَأْسِكَ قَالَ الْفَعَرَتُ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَآلِهِى قَالَ الْفَعَرَ كَاشَةِ نَعِيْهِ جِمَادٍ سَعِعَتُ. (دواه مسلمَ) مَرْضَحَيْنُ : حضرت ابن عروض الله عندے دوایت ہے کہا جس اس کو الماس کی آنکھ چولی ہوئی تھی جس نے کہا تیری آنکھ کی اہوا ہے کہنے لگا علی میں جانتا ہیں نے کہا توشیل جانتا جیکہ وہ تیرے سرجس ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ جانے کہا تیری النمی جس بیدا کردے کہا اس نے محمد کے ایس کو اللہ کا اس کے معرف کے طرح بخت آ واز تکالی جس نے مجمعی الیمی آ واز مُنیس کی۔ (دوایت کیان کوسلمنے)

#### ابن صیاد د جال ہے

(>) وَعَنَ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَايَتَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحَلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَبَّادِ الدَّجَالُ قُلْتُ فَحَلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَم يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ فَلَم يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَى علِهِ )

﴿ وَعَنَ مُحَمِّدِ مِنَ مَكُورُونَ اللَّهُ عَند مَا وَابِتَ ہِ كَمِينَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُوامِنَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُوامِونَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَلَيْكُولُونَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِل

اَلُّفَصُلُ الْثَّانِيُ . . . عبدالله ابن عمرٌ كرز و يك ابن صيا و مسيح وحال تها (^) عَنْ نَفِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمَرَ يَعُولُ وَاللَّهُ مَا مَنْتُ أَنْ الْمَهِبَعِ اللَّجُالَ ابْنُ صَادِ ذِوَاهُ مَوْ وَالْدَهَ فِي الْمُعَالِ الْمُعَالَ وَالْمُفَوْدِ نر کینے گئے۔ دھترت نافع رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے اللہ کا تسم بھے اس بار و میں کوئی فکٹ نیس ہے کہ ابن صیاد گھ مسیح د جال ہے ( روایت کیا اس کو بہلی نے کہاب البعث والنشو رمیں ۔

### ابن صیاد واقعہ ترہ کے دن غائب ہو گیاتھا

( 9 ) وَ عَنْ جَابِرِ قَالَ فَقَدُ مَا ابْنَ صَدَّادٍ يَوْمَ الْحَوَّةِ. (دواه ابو داؤد) مَشَيِّحَتِينَ : مَعْرِت جابِرشِی الله عند سے دواہیت ہے کہا ہم نے این صیادکوش ہے دان کم پایار وابیت کیا اس کواپوداؤ دینے ۔

#### ابن صيا داور د جال

(١٠) وَعَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْكُ آبو الدّجّالِ فَلَيْنَ عَامَالًا يُؤلَدُ فَهُمّا وَلَدُ فُمْ يَعْدَ أَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْكُ آبو الدّجّالِ فَلَيْنَ عَامَالًا يُؤلَدُ فَهُمّا وَلَا يَنَامُ قُلْمُهُ فُمْ نَعْتَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَهُ فَقَالَ أَبُو لُكُمّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْهُ فَوْلًا جَيْدٌ طُولِلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ طَويْلَهُ الْمَدَيْنِ فَقَالَ آبُولِكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيعَة طَويْلَة الْمَدْيْنِ فَقَالَ آبُولِكُمْ وَالزَّبَيْلُ مِنْ الْعَوْامِ حَتَى ذَخَلنَا عَلَى آبَوْلِهِ الْمَدِينَةِ قَلْمَا وَلَدُ فَقَالًا مَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَهْمَ فَقَلْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ فَقَالَ مَا قُلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَلْهُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ عَلَاهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى مَا قُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ فَلَاهُ وَلَا يَعْلَى مَا لَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ قَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ قَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ قَلْمُ فَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

سبب بسبب برست من پیسب در است به سبب می ایران سازی بین بر در پر این میں در بر پر در برای بین در بردی سبب است کی نگستنتریجی ''مطوال'' طویل کامبالفا داؤیر شدزیا دوششهور سبب بغیر شدیمی سباطا ، پرضمه ہے۔''مضوب ''بیغی تچرم برے بدن کا آوئی افعا جسم موانی طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ د جال کے تمام ادصاف این صادیمی تھے کوئی دیز بین سب کہ این صیاد سنتقبل کا د جال ندہو۔ سے داختے طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ د جال کے تمام ادصاف این صادیمی تھے کوئی دیز بین سب کہ این صیاد سنتقبل کا د جال ندہو۔

كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم بهي ابن صياد كود جال سمجھتے ہتھے؟

(١١) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْيَهْوَدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْسُوْحَةً عَيْنَهُ طَائِعَةً نَابَةً فَآشُفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَافَاتُهُ أَنَّهُ فَقَالَتُ يَا عَبْدَاللَّهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَوَجَ مِنْ الْقَطِيْقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكَتُهُ لَئِيْنَ فَذَكُو مِثْلَ مَعْلَى حَدِيْثِ ابْنِ
 مِنْ الْقَطِيْقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكَتُهُ لَئِينَ فَذَكُو مِثْلَ مَعْلَى حَدِيْثِ ابْنِ

عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْعَجَّابِ اثْلَنَ فِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَاقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ يُكُنّ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ انْ تَفْتُلَ رَجُلًا مِّنْ آهُلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَزُلُ وَلَا لِمَا مَنْ مَوْيَمَ وَإِلَّمَ يَكُنّ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ انْ تَفْتُلَ رَجُلًا مِّنْ آهُلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَزُلُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مُشْفِقًا إِنّهُ هُوَ اللّهُ اللّهُ وَلَا فِي ضَوْحِ السُّنَةِ.

تر من الله المرابوا تعاد رسول الله عليه والمراب الله عليه وي عورت كي إلى مديد بين لاكا بيدا بواجس كي آكوم في بوكي في اور وانت الجرابوا تعاد رسول الله عليه وسلم فرر كي كه كول بيد جال شهور آپ نے اس كوچا ور كي شيخ سوتا ديكيا خفيه آواز نكال رہا تعاد اس كي مال نے اس كوآ واز دى الے عبدالله بيد ابوالقاسم آرہ بين وہ چا در سے نكل آيارسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربا يا اس كيا ہے الله اس كو بالله كر دون الله عليه وسلم نے قربا بيان كيا۔ كيا ہے الله اس كو بالله كر دون رسول الله عليه وسلم نے قربا يا آگر بيون سے قربان كو بالله مين خطاب رضى الله عند كيم بين مريم عليه السلام بين آگر و فيس جن تو يہ جائز والي و في آوي كو تو آل كو الله عليه والله و في الله كي ما الله عليه و في الله وي الله و في اله و في الله و ف

# بَابُ نُزُولِ عِيْسلى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ حضرت عيسى عليه الصلوة والتسليم كے نازل ہونے كابيان

قال الله تعالىٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ -

الْفَصْلُ الْلَوَّلُ... حِضرت عيسى عليه السلام كنزول كاذكر

(١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَيُؤْشِكُنُ أَنَ يُنْوِلَ فِيَكُمُ ابْنُ مَرُيَمَ حَكُمًا عَنْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَيُؤْشِكُنُ أَنَ يُنْوِلَ السَّجْعَةُ الْوَاحِلَةُ خَيْرًا عَنْهُ لَا يَقَلُلُهُ اَحَدُ حَتَّى تَكُونَ السَّجْعَةُ الْوَاحِلَةُ خَيْرًا

تستنے است میں ان کے بال میں ماہ کہ ان ماہ کہ اللہ اور اس کے بیود نے سولی پرانکادیا تھا پھرالند تھائی نے اتبیں زند وکرالیااور آسان پر اٹھائیا نیسائیوں کے بال صلیب انتہائی مقدس نشان ہے بلکہ وہ اس کی بوجہ ہی کرتے ہیں۔ بعض جگہاس ہیں حضرت میسی علیہ السلام کی تصویر بھی اٹھائی ، بوجہ ہی کرتے ہیں۔ بعض جگہاس ہیں حضرت میسی علیہ السلام کی تصویر بھی اٹھائی ، ویک ویک کی عیسائی مقدس نہوں کے بال قابل احترام مل ہے جب تو اس پر ہے کہ جس صلیب پرحضرت میسی علیہ السلام کو بھائی ویدی کی عیسائی اس بھائی کھائے ہیں بوجہ شرم بات ہے کہ انہوں نے اس بھائی کھائے ہیں بوجہ تو اس پر نے اور وحس کردیے ہیں میں اور اس کو مقدس مجھتے ہیں بوقو قابل نفر سے پر فروخت کردیا کیوں کیا ہے ہیں اور اس کو مقدس کی توجہ سے حضرت میسی علیہ السلام کو بھائی وید سے حضرت میسی علیہ السلام کو بھائی اور کی مقدم کی دوجہ سے حضرت میسی کی اور دیل کے اور شریعت محدی کو دا جب انا طاعت قرار دیں کے عیسائیوں کے ہاں ان کا محبوب جوان ہوا وہ ب انتخال جوان ہے۔ اس کے تو کر کہ سے تعقد ور سے سے مقدم ور سے کہ میں انتخال میں کہ تو اس کے عیسائیوں کے ہاں ان کا محبوب جوان ہوا دیں انتخال جوان ہوں ہے۔ کہ میں میں کو ایک کے میں انتخال میں کہ تو ان انتخال میں کو کہ انتخال میں کو ایک کا انتخال میں کے ان ان کا محبوب کو انتخال میں کو ایک کی میں کو انتخال میں کے در انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں کو انتخال میں ک

"الجوزیة" كتاب الجهادی جزیری تفصیل گزریکی به حضرت عینی علیدالسلام بطود بجدد آئیں مے دودین اسلام كے می تقم كوموقوف مهيں كرسكس مے جزیر كوئت كر سے كویا بیانتها وتلم بوجد مهيں كرسكس مے جزیر انسلام كرسكت كویا بیانتها وتلم بوجد انتهاء علمت ہوگا كوئك كافر كوزندہ چھوڑ نا اورامن وینا بند ہوجائے گا۔ صرف مسلمان كوباقی دكھنا ہوگا كوئى كافرئيس ہوگا جوجزیرا اواكر بھاتو جزیرہ علم ہوگا ہوجزیرا اور کر بھاتو جریرہ وگا ہو جزیرہ اورامن وینا بند ہوجائے گا اس وقت یا اسلام اور یا موت كا قاعدہ جاری ہوگا مبر عال بدنی پاكسٹی اللہ علیہ وسلم كے ایک تقم كی محفید ہوگی جو مستنبی علیہ السلام كے ہاتھ پر ہوگی۔"الفلاص" جوان او نیاس مراد جس عربی میں جوان او نیس کو بیاس کے بیاس اللہ بھی اللہ علیہ اللہ مورے مستنبی اور نوشال ہوں مے كہاس طرح كر مجوب ترین چزكی طرف بھی توجنیں دیں ہے۔" فلا یسسعی علیہ اللہ اس طرح مستنبی اور نوشال ہوں مے كہاس طرح كی مجوب ترین چزكی طرف بھی توجنیس دیں ہے۔

"السبحة الواحدة" ليتى الياسكون اوراس كا دور بوگا كه لوگ عليى طور برعبادات بن الا كرهيل كي شوق و ذوق بعبادت كريس كناسكدول اور تمازول ميل التالطف آي كا كه دنياد ما فيها ب ايك بحده كوزياده مجوب مجها جائ كا اس كه بعد حفرت ابو بريره في آن كي بيآيت بطور استدال برخي، و ان من اهل المكتاب الا لمهومن به قبل مو ته آيت كا مطلب بيه به كم آخرز ماند مي جب حفرت عين عليه السلام كافزول بوگاتو و ان من اهل المكتاب الا لمهومن به قبل مو ته آيت كا مطلب بيه به كم آخرز ماند مي جب حفرت عين عليه السلام كافزول بوگاتو و ان كي ترب اسلام برايش موجودا كم تعمي كافر كوكم برباقي نبيس دهاجا بيگاتو اس دو با به اس زماند مي موجودا كركوكي بيودي بوگاتو و كه حفرت عيني عليه السلام كي وفات سه بهلي بهلي دوين قل برا جائ آيت كي اس تقدر كه مطابق" موجودا كركوكي بيودي بوگاتو و اسلام كي طرف و من كي حضرت الو بريره في استه ميل حفرت عيني عليه السلام كي طرف و من كي حضرت الو بريره و است كي است ميلاد المراس كي امران كي است ميلودان و مافي جائي قو مطلب بيهوكاكوالي الماسك ميلود و ايل كتاب ميلود الميل كي است ميلود الميل بياس كافي المواسك بيه و كي طور برحضرت مي عليه السلام كي بجائي الكي كتاب كي دومري تقيير بيب كي توصود المي ميلود بي عليه السلام كي بجائي الكي كتاب كافي وقت است كي ايمان كانتهار تيس بوگالي الله كتاب كي دومري تقيير بيب كي موجود اللي كتاب كافي از كامر المي الميان كانتهار تيس بوگالي الكال كتاب كافي الدي تاسي الميان كانتهار تيس بوگاكوالي الاست مي الميان كانتهار تيس بوي كافيان كانتهار تيس بويكاكوالي المنتها كي كافيان كانتهار تيس بويكاكوالي معترفي مي موجود المي ميس بويكاكوالي كانتهار تيس بويكاكوالي معترف بيست كافيان كانتهار تيس بويكاكوالي كانتهار تيس بويكاكوالي كانتهار ميساكوالي كانتهار تيس بويكاكوالي كانتهار كانتها كي كافيان كانتهار كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها كانتها

حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ کی برکتیں

(٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنُولَنُ ابْنِ مَرْنَمَ حَكَمًا عَادِلَا فَلَيْكَسِرَنَ الصَّلِيْبَ وَ لَيَعَمَّلُ الْفَاحِي الْلَهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهَا وَلَيَلْعَنَ الشَّخْتَةُ وَالتَّبَاعُصُ وَالْتَعَاسُلُهُ وَلَيْهُ عُونَ الْفَالِاصِ فَلَايْسَعَى عَلَيْهَا وَلَيْلَعَبُ الْفَاحِيَّةُ وَالتَّبَاعُصُ وَالْتَعَاسُلُهُ وَلَيْهُ عُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰه

نستین الفقلاص "جوان اوشیول کوفلاص کہتے ہیں بیٹرب کا مجوب مال ہے۔'' فلا یسعیٰ علیها ''بیٹی ان جوان اوشیوں کوچوڑ ویا جائے گا' ان پرسواری اور ہار برداری کا کام نظرا نداز کر دیا جائے گا لوگ اس طرح مال سے مستنی ہوجا کیں ہے کہاس محبوب ترین مال کوہمی شہیں دیکھیں ہے۔'' الشد حداء'' بغض اور کیز کو همنا ء کہا گیا ہے بعنی و نیا کی محبت ختم ہوجائے گی تو اس سے پیدا شدہ بیاریاں شلا کیز اور بغض و حسد اور عداوت بھی ختم ہوجا کیں گی۔' و امعا مسکم مسلکم '' بعنی خلیقہ مہدی ہی ہوں سے کیونکہ عمومی امامت پہلے سے ان کے ہاتھ جس ہوگیا ہے اس امت کے اعز از کے طور پر ہوگا' حضرت مہدی ہے بعد حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوں ہے۔

حضرت عيشي عليهالسلام كاامامت سيحا نكار

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا نَوَالُ طَآئِفَةٌ مِنْ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاعِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ قَالَ فَيَنُولُ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ أَمِينُ هُمَ تَعَالَ صَلٍّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْصِ أَمْوَآءُ تَكُرمَةُ اللّهِ طَذِهِ الْاَمَّةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ طَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفَصْلِ النَّائِيُ.

نَشَيْجَ بِكُنْ حَفرتُ جَابِرَضَ اللهُ عندے روایت ہے كرسول الله عليه وسلم نے فرما يا ميرى امت كى ايك جماعت بميشريق پراڑتی رہے كی۔ قیامت کے دن تک وہ غالب رہے كی۔ فرمایا عینی این مربم علیہ السلام نازل ہوں مے مسلمانوں كا امير كے كا آؤ بميں نماز پڑھاؤوہ كہيں مے نہيں تمبار ابعض بعض ہرامام ہے اس امت كى اللہ تعالى نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ (ردایت كیاس كيسلم نے) اور ہے باب دوسر كافصل سے خالى ہے۔

اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

حضرت عبيسى عليدالسلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم كروضه افتدس ميس وفن كئے جا كينگے (٣) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْدِوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْاَرْضِ فَيَتَوْوْجُ وَ يُؤلَدُ لَهُ وَيَمْكُتُ عَمْسًا وُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمْ يَمُؤَتُ فَيْلِفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي فَاقُومُ أَنَا وَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِوْ اجدٍ بَيْنَ وَ أَبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيْ فِي بَحَابِ الْوَفَآءِ.

نَشَيْجَيِّنَ ؛ حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عندے دوایت ہے کہارسول الله ملی الله علیه دسلم نے فرمایاعیسی این مریم علیه السلام زمین میں نازل ہوں کے شادی کریں کے ان کی اولا دہوگی۔ مینتالیس سال تک زمین میں عمر یں مے پھرفوت ہوں کے اور میرے ساتھ میری قبر میں داخل ہوں مے۔ میں اور بیسی بن مریم علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک قبر ہے انھیں ج کے ۔ ( ابن جوزی نے اس روایت کو کرآب الوفایش ذکر کیاہے )

سوال: ۔'' تحصیباد اربعین'' بیروایت اس روایت سے معارض دخالف ہے جس میں ندکور ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں آسان پر افغائے گئے تھے اور نزول کے بعد سات سال زمین پر حکومت کریں گے اس سے ان کی پوری عمر ۴۰ سال معلیم ہوتی ہے جبکہ زیر بحث روایت شیں ان کی پوری عمر ۴۵ سال بتائی گئی ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب ہے کہ جہال چالیس سال کا ذکر آیا ہے وہاں پانٹے سال کے سرکوچھوڑ دیا گیا ہے اصل مدے جمر 8 مہ سال ہی جواب اس کے سرکوچھوڑ دیا گیا ہے اصل مدے جمر 8 م سال ہی جو ب اکثر ویشتر کسرکوذکرتیں کرتے ہیں اور دہا تیوں کو بیان کرتے ہیں۔ 'معنی فلی فیری '' یعنی ہیر ہے ساتھ میرے مقبرہ میں مدنوں ہوں گے اس جگہ ہے مراوضترت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا مدنوں ہیں اس جگہ ہے ما تشریف اللہ عنہا ہے اس جگہ ہیں مدنوں ہیں دفون ہیں مدنوں ہونے کی کوشش فرمانی محرب سے بھر میں وہ کا میاب نہ ہو سے لہذا قبر کی بیچکہ خالی ہے اور صفرت میسی علیدالسلام اسے پُر کریں مے۔ ہونے کی کوشش فرمانی محرب سے بیلی علیدالسلام اسے پُر کریں مے۔

## بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَ إِنَّ مَنْ مَّاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ

#### قرب قیامت اوراس بات کابیان که جوآ دمی مرگیااس پر قیامت قائم ہوگی در مدر در اور کا در کا در کا بیان کا بیان که جوآ

قَالَ الله تعالى إِقْتَرَبُتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْفَهُوُ

ایک قیامت کبری ہے وہ اس عالم کا نتات کی موت ہے کہ زشن وآسان فرشتے ' جنات اور انسان وحیوان سب مرجا کیں سے و بہتھی وَ جُھُ رَبِّکَ فُو الْمُجَلَّلُ وَالْاِکْوَاَمِ وہ رس کی قیامت وَ علی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر بسے والاموجود وانسانوں کا مخصوص دورختم ہوجائے جیسے سے اہرام کا دورختم ہوجائے جیسے سے اہرام کا دورختم ہوجائے جسے سے اس کا دورختم ہوجائے کے بہت وہ ہوئے گئا ہے کہ برا دی کے موت جب واقع ہوجائے گئا ہے تو اس کی قیامت تعالم ہوجائے گئا ہے جان نگل جائے گئا ہے تو اس کی قیامت تعالم ہوجائے گئا ہے گئا ہے گئا ہے دور میں عالم ہوجائے گئا ہے جان نگل جائے گئا ہے تھا مت کبری ہے دوسری عالم ہوجائے گئا ہو تھا تھا ہوجائے گئا ہے تو اس کا دور کی کی اپنی والی اور قیامت قامت تا میں ہوگا۔

قیامت کبری ہے دوسری عالم ہوجائے کی دونوں کا بیان ہوگا۔ لہذا اس باب میں تیوں شم کی قیامت ان ہوگا۔

### اَلُفَصْلُ الْآوَّلُ.... قرب قيامت كاذكر

(1) عَنْ شُغَنَة عَنْ قَتَادةَ عَنْ آنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثُ آمَا وَالسَّاعَةُ كَهَا نَيْنِ قَالَ شُعْبَةً وَ
سَعِفْ فَفَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَصْلِ إِخْدَ هُمَا اللهُ عُرى فَلا أَدُوى أَذْكُوهُ عَنْ آنَسِ أَوْقَالَةً فَعَادَةُ. (مض عله)

مَرْضَحَيْنَ : حَفَرت شَعِيرَ فَى الشَّعَنَ حَفَرت ثَمَّاده وَسَى الشَّعندے و وائس رضی الشُعندے بروایت کرتے ہیں کہ رسول الشَّعلي وَلمُ سَنَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نَسَتَسَيَّحَ ''کھاتین'' یعنی شہادے کی انگی او درمیانی انگی اور جب طایا جائے تو دونوں برابرسرابر جیںصرف درمیان کی انگی تھوڑی ہی لمبی ہے کو یا اس طرح میں پچھے پہلے آئمیا ہوں اورمیرے ساتھ متعمل تیا ہے۔ آئے دانی ہے۔ سوال: پہاں ایک اشکال کی طرف ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سابق انبیاء نے بھی قیامت کونہایت قریب بتایا محراس پر ' بزاروں سال گزر مجھے اب تک قیامت نہیں آئی آخر میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے بھی قیامت کونہایت قریب بتایا محر ڈیز ھے ہزار سال ہونے کو ہیں قیامت نہیں آئی آخر یہ کس طرح قریب ہے؟

جواب: ۔علاءاورعقلاءسب کامتفقہ فیصلہ ہے کہ'' تکل ما ھوات فیھو قریب'' یعنی جوبھی چیز آنے والی ہو بچھالو کہ وہ قریب ہے کیونکہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ چیز آ چکی ہوگی بس قیامت بھی ای طرح کی ایک چیز ہے' دوسرا جواب یہ ہے کہ یادشا ہوں کا اطلاق ہے وہ جس چیز کوقریب کہددیں اس پر بھی تی سال لگ سکتے ہیں۔

قيامت كاوفت تسى كومعلوم نهيس

(٢) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ مَسَعِفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فَيْلَ اَنْ يَهُوْتَ شَهُوا فَسَأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّهَا عِلْهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فَيْلَ اَنْ يَهُوْتَ شَهُوا فَسَنَةٍ وَهِيَ حَبَّةٌ يُومَنِكِ (رواه مسلم) عَلَيْهَا عِنْهُ اللَّهِ وَ الْفَسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْآرُضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ يَاتِيْ عَلَيْهَا مِانَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَبَّةٌ يُومَنِكِ (رواه مسلم) تَرَجِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مِاللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ عَلَيْهِا مِالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا مِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُا مِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُا مِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل مَعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَ

لَمْتَ يَنْ بِحَنِ نفس مَنفوسة" يعنى كوئى سائس لينه والا آج ئے كے كرسوسائى پورے ہونے كے بعد بھى ياتى نہيں رہے كا آتخضرت سلى
الله عليه وسلم نے جس وقت سربات ارشاد فريائى تھى اس كے بعد ہے سوسال تک كوئى سحائي زند ونہيں رہاا كربيارش وسحابہ كے دور كے خاتمہ كی طرف اشار ہ ہوتو ايسا ہو گياہے اور بير قيامت وسطى كے قائم ہونے كا دور تھا اور اگر دنیا كا عام انسان سراوليا جائے ہوگا سے قبل ہے ہوگا كہ دئيا مى كوئى بھى سائس لينے والا آج كے بعد سوسال تك زند ونہيں رہے كا اور ليقتى بات ہے كہ ايسا ہوا ہوگا۔

اب سوال میہ کہ اس مدیث کے چیش نظر حضرت خضر علیہ السلام کی موت بھی داقع ہو چکی ہوگی حالانکہ اس میں اختیاد ہے ایک بواطبقہ ان کواب بھی زندہ مجمتا ہے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت خضر رجال النیب میں سے تکویینات کے آدی ہیں ان پر ظاہری شریعت کے احکام نافذ مہیں ہوتے یہ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ اس وقت زمین پڑئیس تنے سمندر پر تنے اور پیش کوئی زمین پر سوجود لوگوں کیلئے تھی۔ ملائلی قاری رحمہ انٹد نے لکھا ہے کہ چار نمی اس وقت زندہ ہیں دوز مین پر ہیں بعنی حضرت المیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور حضرت اور لیس علیہ السلام ۔ (سرقات جمعرہ ۲۳۷)

بہرحال اس حدیث میں ایک قرن کے خانمہ پر قیامت کا اطلاق ہوا ہے یہ قیامت وسطی ہے۔ ملاعلی قاری نے چار نبیول کی زندگی کی جو بات کی ہے بیٹتم نبوت کے قاعدہ کے خلاف ٹیس ہے کیونکہ یہ بی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہے ہیں۔

حضورصلی الله علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی

(٣) وَعَنُ آبِی سَعِیْدِ عَنِ النَّبِیّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یَاتِیکُ مِاتَهُ سَنَةٍ وْعَلَی اَلَادْحِی نَفْسٌ مُنْفُوسَةُ الْیَوْمَ (دواه سلم) مَشَیِّ مِیْنُ : معترت ابوسعیدرضی الله عمد نی سلی الله علیه وسلم سے دواہت کرتے ہیں قرامایا سوسال نیس گفریں سے کرزین پراس ول کوئی محض زندہ ہو ۔ جوآج ہے ۔ (دواہت کیاس) دسلم نے)

قیامت کے بارے میں ایک سوال اوراس کا جواب

(٣) وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَمُكَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ يَأْتُؤَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَكَانَ

يَنْظُرُ إِلَى أَصْغُوهِمَ فَيَقُولُ إِنْ يَعْشِ هِذَا لاَ يُدُرِكُهُ الْهَوْمُ حَشَّى تُقُومُ عَلَيْكُمُ سَاعَتُكُمْ. (منفق عليه)

سَنَتِ مَنْ الله عليه وسلم الله عنها كروايت كربهت كالعرائي أكر في ملى الله عليه وسلم سے قيامت كے متعلق بوجيتے آپ صلى الله عليه وسلم ان ميں ہے كم عرك طرف و كيلية اور فرمات يه بوڑھائيس ہوگا كرتبهاري قيامت قائم ہوچكي ہوگی \_(متنق عليه)

## اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ.... قرب قيامت كاذكر

(۵) عَنِ الْمُسْتَوْرِ دِبْنِ شَلَّادٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ يُبِعِثُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَقَنْهُا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هذه وَأَشَارَ بِاصْعَيْهِ السَّبَّايَةَ وَالْوُسُطَى. (رواه الترمذي)

سَنَجَتَهُمُّرُ احضرت مستورد بن شداور منی الله عنه بی صلی الله عنه و سهر دایت کرتے میں فرمایئیں قیامت کی ابتداء کار میں بھیجا عمیا بول میں اس سے سبقت کرآیا ہول جس طرح بیرانقی اس انگی ہے ۔ جفت کے گئی ہے بید کہدکرا ہی دونوں انگلیوں سپا ہا وروسطی کی طرف اشار وکرتے ۔ (روایت کیا اس کوڑندی نے )

### د نیامیں امت محمر ہے کے باقی رہنے کی مدت

(٢) عَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِيُ وَقَاصِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْنَى لاَرَجُواْ اَنْ لَا تَعْجِزَ أَمُّتِنَ عِنْدَ وَبِّهَا اَنْ يُؤجِّرَهُمُ نَصْفَ يَوْم قِيْلَ لِسَعَدِ وَ كُمْ نِصْفُ يَوْمِ قَالَ خَمْسُانَةِ سَنْةِ. (رواه ابو داؤد)

سَنَتِیْجِیْنَرُ : حضرت سعدین ابی وقاص رضی الله عند ہے روایت ہے وہ نبی سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا ہیں امید کرتا ہوں کدمیری امت اپنے رہ کے ہاں اس بات سے عاجز نبیں ہوگی کدان کونصف یوم کی تا خیرو سے سعد سے کہا کمیانصف یوم سے کیا مراد ہے اس نے کہا یا نجے سوہرس ۔ (روایت کیااس کوابوداؤ: نے)

## اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ.... قرب قيامت كي مثال

(2) عَنَ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَاذِهِ اللَّدُنَيَا مَثَلُ تُؤْبٍ شُقٌ مِنَ ٱوَابِهِ اللَّى اخِرِهِ فَيَقَى مُتَالِّعًا بِخَيْطٍ فِي شُعَبِ ٱلإَيْمَانِ. مُتَعَلَّقًا بِخَيْطٍ فِي اجْرِهِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ النَّحَيْطُ آنْ يُنْفَعِلْعُ زَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ ٱلإَيْمَانِ.

تَنْتَنِيَكِيْرُ بعضرت آس ہے دوایت ہے کہ رسول الفصلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال کیڑے کی مانند ہے جے اول ہے لے کرآخر تک چیناڑ دیا گیا ہے اور وہ آخریں ایک وھا کے کے ساتھ لاکا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ دودھا کر بھی تُوٹ جائے۔ (سیکی نے شعب الایمان میں)

## بَابُ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّاعَلَى شِرَادِ النَّاسِ اس بات كابيان كه قيامت صرف برے لوگوں پرقائم ہوگی

اس باب میں جواعادیہ منقول ہوں گی ان سے بدوائنے ہوگا کہ جب تیامت آئے کو ہوگی تو دنیا میں جینے بھی ٹیک لوگ ہوں کے دوسب مرجائیں کے مرف بدکار باقی رہیں گے اور پھرائی پر قیامت قائم ہوگی کہذا جب تک اس دنیا بیں ٹیک لوگوں کا دجودر ہے گا ہوگی! حضرت میسی علیہ السلام کا حید ختم ہوجائے کے بعدا کیٹ خوشیووار ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان ومؤمنین مرجائیں سے اور دنیا بیس صرف بدکار باتی رہ جائیں مے گدھوں کی طرح آئیں بیس اختلا مذکریں سے اور پھرائی بدکاروں پر قیامت قائم ہوگی۔

الْفَصْلُ الْلاَوَّلُ... جب تك روئ زمين برايك بهى الله كانام ليواموجود ہے قيامت نہيں آسكتی

(١) عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ خَتَى لَايُقَالُ فِى الْاَرْضِ اَللَّهُ وَ فِى دِوَايَةٍ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى آحَدِ يَقُولُ اللَّهُ اَللَّهُ. (رواه مسلم)

نتَ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبُ اللَّهُ عَدْبُ روایت ہے کہ بے فک رسول اللّه علیہ وسم نے فرمایا۔ قیامت نہیں قائم ہوگ حی کہ زیمن میں اللّٰہ اللّٰہ کی صداندر ہے اورایک روایت میں ہے کہ قیامت کی ایسے فض پر قائم ندہوگی جواللّٰہ اللّٰہ کہتا ہوگا۔ (روایت کیا ہی کوسلم نے )

قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی

(٣) وَعَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صلى المله عليه وسلم لَا تَقُومُ الشَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِوَارِ الْحَلْقِ (دواه سسلم) وَيَنْظِيَّكُمْ : معفرت عبدالله بن مسعود سے دوایت ہے کہ دسول الله علی الله علید دسلم نے قربایا تیاست برترین کلوق پر قائم ہوگی۔ (مسلم)

#### ايك پشين گوئي

(٣) وَعَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصَطَرِبَ ٱلْبَاتُ بِسَآءِ دَوُسٍ حَوْلَ ذِي الْمَحَلَصَةَ وَ ذُو الْحَلَصَةَ طَاعِيَةُ دَوْسٍ نِ الَّبِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاجِلِيَّةِ (منفق عليه)

التَّنِيَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عند معدول من كوسول المتُصلى الله عليه والم الناقيات المساولات الكري المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى

مستقطع میں مستقطع ہے ہم مراب سے ہے ہوئ وسے ہے کہ ایک ایک ایک میں اور العظم ہے اور العظم ہے۔ ایک میں میں ایک بت فاند کا نام تھا اس کو زبر ہے لام ساکن ہے موٹی ران اور سرین ومقعد کے گوشت کو کہتے ہیں جے کولھا کہتے ہیں۔'' ذو العظم ہے میں میں ایک بت فاند کا نام تھا اس کو تعب بھائے بھی کہا جاتا تھا اس بت خاند میں ایک بڑا بت تھا جس کا نام خلصہ تھا ای کی وجہ سے پورے بت خاند کوذ والخلصہ کہا جانے لگا' مکہ مکرمہ کے وقتے ہونے کے بعد آنخصرت سلی اللہ علیہ دسلم نے حصرت جربر بن عبداللہ کوائی کے کرانے اور جلانے کیلئے رواند فرمایا آپ نے اس کو تباہ کردیا۔

وور جاہلیت بیں قبیلہ شم اور بھیلہ اور فبیلہ دوس کے لوگ اس بت کو پو جتے تھے آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے پیشکوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آخر بیں پھر ایسا آئے گا کہ قبیلہ دوس کی مورقیں ملک منک کراس بت کے اروگر وطواف کرتی پھریں گئی یہ ایک جزئی واقعہ ہوگا ورنہ قیامت تک جزیرہ ہرب بھر ابطور غلبہ موقی طور پر بت بہتی تیس ہوئے تا ایسان زمانہ کی بات ہوگی جب اسلام کا نظام آٹھ جائے گا قیامت شروع ہوجائے گی جس طرح سماتھ والی روایت میں اس کی تصریح ہے پھرتو کوئی وشکال نہیں ہے۔ قیامت ہے پہلے لات وعزی کی پھر پرستش ہونے <u>لگے</u> گی

(٣) وعن عائِسة قالت سبعت وَسُولُ اللهِ صلّى اللّه عليه وَسَلَم يَقُولُ لا يَذَهَبُ اللّهُ وَ النّهارُ حَتَى يَعَدَاللّاتُ وَ الْعُوْى فَقَلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنْ كُنْتُ لا ظُنْ جَيْنَ الْمُؤَلِ اللّهُ هُواللّذِي الْاَسْلَ وسُولَة بِالْهُدَى وَ فِيْنِ الْحَقِي لِيظُهُوهُ عَلَى الْعَوْى فَقَلُ عَبْهِ وَلَوْ تَحْرَهُ اللّهُ وَيَعَاطَبُهُ فَتُولُوقَى اللّهُ مُنافَعَ اللّهُ وَيُعَاطَبُهُ فَتُولُوقَى اللّهُ مِنْ خَلُهُ اللّهُ وَيَعَاطَبُهُ فَتُولُوقَى اللّهُ مَنْ كَانَ هِي فَلْهُ وَيُو اللّهُ اللهُ وَيُوا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَيَعَاطَبُهُ فَتُولُوقَى اللّهُ وَلَوْ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَيُوا اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى مَنْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُوا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللل

#### قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟

(۵) وَعَنَ عَبِدَاللّٰهِ بَنِ عَمْرُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نِخُرُجُ الدَّجَالُ فَيَهُكُ أَوْ عَلَما فَيَهُعْتُ اللّٰهُ عِبْسَى بَن مَرْيَم كَانَّهُ عَرْوَةً بَنُ مَسْعُودٍ فَيَطَلُبُهُ فَيُهُلِكُهُ فُمْ يَهُمِنُ أَلَهُ عِبْسَى بَن مَرْيَم كَانَّهُ عَرْوَةً بَنُ مَسْعُودٍ فَيَطَلُبُهُ فَيُهُلِكُهُ فُمْ يَهُمِنُ أَلَهُ عِبْسَى بَن مَرْيَم كَانَّهُ عَرْوَةً بَن فَيْدِ الْاَرْضِ احْدَى فَى النّسِ مِنْ الشَّيْعُ وَالْمَانِ إِلَا قَبْضَتُهُ حَتَى لَوْ أَنْ أَحَدَ كُم دَخْلَ فِى كَبْدِ جَبِل لَدَخْلَتُهُ عَلَيْهِ حَتَى تَقْبَضُهُ قَالَ فَيَنْهُى مِرازُ النّسِ فِى جَفْةِ الطّيْرِ وَ أَخْلام البّبَاعِ لا يَعْرَفُونَ فَعْ وَقَا وَلا يَنْكِرُونَ مُنْكُونُ فَيْعَمُولُ لَهُمُ الشّيَطَانُ فَيَقُولُ اللّٰهُ مَلْكُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَاهُو هُمْ بِعِنادَةِ الْاوْنانِ وَ هُمْ فِى ذَلِكَ دَارً وَرُقْهُمْ حَسَنّ عَيْمُهُمْ ثُمْ يَنْظُولُ اللّٰهُ مَلْكُونَ فَمَا تَأْمُونُ فَمْ النّبُو مُنْ اللّٰهُ مَلْ فَيْمُولُ وَقَا لَهُ وَلَمْ اللّٰهُ مُنْ يَشْعُونُ وَلَى اللّٰهِ فَيْمُ وَعَلَى اللّٰهُ مُلْكُولُونَ فَيْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيْمُ فَيْ وَعَلَى اللّٰمُ مُنْ عَلَى اللّٰمَ مُلْهُ وَلَا عَلَهُ عَلَى اللّٰمَ مُولِمُ اللّٰهُ مَلْهُ وَلَى اللّٰمُ مُلْهُ وَلَهُمْ النّهُ مُ مُنْهُولُونَ فَيْقَالُ الْمُرْدِقَ الْمُولِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ مُنْمُولُونَ فَيْعَالُ اللّٰهُ مُنْ يُعْمَلُ الْولِلَدَانَ ضَيْنًا وَ ذَلِكَ يَوْمٌ يُكْفَلُ عَلَى عَنْ سَقِي وَوْاهُ مُسْلِمُ وَ ذَيْكَ بَوْمٌ لِكُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّلِهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ ا

نشن میں تھیں ہے گا بھے تم نیں کر و سے روایت ہے کہ رمول اللہ علیہ دلم نے فر مایا د جال خروج کرے گا چالیس سال کاعرصدوہ زمین میں تھیں ہے تھیں تھیں ہے۔ نہیں میں تھیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مصرت میں علیہ السلام کومبعوث فرمائے گا وہ شکل وصورت میں علیہ السلام کومبعوث فرمائے گا وہ شکل وصورت میں عروہ میں مسعود کے مشابہ ہیں وہ اس کوطلب کریں گے اور اس جا الک کرویں میں جد لوگوں میں مصرت میسی علیہ السفام سات برس تک تھیں ہے۔ کسی بھی وہ محتصوں کے درمیان عداوت نہ ہوگ ۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف ہے ایک ضندی ہوا جسے گا۔ جس کے دل میں ردئی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بولااس کو مارو ہے گی ۔ جن کہ اگر کوئی ختم بہاڑے اندر میں ہوجائے وہ بولوہ ہاں بھی کرای کی روح کو تھیں کہ اور درندوں کی طرح کرائی روح سبب اور درندوں کی طرح کرائی رکھتے ہوں سے کسی تیک بات کو نہ جا تیں ہے اور شکی نامشروع امر سے رکیس کے مشیطان انسانی شکل جس ان کے ہاس

آئے گا اور کیے گئم شرم نیم کرتے وہ کہیں گئے ہمیں کیا تھم کرتے ہو۔ وہ ان کو بتوں کے بوجنے کا تھم کرے گا۔ وہ ای حالت میں ہول جا ان کا رز ق بکثرت ہوگا اور ان کی معیشت انہی ہوگی کے سور پھو تک و یا جائے گا اس کی آ واز ہو تھی بھی سنے گا کرون ایک طرف جھکا و سے گا اور دوسری طرف بلند کرے گا۔ فربایا سب سے پہلے اس کی آ واز ایک تھی سنے گا وہ اپنے اوٹوں کا حوض لیپہ ہوگا و دمر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی مرجا تیں سے پھر اللہ تعالی شہنم کی بائند ہارش ہرسائے گا اس کے سبب لوگ آئیں سے پھرصور میں پھوٹکا جائے گا۔ دوسرے لوگ بھی مرجا تیں سے پھر اللہ تعالی تھنم کی بائند ہارش ہرسائے گا اس کے سبب لوگ آئیں سے پھر مور میں پھوٹکا جائے گا ان کو تھی اور اس کے کہا جائے گا ان کو تھی اور اس کے اور اس کے ان کو تھی اور اس کے ان کو تھی اللہ صند کی اس کی جو بھر اور اس میں جو بھر اور اس دن چند کی کھولی جائے گی۔ (روایت کیا اس کو سلم نے) معاویہ رمنی اللہ صند کی جو بھر کے الفاظ جی لائند طبع الم بھیجو فیاب التوب می و کرکی جا چکل ہے۔

تنتشین اربعین "آخضرت ملی الله علیه و من فرمایا یا جاری کری معلمت کے تشمیم رکھائی گئے آسے داوی کہنا ہے کہ جھے معلوم نہ ہو سکا کر حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے چاہیں ون فرمایا یا جائیں ماہ کہایا چاہیں سال کہد یا گر روایات میں دائے قول چاہیں دن کا ہے۔ "کہ دجیل" کرد سینزاور جگر کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہوائی خض میں وافل ہوکر رہے گی خواہ وہ پہاڑیا چنان کے سید میں اندر جا کرجہپ بی کیوں نہ جائے۔" خفة انطیو "بعتی فقل وحرکت اور عدم استقلال میں پرعوں کی طرح مشتر انعاز میں غیر شجیدہ ہو کر جوتے ہوئے ہوئے ہوئے رہیں ہے۔" المطیو "بعتی وحشت و بر بریت جہائت اور بے دمی میں ورندوں کی طرح بے عمل ہوں ہے۔" الا است حیون " کیا تمہیں شرخیس آئی کہ واسلام السباع "بعتی وحشت و بر بریت جہائت اور بے دمی میں ورندوں کی طرح بے عمل ہوں ہے۔" الا است حیون " کیا تمہیں شرخیس آئی کہ فس ورفور میں پڑے ہوئے ہوئا ورع اور جو اس ایک اس کے کریگا تا کران کو موکر دے کریتوں کی عباوت میں لگا دے۔

''داد در قیم ''یعنی تمرویت پرتی اور تسق و فحور کے باوجوداللہ تعالی ان کومسلس در قروی اور ان کی طاہری زیر گی انجی رہے گی اور جسمانی صحت و فیرہ حاصل رہے گی۔''اصعبی لینا'' لام پر کسروہ ہے کرون کی ایک جانب کو کہتے ہیں شارعین اس ہملے کا مطلب یہ ہتا ہے ہیں کہ لائے صور کی دہشت کی دید سے دل بھٹ جا نمیں گے تو گروہر ااو پر دو جائے گا۔ شارعین کی بات اپنی جگہ پر سمح ہے تھی ہوگا دو سرااو پر دو جائے گا۔ شارعین کی بات اپنی جگہ پر سمح ہے تھی ہے تو گروہر کے قال ہیں بیر آتا ہے کہ اس اچا کہ آواز کی دید سے ہرآوی اس آواز کواچھی طرح سنے کی گا۔ شارعین کی بات اپنی جگہ پر سمح ہے تھی میں خیاری ہو جائے گا تا کہ زیادہ آواز آجائے اور حقیقت حال کا اندازہ ہو جائے جیسا کہ عام عادت ہے کہ اس طرح کی صورت حال ہیں گرون اور چرو کا ایک حصداو پر بیچے ہو جاتا ہے ای شش و بی جس معاملہ اور بحت ہو جائے گا'' بلوط ''لیائی اور لیپ پوت مراد ہے۔''اطل ''شہنم کھل کہتے ہیں خنیف بارش مراد ہے یہ بارش عرادے نے برے گی۔

یو کم یک شف ک مناق لین کی شدا کداور معائب کاوفت ہوگا کشف ساق کتابہ ہا سے ٹم سے جو برداشت سے باہر ہو برس کا فاص کاورہ ہے ورب لوگ اس کوشدت معیبت میں استعمال کرتے ہیں لینی جب نا قائل برداشت مصیبت کی برآ جاتی ہے تو دہ مخض اپنی پنڈلی سے پاجامہ اور کرت بنا نا ہے اور لزائی کیلئے تیار ہوجاتا ہے اس معیبت کی کیفیت میں عرب کا بی کاورہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ مسحشف فیلان عن مساقه "

## بَابُ النَّفُخ فِي الصُّورِ .... صور پھو كے جانے كابيان

قال الله تعالىٰ فَإِذَا نُقِوَ فِي النَّاقُوْدِ فَلَالِكَ يَوْمَثِهِ بَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَفِوِيْنَ غَبُو يَسِيْرِ (سودة المعنز) تُعْ يُهُو كَنْ كَمْ مِنْ بِي النَّاقُورِ الله بِي رَسْكًا اورسِيَّكُ لا كِتْحَ بِين بِيا يَكَ قَدُر لَى سِيْك بِ جَس بِين الله تعالى كَرَّمَ سه معزت امرافيل چونک باري هے۔ به نخ صور دومرتبہ ہوگا ایک بارسب انسانوں کو ہلاک کرنے کیلئے ہوگا اور دومری مرتبہ سب کو نمرہ کرنے کیلئے بھونکا جائے گا تا کہ شرنشراور صاب کتاب قائم ہوجائے پہلے صور پھو تکئے اور دومری ہار پھو تکئے کے درمیان چاکیس سال کا فاصلہ ہوگا میدان محشرسرز بين شام برقائم بوگا تمام انسانول كونخ مورثاني كوز بيرساس ميدان كاخرف اس طرح بلايا جائكا- "يا عظام البالية ويا اجسام المفتتة هلموا المي المله الواحد القهار الجهار -"

لفخ اولی کے ساتھ تمام جاندار مرجا کیں گے ابلیں کو بھی اس نفخ اولی جس بلاک کیا جائے گا۔ یہ اوھرادھر بھا کے کا محرفر شنے آتشیں کرنے لے کر اس کولوٹا کیں گئے اولی سلسل چھاہ تک جاری رہے گاس ہے تمام تلوق اس کولوٹا کیں گئے دولی سلسل چھاہ تک جاری رہے گاس ہے تمام تلوق ختم ہوجائے گی فرشنے بھی ختم ہوجائے گی فرشنے بھی ختم ہوجائے گی فرشنے بھی ختم ہوجائے گی فرشنے بھی ختم ہوجائے گی اور محفوظ (م) قلم (۵) ہنت (۲) ووزخ (۷) مور (۸) ارواح بعض علماء تکھتے ہیں کہ بہاتھ چیزیں بھی مجھوفت کیلئے فنا ہوجائیں گی اور صرف رب ذوالجلال باتی روجائے گا اور اعلان فرمائے گا لِمَن المُملُک الْمَوْمَ ؟ تمن مرتباعلان کے بعد خود جواب دے گا لِلّٰهِ الْوَاجِدِ الْفَقَهَارِ

پھردیز ہوگی ہڈی جس کو بجب الذہب کہتے ہیں اس سے ہرانسان کو پیدا کیا جائے گا۔ سب لوگ بے دیش ہر ہوز نا فقتہ کردہ اٹھیں محسب سے پہلے زین سے حضورا کرم سلی الذعلیہ وسلم اٹھیں محرا ہو بھر مرد این عمر فاردق اور حفرت بیسی علیدالسلام ساتھ ہوں سے پھر ہراست اسپنا اسپی بیقبر کے پاس اسٹھی ہوجائے گی شدید کرمی ہوگی لوگ پیدنہیں ڈو ہے ہوں سے اللہ اشا واللہ ۔ ایک بڑارسال تک لوگ اس درد کرب میں رہیں سے پھر لوگ انبیا وکرام سے شفاعت کری کیلئے اللہ تعالی کے پاس مقام جمود میں جا سمی کے شفاعت کری کیلئے اللہ تعالی کے پاس مقام جمود میں جا سمی کے شفاعت کری کی جب اجازت اللہ جا کے گاتو آن محفرت سلی اللہ علیہ دسلم سے ساتھ این است کیلئے بھی شفاعت فرما تیں مے ۔

## اَلْفَصُلُ الْلَاوَّ لُ.... دونو نُ تَخُول كے درمیان كتنا وقفہ ہوگا

(1) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَابَيْنَ النَّفَحَنَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوْ ايَا أَبَا هُويَرَةَ أَرْبَعُونَ مَنَةً قَالَ أَبِيتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّهُ مِنَ السّمَآءِ مَآءَ فَيَنْتُونَ صَنَةً قَالَ أَبِيتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّهُ مِنَ السّمَآءِ مَآءَ فَيَنْتُونَ حَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ اللّهَ الْمَنْ الْمُعَلَّمُ وَ احِدًا وَ هُوَ عَجَبُ اللّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ هَيْ ءَ لَا يَبْلَى إِلّا عَظَمًا وَ احِدًا وَ هُوَ عَجَبُ اللّهُ مِن وَ مِنْهُ يَرْحُبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفِقَ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ النُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَ فِيهِ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ النُّرَابُ إِلَّا عَجَبَ اللّهُ مَنْ مِنْهُ خُلِقَ وَ فِيْهِ يُرَكِّبُ أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ النّرَابُ إِلّا عَجْبَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَلِي وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ النّرَابُ إِلّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَا فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلَمِ كُلُ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ الشّرَابُ إِلّا عَجْبَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُ ابْنِ ادْمَ يَا كُلُهُ الشّرَابُ إِلّا عَجْبَ الللّهُ عَلَى مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُرَابُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

تر المنظم المرس الموجرية والمنظم الله عند الموال الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا ووثو الحق كاور ميانى عرصه جاليس ب الوكول في كار ميانى عرصه جاليس ب الوكول في كار ميانى عرصه جاليس ب الموكول في كما الما الموكول في كما الموكول الله الموكول في كما الموكول في كما الموكول الموكول في كما الموكول في كما الموكول في كما الموكول في كما الموكول في كما الموكول في كما الموكول في كما الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في الموكول في

نسٹنٹ جی جینی البیت "معفرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند کا بیا تکاراس بنیاد پرتھا کہ آپ نے ای طرح مجمل طور پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مفصل سنا تھا تکر بھول مجنے بھے کیونکہ مفصل ردایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چالیس سال کی تھریج موجود ہے۔"عجب الفنب" عجب بڑ کو کہتے میں اور ذہب دیم کو کہتے ہیں اس بڈی کے ساتھ وم بڑی ہوئی ہے چرر بڑھ کی بڈی کو بجب الذہب کہتے ہیں بیربڈی یا تو سب اعضاء کے بعد ختم ہوجاتی ہے یا مطلب میرے کہ اس کا کوئی نہوئی ریزہ باتی رہ جاتا ہے جس سے انسان کے باتی اعضاء جڑ جاتے ہیں بان انبیاء اور شہداء کے اجسام تھوظ رہتے ہیں۔

## قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کبریائی وجبروت کا اظہار

(٢) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبِصُ اللَّهُ الْآرَصَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطْوِى السَّمَآءِ بِيَعِيْهِ

تُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ (منفق عليه)

(٣) وَعَنْ عَبُدِائلُهِ بُنَ عُمَوَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوى اللّهَ السَّمواتِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ثُمَّ يَاخَذُهُنُّ بِهَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيَنَ الْجَبَّارُونَ آيَنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطُوى الآوْطِينَ بِشِمَالِهِ وَ فِي دِوَايَةٍ يَا خُذُهُنُّ بهَدِهِ الْاَخْرَى ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيَنَ الْجَبَّارُونَ آيَنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. (رواه مسلم)

تر بھٹر کے بھٹرے جداللہ بن عمرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی آسانوں کو لینے گا پھران کودا کیں ہاتھ میں پکڑ لے گا پھر فرمائے گا۔ میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں فائل مشکر کہاں ہیں پھریا کیں ہاتھ ہیں۔ (روایت کیالاس کو لینے گا۔ لیک روایت ہیں ہے پھرزمینوں کودوسرے ہاتھ میں لے گا پھر فرمائے گا ہیں یا دشاہ ہوں جہار کہاں ہیں۔ (روایت کیالاس کوسلم کیسٹنٹریجے: 'نہیدہ المبسلے'' آسانوں کوشرف حاصل ہے اس لئے وائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر فرمایا۔ ''بیشسلالہ'' اللہ تعالیٰ کیلئے جہت متعین کرنا حدوث کولازم ہے اور دوائیں ہوسکتا ہیں جہت کا شائیہ ہے نیز یا ئیں ہاتھ کومرف عام میں وہ عظمت حاصل نہیں جووائم کو حاصل ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پرشال کا اطلاق نہیں ہوسکتا ہیں جہت کہ اس روایت میں شال کے اطلاق کے بعدراوی کہتا ہے کہ ایک روایت میں بیدہ

الاخوی مینی دوسرے ہاتھ کااطلاق ہواہے ثال کائیں ہے مدیث میں بطو کا کا لفظ ہے جس کا معنی کپیٹنا ہے تمراس سے فنا کر دینا مراہ ہے۔ قیا مت کے وان کی سیکھھ با تنیس بیہو دی عالم کی زبانی

(٣) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ مِن مَسْعُودٍ قَالَ جَآءَ خَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهُ يَمْدِكُ السّمُواتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَصْبَعِ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَع وَالْحَبَالَ وَالشّجَو عَلَى إِصْبَع وَالْمَآءَ وَالنّرى عَلَى إِصْبَع وَ سَائِرِ الْحَلْقِ عَلَى إِصْبَع ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آنَا اللّهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَائِرِ الْحَلَقِ عَلَى إِصْبَع فَمْ يَهُرُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آنَا اللّهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَائِرِ الْحَلِق عَلَى إِصْبَع ثُمَّ يَهُرُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْهِيمَةِ وَالسّمُونَاتُ مِنْ مِنْ عَنْ اللّهُ عَلَى عَمًا يُشْرِكُونَ. (منف عليه)
 وَالسّمَوْاتُ مَطَوْئِتُ مِنْ مِنْ مُنْ عَمَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ. (منف عليه)

ر مسلور کے بات کے دن اللہ آسانوں کو ایک نافذہ تدہے دوایت ہے یہود کا ایک عالم نی سلی اللہ علیہ دیلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے محمسلی اللہ علیہ ویکا کے عالم نی سلی اللہ علیہ دیلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے محمسلی اللہ علیہ ویکم قیارت کے دن اللہ آسانوں کو ایک انگی پر اپنی اور زمناک خاک کو ایک انگی پر باتی تلوق کو ایک انگی پر پائی اور زمناک خاک کو ایک انگی پر باتی تلوق کو ایک اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تجب ایک اللہ علیہ وسلم کے مسلم کے دم اللہ موران کو رکت دے گا فر مائے گا میں بادشاہ ہوں میں اللہ ہوں ۔ بینکر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سرائے جود وعالم کے دم باتھ اللہ کی تعد ایک تعد ایک کی تعد ایک کے قبلہ میں ہوگی اور آسان اس کے دو کمی ہاتھ میں لیتے ہوں گے اس کی قد دکر نے کا حق ہاد کہ میں ہاتھ میں لیتے ہوں گے ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بائد ہاں چیز ہے جس کو وہ شر یک تغیر آتے ہیں ۔

' ننسشتینجے:" حبر" میبود کے بڑے عالم کوحبر کہتے ہیں جس کی جمع احبار ہے اس میبودی عالم نے سیدان محشر کا اور قیامت کے ون کا جو نقت بیان کیا ہے بید دراصل ایک خمٹیل اور تفصیل تھی مراو ہاتھ پر اٹھا تا ہی تھا جس طرح آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے اس پر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخک فرمایا' بیا لکار کیلیے نہیں تھا بلکہ یطور تجب افر ارکیلئے تھا۔

## قیامت کے دن زمین وآسان کی تبدیلی کے متعلق

(٥) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَأَلَتُ وَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْآرُصُ غَيْوَ ٱلآرْضِ

وَالسَّمُوااتُ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَتِنِ قَالَ عَلَى الصِّوَاطِ (وواه مسلم)

سَتَحَجَّنَهُ : حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ بن نے رسول الله علیہ وسلم سے الله تعالی کے اس فرمان کے متعلق دریافت کیا۔ "اس روز تبدیل کی جائے گی زیمن سوائے اس زیمن کے اور آسان سوال کیا گیا کہ لوگ کہاں ہوں محے فرمایا وہ پل صراط بر ہوں گے۔ " (روایت کیاس کوسلم نے)

" تُبَدُّلُ الْآذِ صَ "زمین کی تبدیلی کے بارے شریعت علاء کہتے ہیں کہ بیاس کی ذات کی تبدیلی موجود و ذات کی جگہ نئی ذات آجائے گی مثلاً نئی زمین چاندی کی ہوگی اور نیا آسان مونے کا ہوگا بعض علاء نے کہا ہے کہ ذات نہیں بلکہ ذمین و آسان کی صفات میں تبدیلی جائے گی لوگ محشر میں اس کو تھا کیں مے پہلاتو ل واضح اور مانچ ہے۔ یہاں بیا شکال ہے کہ ذمین و آسان جب تبدیل ہوئے تیس کے تو اس بحد میں لوگ کہاں ہوں کے بہل موال حضرت عائشہ منی اللہ عنہائے یو جھا ہے جس کے جواب میں استخضرت سلی اللہ علم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت بل صراط پر ہوں مے۔

#### قیامت کے دن جا ندوسورج بےنور ہوجا ئیں گے

(۲) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَكُورٌ انِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ (بعدى) تَشَيِّحَيِّنَ : حضرت ابو جريره رضى الشعندے دوايت ہے كدرسول الشصلی الشعليد وسلم نے فرما يا تيا مت كے ون سورج اور جا تدليب وسيئے جاكيں كے ۔ (روايت كياس كوجة رى نے )

لکسٹنٹے:"میکو دان" بعنی چانداورسورج دونوں کو تیامت کے روز لیسٹ لیاجائے گالینی دونوں بے نورہوجا کیں مے ادر پھر دونوں کوآگ میں ڈال دیاجائے گابیان کی سزائیس بلکسان کے بوجنے والوں کی سزا کیلئے ہوگا کہ ان کا بنایا ہوا معبود آج آگ میں پڑا ہے۔

## حضرت اسرافیل علیه السلام صور پھو تکنے کے لئے ہروفت تیار ہیں

() وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْمُعْلَوِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَ صَاحِبُ الصُّورُ فَدِ الْمَطْمَةُ وَاَصَعَى سَمِعَةُ وَ حَتَى جَبَهَةَ اللَّهُ وَ بَعَمَ الْوَحِيْلَ (ومذى) سَمِعَةُ وَ حَتَى جَبَهَةَ اللَّهُ وَ بَعْمَ الْوَحِيْلَ (ومذى) سَمِعَةُ وَ حَتَى جَبَهَةَ اللَّهُ وَ بَعْمَ الْوَحِيْلَ (ومذى) اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ مَا تَأْمُو اللَّهُ اللَّهُ وَ احْسَبُنَا اللَّهُ وَ بَعْمَ الْوَحِيْلَ (ومذى) اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ مَا تَأْمُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَسَتُسَرِيْجِ " حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَسِحِيُلُ " بِرَهُ مَا ايك إياعمل َ جِهَى كى بركت َ الله تَعَالَى برى في برى آفت ومصيبت اور سخت سے سخت مشكل كود فتح كر كے عافيت وسلامتى عطا قرما تا ہے چنا نچہ جس وفت مصرت ابراہيم عليه السلام كونم ودكى آگ ميں وَالا جانا تعالَمَ آبِ كَ زِيان بري بابركت كلمة تعالى كار ايك غزوه (جهاد) كے موقع پر بنب كھولوگوں نے آسخضرت سلى الله عليه وسلم سے بركها كه " إِنَّ اللهُ عليه وسلم كو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### صور کیاہے؟

(٨) وَعَنْ عَنْدِاللَّهِ بْنِ عَمُووَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنُ يُنْفَخُ فِيْهِ. (ومذى و ابو داؤد والمدادمی)
 التَّنَيْخَيِّرُ : معترت عبدالله بن عرودض الشرعة سے دوایت سے وہ تح سلی الله علیہ وسلم نے روایت کر سے ہیں فرمایا صورا کیک سینگ

باس میں چھونکا جائے گا۔ (روایت کیاس کوٹر ندی ابوداؤ داورداری نے)

نگسٹینے '' جس کو پھونکا جائے گا'' کا مطلب میرے کہاس کو مطرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم ہے و مرتبہ پھونکیں گے ایک بار تو سب کو مارنے کے لئے اور دوسری یا رسب کوجلانے کیلیے یعن مطرات نے بیان کیا ہے کہاس سیٹک بعنی صور کا دوسرا جس کو مطرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ جس لگائے بھو کلنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں' کوئی ہے اور اس کی کولائی زین اور آسانوں کے برابرے۔

### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .... ناقورُ رابطه اوررادفه كمعنى

(٩) وَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي تَعَالَى وَإِذَانُقِرَفِي النَّاقُورِ اَلصَّوُرُ قَالَ وَالرَّحِفَةُ اَلنَّفَخَةُ الْاَوْلَى وَ الرَّادِفَةُ الثَّانِيَةُ رَوَاهُ الْيَخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابِ

نَتَنَجَعَيْنُ : حضرت ابن عباس منى الشعد س دوايت باتبول ئے الله تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا کہ فیاڈا نُقِو پس نا قور سے مراوصور ہے اور المواجفع سے مراوفخہ اولی اور المواج فعہ سے مراوفخہ نامیہ ہے۔ (ردایت کیاس کو بناری نے ترجہ الباب س) نسٹشن نے : دونوں آیس مع توجمہ اس طوح جس فیاڈا نَقِرَ فِی النَّاقُورِ فَلَالِکَ یَوْمَشِذِ یُومٌ عَسِیْرً

'' پھرجس وقت صور پھونکا جائے گا سودہ دفت لینی وہ دن کا فرول پرایک خت دن ہوگا۔' یَوْ مَ تَوْ جُفُ الوَّ اجِفَةٌ تَعْبَعُهَا المَّ اجِفَةُ '' جس دن بلادینے والی چیز (زمین دیہاڑ اورتمام چیز ول) وہٹاؤائے گی جس کے بعد ایک چیچے آنے والی آئے گی۔''' راحت' اصل میں' رجف'' سے لکا ہے جس کے متی ملنے اور کرزنے کے جی اور'' راحفہ'' کا لفظ ردف سے لکا ہے جس کے حق جی کی چیز کے جیجے چیجے پیچےا۔

(۱۰) وعن ابی سعید قال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب الصور وقال عن یعیده جبرتیل وعن بساره میکانیل الآن استین دهرت ابسعید کهتر بیل که ایک دن رسول کریم صلی الله علیه وسلم فصور چو نختره افیان معرت اسرافیل علیه السلام کاذکرکیا اورفر مایا که صور چو نکتے کے وقت ان کے داکیں جانب حضرت جریکل علیه السلام ہول می ادر باکیں جانب حضرت میکا تیل علیه السلام

#### دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر

#### بَابُ الْحَشُو .... حشركابيان

" حشر" کے اصل معنی ہیں جمع کرنا اکھا کرنا اپنانا چنانچہ قیامت کے دن کو ہوم المحضور (حشر کا دن) ای اعتبارے کہتے ہیں کداس دن تمام مردے اپنی قبروں وغیرہ سے زندہ کرکے اٹھائے جائیں گے اورسب کوائی جگہ پر جمع کیا جائے گا جس کو امحشر" سے تبییر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حشر دو ہوں کے ایک تو فہ کو رہ بالامعنی ہیں قیامت آنے کے بعدا ور دوسرے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے جس کا ذکر چھچے گزر چکا ہے کدایک آگ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگی جولوگوں کو گھیر کرز مین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں اکٹھا کردے گی ایمان عنوان باب میں "حشر" کے پہلے معنی مراوی اگر چداس باب میں بعض ایسی احاد ہے بھی نقل ہوں گی جو بظاہر دونوں منیٰ کا احال رکھتی ہیں'ای لئے علاء کے ان کے بارے ہیں اختلافی اقوال ہیں کہ بعض حضرات نے ان کو دونوں معنی پرمحمول کیا ہے اور جھنی نے ان کے خلاف کہا ہے اور زیادہ میچ بات بہی ہے کہ ان احادیث کامحمول پہلے ہی معنی پر ہیں۔

## اَلْفَصُلُ الْآوَّلُ .... حشر كاميدان

(١) عَنُ سَهَلِ بُنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْضَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَزْضِ بَيُطَاّءً عَفُوآاءَ كَقُرصَةِ النَّقِيّ نَيْسَ فِلِهُا عَلَمٌ لِا حَدِ (متفق عليه)

نَشِيَجَيِّنَ عَرَبَ بِهِلَ بَن سعدرض الله عندسے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ میدہ کی روٹی کی ما نفسفید سرخی ماکل زمین پرجمع کیے جائیں سے کسی کے لیے اس میں نشان نہیں ہوگا۔ (شنق علیہ )

نستشریج :عفو اء بینی سرخی ماکن سفیدز مین - کفر صد المنفی قرمه چپاتی روئی کو کہتے ہیں اورائتی چھنے ہوئے آئے کو کہتے ہیں کویا یہ زمین سکولائی میں روٹی کی طرح ہوگی اورمحشر میں لوگوں کے کھانے کیلئے یہی انتظام ہے کہ زمین کے نکڑوں کو کاٹ کر کھائی کے سالن کا پیتا نہیں ہے۔علم لاحد بینی ہموارز مین ہوگی۔اس پرکسی کی ممارت وغیرہ کا کوئی نشان وعلامت نہیں ہوگی۔

#### اہل جنت کا پہلا کھا نا

(۲) وَعَنَ أَبِي صَعِدُنِ الْمُعُنُونِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَكُونُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُبُوةً واجِدَةً يَتَكُفّأَ الْمَعَلَمُ الْمُعَرِّحَةً فِي السَّفْرِ نُولًا لِلْهَلِ الْمَعِنَّةِ وَاللّمَ وَالْمَعُ وَالْمَعْ فَقَالَ بَارَكَ الرّحَمَٰ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِّمِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّونَ فَالُو اوَمَا هَاللّهُ قَالَ ثُورٌ وَنُونَ يَا كُلُ مِنْ ذَآلِنَةَ عَلَيْهِ جَمّا سَبُعُونَ الْفَا (مَعَن عليه) لَكُمْ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### حثركاذكر

(٣) وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَشَرُ النّاسُ عَلَي قَلْتِ طَرَآتِقَ وَاغِبيُن وَاهِبِيْنَ وَ اِثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَ قَلْتَهُ عَلَى بَعِيْرَ وَارْبَعَةُ عَلَى بِعَيْرَ وَ عَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحَشُرُ بَقِيْنَهُمُ النّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَ تَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصَبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوا وَ تُصْبِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْدُوا. (معن عليه)

تَشَخِيَّ اللهُ عَرْتَ الو ہریرہ رمنی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا تین قسموں پرلوگ اکتھ کیے جا کیں ہے۔ رغبت کرنے والے ہوں مے اور ڈرنے والے دوایک اونٹ پر ہوں ہے۔ چارفخص ایک اونٹ پر اور دس آ دی ایک اونٹ پر ہاتی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی جہال وہ قبلولہ کریں مے ان کے ساتھ قبلولہ کرنے گی اور جہاں وہ رات گزادیں مے ایکے ساتھ رات گزارے گ جہاں وہ مج کریں مے اس کے ساتھ مج کرے گی جہال انہوں نے شام کی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ (منتی علیہ)

## میدان حشر میں ہرا دمی ننگے بدن ننگے یا وُں اور غیرمختون حالت میں آئے گا

(٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْكُمْ مُحْشُورُونَ خُفَاةً عُرَّاةً غُرُلَائُمْ قَرَا كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلِي نَبِيْدُهُ وَ عَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعَلَيْنِ وَ أَوْلُ مَنْ يُكُسِني يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ وَ إِنَّ نَاسًا مِّنُ أَصْبَحَابِي يُوْخُذَبِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ أُصِيْحَابِي أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَنُ يُزَالُوْ امُرْكَذِينَ عَلَى آعَفَابِهِمُ مُذْفَارَفَتَهُمْ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدِ الصَّالِحُ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ صَهِيَدًا مَّادُمَتُ فِيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (معن عله)

' والول من یکسی ''چنکرنمرود نے معرت ابراہیم کو گھ میں ڈالنے وقت ان کے کڑے اتارے تھاؤاس کے بدلے میں بطورامزاز قیاست کے دن ان کوسب سے پہلے کڑے پہنائے جا کیں مجے علاء نے کھا ہے کداول کیڑے پہنانے کا بیاعزاز جومعرت ابراہیم کو ملے کا بیاد کیت تھی تھیں بلک اضافی اولیت ہے کیونکر معنوں کرم کی اللہ علیہ وکلم نے دوسری دوایت میں فرمایا ہے کرسب سے پہلے جھے کپڑے بہنائے جا کیں مجے بیکن سے تھی اولیت ہو۔ 

#### میدان حشر میں سب لوگ ننگے ہوں گے

(۵) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُحْشُرُ النَّا سُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلًا قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْطُهُمُ إلى يَعْضِ فَقَالَ يَا عَائِشَةً أَ
 لَاهُو اَشَدُّ مِنْ اَنَ يُنْظُرَ بِعُضْهُمُ إلى بَعْض (متفق عليه)

## دوزخی منہ کے بل چل کرمیدان حشر میں ہے کیں گے

(٣) وَعَنُ أَنَسِ ۚ أَنْ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِه يَوْمُ الْقِيَا مَةِ قَالَ ٱلْبُسَ الَّذِي آمَشَاهُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ فِي اللَّهُ لِنَا قَادِرُ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَمَعَق عليهِ،

نَشَيْجَيَّنَ اللهِ اللهِ عَنْ مِنْ الله عندے دوارت ہے کہ ایک آ دمی نے کہااے اللہ کے رسول کا فرمندے ٹن کیسے اکتھا کیا جائے گا فرمانی جس ذات نے اس کو دونوں قدموں ہے دیتا ہیں چلنے کی قدرت دی ہے اس بات پر قا درہے کہ قیامت کے دن چیرہ کے بل چلائے۔ ( هنق ملیہ )

### حضرت ابراہیم علیہالسلام کے باپ کاحشر

(ع) وَعَنَ آبِى هُوَيْوَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عَلَيه وسلم قَالَ يَلْقَى ابْرَاهِيمُ آبَاهُ ازْرَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازْرَ فَعَوَةً وَغَنِرَةً فَيَقُولُ لِهِ ابْوَاهِيمُ آبَاهُ الْوَرْ الْمَوْمُ الْقَيْلُ اللّهُ الْمُؤَهُ اللّهُ الْمَوْمُ اللّهُ تَعَالَى ابْرَاهِيمُ يَاكُمُ لَاتَعْصِيلُ فَيَقُولُ لَلّهُ ابْوَهُ اللّهُ تَعَالَى ابْنَى حَرِّمُتُ الْجَنَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَعَدَنِيلُ يَوْمَ يَبْعَنُونَ فَآئَى جَزْيَ آخِوى مِنْ آبِي الْابْعَةِ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى ابْنَى حَرِّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَنْهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَعَالَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نافر مانی نہ کراس کا باب ہے گا بیں آج تیری نافر مانی نہیں کروں گا۔ ایرا تیم علیہ السلام کمیں ہے اے میرے پرورد گارتو نے میرے ماتھ
اس بات کا دعدہ نہیں کیا کہ جس روز لوگ افغائے جا کیں ہے تھے کو ڈیل اور دسوانہ کروں گا۔ اس بات سے بڑھ کراور کوئی ذات ہے کہ میرا
باپ دھت سے دور ہوئے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیس نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔ پھرابرا ہیم علیہ السلام کے لیے کہا جائے
گاائے تدموں کے بنچ دیکھ ووہ دیکھیں گے ٹی بیس آلودہ ایک کھتار ہوگا اس کوٹا گوں سے پکڑ کردوز نے بیس ڈال دیا جائے گا۔ (بناری)
کا اپنے قدموں کے بنچ دیکھ ووہ دیکھیں گے ٹی بیس آلودہ ایک کھتار ہوگا اس کوٹا گوں سے پکڑ کردوز نے بیس ڈال دیا جائے گا۔ (بناری)
کنٹ تشریح : "الا بعد" بینی وہ باپ جو تیری رحمت سے دور ہوکر بلاک ہوگیا۔ ' ذیخ '' ایک حیوان کو ذیخ کیا گیا ہے جس کا نام بچو ا

#### ميدان حشرمين بہنے والا پيينه

(^) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَعُرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ خَتْى يَذْهَبَ عَوَقُهُمُ فِي الْاَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلُجمُهُمُ حَتَّى يَبْلُغَ اذَانَهُمُ (مخترعليه)

تَوَجَيَّ اللهُ عَرْت الله جريره رضى الله عند روايت ب كررسول الله ملى الله عليه وسلم في لم ما اتياست كرون لوك بسينه كرائي هي -يهال تك كدان كالبينة زيمن بي ستركز تك جائع كاوران كولگام كرے كاحتى كدان كے كانول تك بي جائے گا۔ (مثنق مايہ)

#### ميدان حشرمين سورج بهت قريب هوگا

(٩) وَعَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تُذَ نَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِينَةِ مِنَ الْمَعَلَقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمُ كَمِقْلَالِ مِبْلِ فَيَكُونُ النَّا سُ عَلَى قَلْوِ اَحْمَالِهِمُ فِى الْعَوْ قِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعَيْبُهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ لِلْجَامَّا وَاَخَارَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إلى فِيْهِ (رواه سلم)

نَشِيَجَيِّنَ اللهُ عَنْرِت مَقَداً ورضى اللهُ عَنْدِ عند وابت ہے کہا میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنافر مائے بنے قیامت کے ون سورج تخلوق کے نزد کیک کردیا جائے گا پہاں تک کہا کی میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ لوگ اپنے انحال کے مطابق پسینہ میں ہوں گے۔ ان میں سے بعض کے نختوں تک پسینہ ہوگا۔ بعض کے تعمینوں تک بعض کے تبدید یا تدھنے کی جگہ تک بعض کو لگام کرے گا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھومنہ کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

اہل جنت کی سب سے برسی تعدادامت محمدی ہوگی

(١٠) وَعَنَ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ادَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعَدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُهُ فِي يَدَيْكَ قَالَ آخُوجُ بَعْتَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْتُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلُ الْفِ بِسُغَ مِافَةٍ وَبِسْعَةً وَبِسُعَةً وَبِسُعَةً النَّارِ فَالَ مِنْ النَّامِ الطَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابِ الشَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابِ اللّهِ مِنْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ اللّهِ وَآيَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ آبُصِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ اللّهَ فَعَلَ الْجَوْلُولُ وَمِنْ يَاجُوبُ وَمَاجُوبُ اللّهِ وَآيَا فَقَالَ الْمَحْوَلُولُ وَمِنْ يَكُولُولُ اللّهِ وَآيَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ الْجَنْدُ وَقَالَ الْرَحُوانُ وَكُولُوا اللّهِ وَآيَا فَلَا مَا أَنْتُمْ فِي النّا مِي الْاكَالُمُعُولُوا اللّهُ وَيَا فَلَولَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْحَدُولُ وَالْ مَالَولُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَقُولُ اللّهُ وَلَا مَالَالُمُ اللّهُ فَقَالَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مُولُولُولُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَالَالُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

نَشَيْجَيِّنِ عَمْرت ابوسعيد فدري عروايت بود ني سلى الله عليدوسلم بدوايت كرتے بين الله تعالى آوم بر كم كا سا آوم وو كم كا عاضر بول عن اور مستعد مول حيرى خدمت عن اور سب بعلائيان تير بدونون باتعون عن بين الله تعالى فرمائے كا آگ كالشكر فكال -

ریا کاروں کے بارے میں وعید

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ سَعِعْتُ وَسُوْلَ الْلَهِ صلى الله عليه وصلم فَقُولُ يَكُشِفُ وَبُنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسْجُدُلَهُ كُلُّ مُوْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنِيَا وِيَاءٌ وَسُمْعَةً فَيَدُهَبُ لِنِسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهُرُهُ طَهُرُهُ طَهُرُهُ وَاجِدًا دمن عليه، لَنَّ يَحْتُنَكُنُ مُ مَعْرَت ابِسعِيد خدرى رضى الله عندے دوايت ہے كہيں تے رسول الله عليه وسلم سے سافر ماتے تے جارا درب اپنی پنڈلی هُولے گا برموکن مردادر عورت اس كوتيده كريں گے دنيا ميں جود كھلاوے اور شهرت كے نيے مجده كرتے ہے وہ باتى روجا كي ہے اپنا خفص مجده كرتا جا ہے گائى كى بيٹھ ایک بڈى بغير جوڑ كے ہوجائے گئے ۔ (حتن عليه)

### د نیامیں اتر انے والوں کی قیامت کے دن حیثیت

(۱۶) وَعَنْ آبِی هُوَيُوَةٌ گَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَاتِیْ الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِینُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدُ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ وَقَالَ إِقْرَءُ وَ ا فَلاَ نَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَزَنَا (ب٥ ا كهف٥ • ) (منفق عله) سَتَعَيَّمُ مُنَّ : مَعْرَتَ الاِمِرِهِ وَمِنَى اللهُ عَندَ سِي روايت ہے كدرمول الله سلى الله عليه وسلم في فر ايا ايك برامونا فربحض تيامت كون آئے گا۔ الله كنزويك اس كاوزن في هرك برايم هى شهو گااور فر ايا اس كى نقعہ بق مِن بيرآيت بردهو۔ ہم ان كافروں كے ليے كوئى وزن تاتم مَذكر س كے۔ (حتن طيہ)

نَسْتَنِيْجَ : طَالَعَى كَافَر كِينَ وَزِنَ اعْمَالَى كَ صَرُورت نُيْلَ ہِوہ سِدِها دوز ق جن جائے گا جیسے قرآن میں ہے قبلا نَقِینُم لَهُمْ بَوْ مَ الْقِینَفَیةِ وَزُفَا اور جس طرح اس حدیث میں ہے تکریہاں یہ وال ہے کوقرآن کی آیت وَ الْوَزُنُ بَوَ عَبْینَہ نِ الْعَحَقُ للوحمان صاف بتا ربی ہے کہ وزن اعمال ہوگا یہ تعارض ہے! تواس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے احوال مختلف جی بعض احوال میں وزن ہوگا بعض جن جس ہوگا نیز اس حدیث میں جوآیت ہے اس کا مطلب حدیث کے سیاق وسیاق سے یہ معلوم ہور ہاہے کہ تمل کا وزن تو ہوگا تکروزن میں وزن نہیں ہوگا بلکٹل بے وزن ہوگا خان صدید کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔

## الفصل الثاني ... قيامت كون زمين مرآ دمى كيمل كى كواه بي كى

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَوَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم هافِهِ الآيَة يَوْمَدِهِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوً آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِ هَا أَنْ تَقُولُ عَمِلَ الْحَبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوً آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِ هَا أَنْ تَقُولُ عَمِلَ عَلَى خَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَهِلِهِ آخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوً آمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ آمَةً وَلَ عَمِلُ عَلَى كُلُّ عَنْدِهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيتُ عَرِيْبُ عَلَى كُذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَهِلِهِ آخْبَارُهَا وَوَاهُ آحْمَدُ وَ التَرْمِدِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيتُ عَرِيْبُ عَلَى كُلُّ وَقَالَ هَذَا وَكَذَا وَكَلَ فَهِلِهِ وَكُونَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ہرمرنے والا پشیمان ہوتاہے

(٣ ) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ ٱحَدِيَمُوتُ ۚ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَ مَانَدَامَتُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَايَكُونَ اَزْدَادَ وَ إِنْ كَانَ مُسِينًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَوْعَ. (رواه الترمذي

نر پیچنگٹ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایا جو محص بھی مرتا ہے پیٹیمان ہوتا ہے ۔ صحابہ نے عرض کیا وہ نادم کیوں ہوتا ہے فر مایا وگر وہ نیکو کار ہے بیٹیمان ہوتا ہے کہ ٹیکی زیادہ کیوں ندکر لی۔اگر بد کار ہے تو پیٹیمان ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہ برائی سے بازر ہا۔روایت کیااس کوتر فری نے۔

میدان حشر میں لوگ تین طرح آئیں گے

(۵۱) وَ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَوُ النَّامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْنَهُ آصَنَافِ صِنَفًا مُضَافَةً وَ صِنْفًا وَ كَنْفَ عَلَى وَجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى آصَفَاهُمْ عَلَى وَجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى آصَفَاهُمْ عَلَى وَجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى آصَفَاهُمْ عَلَى وَجُوْهِهِمْ آمَا اللَّهِ وَ كَيْفَ يَصْفُونَ عَلَى وَجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى آصَفَاهُمْ عَلَى وَجُوْهِهِمْ آمَا اللَّهُ عَلَى يَعْفُونَ بِوَجُوْهِهِمْ كُلُّ حَدْبٍ وَشَوْكِ. (دواه النومذي) لَنَّيْعَ مَنْ اللهُ عَلَى وَجُوْهِهِمْ آمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُوهِمْ آمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُوهِمْ أَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لْمُسْتَنِيْجِ :''مَشاة'' بِمِسلمان گنامگار ہوں گے۔''ریجیانا'' بیانبیاء کرام ہوں گے۔''علی و جو ھھم'' بیاوند سے' مند کے ٹل جانے والے کا قربول گے۔ بہر حال میدان محشر شریاآنے کے لئے کئی تمن طریقے ہوں گے۔

اگراسی د نیامیں قیامت کے دن کے احوال دیکھنا جا ہے ہو

مَرَّيَّتِ کُنُّ : حضرت این عمرضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض پیند کرتا ہے کہ قیا مت کے دن کواس طرح و کیمے کویا کہائی آئکھ کے ساتھ و کیجہ رہاہے وہ سورۃ اوّ العشس کورت اور سورۃ اوّ السماءانشلر ہے اور اوّ السماءانشلت پڑھے۔ (احرَارَ مُدَی)

## الفصل الثالث ... لوگول كوميدان حشر مين كس طرح لا ياجائكا

(21) عَنْ آبِي فَرَ قَالَ إِنَّ الصَّادِق الْمَصْدُوق صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّقَبَى أَنَّ النَّاسَ يَحْشَرُونَ فَلَغَةَ أَفُواجِ فَوْجَا اللَّهُ النَّارُ وَ فَوْجَا يَسْحَنُهُمُ الْمَلَيْكَةُ عَلَى وُجُوْجِهِمْ وَ تَحْشُرُ هُمُ النَّارُ وَ فَوْجَا يَسْحَنُهُمُ الْمَلَيْكَةُ عَلَى وُجُوْجِهِمْ وَ تَحْشُرُ هُمُ النَّارُ وَ فَوْجَا يَسْعَوْنَ وَ يَسْعَوْنَ وَ يَلْقِى اللَّهُ الْافَعَةِ عَلَى الطَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نستشریج : "طاعمین کامسین" یعن کھاتے ہیئے اور بھرہ کیڑوں میں بایوں سواریوں پرسوارآ کیں گے بیانبیا، کرام ہوں ہے۔ ' یستحبھم المملانکة'' یہ کفار ہوں کے فرشتے ان کومند کے بل تھییٹ کرلے جا کیں ہے۔ ' یسشون '' بیما مسلمان ہوں گے۔ ' علی الطلعر'' ظہر چینے کے معنی میں ہے سواری مراد ہے بعنی اللہ تعالی سواریوں پر آفت ہازل کردے گائی کہا گیے آدئی ایٹا باغ بھی کنادے گائرسواری نیس نے گی۔

## بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَأَلِمُيزَان .... حساب قصاص اورميزان كابيان

قال الله تعالى فاما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبَ حسابا بسيرا وينقلب الى أهله مسروراً وأما من أوتي كتابه ورأه ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً (سورة الشقاق)

"الحساب" اس عنوان میں صاب سے مراوقیا مت کے دن بندوں کے اعمال کوگٹنا اور صاب کرتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور عیال ہے کہ انسانوں کے اعمال و کو ان انسانوں کے اعمال و کو ان کی اور عیال ہے ہوگا تا کہ ظاہری اور قانون کے اعمال و کو ان کی حساب و قانونی عدالت کے تحت تمام کو گول پر واضح ہوجائے کہ دنیا میں سے کیا گیا ہے اور کو ان کس ورجہ کے سنوک کا مستق ہے؟ قیامت ہیں بہ حساب و کشب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہر مسلمان کے عقیدہ کا حصہ ہے۔ "القصاص" قصاص" قصاص مساوات اور ہر ابری کے معنی میں ہے اس سے مراویہ ہے کہ جس نے دنیا ہیں جو بھی کیا ہے یا کسی کے ساتھ جو بھی تارواسلوک کیا ہے قیامت میں اس سے اس کا بدار ہو جائے گا مشاؤتی کیا ہے یا کسی کو ایڈ ان بھی گئی ہے تو اس سے اس کا بداریا جائے گا بور تی حقد ارکو دیا جائے گا مشاؤتی کیا ہے یا کسی کو ایڈ ان بھی ان ہو ان کے اس کے دو بار سے کہ میدان میں میں کے دو بار سے مراویہ ہے کہ میدان میں کے میدان ہوں گئی ہور تی میں ان میٹوں عنوانات کے متعلق احادیث بیان ہوں گیا۔ انہوں گیا کہ بول بال بول با بار بی ان میون ان اور باریا ہوں گیا کہ بیان ہوں گیا۔ انہوں گیا کہ بیان ہوں گیا کہ بیان ہوں گیا۔ انہوں عنوانات کے متعلق احادیث بیان ہوں گیا۔

#### الفصل الأول.... آسان حساب اور شخت حساب

آستشریج النعا ذالک المعوض "اس حدیث می ب کدجی فض سے قیامت کے دن حساب لیا گیاوہ بلاک ہوگیا اس حدیث کون گرا حضرت عاکشرضی اللہ عنبائے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ تعالی تو قرآن می قرما تا ہے: افح سُو ف یُتحاسَبُ جسّابی بیسیوًا" الدک قیامت میں صاب آسان ہوگا اور آپ فرمائے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیاوہ بلاک ہو گیا۔ اس کے جواب میں آنخضرت محرسلی اللہ علی و سام منافش کے صاب میں فرق بتایا کہا یک حساب عرض کے درج میں ہا اور ایک حساب منافش کے درج میں ہے۔ عرض یہ ہے کہ مثلاً ایک آ دی وفتر حساب میں حاضر ہوا اورسوال وجواب کے بغیراس کورخصت کرویا گیاصرف فلا ہری طور پرویم ما کیا "مُؤلانیس گیا اور مناقش ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں فرضتے بو جھے گیس کہ بیکام کیوں کیا؟ کہے کیا؟ اس مناقش میں بلاکت ہے وکی نہیں بی سے کہا۔

## قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلاکسی واسطہ کے ہرآ دمی سے ہمکلام ہوگا

(٢) ﴿ وَعَنُ عَدِيَ مُنِ حَدِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدِ إِلّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوْجُمَانَ وَلَا حِجَابٌ يَحُجُبُهُ فَيُنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَوى إِلَّا مَا قَلْمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَضَامَ مِنْهُ فَلاَ يَوى إِلَّا مَا قَلْمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَولى إِلَّا النّارَ ثِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَاتَقُوْاالنّازَ وَلُو بِشِقِ تَمُرَةٍ (مَعَقَ عليه)

نَشَيْحَ بِنَى اللّهُ عَلَيْ مِن اللهُ عندے دواہت ہے کہ درسول اللّه سلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایاتم میں ہے کوئی مخفی نیس مگر اللّه تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کتام ہوگا اس بندے اور اللّه تعالیٰ کے درسیان کوئی تر جمان نہ ہوگا اور نہ تجاب اور پر دو ہوگا جواس کو چھیا سکے دوا تی وائم میں جانب دیکھے گا۔ اس کو اپنے اعمال جواس نے آ کے جیسے ہیں نظر پڑیں گے یائمیں جانب دیکھے گا اس کو اپنے اعمال جو اس نے آئم جیسے جین نظر پڑیں گے۔ اپنے آ گے دیکھے گا اس کوسا میٹ آئے نظر آئے گی آگ سے بچوائر چھور کے کلاے کے ساتھ ہو۔ (مثن علیہ)

## قیامت کے دن مومن پر رحمت خداوندی

(٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ۗ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ اَتَعُرِتَ وَنَهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ اللَّهُ يَدُونُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَبِ حَتَى قَرُرَةَ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ اللَّهُ قَلْ عَلَكَ قَالَ سَيَرَتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنِيَا وَأَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَا تِهِ وَآمًا الْكُفُورُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَنَاوَى بِهِمْ عَلَى الشَّالِمِينَ (مَضَى عليه) وَلَا اللهُ عَلَى وَيَهِمُ اللهُ لَعُنَهُ اللّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ (مَضَى عليه) وَلَا اللهُ عَلَى وَيَهِمُ اللهُ لَعُنَهُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ (مَضَى عليه) وَلَا اللهُ عَلَى وَيَهِمُ اللهُ لَعُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رسے گا اوراس کوڈھائے گا۔فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے وہ کے گاہاں اے میرے رب یہاں تک کہ انڈھ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا اوروہ اسپے فنس میں خیال کرتاہوگا کہ وہ ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے ان گزاہوں کو ڈھائے رکھا تھا آج میں ان کومعاف کرتا ہوں۔ اس کی نیکیوں کی کتاب اس کودے دی جائے گی اور جو کا فراور منافق ہیں برسر کلوقات ان کے متعلق اعلان کردیا جائے گا۔ بدلوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق جموث بولا خبر دارخالموں پر انڈ کی امنت ہے۔ (متنق مایہ)

## مسلمانوں کے دشمن ان کے لئے دوزخ سے نجات کاعوضانہ ہوں گے

(٣) وَعَنْ اَبِيْ مُؤْمِنَى ۚ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسَلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصَوَانِيًّا فَيَقُولُ هَٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم)

سَنَتِ کُنِی جَعَرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جب قیامت کا دن ہو کا الله تعالی ہر مسلمان کے ایک میبودی یا عیسانی حوالے کرے کا اور فرمائے گائی آگ سے تیری خلاصی کا سبب ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

قیامت کے دن امت محمری صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کی گواہ ہے گ

نستشریج اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن معزت نوح علیہ السلام کی قوم کہد ہے گی کہ نوح نے ہم کو وعوت نہیں دی اللہ تعالیٰ

حضرت نوح سے پوچیں کے قو حضرت نوح فرما کیں سے کہ پھی ہے ہے وہوت دی ہے اللہ تعالی فرمائے کا تہارا کوا ہو کون ہے وقرما کیں سے بجر کی امت کواہ ہے جب بدائد کواہ ہے جب بدامت کوائی دے دیکی تو قوم نوح جرح کرے کی کہ بدلوگ ہزاروں سال بعد آئے تنے ان کو کیا معلوم اور یہ کہے گواہ بن سے جا جب اللہ تعالی ان سے پوچید لے گا تو امت مرحورجواب دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے جو بچی کتاب ہے اس پر نجی کرم سکی اللہ علیہ وسلم آئی امت کا ج تزکیر فرنا دیں سے کہ انہوں نے بچ کہا ہے تو امت بوری و نیا پر کواہ ہوگی اور جوسلی اللہ علیہ وسلم آئی امت پر کواہ بنے کا بر معلی ہوتھ کی براہ کر جامرونا ظر ہوگئی۔ معلا ہے کیا گواہ بنے والا حاضر تا ظر کے معنی میں ہے ، کھر تو پوری امت حاضرونا ظر ہوگی بلکہ اپنے نبی ہے بھی بردھ کر حاضرونا ظر ہوگئی۔

### قیامت کے دن جسم کے اعضاءشہادت دیں گے

(۱) وَعَنُ أَنَسَ قَالَ كُنَا عِنَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَحِكَ فَقَالَ هَلَ تَدُووُنَ مِمَّا أَصَحَكُ قَالَ فَلَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ مِنَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا وَبِ اللّهِ تُجِرُنِي مِنَ الظّلَم قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ عَلَى اللّهِ عَلَى فِيهِ فَيَقَالُ نَعْمَا اللهِ عَلَى مِنْ الظّلَم قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَعُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ شَهِينَةً وَبِالْكُومِ الكَيْوَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نَسَتَتَ عَلَىٰ الله تعونی" بعن کیا آپ نے محظم سے یہ کہ رخفوظ وہا مون ہیں کیا ہے کہ و کا یَظَلِمُ رَجْکَ آحَقَا اگر جھ رِظمَ ہیں کہ اُو کا میں کیا ہے کہ و کا یَظُلِمُ رَجْکَ آحَقَا اگر جھ رِظمَ ہیں کہ اُو کہ ہیں کہ اُن میں کہ اُن کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہا کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہا کہ ہی ہیا کہ ہی ہی گر ہی گر کہ ہی کہ ہی ہی گر ہی کہ ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہی گر ہ

### قیامت کے دن دیدارالہی

(ع) وَعَنَ آبِى هُرْيُرَةَ قَالَ قَالُوايَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ نَرَى رَبُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُطَارُونَ فِى رُوْيَةِ الشَّهْسِ فِى الطّهِيرَةِ لَيْسَتُ فِى سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تُصَارُونَ فِى رُوْيَةِ الْقَصَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِى سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تُصَارُونَ فِى رُوْيَةٍ رَبِّكُمُ إِلّا كَمَا تُصَارُونَ فِى رُوْيَةٍ آخِدِهِمَا قَالَ سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَوَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

وَصَلَيْتُ وَصُمَتُ وَتَصَلَّقُتُ وَيُثَنِي بِحَيْرِ مَا اسْتَطَاعُ فَيَقُولُ هَهُنَا إِذَا لُمْ يَقَالُ الْآنَ نَبَعَثُ شَاهِدَاعَلَيْکَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنَ ذَا الَّذِي يَشُهَدُ عَلَى فَيُحْتُمُ عَلَى فِمِهِ وَيُقَالُ لِقَحِذِهِ ٱنْطِقِى فَتَنْطِقُ فَجَدُهُ وَلَحُمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعُذِرُمِنْ تُفْسِهِ وَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِي سَخِطُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ترتیج بڑے اللہ میں اللہ عندے روایت ہے کہ سحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کود بھیں گے۔ قربایا کیا دو پر کے وقت جیکہ سان پر باول نہ ہوں سوری کے دیکھنے ہم ہم اختلاف کرتے ہوائیوں نے ہمائیں فرمایا تو کہ بہتر فروجوں کا جا تھ ویکھنے ہیں باہم اختلاف کرتے ہو چیکہ باول بھی نہ ہوع می کہ تیسی فرمایا اس فات کی ہم جس کے بعضہ میں ہمی آ میری جان ہے جس طرح ان دونوں میں سے کی ایک کے ویکھنے ہیں ہم اختلاف ٹیس کرتے ای طرح اپنے رب کے دیکھنے ہیں ہمی آ اختلاف ٹیس کرو محفر بایالفہ آت کی ہندے کو سلے گاس کو کہا گا اے فلال میسی کیا ہیں نے چھے کو ریس کرتے ہو والم الکہ بیانی کی ہمی ہمی آ تھا اور کیا ہی نے چھے کو بھول دیا تھا۔ کہ کا اور ہیں اور اور شد سخر نہ کیے تھے اور میں نے چھے کو ریس بنا کر نہ چھوڑ اتھا کہ وہائی کی مطابق بیان کیا گر ہیں۔ انتہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کھی کو بھلا دیا ہے کا میں نے کھی کو بھلا دیا ہے۔ کہا جائے گا اس کے مطابق بیان کیا گر ہیں ہم کہا اس کے مطابق بیان کیا گھر ہم کہا جائے گا ای طرح اس سے کہا گھا۔ وہ سے گا بھی پر کون کو ای کو ایس کے مذہ پر مہر لگا دی جائے گا ایران میاں کا بار میں ہے گا اس کے مذہ پر میاں اس کے طاب کا اس کی ران اس کا موسیت اس کی بڑیاں اس کے طاب کا رہی ہو اور ہوں کے باب کے بہا جائے گا کہ جول اس کی ران اس کا موسیت اس کی بڑیاں اس کے طرح اور اور ہی اللہ موسی اللہ میں بازی جوال اس کے مدر میں انتہ عند کی اور اس کی ران کے لیے کہا جائے گا کہ بول اس کی ران اس کا مدر سے بالنوکل ہیں ان عباس رضی اللہ عند کی اور اس کی ران کے لیے کہا جائے گا کہ بول اس کی ران اس کا مدر سے بالنوکل ہیں این عباس رضی اللہ عند کی اور اس کی دران کے لیے کہا جائے گا کہ بول اس کی ران اس کا اللہ کر سکے دیسے بین اللہ میں بدیوں میں ان عباس رضی اللہ عند کی اور اس کی دور ہو سے کا روز ور کھی ہو کہ کی اور اس کی مدر سے جس کے الفاظ ہیں بدیدوں میں اللہ دی ہو اس کے موروں کے اس کو اس کی دور ہو سے کہ کہ جس کہ دور ہو کہا ہو کہ کہ ہو گا ہو ہو گا ہی ہو کہ ہو ہو گا ہی ہو کہ ہو گا ہو کہ کہ ہو کہ کو اس کو کہ کو کہ ہو کہا ہو کہ کہ ہو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

نسٹنٹنجگے:''ویدل فضادون'' بیمضارات باب مفاعلہ کا میغہ ہے جوشرر کے معنی میں ہے بیٹی چانداورسورج کے دیکھتے میں تم کوایک دوسرے ہے کوئی تکلیف چنچتی ہے؟ اگر تکلیف نہیں پنچی تو پھراللہ تعالی کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ایک روایت میں تشامون کے الفاظ میں دواز دھام اورزش کے منی میں ہے سراویجی ضرراور تکلیف ہے۔

ولا عیب فیص غیران سیوفیهم بین فلول من قراع الکتانب
"ای فل" نیخی اے فلاس محض او افرک تو آس" بیخی میں نے تجے سردار بنا کرچود او سرداری کررہاتھا۔" و توبع" ادراوگوں ہے
بطورتیکس چوتھائی مال لیٹا تھاریور ہس سرداروں کا دستورتھا۔" عینا" بیخی تم نے جواستے نیک اعمال کے بین اب ذراادهری کھڑے رہوتا کہ تہیں
ایٹ دعوی کا پیدچل جائے۔" لیعدر" باب اتعالی ہے ہے امرہ سلب ما خذ کے لئے ہے۔" ای لیزیل الله عذرہ من قبل نفسه " بیخی تمام
سیاروں کواس کے اپنے اعتماء نے کتادیا جس سے اس محض کاعذر ختم ہوگیا۔ اور بین اللہ تعالی جا تھا کیونکہ دمخص منافق کال تھا۔

الفصل الثاني... امت محرى ميس سے حساب كے بغير جنت ميس جانے والول كى تعداد

(٨) وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَ عَلَيْق رَبِّى أَنْ يُلْجِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْنِيْ سَلِيقِنَ آلَفَا لَا جِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعْ كُلِّ آلَفِ مَنْفُونَ آلَفَا وَ ثَلْتَ حَنَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتٍ رَبِّى احده والرمذى وابن ماجه مَنْ يَحْرَت ابوالمارضى الله عندست روايت بِ كرش نے رسول الله عليه ولئم سے منافر استے تھے ميرے دب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت بٹن ہے ستر ہزارآ دمی جنت میں داخل فریائے گاندان کا حساب ہوگاندان کوعذاب ہوگا۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزاراورآ دمی ہوں کے اور میرے رب کی ٹیوں سے تین کیں۔ روایت کیا اس کواحمہ' نزندی اور ابن باچدنے۔

تنتیجے اور ساب دعذاب کے بغیر' سے مراد سیب کدان لوگول کواس خت حساب کے مرحلہ سے گزر تائیس پڑے گا جس میں بندہ پرسش و مؤاخذہ ادارد گیراور بخت ہوچے یا چے سے دوجار ہونے کی وجہ سے عذاب میں جٹلا ہوئے بغیر ٹیس رہ سکتا اور ہر بزار کے ساتھ مزید سر بزارا آئے ''کا مطلب بیہ ہے کہ سر بزاد لوگ تو حساب وعذاب سے مرحلہ سے گزرے بغیری جنت میں جائیں بی سے بھی ہر بزار کے ساتھ مزید سر بزاد لوگ ہول سے اور پھر اللہ تعالی اسپنے تمین چلو بحر کراور لوگ ان کے ساتھ کردے گا! اب رہی بید بات کہ سر بزار سے کیا مراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ بین عاص عدد می مراد ہواور یا بیک اس عدد ہے'' مراد ہے نیز'' تمین چلوؤں'' کے الفاظ میں کٹرت دمبالغہ سے کتاہے جی اپس حاصل بیڈکلا کہ الفتہ تعالیٰ میری اُمت کے اسے زیادہ لوگوں کو کہ جوشار بھی تہیں کے جاسے نام سے دانسے جن جنت بیں وافل کرے گا۔

## قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش ہوں گے

(٩) وَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِئَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْرَضُ النّاسُ يَوْمَ الْقِينَةِ قَلْتَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَعَانِ فَجِدَالٌ وَ مَعَادِ يُرُوا أَمَّا الْعَرْضَةُ الثّالِفَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيْرُ الصَّحْفَ فِي الْآيْدِي فَاحِدٌ بِيَجِيْبِهِ وَاحِدٌ بِشِمَالِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِلِيُّ وَ قَالَ لَا يُصِحُّ هذَا الْحَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ آبِي هُوْنِي وَقَالَ لَا يُصِحُّ هذَا الْحَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ آبِي هُوْنِي وَقَالَ وَقَالُ وَقَالَ الْحَدِيثُ مِنْ آبِي هُوْنِي

نَوْ ﷺ : معفرت حسن رضی الله عفر معفرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت بیان کرتے ہیں کدرسول الله معلی الله علیہ وسلم نے قرمایا قیامت کے دن لوگ نین بارچش کیے جائیں گے۔دومرتبہ جھڑا کرتا اور عذر کرتا ہوگا۔ تیسری مرتبہ ہاتھوں میں نامہ اجمال اُؤکر پڑیں گے۔ بعض دائیں ہاتھ میں لیں مجاور بعض ہائیں ہاتھ میں۔روایت کیا اس کواحمد اور ترقدی نے کہا۔ عدیث اس لحاظ ہے جی نہیں کہا بو ہریے ورضی اللہ عند نے حسن رضی اللہ عند سے نہیں سنا۔ بعض نے اس دوایت کوحسن بھری عن ابی موی کی سند سے روایت کیا ہے۔

نستنت کے ''جدال'' لیتی تمن پیشیاں ہوں کی دویش آپس میں جھڑے ہوں سے کہ ہمیں کسی تی نے دعوت نہیں دی وغیرہ اور عذریں ہوں کی کہ ہم نے کتا انہیں کیا' اگر کیا ہمی ہے تو فلاں فلاں اشخاص کی دجہ سے کیا ہے' تیسری بیشی میں سب کا نتیجہ تیار ہوکرا ڑنے گئے گا درجندی جلدی ہرایک کوئل جائے گا' کا میاب' کا میاب ہوجا کیں مے ادر پاکام' ناکام رہ جا کیں گے۔

### الله کے نام کی بر کت

(١٠) وَعَنْ عَلِيهِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ سَيُحَلَّصُ رَجُلا مِنْ أَمْتِى عَلَى رُوُسِ الْحَالَاتِي يَوْمَ الْقِيَمَاةِ فَيَعَشُرُ عَلَيْهِ يِسْعَةً وَ يِسْجِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَذِ الْبَصَوِ ثُمْ يَقُولُ اَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْنًا اَطْلَمَكَ كَنْهُمِ الْفَوْمَ الْقَيْمُ الْمَافِقَةُ فِيْهَا اَضْهَدُ أَنْ لَا إِللّهُ وَاللّهُ وَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ الْحَصَوُ وَ إِنْهُ لا طُلْمَ عَلَيْكَ الْمَوْمَ فَتُحْرَجُ بِطَافَةً فِيْهَا اَضْهَدُ أَنْ لا إِللّهُ وَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ الْحَصَوُ وَ إِنّهُ لا طُلْمَ عَلَيْكَ المُؤمِّلُ اللّهُ وَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ الْحَصَوُ وَ إِنْهُ لا عُلَمَ عَلَيْكَ الْمُولِمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمُؤمِّلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللّه

#### قیامت کے دن کے تین ہولنا ک موقعے

(١١) وَ عَنْ عَائِشَةَ آنَهَا ذَكُونِ النَّارُ فَنِكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُنجِينَكِ قَالَ ذَكُونُ النَّارِ فَهُولِينَ فَهُلُ وَهُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَّا فِي قَلْفِهِ مَوَاطِنِ قَلَا يَلْكُو اَحَدُ فَهُلُ قَلْمَ لَهُ وَعَنَدَ الْحَيْثِ حَتَى يُقَلَمُ الله عليه وسلم أمَّا فِي قَلْفِهِ مَوَاطِنِ قَلَا يَلْكُو اَحَدُ الْحَيْثِ حَتَى يُقَلَمُ اَيَنِ فَعُلَمُ اَيَنِ فَعُلُمُ اَيَنِ فَعُلُمُ اَيَنِ فَعُلُم اَيَنِ فَلَمُ اَيَنِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الْحَيْثِ حَتَى يُقَلَمُ اَيْنِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنَدَ الْحَيْثِ حَتَى يُقَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَى يَعِينُهُ وَعِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهُ وَعَنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَّا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ

#### الفصل الثالث....حماب كتاب كاخوف

(٣) عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ يَئِنَ يَدَىٰ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِيَ مَمْلُو كِيْنَ يُكَفِّبُونَيْنَ وَ يَضُونُونَنِيْ وَ اَشْتِمُهُمْ وَ أَصْرِبُهُمْ فَكَيْفَ آنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِينَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوكَ وَ كَلَبُوكَ وَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْنَ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْنَ كَلْبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ كُنْوَبِهِمْ كَانَ فَضَالًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ كُنْوَبِهِمْ كَانَ فَضَالًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ كُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَالًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ كُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَلًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّامُ فَوْقَ كُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَالًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّامُ فَوْقَ كُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَلًا لَكُونَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا تَقْوَأُ قُولَ اللّهِ عَلَى وَلَهُ مَا يَعْدَلُ عَلَى وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

سَنَوَ عَنَى بَرَ مَنْ مِنَ اللّهُ عَنَهَا ہے دوایت ہے کہ ایک آوی آیا اور رسول الند صلي وسلم کے ساسنے آکر بینے کیا گئے انگا ہے انگر انگر ہوئی بحد ہے جوٹ ہوں اور مارتا ہوں۔ میرا اور ان کا حساب کیے ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیہ و کا جس وقت قیامت کا ون ہوگا۔ انہوں نے جس قدر تیری خیانت کو بھوٹ ہوا اور مارتا ہوں۔ میرا اور ان کا حساب کیے ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ و کا اور جس قدر تو نے ان کو سزاوی اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کے کہا ہوں کے مطابق ہوئی تو نہ تھو کو اور تیری سزا ان کے کہا ہوں کے مطابق ہوئی تو نہ تھو کو اب ہوگا اور نہ عذاب ۔ اگر تیری سزا ان کے کہا ہوں سے کم ربی زائد حق کو اور شاہر کیا اور آگر کی سزا ان کے کہا ہوں سے کم ربی زائد حق کو اور الله تیری سزا ان کے کہا ہوں سے کم ربی زائد حق کیا۔ رسول الله تیری سزا ان کے کہا ہوں سے کم ربی زائد حق کی اس کے لیے دوئی الله میں الله کا دوئی ہوئی اور جائے گا وہ اور ہوئے تیا مت کے دن ہم انساف کے تراو ورکھیں سے کسی پر پھوٹلم نہ ہوگا اگر میں رافی کے دوئے ہوئی اور جائے ہوگا اور ہم حساب لینے والے کافی جیں وہ آوی کہ خوگا اے اللہ کے دوئے کہ موئی اور جائے ہم اس کو لا کمیں سے جدا ہوجاؤں میں آپ کو کواوینا تا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ اس کے لیے اس سے بڑو کہ کر جس کو فی اور جائے ہم اس کو لا کمیں سے جدا ہوجاؤں میں آپ کو کواوینا تا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔

#### أسان حساب اور شخت حساب

(۱۳) وَعَنْهَا فَالَتْ سَمِعْتُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسَلَم يَقُولُ فِي بَغْضِ صَلَاَيْهِ الْلَهُمْ حَامِثِنَى حِسَابًا يُسِيرًا قُلْتُ يَا نَبِى اللّهِ مَا الْمُحِسَابُ الْبَسِيرُ قَالَ انْ يَنْظُرُ فِي بَحَامِهِ فَيَنَجَا وَ زُعْنَهُ إِنّهُ مَنْ نُوفِشَ الْمِحسَابَ يَوْمَبُلِ يَا عَآئِشَةُ هَلَكَ (احمد) شَيْحِيَّ مُنَّ : حضرت عا تشريض الله عنها سے دوارت ہے کہا ش نے رسول الله عليه وسلم سے سنا اپنی ایک نماز ش فرمات شے اسے الله میرا حساب آسان کرنا عمل نے کہا اسے الله کے رسول ملی الله عليه وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے فرما یا کہ اللہ تعالى اس کے کمل نامہ کودیکھے اور درگذر کرے دے۔ لیکن اسے عائشہ دشی اللہ عنها جس سے حساب عمل کودکاوش کی ٹی او مہا کہ ہوگا۔ (روایت کیاس کواحور نے)

#### مومن برقیامت کادن آسان ہوگا

(۱۳) وَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ نِ الْمُحُنُويَ اللهُ اَتَى وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَحْرَبَی مَن يَقُوى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيلَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزْوَجَلُ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يُعَقَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالْصَلُوةِ الْمَدْكُنُونَةِ اللّهُ عَرْمَتُ اللّهُ عَدْرِي الْعَالْمِينَ فَقَالَ يُعَقَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالْصَلُوةِ الْمَدْعَلِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْفَ اللّهُ عَرْفَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(٥١) وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْيسُنَ ٱلْفَ سَنَةٍ مَاطُولُ عَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِىٰ بِيَدِةٍ إِنّهُ لَيُحَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَثَى يَكُونَ اَخُونَ عَلَيْهِ مِن الصَّلُوةِ عَلَى الْمُلُوةِ

الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيْهَا فِي اللَّذِيَّا رُوَاهُمَا الْبَيْهَةِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ

من المنظم المنظم الوسعيد خدري رضى القدعند سے روايت ہے كرسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس دن مے منعنق دريافت كيا حميا جس كى مقدار پچائ براسال ہے اس كى درازى كيا ہے فرماياس ذات كى تم جس كے قبضہ على ميرى جان ہے مومن پر بلكا كرديا جائے كا يہاں تك كه اس برفرض نماز سے محى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كياان دونوں حديثوں كوت تى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كياان دونوں حديثوں كوت تى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كياان دونوں حديثوں كوت تى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كياان دونوں حديثوں كوت تى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كياان دونوں حديثوں كوت تى آسان ہوگى جس كوده و نيا بس برمعتار ہاہے \_روايت كيان دونوں حديثوں كوت تى الله كلى دونوں حديثوں كوت كار برمان كوت كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كار برمان كے اللہ كار برمان كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كار كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كے كرمان كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كرمان كے اللہ كے اللہ كرمان كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كرمان كے اللہ كرمان كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے اللہ كوت كے ال

# کمال ایمان رکھنے والے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے

(١٦) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِشَبِ يَوِيْدِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُحْشَرُ النّاسِ فِي ضَعِيْدِ وَاحِدِ يَوْمَ الْقِيئَةِ فَيْنَادِئَ مُنَادٍ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تُنْجَا فَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَ هُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْ خُلُونَ الْجَنّة بِغَيْرٍ حِسَابِ ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَآتِوِ النّاسِ إلَى الْحِسَابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِئُ فِي شُعَبِ الْآيْمَانِ.

تَشَيِّحَيِّنَ الْمَعْرَتُ اللهُ مِنْ اللهُ عنها رسولُ الله عليه وسلم سے روایت کرتی بین کہ قیامت کے دن اوگ ایک فراخ چنیل میدان میں جمع کے جانبی سے ایک مناوی ندا کرے گاوہ انوک کہاں ہیں جن کے پہلوخوابگا ہوں سے جدا ہو جاتے ہتے وہ کھڑے ہوں سے میدان میں جمع کے جانبی مناوی ندا کرے گاوہ انوک کہاں ہیں جن کے پہلوخوابگا ہوں سے جدا ہوں کے اور تھوڑے ہوں کے حساب لینے کا تھم کیا جائے گا۔ (جیمق نے شعب الایمان) اور تھوڑے ہوں کے دوجت میں بغیر حساب کے داخل ہوں سے بھرتما م کوکوں کے حساب لینے کا تھم کیا جائے گا۔ (جیمق نے شعب الایمان)

نستنے "الی افعصاب" آس باب کی گذشتہ احادیث میں حساب کتاب اور وزن اعمال کا جو بیان ہوا ہے آس کے چیش تظرمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کی طرف آخر میں کچھا شارہ ہوجائے چنانچہ اس باب کی احادیث کے چیش نظر ہر سلمان پر ایک توبیع تعدہ رکھتا لازم ہو جاتا ہے کہ جنم کی بشت پر ایک بل ہے جس پر سے تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا پہ بل گوار کی جاتا ہے کہ جنم کی بشت پر ایک بل ہے جس پر سے تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا پہ بل گوار کی دھارے زیادہ ہار کیا ہے قرموم من کیلئے آسان ہے تیسرا می تعدہ رکھنا لازم آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک تر از و ہے جس پر اعمال تو ایک جنرا کے جنرا کی جاتا ہوگا ہوئے جس پر اعمال تو ایک ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے جس کے انسان ہوگا ہوئے تر از ومراؤیس ہے۔

#### بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ... وض اور شفاعت كابيان

قال الله تعالىٰ إنَّا أعْطَيْنكَ الْكُولُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الْاَبْقُرُ

"المعوض" سے بہال وض کور مراد ہائ کی تجیب صفت اور بجیب حقیقت اس باب کی احادیث میں بیان کی گئے ہمیدان محشر میں دیران محشر میں دیگر انہا کہ کا اللہ تعالیٰ جو دیکر انہا کرام کے حوش بھی ہوں کے جس سے دواہے فر بانبردار استعیال کو پائی بالا کئی سے کر ہمارے بیارے بیٹیر محصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو

عوض عطار فرمائے گاہ وسب سے براہمی موگا اوراس پراز دھام بھی زیادہ ہوگاجس نی کے فرمانبردارزیادہ موں کے ان کوحض بھی برا دیا جائے گا ہر نی کے دون رمیرف اس کے اپنے فرمانبردار امتی علی حاضر ہوسکیں مے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں مے اور محشر آئیں مے اس وقت خت بیاس می مونی موئی معنورو کرم ملی الله علیه دسلم سے اس ان سے حض برآئیں سے اور حضورا کرم ملی الله علیه دسلم ان کوکور کا انی اے باتھ ے پائیں سے دائیں جانب صدیق اکبر کمڑے ہول سے اور بائیں جانب عرفاروق ہول کے درمیان میں نی تکرم جلود افروز ہول مے اور پانی پلائیں کے بینوش کوٹر میدان محشر کا ہوگا دوسرا حوش کوڑ آتخضرت صلی الله علیہ دسلم کو جنت میں ملے کا جس کا پانی نہری صورت میں جنتی کے تحریش جاری رہے گا کفاراور بدعقید ولوگ عوش کوڑ کے یاس فیس آسکیل سے۔

"المشفاعة" شفاعت سفارش كم معنى بن بي يهال شفاعت كامفهوم اورطلب بيب كرالله تعالى كيسامة كسى كركتابول كي معانى ك سفارش كرنا مب سے يكل بات توب بے كاللہ تعالى كے سامنے كى كافرى سفارش نہيں ہوكتى اور ندريسفارش قبول ہوكى ۔ دوسرى بات بے كرشفاعت كيك الله تعالى كاطرف عداجازت فرورى باجازت كالغيركونى كى شفاعت نيس كرسكا كفارقريش بنول كيك جس شفاعت كوفابت كرنا جاسة تنصوه شفاعت تمريداور شفاعت عالبتى جس كانتى سالله تعالى في آن شرانى فرانى بيكن اس عدجائز شفاعت كأفي بيس موتى ـ

شفاعت کی قسمیں : شفاعت کی دو بری قسمیں ہیں آیک شفاعت کبری ہے اور دوسری شفاعت مغری ہے شفاعت کبری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے انخضرت صلی الله عليه وسلم الله تعالی ہے فر مائيس کے کہ ميدان محشر شرباوگ تحک ہو بيکے ہيں ان کا حساب و کماب شروع کيا جائے۔ آ مخضرت ملى الشعليه وسلم مقام محود ش الشدنعاني سرسا من مجده وكاكي محماد رجيب محامد بيان كري محالتد نعالي اعلان فرماي كاكتريده بيراغا لؤا تک اودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت تول کی جائے گی اس برآ تضرت ملی الله علیہ وسلم فرمائیں کے کہا ہے الله احساب کتاب شروع کردیں، الشدتعانى فرمائ كاكرتم جاؤيس آربابون!اس طرح شفاعت كبرى كامرحلكمل بوجائيكاراس كساتحه يحرآ مخضرت ملى الشعليدوللم الي امت ك بارے میں شفاعت مفری شروع فرما کیں مے ہیں کی بہت ساری تشمیں ہیں محرسب شفاعت مغریٰ ہی کی صورتیں ہیں شفاعت مغری و محرانیا ماور فرشتے ہی کریں کے علاء ادلیا واور شہدا و بھی کریں ہے۔ شفاعت کی اہمیت اور اس کی تقدر و قیست اس ونت معلوم ہوتی ہے جب آ دی کسی مشکل کا سامنا كرد بابوتا ہے اورسفارش آجاتی ہے قومشكل سے آوى لكل جاتا ہے مثلاً بين الاقوا ي كى ايئز يورث بركوئى يجنس جائے اور برى طرح يجنس جائے مرمك ك بادشاه يا كورز دوزيركا آدى آجائ ادرمعيبت زده كوباته سه يكزكراعز ازك ساته كمرف جائ ادركه دي كريدفلان كاآدى باي طرح جب محشر من الخضرت ملى الله عليه وسلم ك سفارش آسة كى بمرمعلوم موكاكديكتني يدى فعت بر" رزفها الله شفاعة نبينا الكويم"

الفصل الاول... حوض كوثر كرونول كنارول يربرك براي موتيول كي قيهو

﴿١) عَنُ آنَسٍ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَا آنَا ٱسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إذَا آنَا بِعَهَرِ حَاقَاهُ فِيَّابُ اللَّذِ الْمُجَوِّفِ قُلْكُ مَاهِلَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هِلَا الْكُوْلُو الَّذِي أَعْظَاكَ رَبُكَ فَاِذَا طِيْنَهُ مِسْكُ أَذْفُو (رواه المعارى) مَنْتِيجِينِينُ :حعزت الس رضي اللهُ عند سے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرجہ بیں جنت ہے گذرا نا مجال میرا حمد رایک جریر بواجس کے کنارے اندرے خالی موتوں کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہااے جریل علیہ السلام بر کیا ہے انہوں نے كبايدون كور يب جوآب كرب في آب ملى الشرطيدو كلم كوصط كياب الله كالدين كمنى مفك س تيز فوشبودار ب - ( بنارى ) لمنتيج : معافتاه " اى جانباه وطوفاه نهرك دوكار اورجانب مراد إلى " فهاب "بيجع باس كامفروقية ب جوكندكو كت جيں۔"اللو"موتى كوكيتے جيں۔"المعبوف"جوف يون كوكيتے جي يهال اسموتى كوكهامياہے جوائدرے فالى مؤخيمه كي طرح كول عارت ہولیتی عض کوڑ کی نمبرے کناروں پرموٹیوں سے ایسے گئید سن مول کے جن سے اندر دہائش اور آسائش کا ساراسا مان موجود ہوگا۔ "مسسک

ا دفو "العنى ايسامقك ومنر بوكا جس كى خوشبوشد بدر ين بوكى بداس وض كى من ك منت بيان كى كل ب-

## حوض کوثر کی فضیلت

(۲) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمُوو فَالَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْدٍ وَزُوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَآءٌ وَ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَدِيْحَةَ أَطَيْبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَاللَّهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يُشُوبُ مِنْهَا فَلاَ يَظَمَّا أَبَدًا (معنى عله) تَشَيِّحَ لِلْهُ : مَعْرَتِ مِهِ اللهُ بَن عُرُورِضَى اللهُ عَند سنت روايت ہے كدرسول الله عليه وسلم نے فر مايا بهرا حوض ايك مجينة كى برك مساخت ہے اس كا پائى دودھ سے زيادہ سفيد ہے اس كى خوشوم تك سن زيادہ ہے اس كے آبخورے آ ان كے متارول كى ما نند جي اس ش سے جوا كھ مرتبہ ہے كانجى بيا مائيس ہوگا۔ (حتق طيہ)

# حوض کوثر کی درازی اوراس کی خصوصیات

(٣) عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم إنْ حَوْضِى آبُعَدُ مِنْ آيُلَقِينُ عَدَن لَهُوَ آهَدُ بَهَاصَّامِنَ النَّلْحِ وَآخَلَى مِنَ الْمُصَلِّ بِاللَّبِن وَلَائِيتُهُ آكْتُو مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ وَآيَى لَآصُدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصْدُ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّامِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ آتَعُرِفُنَا يَوْ مَئِدِ قَالَ نَعَمَ لَكُمَ سِهُمَاءُ لَيُسَتُ لِأَحْدِينَ الْاَمْمِ تَوْفُونَ عَلَى عُوا مُحَجَّئِينَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُوا اللهِ عَلَى عُوا مُحَجَّئِينَ مِنْ آلُو اللهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ لَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

تھی جھڑے گئی۔ حضرت ابو ہر ہے وضی اللہ عنہ ہے دواہت ہے کہ دسول اللہ مطی اللہ علیہ و کر بایا میرا حوض اس قدر ہواہے جس قد رایلہ اور عدن کا اصلا ہے وہ ہرف سے نیا وہ سفید اور جمد ہے ہوئے وودھ سے نیاوہ جمہر ہیں ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ جس لوگوں کو اس سے دوکوں کا جس طرح آیک آور سفید ہیں اللہ علیہ وسلم اس روز آپ ہم کو پچھان کیس کے فرمایا بال تجماری اللہ علامت ہوگی جو کہ است کی شہوگی تم میرے پاس سفید چیشانی اور سفید ہاتھ باقد باتھ باقد اور آپ ہم کو نورانیت کے سب ہوگا۔ انس منی اللہ عند میں کا نیک وورک وارائی میں ہے اس میں سوتے اور جاندی کے آبور سے ہیں جس قدر آسان کے سنادے ہیں آبک وورک وارائی کیا اللہ علیہ ورک وارائی سفید جیس اس میں سوتے اور جاندی کے آبور سے ہیں جس قدر آسان کے سنادے ہیں آبک وورک وارائی کیا اللہ علیہ ورک وارائی کیا اللہ علیہ ورک کا ہے۔ سال کے بال کے متعلق وریافت کیا گیا اور وہ سے زیادہ سفید ہے اور جدت نے اس کے دریم نا کے لیکھ جیس ان جنت سے اس کے دریم نا کے لیکھ جیس ان بھی آبک پر تالہ ہونے کیا ہے ورائیک پر تالہ جاندی کا ہے۔

نستن کی اسرائن کے ایک شام میں آبک شہرکا نام ہے جوسائل میں واقع ہے اور آج کل اسرائن کے تبغیث ہے جس کا جدید گراہوا نام ایلات ہے ہوگراہوا نام ایلات ہے ہوگا ہوئے ہے۔ ان عدن "عدن "عدن بعدن ہور ترک ہوئی ہرے پرواقع ہے۔ ہوائی ہے۔ "انی عدن" عدن "عدن ہور جو بی سرے پرواقع ہے۔ ہوائی مشہور جو برو فراشہرکا نام ہے جو کسی نام ہوگا ہوئی ہیں گراہوا نام ہے جو کسی بعد ان محموطین "جوان ران محموطین" جوان کے ہاتھ پاؤل پر جوسفیدنشان ہوتے ہیں اس کو کھیل کہتے ہیں۔ یہال وضو کے اعضاء کی چک دکھ مراد ہے۔" بھت "فریفراور مدید دولوں کے وزن پر پر حاجاتا ہے بعنی زوردارا نداز سے جیزی کے ساتھ اس حوض میں دو پرنا لے جنت ہے آگریں کے اور میگر نامسلس ہوگا۔" میں ذھب "سونے اور پر خاجاتا ہوئی کی زینت کی طرف شارہ ہے یہ ہوسکتا ہے کہ پرنالوں کارنگ بیان کیا گیا ہوکہ شہوکا پرنالہ ہوائے تک کا اوردود ہوکا پرنالہ ہوائے تک کا اوراد

#### مرتدین کوحوض کوثر ہے دور رکھا جائے گا

(٣) وَعَنْ سَهِلٍ بْنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مُرَّ عَلَى شَوِبَ

وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَطُمَأُ اَبَدًا لَيَرِهَنَّ عَلَى الْقُوامُّ اعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمُّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَاقُولُ انْهُمْ مِنِيَّ فَيُقَالُ اِنْكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُو ابْعَدَكَ فَاقُولُ سُحْفًا سُحَقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي (منفق عليه)

نر کینے کی است کر سے کہ رہے گا اور جواس ہے ہے کہ دسول القد علی وسلم نے فرمایا میں حوض کو ژبرتمہا راامیر ساماں ہوں جومیرے پاس ہے کذرے گا اس سے ہے گا اور جواس سے ہے گا تھی بیاسانہیں ہوگا۔ بہت ی قومیں میرے پاس آئیں کی میں ان کو پیچانوں گا اور وہ جھے کو پیچا نیں کے تحرمیرے اور ان کے درمیان حائل ہوا جائے گا میں کہوں گا وہ جھے ہے ہیں کہا جائے گا تو نہیں جانا۔ انہوں نے بعد میں کیا کیا بیدا کر دیا میں کہوں گا دوری اور دوری ہوان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تغیر کردیا۔ (منعن علیہ)

نستریج: "فوطکم" فرط قیش روکو کہتے ہیں بینی وہنم جونو ن سے پہلے جا کرمنزل کودرست کرتا ہے۔ 'کم یظما ابد آ 'اکے خلجان دل میں بیگر رتا ہے کہ جب حض کور کے پانی سے ہمیشہ کیلئے ہیاں شم ہوجائے گی تو پھر جنت میں پانی کی نہریا شہد یا دودھ یا شراب کی نہری کیا منرورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہوئی کوڑ کے پانی سے ہمیشہ کیلئے ہوگا منرورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوش کو ترکے پانی سے ہیاں شم ہوجائے گی آئندہ جو پانی ہوگا وہ شاید مرف اند ت کے حصول کیلئے ہوگا الله ملائے ہوگا الله ہوگا وہ شاید مرف اور مندی الله ملائے ہوگا الله ملائم اللہ کے بعد مرف اور مندی لوگ ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہوگئے تھے۔ " سحقاً" تا کید کیلئے مکر دلا یا ہے لیکن بلاکت ہوں۔

شفاعت سےتمام انبیاء کاا نکار

(٥) عَنُ ٱنَسِّ ۖ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَهُمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لْوِ اسْتَشْفَعْنَا إلَى رَبِّنَا فَيُويْمَحْنَا مِنْ مُكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدَّمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ ادَمُ أَبُوالنَّاسِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْكَنْكَ جَنَّتُهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلِيُكُنَهُ وَعَلَمَكَ ٱسْمَاءَ كُلِّ هَيْءِ الشَّفَعُ لَنَّا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيُحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَاذَا فَيَقُولُ لَسْتُ لهُمَاكُمْ وَيَلَكُو خَطِيْنَتَهُ الَّذِي أَصَابَ آكُلَهُ مِنَّ الشُّجَرَةِ وَلَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلكِن الْمُتُوَّا نُوحًا أَوْلَ نَبِي بَعَنَهُ اللَّهُ إِلَى آهَل الَارُضَ فَيَا تُؤْنَ نُوَحًا فَيَقُولَ لَشَتْ هُمَاكُمْ ۚ وَيَذَكُرْ خَطِيْنَتَهُ الَّيْنَى اصَابَ شُوَّالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرٍ عِلْمَ وَلَكِن انْتُو اابْتُرَاهِيْمُ خَلِيْلَ ٱلرَّحَمَٰنِ قَالَ فَيَأَ تُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَشْتُ هُنَاكُمُ وَيَذَّكُرُ فَلْك كَذِبَاتٍ كَذَّبَهُنَّ وَلَكِنِ النُّوَا مُوْسَى عَبُدًا اتَاهُ اللَّهُ التَّوْزَاةَ ۚ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَا تُوْنَ مُؤسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسُتُ هُناكُمُ وَيَذَّكُونَ عَطِيبَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتَلَهُ النَّعْسَ وَلَكِنِ انْتُوَاعِيْسَنَى عَبْدَاللَّهِ وَرَسُولَة وَرُوْحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيْسَنَى فَيَقُولُ لَسُتُ حُنَا كُمْ وَلَكِن انْتُوْا مُحَمَّدًا عَهُدَاغَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدُّ مَ مِنْ فَنُهِ وَمَا تَأَخُّرَ قَالَ فَيَأْتُونِي فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبَى فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَايَتُهُ وَقَعْتُ صَاحِدًا فَيَدَعُنِيُ مَا هَاءَ اللَّهَ أَنْ يُدَعَنِي فَيَقُولُ إِرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعُ وَاهْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلْ تَعْطَهُ قَالَ فَآرُفَعُ رَأْسِنُ ۚ فَٱلۡكِنَىٰ عَلَى رَبِّي بِفَنَاءِ وَتَحْمِيْدِ يُعَلِّمُنِهِ قُمْ أَشْفَعُ فَهُحَدٌ لِيُ خَدًّا فَآخُرُجُ فَأَخْوجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّقَكُمْ آعُوْدُ الثَّائِيَّةَ فَٱسْتَأَوْنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيْوُّ ذَنَّ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَآيَتُهُ وَفَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَّعُنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمُ يَقُولُ لِ إِرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُشَمَّعُ وَاهْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعَطَّهُ قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَتُنِي بِعَنَاءٍ وَتَحْصِيْدٍ يُعَلِّمُنِيهِ لَمُ ٱشَفَعُ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَاحُرُجُ فَاخْرِجُهُمْ وَأَهْجِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ ٱعْوَدُ الثَّالِقَةَ فَأَسْتَأْذِنَ عَلَى وَبِّي فَيَوْ ذَنُ لِيلُ عَلَيْهِ فَإِذًا رَأَيْتُهُ وَقَلَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعَنِيُّ مَاضًّاءَ اللَّهُ أَنْ يُدَ عَنِي ثُمُّ يَقُولُ إِرْفَعَ مُحَمَّدُ وَقُلَ تُسْمَعُ وَإِضْفَعٌ فَضَفَّعُ وَصَلَّ تُعْطَهُ قَالَ فَارْفَعُ رَاسِي فَأَثَيْنُ عَلَى رَبِّي بِضَاءٍ و تَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمُّ الشَّقَعُ فَيُحَدُّ لِنَ حَدًّا فَاحُرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ وَأَدْ جِلْهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَنْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنَ قَلْحَبْسَة الْقُرَّانُ أَى وَجَبّ عَلَيْهِ خُلُودٌ ثُمٌّ قَلاَ طلِهِ الاَيْةَ عَسلى انُّ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّوهُا قَالَ وَحَلَّا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمُ (معق عليه)

التَشْتِيَجُيْنُ :حعزت انس رمنی الله مندے روایت ہے تی ملی الله علیہ وسلم نے فرما یا مسلمان قیامت کے دن روک لیے جا کیں مے یہاں تک کے دواس کی قلر کریں ہے دو کمیں ہے اگر ہم اپنے پروردگار کی طرف کسی کی شفاعت طلب کریں جوہم کو ہمارے اس خم ومحنت ہے راحت دے۔سباوگ ومطیرالسلام کے پاس تنمی مے اور کس محق آ دم اوکوں کاباب ہے اللہ تعالی نے تھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ا بی جنت میں تھے کو شرایا اپنے فرهنوں سے تھے کو مجدہ کرایا ہر چیز کے نام تھے سکسلائے اپنے رب کے زویک جارے لیے سفارش کریں تا كريم كواس تكليف سے راحت دے وہ كيس مے ش اس لاكت تيس اورائي و فلطي يا وكريں مے جو درخت سے كھاليا تھا جبكراس سے روك ديئ محف تنے اليكن تم نوح كے ياس جاؤوه بہلے ني بيں جن كواللہ تعالى نے الل ارض كى طرف بيجاب سب لوك لوح عليه السلام کے یاس کی مے دو کہیں مے میں اس بات کاحن نیس رکھتاا دراینا ممناه یادکریں مے کرجس شم کا سوال نیس کرنا جا ہے تعابغیرعلم سے سوال كروياليكن تم ابراجيم فليل الرحمان كے ياس جاؤوہ ابراجيم كے ياس جائيں مے دوكتيل مے بيس اس بات كاحق نيس ركمتا اور تين جموث ياد كري كے جوانہوں نے بولے تف يكن تم موى عليدالسلام كے ياس جاؤوه السابقده بالله نے اس كوتورات دى اس سے كلام كيا اور میر کوشی سے لیے ان کو قریب کیا و موٹ علیدالسلام سے پاس آئیں سے وہ کہیں سے میں اس کا الل تیس موں اپنا ممنا ویا و کریں سے کہ قبطی کو قل کردیا تغالب بین تم عینی کے پاس جاؤوہ الشکا بندہ اس کارسول اوراس کی روح اور کلمہ ہے نوگ عیسیٰ کے بیاس آئیں مے وہ کہیں مے میں اس بات کا حن نبیں رکھتا لیکن تم محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسملے پیچھلے سب کناہ معاف کردیے ہیں فرمایاسی اوگ میرے ہاس آئیں ہے۔ ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاس اس سے کھر آنے کی اجازت طلب کروں کا جھے اس ک اجازت بل جائے گی۔جب میں اس کود تیموں کا مجدو میں کرجاؤں کا۔ جب تک اللہ تعالیٰ جاہے کا محمود چوڑے رکھے کا پعرفر مائے گا اے جوسلی اللہ علیہ وسلم مراشا لے اور کمیہ تیری بات می جائے گی اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی اور ما تک دیا جائے گافر مایاش ا بناسرا فعادُ ن كا ادرائي درب كي السي حدوثنا كرون كا جوجه كو وسكسلات كالجريس شفاعت كرون كا بير يد ليه اليك عد مقرر كردي جائك كي عن نكلول كالدران كوآك ين تكال لا وك كالدران كوجنت عن واعل كردول كالمجرود باره واليس جادَل كالدران ترتال ياس كركم آن في ك اجازت طلب كرول كار جيمياس كي اجازت وي جائ كى جب ش اس كود يكمول كاسجده يس كرجاول كا جب تك الله تعالى وإس كا جحدكو چیوڈے دیے کا پھر کہا اے جممعلی اللہ علیہ وسلم اپناسرا شاہات کہ اس کوسنا جائے گا۔ شفاعت کرتیری شفاعت تحول کی جائے گی اور ما تک دیاجائے گائیں اپنامرافعادوں گااورائے رب کی ایسے کلمات سے حمد تناکروں گاجودہ جھ کوسکھلا کس کے پھر ہیں سفارش کروں گامیرے لیے ایک حدمقرد کردی جائے گی بین نکلون کا اوران کوآگ سے نکال کر جنب میں واقل کردون کا پھرتیسری بارواپس آؤل کا اللہ تعالیٰ سے اس ے کر آنے کی اجازت طلب کروں کا مجھاس کی اجازت دی جائے گی جب میں اس کود کیموں کا مجدہ میں گرجاؤں کا ۔جب الله تعالیٰ جاہے کا بھے کو چھوڑے در کھے گا چرفر ماستے گا سے محد سلی اللہ علیہ دسلم اینا سراٹھابات کہدائی کوسنا جائے گا۔ شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی ادر ما تک دیا جائے گا۔ فرمایا بی ایناسر افعاد ل گااور ایسے کھات کے ساتھ جرو ثنا کرد ل کا جودہ جھ کوسکمسلائے گا چرجی سفارش کروں گا میرے لیے ایک صدمقرر کردی جائے گی میں لکاوں گا اور ان کو دوزرخ سے تکال کر جند میں داخل کردن گا۔ دوزخ میں وی لوگ باتی رہ جا کیں گے جن کوٹر آن روک لے گالیمی جن پردوز رخ شی بھیشد بہناواجب ہو چکا ہوگا کھرآپ نے بیا بہت پڑھی قریب ہے کہ تیرا پرورد گارتھو کومقام محود پراٹھائے اور فرمایاب و منقام محمود ہے جس کا افتد تعالی نے تہمارے نبی سے دعدہ کر دکھاہے۔ (متنق طیہ) مرکز م

نَسَتُعَرِيجَ : "نست هنا تيم" يعني شن مقام شفاعت سے دور بول تم جس طرح جي اس کام کيليے خيال کرتے ہوتو ميں اس مقام کيليے نين بول بيميرے علاوم کي اور کا کام ہے۔

"اول نس" بہال بدوال ب كرمفرت أور سے يميل بهت سارے أي كرم يول آب كوافل أي كيے فرمايا؟ اس كاجواب يب كماداوالموم أي

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي شفاعت

(٢) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ الْهَيَامَةِ مَاجُ النّاسُ بَعُضَهُمْ فِي بَعْضَ فَيَا تُوَى ادَمُ مَيْقُولُونَ الشَّفَعُ إلى رَبّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِيْمَ فَايَّدُ حَلِيْلُ الرَّحْسَ فَيَاتُونَ الْمَرْاهِيْمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَتُونُ لَسَتُ لَهَا وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَتُونُ لَسَتُ لَهَا وَلِكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَتُولُ السَّتِ لَهَا وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَتُولُ لَا اللّهِ فَيَعْولُ لَسْتُ لَهَا وَلِكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَتُولُ لَا اللّهِ فَيَعْولُ لَسْتُ لَهَا وَلِكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَقُولُ اللّهِ فَاقُولُ لَيْ وَبُلُهِمُونُ مَنْ اللّهِ فَاقُولُ لَيْ رَبِّ أَمْتِي مُعْتَلِدٍ وَأَخِرُلُهُ اللّهِ فَاقْدُلُ يَا رَبِ أَمْتِي الْمُحَمِّدِ وَأَخِرُلُهُ اللّهِ فَاقْدُلُ يَا وَبِ أَمْتِي مُنْتُكُمْ فَاعْدُولُ اللّهُ فَاقْدُلُ يَا وَبِ أَمْتِي مُلْتَى الْمُحَلِّدِ وَأَخِرُلُهُ اللّهَ فَاقْدُلُ يَا وَبِ أَمْتِي فَلْمَالِقَ فَاخَولُ يَا وَبِ أَمْتِي فَيْقُالُ الطَلِقُ فَاخَوجٍ مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ هَجِيرَةٍ مِنْ اللّهِ فَقَالُ فَرَا مُعْلَى فَلَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُحْلِقٍ فَاخْدُولُ مَا وَلَعْ مُولِكُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاضْفَعُ تُسْفَعُ وَسُلُ مُعَلِمُ وَاجْدَى الْمُحَلِقُ فَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نجے اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالی میرے ول بیں ایسے الیے کلمات میر ڈالے گا بیں جرکوں گا اور تجدہ بی گرجاؤں گا کہا جائے گا اسے جوسلی اللہ علیہ بران باخل کو کا بات کی جائے گا اور مائٹیں آپ کو دیا جائے گا۔ اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبل کی جائے گا میں جو جائے گئی بی کہوں گا اے میرے پرورد گار میں کو جائے گا اور مائٹی بی اس کو تکال لاؤی میں جائوں گا ایسا کرنے کے برابر ایمان ہے اس کو تکال لاؤی میں جائوں گا ایسا کرنے کے بود چراؤں گا اور انٹی تعربی آپ کی بات کی جائے گا اور سفارش کی مائٹی آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کہ مائٹی آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کی موان کی جورہ بی می مائٹی آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کو کا ایسا کرنے کی میں اس کی اور سفارش کی موان کی موان کی میں آپ کی سفارش تھی ہو گئی اس کو دیا جائے گا اور سفارش کو جائے گا ہور سفارش کو بائے گا اسے جو سفارش کو جائے گا ہور سفارش کو بائے گا ہور سفارش کو جائے گا ہور سفارش کو بائے گا ہور سفارش کو بائے گا ہور سفارش کو بائے گا ہور سفارش کو بائی کو بائے گا ہور سفارش کو بائی کو بائے گا ہور سفارش کو بائی کو بائی ہور سفارش کو بائی کو بائی ہور سفارش کو بائی کو بائی ہور سفارش کو بائی کو بائی ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا ہور سائے گا

نسٹنٹ کے استی امتی "بدوی شفاعت منرکاکا بیان ہے شفاعت کرکا کی تبولت کے بعد انخفرت سلی الدعلیہ وسلم نے فرصت سے فائدہ اٹھایا اورا پی امت مرحد کیلے شفاعت مغری شروع فرمائی۔ امتی کے لفظ کوتا کیدکیلئے مردلایا ممیا ہے یا اگلی پیجلی امت کا ارادہ کیا ہے۔ ممیار ای یا رب اد حصیم واغفر لہم او لہم والحوجہ۔

#### نصيبيه والاآ دمي

(4) وَعَنُ أَبِى هُرَيُوَةَعَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ٱشْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوَّمَ الْقِهَامَةِ مَنْ قَالَ لَاإِللّهُ إِلَّاللَّهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ (رواه البحاري)

لَّنَ الْحَيْثُ الله الله على الله عند في الله عليدو كلم ب روايت كرتے بين فرمايا قيامت كون بيرى شفاعت كے ساتھ سب لوگوں بے برد حكر دوفض ہے جس نے خالص ول يا خالص قلس كے ساتھ لا الله الا اللهجار (روايت كياس) و بنارى نے )

نَّهَ تَسَيِّحُ ''خوالصاً من قلبه" بعی خلوص ول اورکمل تو حید کے ساتھ کلیہ پڑھنے والے محتم کو نبی کرم کی شفاعت کیلئے سب سے زیادہ ستی اور اسعداور نصیب والامحتم قرار دیا حمیا۔

لتحضور فسلى الله عليه وسلم كي شفاعت كاذكر

(^) وَعَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةُ ثُمُّ قَالَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاصُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَلَنُوْ الشَّمْسُ فَيَهُلُعُ النَّاسَ مِنَ الْغَمْ وَالْكَرُبِ مَالَا يُطِيّقُونَ شَيِّدُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يُشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَاتُونَ ادْمَ وَذَكَرَ حَدِيْتُ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَانْطَلِقُ فَا تِي تُحْتَ الشَّفَاعِ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَانْطَلِقُ فَا تِي تُحْتَ الْقَوْشِ فَأَقَعُ الشَّفَاعِ اللَّهُ عَلَى مَنْ مُتَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحَهُ عَلَى آحَدٍ فَيْلِي فُمْ قَالَ بَا
 الْعَرْشِ فَأَفَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مِنْ مُتَحامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى آحَدٍ فَيْلِي فُمْ قَالَ بَا

مُحَمَّدُ ارَفَعْ وَأَسْكَ مَسُلُ فَعَطَهُ وَاحْفَعْ تُصَفَّعْ فَارَفَعُ وَأَسِى فَاقُولُ الْمَنِي يَارَبِ الْمَتِي يَا رَبِ الْمَتِي يَارَبِ فَلِقَالُ يَا مَعَمَّهُ الْحَبْوِي عَلَى الْمُعْلِمِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَا بِهِ وَعَلَيْهُ مَنَ الْمُعْلِمِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَا وَيُعِ الْمُتِعَلِمُ وَعَلَيْهُ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُتَعَلِم وَعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَا يَعْلَى اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

نْتَشْتِيجَ "المصواعين" دروازه كردوكزارول ادر چوكلت كوكت بين "معجر" بحرين كايك شركانام ب جس كو احساء" كت بين \_

#### امانت اورقر ابت داری کی اہمیت

(٩) وَعَنْ حُلَيُفَائِلُ حَلِيْتِ الشَّفَاعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ وَتُوْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَان جَنْبَتَي الصَّوَاطِ يَجِينَا وُجِمَالًا (دواه مسلم)

ن کھی جھٹر اور میں اللہ عند شغاعت کی صدیمت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فرمایا امات اور دشتہ داری کوچھوڑ و باجائے گاوہ بل مراط کی وائیں اور بائیں جانب کمڑی ہول گی۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نستشریج "و تو مسل الامالة" امائق اور صلدتی کو بھیجا جائے گا وہ بل صراط کے ارد کرد کھڑے ہوجا کس کے تاکہ صلاقہ ڈے والوں سے اپنا حق لیس اور صلہ جوڑنے اور امانت وارلوکوں پر بیکوائن ویدیں کہ انہوں نے ہماراحق اوا کردیا ہے اور صلاقے ڈے اور خیانت کر انہوں نے ہمارا حق اوانیس کیا۔ اس صدیدے سے صلاقوڑنے والوں اور خیانت کرنے والوں کی آنھسیں کھل جاتی جائے گا در شدوز نے میں کم اور جا جائے گا۔ فارغ ہوکر بل صراط کی بھر دیانت والد ارد ارت وصلے کا صاب و بیتا ہوگا گروہاں سے باس ہوکیا تو آئے جنت جائے گا در ندوز فی میں کرادیا جائے گا۔

# خضورصلی الله علیه وسلم کی شفاعت قبول کرنے کا دعدہ خداوندی

(\* 1) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِمِ أَنْ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَ قَوْلَ اللّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنْهُنَّ أَضَلَلُنَ كَيْتُرَا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَيْى فَإِنَّهُ مِنِّى وَقَالَ عِيْسنى إِنْ تَمَلِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَوْفَعَ بَنَيْهِ فَقَالَ اللّهُمِّ أَمْتِي أَمْتِي وَبَكْمَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى يَا جِبُوَالِيْلُ اِفْقَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلُهُ مَا يُنْكِيهِ فَقَالَ جِيْرَالِيْلُ فَسَأَلُهُ فَأَخْرَهُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ فَقَالَ اللّهُ يُحِبُّوالِيْلُ اِفْفَتِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلُ إِنَّا سَنُوجِيْكَ فِي أَمْتِكَ وَلا نَسُوعُ كَا رَواه سلم)

قیامت کے دن شفاعت وغیرہ سے متعلق کچھاور باتیں

﴿ ١ ) عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ ۚ أَنَّ نَا مِنَّا قَالُوا يَا وَسُؤَلَ اللَّهِ عَلُ ثَوْى وَيُنَا يَوْمَ الْقِيَا مَةٍ قَالَ وَسُؤَلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ هَلْ تُصَّارُونَ فِي رُونِةِ الشَّمُسِ بالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلَ تُصَارُونَ فِي رُوْنِةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدُرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابُ قَالُوا لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ ٱخْدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَا مَةِ أَذْنَ مُوْذِقَ لِيَشْعِ كُلُّ أَمْةٍ مَا كَانَتُ فَعَبْدُ فَلاَ يَبْقَى آحَدُ كَانَ يَعُبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ ٱلْإَصْنَامِ وَٱلْاَنْصَابِ إِلَّا يَمَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَّا لَمْ يَيْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعُبُدُاللَّهُ مِنْ يُرٍّ وَفَاجِرٍ أَفَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فَغَاذًا تَنْظُرُوْنَ يُعْبِعُ كُلُّ أَمَّةٍ مَا كَامَتُ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبّنا فَارَقْنَاالنّا مَن فِي الدُّنْيَا ٱفْقَرَ مَا كُنّا اِلَيْهِمُ وَلَمْ نُصَاحِبُهُمُ. وَفِي رِوَانِةِ أَبِي هُرَيُرَةً فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَا نُنَا حَتَّى يَا بَيْنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. وَفِي رِوَانِيةٍ أَبِينًا سَعِيْدٍ فَيَقُولُ هَٰلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعَرِّفُونَهُ فَيَقُولُو نَ نَعَمْ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ بِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ ۚ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اثِقَاءَ وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلُ اللَّهُ طَهْرَةُ طَبُعَةٌ وَّاحِدَةً كُلُّمَا أرَادَانَ يُسْجُدَ خَرُّ عَلَى قَفَاهُ فَمُ يُضُونِ الْجَسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَجِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ ٱللَّهُمُّ سَلِّمَ سَلِّمَ فَيَمُولُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْمَرُقِ وَكَالرِّيْجِ وَكَا لَطَيْرٍ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمُ ۚ وَمَخْلُوشٌ مُرْسَلُ وَمَكُدُوسٌ فَى نَارٍ جَهَنُمْ حَتْى إِذَا خَلْصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ أَحَدٍ مِتَكُمْ بِأَشَدُ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقَ قَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الَّقِينَا مَةِ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبُّنا كَانُوايَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَتَعَجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمُ اَخُوجُوْامَنَ عَرَفْتُمُ فَيُحَرُّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّادِ فَيُخْرِجُوْ نَ حَلْقًا كَبِيْرًا ثُمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا مَا يَقِيَ لِيُهَا آخَذَ مِمَّنْ آمَرُنَنَا بِهِ فَيَقَوْلُ ارْجِعُو افْمَنْ وَجَدْتُمُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ وَيُعَارِمَنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهَ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمُّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ يَصْفِ دِيْنَارِ مِنْ خَلْمٍ فَاخْوِجُوهُ فَيُخْوِجُونَ خَلْفًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَعَنُ وَجَدَّتُهُمْ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَاخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلَقًا كَيْشِرًا ثُمُّ يَقُولُ رَبُّنَا لَمُ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتِ الْمَلِيكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَّعَ المُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَيَقَبَصُ فَيُصَّةً مِنْ النَّارُ فَيْخُوجُ مِنْهَا فَوْمًا لَمْ يَعْمَلُواخَيْرًا قَطُّ قَدْعَادُوْا خَمَمًا فَيُلْقِيُّهِمْ فِي نَهْرِ فِي ٱلْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيْوَةِ فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ فِي حَمِيْلِ السِّيلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوِّ ۚ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ فَيْقُولُ آهَلُ الْجَنَّةِ هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الرُّحَمَٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةُ بِغَبُ عَمَا عَمِلُواهُ وَلا خَيْرِ قَدْمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمَ لَكُمْ مَا رَايُتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ (منفق عليه)

مَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدَى رضي الله عند من روايت ب محدلوكول في كما أب الله كرمول قيامت كرون بهم أبية رب كو ديمسين محة رسول الشعلي الشدعلية وسلم في فريالا بال ويكمو مح كيائملي دويبرك ونت آلآب ديمين عمرتهبين تكليف اورونت محسوس موتی ہے جبکہ آسان پر باول بھی شہوں۔ کیا چودھویں دات کے جائدہ کھنے میں جمیں تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسان پر بادل شہوں محاب نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے دسول ملی اللہ علیہ دسلم فرمایا (ای طرح) اللہ کود مکھنے میں قیاست کے دن تھیں اتی ہی تکلیف ہوگی جشی ان دونوں کے دیکھنے بی ہوتی ہے۔ جب تیا ست کا دن ہوگا ایک بکار نے والا بکارے کا برگروہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کے بیچے جا جائے۔اللہ كے سواجو بھى بنول اور تعانوں كى عبادت كرتے تھا كہ بنى كرجائيں كے يہاں تك كرياتى وولوك روجائيں كے جواللہ تعانی کی عبادت کرتے تھے نیک بھی اور بدہمی ۔ دب الخلیون ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گائم کس کا انتظار کردہ ہو۔ براست جس کی عبادت كرتى تحى اس كي يي يلى تى ب و كين كاب مارك دب دنياش جب بم ان كي طرف بهدي تحان سع جداد ب اوران کی مصاحبت افتلیار تیس کی۔ ابو ہر رہورض اللہ عند کی ایک روایت میں ہے وہ کہیں سے ہم اس جگہ تغیرے رہیں ہے بہال تک کہ حارارب حارے پاس آے جب وہ آئے گاہم اس کو پھیان لیس مے ابوسعید خدری رضی اللہ عنے کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی فرمائے کا کیا تمہارے اور تمہاے پر وردگار کے درمیان کوئی نشانی ہے و مرض کریں سے بال ٹیں پنڈ لی کو کھولا جائے گا۔ اپیڈنٹس کی جانب ہے جوجمی الله تعالی کوسیده کرتا تعالی کوسیده کی اجازت ال جائے گی اور جوض ریا اور دکھلا وے کے طور پر سیده کرتا تھا اس کی کمر تخت بن جائے گی جس وقت بجده کرنا جاہے گا کدی کے بل کر بڑے گا۔ پھرجہنم پر بل رکھ دیا جائے گا اور شفاعت واقع ہوگی لوگ کہیں گے اے اللہ سلائتی ہے کذارا لیمن ایماندار اکھ جیکنے کی مانند گذرجائیں سے بعض بھی کی مائند بعض ہوا کی طرح ایمن برندے کی طرح اور بعض عمدہ تیز رو کھوڑ دن کی طرح بعض او توں کی مانند بعض مومن نجات یائے والے ہوں سے اور بعض زخی ہو جا کس سے لیکن خلاصی پالیس سے۔ بعض صدمه کماکراک جی گرجائیں مے۔ جب ایمانداراک سے ظامی پالیں مے۔ اس ذات کی تم بس کے بعند میں بری جان ہے تم میں ہے کو لی بھی اس قدر جھٹرنے والانہیں ہے جس قدرا بھا ندار اللہ تعالی ہے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کے متعلق جھٹو اکریں کے جوآگ میں بطے جائیں کے وہ کہیں گےاے جارے دب جارے ساتھ دہ روزہ رکھتے تنے جارے ساتھ تماز پڑھتے تتے اور جارے ساتھ کچ کرتے تھان کو کہا جائے گاجن کوئم بچاہتے ہوان کونکال او ان کی صور تھی آگ پرحزام کردی جا کمیں گی وہ بہت ی خلق کونکالیس مے۔ محرکیس مے اے ہمارے رب جن کے نکالنے کا تونے ہم کو تلم دیاہے ان میں ہے کوئی باتی نہیں رہ کمیا۔ انڈ تعالی فرمائے گاجاؤ جس کے دل میں دینار کے برابرایمان ہواس کو تکالووہ بہت ی طلق کو تکالیس سے پھر اللہ تعاتی فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کی مقدارا ہمان ہاس کونکالودہ محلوق کشر کونکالیں سے پھر فر مائے **کا ج**اؤجس کے دل میں ذرو کی مقدارا بھان ہے اس کونکالودہ خلق کشر کو نکالیں ہے۔ پیرٹمیں ہے ہم نے آگ میں نیک کوئیں چیوڑ اللہ تعالی فرمائے کا فرشتوں نبیوں اور ایما تداروں نے شفاعت کر کی اب ارحم الراضين بى باتى ره ممياب بالشرتعالي آمك سيدايك مفي بحرير كااورايي جماعت كونكا له كاجتبول ني بمحي تنكي تبيس كي وه كومك بين یجکے بوں کے اللہ تعالی ان کوئیریش ڈالے کا جو جنت ہے درواز ول کے پاس ہوگی۔اس کا نام نہر حلے قامیدوہ اس سے اس طرح ترونازہ تظی ہے جس طرح کوڑے کرکٹ سے کھاس کا دانہ لکا ہے دوموتیوں کی طرح نظیم سے۔ان کی گردنوں برمبر کی ہوگی الل جنت کہیں مے بیلوگ اللہ تعالی سے آزاد کردہ میں اللہ تعالی ان کو بغیر کسی عمل کرنے سے اور بغیر کی ہے آئے بیجنے کے جنت میں داخل قرمادے گا۔ ان کے لیے کہاجا ہے گاتمبارے لیے وہ چیز ہے جوتم نے دیکھی اوراس کی ما تنداس کے ساتھ ہے۔ (شنن ملیہ)

نستنت کے "اصنام" بتوں کو کہتے ہیں اور' انصاب "وو مقابات ہیں جہاں سرکین پڑ سادے پڑھایا کرتے ہیں جس کوتھان کہتے ہیں ایک جگہوں میں وولوگ بھی پھرنصب کیا کرتے ہے بھی درشت کھڑا ہوتا تھا اس کوآسان لفتوں میں یادگاریں کہ سکتے ہیں۔ "اتعاهم رب "المعية" يديوب بي بوائد كمعنى على بين بي كساتها كيك كالا وانداً تا باورا يك دن رات على بهت جلدى اس كالإواا كما بين المحية" يديوب بي بين المحية المحرج بيداند بهت جدى إواا كاتا بهاى طرح المربيل جنمي أوك يهت جلد خواصورت هل مين أمك أخير كياس والدكورة لله محمة على بين المحرج بين المحرا كالمحرا  كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كالمحرا كا

## وہ لوگ جن کودوزخ میں ہے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا

(١٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَحَلَ أَهُلُ الْحَثَّةِ الْحَثَّةَ وَآهُلُ النَّادِ النَّادِ النَّادَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرُدَلِ مِنَ إِيْمَانِ فَاخْوِجُوهُ فَيُخْوِجُونَ فَدِ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلَقُونَ فِي نَهْدِ الْمَتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلَقُونَ فِي نَهْدِ الْمَتَحِدُونَ كَمَا تَنْبُثُ الْحَبُهُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ اللَّهِ ثَرُواالنَّهَا تَخُرُجُ صَفَرًاءَ مُلْتُويَةً (معن عليه) المُعَلِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ عليه عَدِينَ اللهُ عَدَى حَمِيلِ السَّيْلِ اللهِ ثَرُواالنَّهُ فَي اللهُ عَدَى عَمِيلِ السَّيْلِ اللهِ ثَرُواالنَّهُ فَا يَحْدُلُ عَلَيْكُولَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْفُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں القد تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کی مقد ارامیان ہے اس کو دوزخ سے نکال لاؤان کو نکا اا جائے گا جوہل بچے ہوں گے۔ اور کوئلہ بن بچے ہوں مے ان کونہر حیوہ میں ڈالا جائے گا و واس طرح اُگ آئی کی مے جس طرح کھاس کا دانہ کوڑے کرکٹ میں اُگ آتا ہے کیاتم و کیمیے تہیں ہو وہ زرولیٹا ہوا لگا ہے۔ (شنق ملیہ)

نستشنے "خو دل" مائی کوائے کوڑول کہتے ہیں بہرسوں کے کہ کہتے ہیں ایت فردل مرسوں کے تیل کو کہتے ہیں اکثر لوگ رائی کؤیس جانے میں اور ترجہ کرتے ہیرتے ہیں۔" قلد استحشوا" بعنی بالکل مطلے ہوئے ہوں کے اور کوئلہ بن مجتے ہوں کے۔" صفراء " پیلے رنگ کا بودا ہوتا ہے۔" ملتو یہ "مڑا ہوا ہوتا ہے بینی برائیم از کرتا زوہ تا زوخوبصورت مڑا ہوا ہوالہ کی افرح دولوگ آب حیات کی نہر سے آگ کر جند کی طرف آئیں ہے۔

## دوزخيول كي نجات كاذكر

(١٣) عَنْ أَبِينَ هُرَيْرَةً ۚ أَنَّ النَّاصَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرَى رَبُّنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْأَكُو مَعْنَى حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ غَيْرَ كَشُفِ السَّاقِي وَقَالَ يُضْرَبُ الصِّوَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ فَٱكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ منَ الرُّسُلِ بأُمَّتِه وَلاَ يَتَكُلُّمُ يَوْمَتَذِ إلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَتِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّم كَلَالِيْبُ مِثْلُ شُوك السَّعْدَان لايَعْلَمُ قَدْرِعِظْمِهَا إلَّا اللَّهُ تَخُطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوَيَقُ بِعَمْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَوِ دَلَّ فُمْ يَنْجُو خَتَّى إِذَا فَوْغَ اللَّهُ مِنَ الْقَطَاء يَيْن عِبَادِهِ وَازَادَ أَنْ يُتُخُوجَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَزَادَ اَنْ يُخُوجَهُ مِثْنُ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَاإِلَهُ اِلْاَللَّهُ اَمَوَ المَلنَّكَةَ اَنْ يُخْوِجُهُ مِثْنَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَاإِلَهُ اِلْاَللَّهُ اَمَوَ المَلنَّكَةَ اَنْ يُخْوِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخُرِّجُونَهُمْ وَيَغَرِفُونَهُمْ بِٱلْارِالسُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ آثَرَ السُّجُود فَكُلُّ آبَنَ ادْمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا ٱقْرَالْسُجُودِ فَيُخَرِّجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا فَيْصَبُّ عَليْهِمْ مَاءُ الْخيوةِ فَيْنِيتُونَ كَمَا فَنَبُتُ الْحَيَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلِّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اجَوْ أَهْلِ النَّارِ دُخُوَّلانَ الْجَنَّةَ مُقَبِلٌ بُوجُهِم قِبَلِ النَّارِ فَيْقُولُ يَارَبَ إِضَرِفَ وَجُهِنَي عَنِ النَّارِ وَقَدُ قَشَيَتِينُ ويُتُحَهَا وَأَحْرَقِتِي ذَكَاءُ هَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلَكَ أَنْ تُسْلَلُ غَيْرَ وَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزْتِكَ فَيُعْطِي اللَّهَ مَاضَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْفَاقَ فَيَصْرِفَ اللَّهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلِ مِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَاى يَهْجَنَهَا سَكَّتَ مَاضَّاءَ اللَّهُ أَنْ يُسْكُتُ ثُمٌّ قَالَ يَا رَبُّ فَدَّمُنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةَ فَيْقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ٱلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِينَاقِ أَنَّ لَا تُسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَالْتَ فَيَقُولُ يَا رَبُّ لَاأَكُونَ اشْقَى خَلَقِكُ فَيْقُولُ فَمَاعَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ دَلِكَ أَنْ تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَجِزْتِكَ لَا أَسْنَلُكُ غَيْرَ دَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَاضَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِينَاقِ فَيُقَذِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ قَاؤَا بِلَغَ بَابِهَا فَوَاى وَهُوتَهَا وَمَا فِيُهَا مِنَ النَّصُوةِ وَالسُّرُورُوفَسَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يُسْكُتُّ فَيَقُولُ يَارَبُ أَذْحَلْنِي الْجَنَّةُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَيُلَكَ يَاابُنِ ادْمَ مَاأَغُدْرَكَ الْبُسْ قَدْ أَعْطَيْتُ الْعُهُودَ وَالْمِيْمَاقِ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيُورَ الَّذِي أَعْطِيَتْ فَيْقُولُ يَا رَبِّ لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خُلُقِكَ قَلا يَوْالُ. يَدْعُوْ حَتَّى يَطْمَحَكَ اللَّهُ مِنْهُ قَاِذَا طَمِحِكَ اذَنَ لَهُ فِي دُحُولِ الْجَنَّةِ فَيْقُولُ تَهْنَ فَيَسْمَنَّى حَتَّى إِذَاالْقَطَعَ أَمْنِيتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَمَنَّ مِنْ كَذَاوَ كَذَاأَقَيْلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَانَتَهَتْ بِهِ الْإَمَانِيُّ فَالَ اللَّهُ ذَلَكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ .

منتیجی نئی بعض کو سے دون ہم اپنی مرسی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے کہا اُس اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔
پندلی کے کھولنے کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف روایت کی اور کہا دوز نے سے درمیان صراط قائم کر دی جائے گا۔
رسولوں میں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر بلی عبور کرون گا۔ رسولوں کے سواکوئی کلام نیس کررہا ہوگا اور رسول بھی کہد ہے ہوں گے
اے اللہ سلامت رکھ اے اللہ سلامت رکھ ۔ دوز نے میں سعدان کے کانے کی طرح آگڑ ہے ہوں مے جن کی برائی کی مقدار اللہ سے سواکوئی
میں جانے لوگوں کو ان کے کر دیا تھا لی کے مطابق ایچک لیے جائیں میں سے ان میں بعض کون کے اٹرال کی وجہ سے بلاک کر دیا جات گا۔
ان میں سے بعض کو رکھ رہے کر دینے جائمی میں بھی جائیں سے جس وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان حساب سے قار تی ہو

جائے گا اور اراوہ کرے گا کہ ان کو دوز خ سے نکا کے جن کے متعلق ارادہ کرے گا جو کلمہ لا لڈ الا اللہ پڑھتے ہوں ہے۔ فرشتو ل کو تھم دے گا کران کو نکالیس جواللہ کی عبادت کرتے تھے وہ ان کو نکالیس سے اور مجدول کے نشانوں سے ان کو پیچان لیس سے۔اللہ تعالی آ گ پرحرام کر وے کا کہ مجدوں کے نشانات کو کھائے۔ انسان کے سب اعضاء کوآ ک کھالے کی گر مجدوں کے نشانوں کو۔ ان کوآ ک سے تکال دیا جائے گا وہ جل کرکوئلہ بن بیکے ہوں مے ان پرآ ب حیات ڈالا جائے گاوہ اس طرح اُگآ کیں مے جس طرح کھاس کا دانہ کوڑے کر کٹ میں آگ آتا ہے ایک فخص جنت اور دوز نے کے درمیان باتی رہے گا اور وہ آخری اہلی دوز نے ہوگا جو جنت میں وافل ہوگا۔ اس نے اپنا منددوز خ کی طرف کیا ہوگا عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیرے مندکودوز خ سے پھیرد سے جھے کواس فائے بلاک کیا ہے اس کے شعلول نے جلا ڈالا ے اللہ تعالی فریائے کا شاید کہ میں ایسا کروں تو اس کے سوا کھماور ما تھے لگ جائے وہ کے کا جیری عزت کی تتم ایسانہیں کروں گا اورا اللہ تعالی کوعہد و پیان دے کا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کوآمک ہے چھیرد ہےگا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی خوبی اور تروتا زگی کو و کھے گاجب تک اللہ چاہے گاوہ چپ رہے گا چر کے گا سے میرے رب جھے کو جنت کے دروازے کے آسے کروے اللہ تعالی فرمائے گا کیا تونے جھے سے عبدو پیان جس کیا کرتو جھے سے اس کے سوار کوئی سوال تیس کرے کا جوتو نے کرنیا ہے وہ کیے گا اے اللہ میں تیری مخلوق میں ے سب سے زیادہ بد بخت شہوؤں ۔ اللہ تعالی قربائے گاس بات کی توقع ہے آگر تیرابیہ وال پورا کر دیا جائے تو اور سوال کرنے لگ جائے کاوہ کیے گاتیری عرت وجلال کی قتم شراس کے علاوہ کوئی اور سوال تبین کروں گا اور اللہ تعالی کوجو جا ہے گا عہد دیان وے گا اللہ تعالی اس کو جنت مے دروازے کے پاس کردے گاجب جنت کا دروازہ دیکھے گا توجنت کی شادانی تر دتازگی براس کی نظر پڑے گی جیب دہ کا جب تک الله جا ہے گا بھر کیے گا ہے میرے دب جھے کو جنت میں واخل کردے اللہ تعالیٰ فربائے گا اے آ دم کے بیٹے تیرے لیے بلاکت ہوتو کس قدر برعبد بركياتو تے عبدو بيان نبيس ديے كرجو چر تھوكل چك باس كسواكوئي اورسوال نيس كرے كاده كركا اے مير درب جھوا بي محلوق میں سب سے بواکر بربخت نہ بناہیشہ و اللہ تعالی ہے دعاکر تار ہے گا یہاں تک کدانلہ تعالی بنس پڑے گاجس وقت وہ بنس پڑے گا اس کو جنت میں واغل جونے کی اجازت ل جائے گی۔اللہ تعالی قربائے گا آرز و کروہ آرز و کرے کا جب اس کی آرز و ختم ہو جائے کی اللہ تعالیٰ فریائے گالی ایک آرز وکراس کارب اس کویادولاناشروع کردےگا۔ جب اس کی آرز و کی شتم ہوجا کیں گی اللہ تعالیٰ فریائے گار سب بچھ اوراس کی ش تیرے لیے ہے۔ابوسعیدرضی الله عند کی ایک روایت میں ہے بیاوراس کی ش دس منا تیرے لیے ہے۔ (متنق علیہ)

نستین کے استین کے اس کا مفرد کلوب ہے بیاو ہے کے اس سے اور سلاخ کو کہتے ہیں جس کا سرمز اہوا ہوجس کے ذریعہ سے ال لوگ تندور سے روٹی نکالے ہیں یا گوشت افٹا کر بھونے ہیں اس کو کنڈ ہے بھی کہ سکتے ہیں اردو ہیں اس کا ترجمہ آگڑ ہے ہی گیا ہے ان کوخدار کا نے بھی کہ سکتے ہیں۔'' شو ک السعدان'' سعدان ایک بودا ہے اس کو اونٹ بہت شوق ہے کھاتے ہیں اس میں مورت کے بہتان کی چوٹی کی طرح کا نے ہوتے ہیں جو انتہائی مضوط اور خت ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں کا نول کا ذکر ہے اس کو کی میں حسکتہ اور حیکہ ہی کہتے ہیں۔

"فنخطف انناس" لینی اقبال قبید کی دجہ ہے یہ آکٹرے ان گزاچگاروں کوا چک اوک کرلے جائیں گے۔ 'یوبق" لینی بعض ایسے ہوں گے جو بالکل ہلاک ہوجائیں مے بیکا فرلوگ ہوں ہے جن کوان کے تفری دجہ سے ہمیشہ کیلئے دوزخ بھی داخل کیا جائے گا۔ ''بخر دل'' اور بعض کو بیہ آکٹرے رائی کے برابر ریزہ ریزہ اور پاٹی پاٹس کر کے رکھ دیں مے بیٹاست مسلمان ہوں ہے۔'' شم یہ جو ن بعنی پاٹس پاٹس ہونے اور سز ابتھنے کے بعد آخر بھی دوزخ سے نگل جائیں ہے۔

"قبل النار" لعنی دوز خسے نکلنے کے بعد چیروآگ کی طرف ہوگا۔ 'قشینی ''لینی مجھےدوز خ کی ترارت اور بد ہونے ہوئ ایڈا مہانیائی ہے جس سے میرارنگ بدل میا اور چیرے کی کھال متغیرہ وگی۔ '' ذکا تھا ''لینی اس آگ کے شعلوں نے مجھے جلا کررکھ دیا۔ '' ھیل عسیت'' لینی کیا اس کا امکان ٹیس کہ اگر میں جمہیں اس حالت سے تکال دول تو تم کوئی اور مطالبہ کرنے لکو ہے؟ '' فیصطبی المله '' لینی اللہ تعالی سے پکا دعدہ کر ہے گا کہ پھرمطالبہ نہیں کروں گا۔'' ما اغدر کٹ ''یتجب کا میغہ ہے بینی تم کننے غدار ُوہو کہ باز ایک نبخہ میں ما اعذر ک ذال کے ساتھ ہے۔ لینی کس چیز نے تھے بار بارسوال کرنے اور وعدوتو ڈیے میں معذور اور صاحب عذر بناویا ہے؟''اقبل بذکر ہ' ' بینی الند تعالیٰ اس طرف متوجہ ہو کراس کو یا دولائے گاکہ فلال قلال چیز مانگو! مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کے مانتھے کا جذبہ القاء قرمائے گا اور الہام کے ذریحہ سے ان کو مانتھے کی طرف متوجہ فرمائے گا کہ فلال فلال چیز مانگے لو۔

## جنت میں سب سے بعد میں جانے والے آ دمی کا ذکر

(١٣) عَن ابْن مَسْغُوْدِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اخِرُ مَنْ يُدْخُلُ الْجَنَّةَزُجُلَّ فَهُوْ يَمْشِي مَرَّةً وْيَكْبُو

مَوَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُمَرَّةُ فَإِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ اِلَيُهَا فَقَالَ تَبَارُكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ لَقَدَأَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَاأَعْطَاهُ أحَدَائِنَ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنَ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَاوَأَشْرَبَ مِنْ خانهَا فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ ادْمُ الَّهِ تُعَامِدُنِي أَنْ لَا تَسُنَّا لَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَكُمُ انْ أَعَطَيْتُكُهَاسَٱلْتَنِي غَيْرَهَافَيَقُولُ لاَ يَارَبُ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْتَالُهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعْلِرُهُ لِاتَّهُ يَرَاي مَالاصَيْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلَّهَا وَيَشُرَّبُ مِنْ عَائِهَا ثُمُّ تُوفَعُ لَهُ صَجَرَةٌ هِيَ أَحَسَنُ مِنَ ٱلْأُولِلَي فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْبِنِيْ مِنْ هَافِهِ الشَّجَرَةِ لِاَشْرَبَ مِنْ هَافِهَاوَاسْتَظِلُّ يطلُّهَا لَا أَسْنَالُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ بِاابْنَ ادْمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْنَالِنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلَيْ إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيُوهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسُأَلُهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعْدِرُهُ لِلاَنَّهُ يَرَى مَا لاصَبُولَهُ عَلَيْهِ فَيُدَيِّهِ وَمُهَافَيَسْتَظِلُّ بظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا كُمْ تُوْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَيَابِ الْمَحَنَّةِ هِيَ آحْسَنُ مِنَ الْأَوْلَيَيْنِ فَيَقُولُ رَبَ أَدْنِينَ مِنْ طَذِهِ فَيلَاسْتَطِلُ بِطِلَهَاوَأَشَرَبَ مِنْ مَائِهَا لِاأَسْتَلُكَ عَيْرَهَا فَيَقُولُ يَاابُنَ ادَّمَ أَلَمُ تُعَاهِدُنِيُ أَنَّ لَاتَسْتَالَنِي غَيْرَهَاقَالَ بَلَى يَارَبَ طِذِهِ لَا أَسْنَالُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعَذِرُهُ لِلاَّئَهُ يَرَى مَالًا صَبَرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيِّهِ مِنْهَافَإِذَاأَذَنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهُلِ الْمَجْنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْبِيْهَا فَيَقُولُ يَاابُنَ ادْمَ مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ آيُرْضِيْكَ أَنْ أَعْطِيْكَ الذُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ أَيْ رَبَّ أَنْسُتَهْرَئُّ مِنَىٰ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَصَحِكُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ ٱلاتَسْأَلُوٰئِيُّ مِمْ أَصْحَكُ فَقَالُوْ امَمْ تَصْحَكُ فَقَالَ هَكُذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوْامِمُ تَصْحَكُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ أَتَسْتَهُوَيُّ مِينًى وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا سُتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيْرٌ (رواه مسلم) وَفِي روَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نَحْوَهُ آنَّهُ لَمُ يَذَّكُو فَيَقُولُ يَا ابْنَ ادَمْ مَايَصْرِيْتِي مِنْكَ إِلَى اخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلَّ كَذَّا وْكَذَا حَشَّى إِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْامَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوْ لَكُ وَعَشُرَهُ أَمْقَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتُهُ فَعَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يَقُوْلَانِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُّ آحَيَاكَ ثَنَاوَ آحَيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَاأَعْظِي آحَةٍ مِثْلَ مَا أَعْظِيْتْ. التَّنِيجَيِّنَ أَحضرتَ ابن سعُودرضي الله عنه ب روايت ہے تي صلى الله عليه وسلم نے فر ماياسب سے آخر ميں چوفض جنت ميں واخل ہو گاوہ ابیا آ دی ہوگا کہ وو ایک بار چلے گا اور بھی منہ کے بل کر جائے گا بھی آگ اس کوجیلے گی جب و وآگ ہے گذر جائے گا اس کی طرف و کیجیے گا اور کیے گا وہ ذات برکت والی ہے جس نے مجھ کو تھھ سے نجات دی۔اللہ نے جھے کو ایکن چیز عطا کی ہے جوا گلے اور پچھلے لوگوں میں ہے کی کوئیں دی۔ ایک درخت اس کے لیے طاہر کیا جائے گاوہ کیے گا ہے میرے برورد گار جھ کو درخت کے قریب کر دیے تا کہ اس کے سامیہ میں جیموں اوراس کا پانی چیوں۔الٹدنغالی فریائے گا ہے ابن آ دم شابید کہ آگر میں جھھکو بیددے دوں تو تو اور مانتخنے لگے وہ سمجے گائییں۔ اے میرے پر دردگار ادراس ہے وعدہ کرے گا کہ اس کے سوا پکھا درٹیس یا نئے گا اس کارب اس کومعند درشجھے گا کہ دوائی چیز دیکھ رہاہے جس بروہ مبرنبیں کرسکتا۔اللہ تعالی اس کو درخت کے قریب کروے گاوہ اس کے سابید بیں سابید بکڑ سے گااور اس سے یائی ہیئے گا چراس کے نے میلے سے زیادہ خوبصورت ایک درخت طا ہرکیا جائے گا۔ دوسکے گاا سے میرے پرورد گار جھے کواس درخت کے قریب کرد سے تا کہا اس کا

سار پکڑوں اور اس کا پانی ہوں۔ اس کے سوا کچھ نہ ما گلوں گا اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تولے بھے ہے مہدتیں کیا تھا کہ اس کے سوا کوئی سوال نه کرو**ل گایس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیونکہ** وہ الیل چیز دیک**ے دیاہے جس پراس کومبرنیس ہے اللہ تعالی اس کے قریب کر** دے گا دوائ کے سامیمی بینے گاائ کا پانی ہے گا۔ چر جنت کے دروازے کے پاس پہلے دونو ل درختوں سے خوبصورے ایک اور درخت فابر ہوگا مجردہ کے گا سے برے رب جی کوائی درخت کے قریب کردے تا کہائی کے ساید می بیٹھوں اس کا پانی چیوک اس کے سوا پھی خبیں انگول کا اللہ تعالی فرمائے کا اے ابن آ دم تونے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا اور نہیں مانگوں کا وہ کیے کا کیوں نہیں اے میرے پروردگاریس اس سے سوااورکوئی سوال نہیں کروں گااس کا رب اس کومعذور سجھے گا کیونکدوہ ایک چیز و مکیر ہاہوگا جس سے وہ مبر نہیں کر سکے کا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کردے کا جب دواس کے قریب کردے کا جنت دالوں کی آ دازیں سنے کا کیے گا ہے میرے رب جھ کو جنت میں داخل کروے اللہ تعالی قرمائے گا ہے این آ دم تھے ہے کئی چیز میرا پیچھا تھٹرا دے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تھے کو د نیااوراس کی حش دیدوں وہ کیجیگا ہے میرے رب تو جھ ہے استہزا کرتا ہے جبکہ تو رب انفلمین ہے یہ کرابن مسعود بنس پڑے اور کہاتم مجھ سے بچھوکہ میں کیوں شراہوں انہوں نے کہا آپ کیوں جئے ہیں کہنے تکے کہ دسول انڈسٹی انڈ علیہ دسلم ایسے ہی جنے تتے ان سے ہوچھا تو فر مایا کدائ آ دمی کی ہے بات من کر کہ تو جھ سے استہزا کرتا ہے میں انٹر تعالیٰ کے جننے کی جہ سے جسابوں ۔انٹر تعالیٰ فرمائے گا ہیں تجھ ے استہز امنیں کرر بالیکن میں جو جا ہوں اس برقادر ہوں (روایت کیااس کوسلم نے)مسلم ہی کی آیک روایت میں ابوسعید دخی اللہ عندے اکی بی روایت آئی ہے کر انہوں نے فیقول یا ابن آھم ما یصرینی منک آخرمدیث کے الفاظروایت ہیں کیے اوراس میں بیزیادتی ے کا اللہ تعالی اس کو بیاوداا سے گا کہ بیسوال کراوروہ سوال کر جب اس کی آرز و کیس شتم ہوجا کیس کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس قدر تیرے لیے ہے اور اس سے دی منا پھر وہ واپنے تھر میں داخل ہوگا اس کی دو ہویاں حورثین سے داخل ہوں گی اور وہ دونوں کہیں گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تھے کو تمارے لیے پیدا کیااور بم کوتہارے لیے پیدا کیا۔ وہ کے گاجو پھی میں دیا عمیا ہول کوئی محی نیس دیا عمیا۔

نستشنیم بیرو کی ایکو مند کے بل کر نے کو کہتے ہیں۔ '' فسطفہ '' بینی آگ کے شعلے اس کواپی لیپ میں لے کیں ہے۔ ' بعدی ہ''
ایسی عظیم فعمتوں کے سامنے اس مختص کا بے مبر ہو ڈاللہ تعالی کو معلوم ہوگا اس لئے اللہ تعالی اس کو بار بار خالفت اور چرسوال کرنے پر معذور و مجبور سمجھے گا۔'' ما بھرینی منک ''مرکی یعربی مرکن عفر کی میں بیٹر ب سے رو کئے کے معنی میں ہے اس سے بیچ معراۃ بمعنی جس اللیس فی الضرع ہے ایک نیز میں ما بھر یک منی ہے معنی ہے معنی کے اعتبار سے بیڈیا وہ واض ہے جی وٹول نیخ سمجھے جیس مطلب سے بہ کہ اسان آ دم! وہ کون کی چیز ہے جو تیر سے بار بارسوالات اور مطالبات سے میرا بیجھا چیز اورے' بیاللہ تعالی کی طرف سے نہایت شفقت کا اظہار ہے۔'' احیاک گنا'' دوٹول جگہا ۔۔۔' احیاک گنا'' دوٹول جگہا ۔۔۔' احیاک گنا'' دوٹول جگہا ۔۔۔ احیاک گنا'' دوٹول جگہا ۔۔۔ احیاک گنا'' دوٹول جگہا ہے بیدا کیا۔

دوز خ سے جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ جنت میں ' جہنمی' کہلائیں گے

( 6 1 ) وَعَنُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيُصِيْبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصَابُؤَهَا عَقُوْبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّ فِيقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّ مِبُّوْنَ (رواه البخارى)

ﷺ : معزت انس رضی انفدعند سے روابت ہے جیک نبی صلی انفد علیہ وسلم نے فر مایا مسلمانوں کی بہت ی جماعتوں کو کنا بوں کی وجہ سے سز اکے طور پر آگ پہنچ گی چرانفہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو جنت شرب واقع کر د سے کا ان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ (بناری)

آسٹنٹی جو اور ان لوگوں کوجہنی کہا جائے گا'' کا مطلب ہے ہے کہ جنت میں ان لوگوں کو اس اعتبار سے کہ وہ پہلے دوزخ می سے ہوں کے اور وہاں سے جنت میں آئے ہوں کے'' جہنی'' کے نام سے تجییراور یاد کیا جائے گالیکن ان کو جنت میں جہنی کا نام دینا ان کی تحقیر دنڈ کیل کیلئے تہیں ہوگا بلک ان لوگوں کوخوش کرنے اور نعمت یا دولانے کے طور پر ہوگا تا کہ دولوگ شکر نعمت کریں اور وہ شکر تعت انہیں دوزخ ہے نجات مطنے اور جنت میں بکتی جانے کی مسریت وشاد ماتی کا احساس ولا تا رہے ۔

(۱۱) عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم يَخُوجُ قَوْم مِنَ النّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَيِّدٍ فَيَدُ مُكُولُ الْمَعَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وسلم يَخُوجُ قَوْم مِنَ النّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنِيِينَ (رواه البخارى) وَفِي رَوَايَةِ يَخُوجُ قَوْمٌ مِنْ الْمَيْيُ مِنَ النّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنِينِينَ \* وَاللّهُ البَحْدُ مِنْ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَدْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا

(١٤) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مَشَعُودٍ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِي لاَعَلَمْ آجِر آهلِ النَّارِ خُرُوجَامِنُهَاوَاجِرَ آهَلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا لَيَقُولُ اللّهُ افْعَبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنْ لَكُ مِثَلَ الدَّنِهِ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهَا فَيَخَلُ النَّهِ مَلْوَلُ اللّهُ افْعَبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثَلَ الذَّنِهِ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهَا فَيَقُولُ النَّهِ مَلْوَلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلم ضَجِك حَتَى بَدَتُ انْسُخُومِنِي أَوْلَتَشَخَكُ مِنِي وَآنَتُ الْمَلِكُ فَلَقَدُ وَأَيْتُ وَشُؤْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ضَجك حَتَى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَالِكَ اذْنَى آهَلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً (مَضَعَلِهِ)

تَرَجَّحَ مِنَ الله على وورج سے نظرور ایک سے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں ووزج سے نظنے والے آخری آدی
اور آخری جنتی آدی کو جانا آبک آدی دوزج سے معشول کے بل چانا ہوا نظے گا الله تعالیٰ قربائے گا جا جنت میں داخل ہوجاوہ آئے گا اس کوابیا
معلوم ہوگا کہ جنت بحری ہوئی ہے وہ کہ گا ہے میرے پروروگارش نے اسے بحراجواد کھا ہے الله تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں واخل ہوجا
تجرے لیے و نیا اور اس کی مثال دس گنا ہے وہ کے گا کیا تو جمع سے خشما کرتا ہے تو جمع سے استہزا کرتا ہے جبکہ تو باوشاہ ہے میں نے رسول الله سلی
الله علیہ وکم کود یکھا کہ آپ یہ کہ کرمسکرائے یہال تک کہ آپ کے دانت فاہر ہوگئے اور کہا جائے گا کہ مجتمع اوئی جنتی ہوگا۔ (سنتی علیہ)

لَسَشَتَ ان الفاظ الدركها جاتا تها " عديظا براوتا ب كريفض جنتول يس سب سي فيوف درد كا آدى بوگا كالفاظ آخضرت سلى الله عليد الم كنيس بين بلك حضرت الاسمية باان كريد كري الاوى كريس بين بلك حضرت الاسمية بان كرتے كريد كري الاوى كري بين باس ال المطلب بيه وگا كرها به باسك الدر عنه كري الاور من كوجنت بين النان بين الله عليه وسلم التي كا غلَم البحر أهل البحثة و مُحُولاً من المُجنة وَالبحر الله عليه وسلم التي كا غلَم البحر أهل البحثة و مُحُولاً من المُجنة وَالبحر أهل الله عليه وسلم التي كا غلَم البحر أهل البحثة و مُحُولاً من المُجنة وَالبحر أهل الله عليه وسلم التي كا غلَم البحر أهل البحثة و مُحُولاً من المُجنة وَالبحر صفار فُنُوبِه وَافَعُوا الله عليه وسلم عليه وسلم عنه الله عليه والله عليه وسلم عنه مكذا و كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتعدل وسلم عليه الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على المؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله عليه وسلم منه على الله على الله عليه وسلم منه على الله على الله عليه وسلم منه على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ا

تر النظام المورد الله الله عند الله عند المورد الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

نسٹنٹے : بعنی میرے بچھ بڑے گناہ تنے وہ بیال نظرتیں آ رہے جب چھوٹے گناہوں کی جہ سے اتی نفت کی تو بڑے گناہوں پر کتناہی زیادہ انعام لے گا۔ بچ ہے کہ جب رحمت خداد تدی جوش مارے کی تو البیس کو بھی اُمید پیدا ہوجائے کی کہ شاید بھی بچے معافی ل جائے۔

### ایک دوزخ ہے نکالے جانے والے آ دمی کا واقعہ

(9 ا) وَعَنْ آنَسِ أَنْ دَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُغُوّجُ مِنَ النّٰهِ أَرْبَعَةَ فَيُعَرَضُونَ عَلَى اللّٰهِ فَهُ يَوْ مَرُ بِهِمُ إِلَى النّٰهِ فَيَكُوبُ مِنْ النّٰهِ أَنْعَلَمُ لَيُعُونُ عَلَى اللّٰهِ مِنْهَا درواه مسلم النّادِ فَيَلْتَنِي فِيْهَاقَالَ فَيُنْجِيَهِ اللّٰهُ مِنْهَا درواه مسلم النّادِ فَيَكُوبُ أَنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْهَا وَلَا مُعَلَمُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهَا وَلَا مَعْلَمُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَلُهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

## اہل ایمان کوعذاب میں مبتلا کرنے کی اصل وجہ

(٣٠) وَوَعَنُ آبِي مَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْلَصُ الْمُوْمِئُونَ مِنَ النَّارِ فَيْجَلَسُونَ عَلَى قَنْطُرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَقَتْصُ لِنِعُضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِمَ كَافَتْ بَنَهُمْ فِي اللَّيْاحَتِي إِذَا هُذِبُوا وَتُقُوااُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَثَا وَوَاه البحاري وَخُولِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَادِم لَا حَدُ هُمْ أَهُدَى بِمَنْوَلِهِ فِي النَّيْعَامِلُ اللهُ عَلَى الْجَنَّةِ فِي اللَّيْعَالِمُ اللهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الرواه البحاري وَخُولِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَادِم لَا حَدُ هُمْ أَهُدَى بِمَنْوَلِهِ فِي النَّهُ اللهُ عَلَى الْعَمْلِيمِ مُعَلِيلًا فِي اللهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ نستنت کے "علی فنطوہ" بعنی بل مراط پرصاری وغیرہ مظالم کامنتقل حساب کتاب ہوگا"اہدی" بعنی بل صراط ہے گزرنے کے بعد مؤمن آدئی کواپنے جنت کا مکان اس طرح معلوم ہوگا جس طرح و نیا ہیں وہ اپنے مکان کومعلوم کرتا تھا 'بیاس مخف کے فورا بمانی کا اثر ہوگا جس طرح و نیا ہیں اس کو ہدایت کا نورجاصل ہوگیا تھا ای طرح بیمؤمن اس نورے جنت کا مکان آسانی سے معلوم کر سکے گا۔

## ہر بندہ کے لئے جنت ودوزخ میں جگہیں مخصوص ہیں

(۱) وَعَنُ أَبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كايدنول أحدُن الجَنْة إِلَّا أُوى مَفَعَدَة مِنَ النَّادِ
لَوْ أَسَاءَ، لِيَوْ وَادَ هُكُوا وَلَا يَدُعُلُ النَّارَ آحَدُ إِلَّا أُوى مَفْعَدَة مِنَ الْجَنْةِ لَوْ أَحَسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْه حَسْرَة (بعارى)
مُرَّتَ عَلَيْهُ مَا اللهِ بريه وض الله عندے دواہ ہے كدرول الله على والله عليه على الله عنده من كوف فض واعل بيس موكا مراس كووزخ كى جكددكما فى جائے كى اكروه برائى كرتا تواس میں واعل بوتا تاكده وزياده شكراواكر يسكاوركوئى دوزخ میں واعل بیس موتا حكرا بن جكد جنت ہے وكھا ياجاتا ہے اكروه تكل كرتا تواس ميں واعل باس كى صرت بن حجات \_ (روايت كياس كو بنادى نے)

## جب موت کو بھی موت کے سپر دکر دیا جائے گا

(٣٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَارَ أَهَلُ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَى بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُلْهَحُ ثُمَّ يُنَادِئ مُنَادِيًا ۚ أَهَلُ الْجَنَّةِ لَامُوتَ وَيَا أَهَلُ النَّارِ لَامُوتَ فَيَوْذَاذَ أَهَلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرْجِهِمْ وَيَوْدَادُ أَهَلُ النَّارِ حُولًا إِلَى خُزْنِهِمْ (منعن عليه)

التَشْتَ الله عمرت ابن عمرت الله عند سدوايت ب كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا جس ونت جنى جنت على واخل مو

جا کیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جا کیں گے موت کولایا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی پھراس کوؤخ کی کیا جائے گا۔ ٹھرایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت موت نہیں آئے گی اور اے اہل دوزخ موت نہیں آئے گی اہل جنت کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کاغم زیادہ ہوجائے گا۔ (متعن ملیہ)

# اَلْفَصْلُ الثَّالِيْ... حوض كوثر برسب سے بہلے آنے والے فقراءمها جرین ہول گے

(٣٣) عَنْ تَوْبَانَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ حَوْضِى مِنْ عَدْنِ اللَّى عُمَّانَ الْبَلْقَآءِ مَآءُ هُ اَصَدُبَيَاصًا مِنَ اللَّبْنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ وَأَكُوالِهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَآءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا آبَدًا أَوْلُ النَّاسِ وَرُوْدَافُقَرْآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعَثُ رُؤْمًا الدُّنْسُ ثِيَابًا اللَّذِيْنَ لَا يُنْكَحُونَ الْمُسْتِقِمَاتِ وَلاَ يَفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُرُواهُ أَحْمَدُ وَالبَّرْمِذِي وَآبَنُ مَاجَةً وَ قَالَ البَرْمِذِي عَذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ

سَنَيْ ﷺ : حضرت توبان رضی الله عند تی سلی الله علیه وسلم ہے دوایت کرئے جی فرمایا بیرا حوض عدن سے لیکر قبان بلقاء تک کی مسافت جتنا ہے اس کا پائی دودھ سے ذیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اس کے گلاس آسمان کے ستاروں جتنے ہیں جس نے ایک مرتبداس سے لی لیا بھی بیاسانہ ہوگا۔ سب سے مہلے حوض کے پاس فقراء مہاجرین آسمیں مے جن سے سر براگندہ کیڑے میلے کیلے جی ناز وقعت میں بروروہ عورتوں سے نکاح تہیں کیاجا تا اور درواز سے ان کے لیے تیس کھولے جاتے۔ (احداتر ذی ادران جدے۔ ترف نے کہا بیعد ہے فریب ہے)

نستی اور انتخاب کی از ایستان میں مقامات کا نام ہے ایک عمان برح احمر کے پاس ہے جو پہلے شام کا حصرتھا آب اردن کا دار سلطنت ہے۔
دوسرا عمان شام میں واقع ایک علاقے کا نام ہے جو دیباتی علاقہ ہے تیسرا عمان بحرین میں ہے۔ بلقاء جومقام ہے بیشام سے علاقہ دمشل کے فرید ایک تد بمشرکا نام ہے اس حدیث میں عمان سے بلقاء شام سراد ہے ای وجہ سے اس کی طرف اضافت کی تن ہے ہی کہ عمان اردن اور عمان بحرین ہے اس حدیث میں مختلف بھی موں کا نام سے کردوش کور کے طول وعرض کی تمثیل بیان کی تن ہے اور محتلف مقامات کا نام لیا عمل ہے تا کہ جوفتی جس مقام کو بچھ لے وہ ای کے طول وعرض ہے انداز ولگا لئے حدیث میں کوئی تحدید وقعیمین اور فضوص کرنا مقعود فہیں ہے۔

"الشعب" شين پرضرے عين ساكن اور تا پر بھى ضمدے بيد جع ہے اس كا مفر داهدے ہے جو پرا گنده بال كو كہتے ہيں۔" الله نسس" وال پر ضمد ہے نون پر بھى ضمد ہے بيد جع ہے اس كا مفرد دلن ہے سيلے كہلے كيٹرون كو كہتے ہيں۔" المستعمات" يعنى ناز پرورد و أ خوبصورت اور الدار عورتوں ہے ان كا نكاح تين كيا جائے گا۔" المسدد" سين اور دال پر بھى ہيں ہے بير جع ہے اس كا مفروسد ہے درواز وكو كہتے ہيں مطلب بيہ ہے كہ ان فقراء كی ظرف دنيا ہى لوگ التفات نيس كرتے اگر درواز و پر بھى كھڑے ہوں تو ان كيلے ورواز و نيس كھولا جا تا اور شدا كے بہام ذكاح كوكى سنتا ہے بيد نيا سے تقراء كی ظرف ديا ہوں ہوں ہوں ہوں تو ان اور تراس ہولا ہوں ۔

## حوض کوٹریر آنے والوں کا کوئی شارنہیں ہوگا

(۳۳) وَ عَنْ زَیْدِ ابْنِ اَزْقَمَ قَالَ کُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم وَلَوْلُنَا مَنُولًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ جُوْءً بَنْ بَافَةِ الْمُعْ جَوْءً بَنْ بَافَةِ الْمُعْ جَوْءً بَنْ بَافَةِ الْمُعْ جَوْءً بَنْ مَافَةِ أَوْ فَعَانَ مِائَةٍ. ((واه ابو داؤد) الله بَنْ مُعْرَت زیدین ارقم رضی الشعنہ ہودایت ہے کہ ہم رسول الشعنی الشعنہ وسلم کے ساتھ نظے ہم ایک جگہ از سے آپ نے قربایا تم لاکھیں سے ایک بڑویمی فیمل ہوال الوگول کی تسبت سے جوحوش پر بھرے پاس آ کیں گے ۔کہا اس وان تمہاری تعداد کیا تھی کہا سے ایک بڑویمی فیمل ہوال اور اور ایک کابوداؤد نے)

## ہر نبی کوا یک حوض عطا ہوگا

٢٥١) و عنْ سُمَرة فال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لِكُلِّ نَبِيّ خَوْضًا و إنَّهُمْ لَيَتَبَا هُوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَ ارِادةُ و ابْنَىٰ لا رَجُو انْ أَكُونَ اكْتَثَرَهُمْ وَ ارِادَةٌ رَوَاهُ البّرْمِلِئِي وَ قَالَ هَذَا حَلِيْكَ غَرِيْبٌ.

سُنِ ﷺ معترت سمرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہر ٹی کا ایک عوض ہے اورا نمیاء آلیں میں افتر کریں گئے کہ ان کے پاس آئے والے آدمی زیادہ ہیں اور میرے ضیال میں میرے پاس آئے والے آدمی سب سے زیادہ ہوں گئے۔ (روایت کیاس کوڑندی نے اور کہا بیعد بیٹ فریب ہے )

# قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ملیں گے

ر ٢٦) وَعَنْ أَنْسِ فَالَ سَالَتُ النّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْفِعُ لَى يَوْمَ الْقِيلَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَايَن أَمُّ الْقَيْلَةِ فَقَالَ الْمَا فَاطَلَبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ الْفَكَ عَلَى الْجَوَاطِ قَالَ فَاطَلَبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ الْفَكَ عَلَى الْجَوَاطِ قَالَ الْمَا الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ الْفَكَ عِلْمَ الْمَعِيزَانِ قَالَ الْمَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هَلْمَا حَدِيلَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ فَالْمُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُ

## مقام محموداور پروردگار کی کری کا ذکر

(٢٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وَسلم قَالَ قِيْلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ ٱلْمَحْمُوْدُ قَالَ فَلِكَ يَوْمُ يَنْوِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيّهِ فَيَاطُ كُمَا يَاطُ الرَّحُلُ الْجَدِيْلُةُ مِنْ تَصَايَقِهِ وَ هُوَ كَسَعَةٍ مَائِينَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ خُفَاةُ عُراةً غُرْلًا فَيَكُونُ اَوْلُ مِنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيْمٌ يَقُولُ اللّه تَعَالَى الْكَسُوا خَلِيْلِي فَيُوثِي بِرَيْطَعَيْنِ بَيْصَادَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةَ لَمْ أَكْسَى عَلَى اللّٰهِ مُنَّمَ أَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ اللّٰه ةَ مَقَامًا يَقْيِطُنِيَ الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ. (رواه الدارمي)

کر سے آب این مسعود رمنی اللہ عند ہے روایت ہوہ نی صلی اللہ علیہ والم ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہ پوچیا کمیا مقام بحد دکیا ہے ۔۔۔۔ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنی کری پرنز ول قرمائے گا اس ہے اس طرح آواز لکلے گی جیسے نے چزے کا زین تکی کی وجہ ہے آواز اکا لما ہے اس کی وسعت آسان اور زمین کے برابر ہے۔ تم کو نکھے پاؤں نکھ بدن ب ختنہ لایا جائے گا۔ سب سے پہلے معزمت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میر فلیل علیہ السلام کولباس پہناؤ۔ جنت کی دوسفید کمان کی چادریں ان کو پہنائی جائیں گی اس کے بعد جھے لباس پہنایا جائے گا چرمیں اللہ تعالیٰ کی وائیں جانب پہناؤ۔ جنت کی دوسفید کمان کی چادریں ان کو پہنائی جائیں گی اس کے بعد جھے لباس پہنایا جائے گا پھر میں اللہ تعالیٰ کی وائیں جانب

النشتيني "ينط" اط ينط اطاو أطيطا في كرى ير يضف كودت جوج جراب كآوازا في بال كويط كتب بي-

"الوحل" كوادكوكية بين-"حفاة" بنظم بإول كوكية بين-"عواة" بربند بدن كوكية بين-"غولا" اخرل ناختندشده كوكية بين"اكسوا" امركاسيف بهائية كمعنى ش ب-" ربطتين" ربطة كمان اورسرك چادركوكية بين معزت ابراتيم كوسب سه بيل كيز ساس ك

پہنائے جائیں سے کرنمرود نے آئی میں ڈالتے وقت ان کے کیڑے اتارے تھے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لئے پہنائے کہ آپ سے داوا ہیں سجی احترام کا تفاضا ہے یاحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اورول کو بتا یا اینا معالمہ الگ ہوگا تھراس مدیث میں تاخیر کی تصریح ہے تاویل مناسب نہیں۔

## م**ل** صراط برابل ایمان کی شناخت

(٣٨) وَعَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَيِّمُ سَيِّمُ وَوَاهُ البَّوْمِذِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ

التَّنِيَّةِ مِنْ اللهُ عَرْدَى اللهُ عندسه وابت ب كدسول التُعلى الله عليد علم في ما يا قيامت كدن بل مراط يرمومول كاعلامت بيه وكي كده كهدر بهول كرب صلم المصرب يرودها ويم كاملامت دكويم كاملامت دكه (دداعة كياس كرندى في اوكه ليعديد فريب )

## گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف اسی امت کے لئے مخصوص ہوگی

(٣٩) وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِيْ لِآهُلِ الْكَبَّائِرِ مِنْ أُمْتِيَّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاؤُدُ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ جَابِر

الرَّيْجِيِّرُ : حصرت انس رضي الله عند كَ روايت ہے بينك نبي صلى الله عليه وسلم في فرما يا ميرى شفاعت ميرى امت ك الل كمائر ك ليے بهوگى \_ (روايت كيان كور ندى اور ايوداؤد في اور دوايت كيان كوائن ماجه في جار سه)

## رحمت عاكم كى شان رحمت

(٣٠٠) وَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِى ابَ مِنْ عِلْهِ رَبِّى فَعَيْرُنِى بَيْنَ اَنْ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَبْوَكُ بِاللَّهِ (رواه الترمذى و ابن ماجة) لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ (رواه الترمذى و ابن ماجة) لَوَّ يَحْمَلُ الشَّالِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### شفاعت كاذكر

( ٣٠) وَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَآء قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ ٱمْتِيْ آكَثُرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْجٍ. (دواه الترمذي والدارمي و ابن ماجة)

تَرْتَحَجَّنَهُمُّ : معزَّتُ عَبِداللهُ بَن الِي الجدِ عارضَى اللهُ عَنْهِ بِ روايت ہے كہ بيں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے سنا فر ماتے تھے ميرى امت بيں ہے ايک فخص كی سفارش ہے بنوتيم ہے ذيا وہ لوگ جنت بيں داخل ہوں گے۔ (روايت كياس كودارى اوراى ماجے ) لند تشريح : "بيشفاعة رجل" كہتے بيں بيد عفرت عمان ہوں مے ياس رجل ہے اوليں قرنی مراد بيں ياكوئی اورخص ہے۔ الله بير اوز فنا شفاعة حبيب معمد صلى الله عليه وسلم۔

( ٣٣) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنْ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ إِنْ مِنْ أَمْتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَى يَلِحُلُوا الْجَنَّة. (دواه الترمذي)

و المستقلم المعترت ابوسعيد رضي الله عندية روايت ب كه ني صلى الله عليه وسلم في فرما يا ميري امت مين سيحمدا يسي لوك بين جو

ا یک فبیلہ کی سفارش کریں ہے بچھلوگ ایک جماعت کی اور پچھا بیٹ آ دمی کی سفارش کریں ہے پہاں تک کہوہ جنت میں واعل ہوجا کیں ہے۔ (روایت کیااس کوزندی نے )

## حساب وکتاب کے بغیر جنت میں جانے والے

(٣٣) وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزُوجَلٌ وَ عَدَيْقَ آنَ يُدْجِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَمْتِي أَرْبَعَ مِائَةٍ اللّهِ بِلا حِسَابٍ فَقَالَ اَبُوبَكُو وَ زِدْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَ هَكَذَا فَحَنَابِكُفْيْهِ وَ جَمَعَهُمَا فَقَالَ اَبُوبَكُو زِدْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَهَكُذَا فَقَالَ عُمْرُ دَعَانًا يَا اَبَابَكُو فَقَالَ اَبُوبَكُو وَ مَا عَلَيْكُ آنَ يُدْجِلَنَا اللّهَ كُلّنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمْرُانَ اللّهَ عَزُوجَلٌ إِنْ صَاءَ أَنْ يُدْجِلَنَا اللّهَ اللّهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهِ عَلَى ال اللّه عليه وسلم صَدَق عَمَرَ (رواه في صرح السنة)

گناہ گارلوگ کس طرح اپنی شفاعت کرائیں گے

#### رحمت خداوندی کے دومظاہر

(٣٥) وَ عَنْ آبِي هُرَيْزَةً " أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه رسلم قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِثَّنْ دَحَلَ النَّارِ اشْتَدُّ صِيَا حُهُمَا فَقَالَ الرُّبُّ نَعَالَى آخْرِجُوْ هُمَا فَقَالَ لَهُمَا لِآيَ شَيْءِ نِ الْمُتَدُّ صِيَا حُكُمَا قَالَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمُنَا قَالَ فَإِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَآ أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيُلْقِي آحَدُ هُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدُاوْسَلَامًا وَ يَقُومُ الْأَخَرُ فَلا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيْقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا آلْفَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ رَبِ إِنِّي كَا رُجُو آنَ لَا تُعِيْدُنِي فِيْهَا بغذهٔ آخر جننی منها فیقول کهٔ الوث ملک رَجَآء ک فیله خلان جبینان الْبَعَدُد بِرَحْمَهُ اللهِ (رواه النومذي)

منتیج بُرُ : حضرت الوہر روضی الله عندے روایت ہے بیٹک رسول الله صلی الله عند و ملی ہے ہم نے وہ اس لیے کیا
جا کیں کے الله تعالی فرمائے گا ان دونوں کو تکالواور ان سے ہے گا کہتم اس قدر زیادہ کیوں جائے ہودہ کہیں گے ہم نے وہ اس لیے کیا
ہے کہ تو ہم پروم کرد سے الله تعالی فرمائے گا میری رحمت تمہارے سلیے ہے ہے کہتم دونوں جاؤاور اپنانسوں کو آگ میں ڈال دوایک فیمی اپنے ہے ہے کہ تو ہم کو آگر میں ڈال دوایک فیمی الله تعالی الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی ت

بل صراط پرہے گزرنے کا حکم

(۳۱) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ فَالَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَو دُالناس مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوْلَهُمْ كَلَفْحِ الْبَرْقِ فَمُ كَالْرِيْحِ ثُمْ كَحُصْرِ الْفَرْسِ ثُمُ كَالرُّاكِبِ فِي رِحْلِهِ فَمْ كَشَيْدِ الرَّجُلِ ثُمْ كَمَشْيهِ. (دواه المومذي والدادمي) تَوَيَحَيِّكُنُ : حَصْرت ابْنَ مُسودرض اللهُ عندے دوایت ہے کہ رسول اللّه صلي والم نے قربايا لوگ آگ بي داخل ہول سے جراحت اپنا المال كے مطابق اس سے جري سے سال ش سے افضل كيل كے جيكنے كي اند كذرجا كيں كے ہم آئدهى كيا طرح جركھوڑ ہے سوار كے دوڑنے كى طرح ہم اورث برسواركى مائند ہم آوى كے دوڑنے كى طرح ہم اس كے جائے كى مائند \_ (دوايت كيا ان كور ذى كادور ان كے طرح)

## الفصل الثالث .... حوض كوثر كي وسعت

(٣٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ إِنَّ آمَامَكُمْ حَوْضِى مَابَيْنَ جَنَيْهِ كَمَابَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَزْرُحَ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ هُمَا قَوْيَتَانِ بِاالشَّامِ نِيُنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَثِ لَبَالٍ. وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ آبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ يَعُدَهَا أَبَدًا (مَنْقَ عليه)

نی کی سیارے این عمر رضی اللہ عقد سے دوایت ہے بیٹک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا تمہارے آھے میرا عوض ہال کی دونوں طرفوں کی مسافت اس قدر ہے جس قدر جر باءادراؤرح بستیوں کی مسافت ہے۔ ایک راوی نے کہا یہ دونوں شام سے علاقہ میں جن کے درمیان تین راتوں کی مسافت ہے۔ ایک دوایت میں ہے اس کے گلاس آسان کے ستاروں کی ماند ہیں جوکوئی اس میں آئے اور اس سے بیٹے کمی اس کے بعداس کو بیاس نہیں گئے گی۔ (متن علیہ)

شفاعت اوريل صراط كاذكر

(٣٨) وَعَنْ حُدَيْفَةٌ وَآبِى هُوَيُوَةٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى الله عليه وسلم يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَى تُوَلَّفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَبَالُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا اسْتَفْيِحُ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلُ اخْرَجَكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلُ اخْرَجَكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ اللّٰهِ قَالَ لَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمَ لَسْتُ اللّٰجَنَّةِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمَ لَسْتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَالِكَ إِنْهَا عِلْمَهُ وَاللّٰهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ اللّٰهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عَلْمَا اللّٰهِ وَرُوحِهُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَرُوحِهُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَرُوحِهُ فَيَقُولُ عَلْمَا لَا اللّٰهِ وَالرّحِمُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَرُوحِهُ فَيَقُولُ عَلْمَا لَا اللّٰهِ وَلَوْحِهُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَلَوْحِهُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَرُوحِهُ فَيَقُولُ عَلْمَا لَا اللّٰهِ وَلَوْحِهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ وَلُوحِهُ فَيَقُولُ اللّٰهِ وَلَوْحِهُ فَيَقُولُ عَلَى اللّٰهِ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَولُ اللّٰهِ وَتُولُلُكُ وَلَالًا اللّٰهُ وَلَولُومِ اللّٰهُ وَكُولُ لَهُ وَنُوسُلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومُ مَالُ عَيْمَالًا فَيَعَلَى اللّٰهُ وَيُولُ اللّٰهِ وَلُولُ اللّٰهُ وَكُولُ مَالًا اللّٰهُ وَلَولُكُمْ كَالْبَرُقِ قَالَ قُلْتُ بِابِي اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَالًا لَهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَولُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْلُولُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى الللّٰ اللّٰهُ عَلَيْمُ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

أنْتَ وَأَمِّىُ أَيُّ شَيْءٍ كَمَوِّ الْيَرُقِ قَالَ آلَمُ تَرَوْاإِلَى الْبَوْقِ كَيْفَ يَمُوُّ وَيَرْجِعُ فِي طَوْفَةِ عَيْنِ ثُمُّ كَمَرٍّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرٍّ الطُّيُو وَشَلِّةِ الرِّجَالِ تَجُرَىٰ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَا رُبِّ سَلِّمْ سَلِمْ حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِحَتْٰى يَجِيَّىٰ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيُعُ السَّيْرَ اِلْازَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَي الطِّـرَاطِ كَلَا لِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةً تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتُ بِهِ لَمَخَدُوْشَ نَاجٍ وَمَكْدُوشَ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفُسُ آبِي هُرَيَوَةَ بِيَدِهِ أَنَّ فَعْرَ جَهَنِّمَ لَسَيْعِينَ حَرِيْقُا (دواه مسلم) تَنْتَصَيِّكُ الله على الله عنداور ابو جريره رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى ا بیما عداروں کوجع کرے گا پہلاں تک کہ جنت ان کے قریب کروی جائے گی لوگ آ دم کے پاس آ کیں مے ادر کہیں مے اے جارے باب حارے لیے جنت کھلوا ہے وہ کہیں مے جنت ہے تم کومیری بی تلطی نے فکالا تھا میں اس لائق نہیں ہوں میرے بیٹے ابراہیم خلیل الله كے باس جاد ابراہيم كہيں مے ميں اس الكن نبيس من اس كور في الكن تم موى كے باس جاد جن سے اللہ تعالى بهم كلام بوا وم موی کے پاس آئیں مے وہ کہیں مے میں اس بات کے لائن تہیں ہول عینی کے پاس جاؤجواللہ کا کلمداور اس کی روح ہیں عینی علیہ السلام كهيں مے ميں اس بات سے لائق نيس موں وہ مرصلی اللہ عليه وسلم سے پاس آئيں سے ان كواجازت وى جائے كى \_ا مانت اور ١٥ تا تجیجی جائے کی وہ بل مراط کے داکیں اور باکیں کمڑی ہوں کی تم میں سے پیکی جاعت بیلی کی طرح گزر جائے کی ہیں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں بکلی کی طرح کیے گذر ناہوگا فر مایاتم بھل کود کیمیے نہیں ہوآ کھ جمکنے میں وہ گذر جاتی ہے اورلوٹ آتی ہے پھر ہوا کے گذرجانے کی مانند پھر پر تدری کی طرح اور آ دی ہے دوڑنے کی طرح ان کے اعمال ان کو جاری کریں مے اور تمہارانی بل صراط پر کھڑا کہ رہا ہوگا اے دب سلامت رکھ سلامت رکھ یہاں تک کہ بندوں کے انتال عاجز آ جا کیں مجے حتی کہ ایک آ دمی آ ہے گا وہ پل پرے نیس گذر سکے گا محراب سے سرینوں پر محسینیا ہوا اور مراط سے دونوں طرف اکٹرے لٹکائے مستے ہوں مے اور وہ مامور ہوں سے جس کے متعلق ان کو تھم دیا جائے گا اس کو پکڑیں ہے گ**ر کوگ** زخمی ہو کر نجات یا جا کمیں ہے اور بعض ہاتھ یاؤں بائدھ کر دوزخ میں می<u>مینک</u>ے جا کیں سے اس ذات کی متم جس سے باتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے دوز خ کی مجرائی ستر برس ہے۔ (روایت کیااس کوسلم نے) فستريح البست كوان كقريب كرديا جائكا "كے ذريع سورة كورى اس آيت كى طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ

" اور قیامت کے دن میدان حشر میں ) جنت جب قریب لائی جائے گی تب جمحض معلوم کرے کا کہ وہ کیا لے کرآیا ہے۔ "

(٣٩) وُوَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخَرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِاالشَّفَاعَةِ كَانَّهُمُ الثَّغَارِيُرُ

قُلْنَا مَا النُّمَارِيْزُقَالَ إِنَّهُ الصَّهَابِيْسُ (معل عليه)

تَرَبِّ اللهِ اللهِ عَلَى الله عنه كروايت مع كرول الله على الله عليه والله من الدوز في مجواوك شفاعت كراتولكي الشمكي الله عليه والمراج المواقعين من من كراه والمراج المواقعين من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرا

## کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟

(\* ") وَعَنْ عُفْمَانَ ابْنِ عَفْلَنَ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدَفَعُ فَعْ الجَبِيْدَةِ ظَلَّةَ ٱلآخِياءُ ثُمَّ المُسْلَمَانَهُ ثُمَّ المُسْلَمَةَ وَمُعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْفَعُ فَعْ الْجَبِيْدِةِ طَلَقَ ٱلآخِياءُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ ا

یعنی اعزازی طور پر قیامت میں پہلے انہیاہ مجرعلا ماور پھر شہدا وشفاعت کریں ہے۔

اللهم ارزقني شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة البيانك وعلمانك وشهدائك. آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم.

## باب صفة الجنة و اهلها... جنت اورابل جنت كمالات كابيان

قال الله تعالىٰ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَّعِيْمٍ

## الفصل الاول....جنت كاذكر

﴿ ١ ﴾ عَنَ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آعَدَدُكُ لِجَادِئ الصَّائِحِيْنَ مَالاعَيْنَ وَأَتْ

وَلَا اَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلَبِ بَشَهِ وَافَوَءُ وَا إِنْ مِنسَنَمُ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسَ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرْةِ أَعْيُنِ (معن عليه)

• وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا حَشَلَ عَلَى اللّهَ عَرْبُ وَاللّهَ عَرْبُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

"و لا حطر" بعنی شاس کی اصلی ماہیت اور عیش وعشرت کا تصور کسی کال پر گذرا ہے مطلب سے کہ نیا ہیں جنت کی اصل فعتوں تک شد کسی کی پنج اور رسائی ہے نداس پر کسی کوا حاطہ ہے ہاں ویٹینے کے بعد سب پچھ کا میاب انسانوں پرعمیاں ہوجائے گا۔" فو ہ العین " بعنی آ تکھوں کی جو تعذف ک انڈر تی ائی ہے تارکی ہے بیار رف ہے بیار کی ہے تیار کی ہے بیار ہوجائے گا جیسا کوئی تھا کا تعدد میں برقتم کے بیش وعشرت اور فرج ور رد سے تنامیہ ہے گویا جنت ویٹینے والوں کو و بان سے قرار حاصل ہوجائے گا جیسا کوئی تھا کا تعدد مسافر کھر پہنچ کرآ رام کرتا ہے کسی نے خوب کہا:

اللہ تعدد کے مصافحات عصافحات واست میں بھا۔ اللہ وی مسافر کے معدد کا جیسا کوئی تھا کا تعدد مسافر عیسا کوئی تھا۔ اللہ بالمسافر

### جنت كى فضيلت

(٢) وْعَنْهُ قَالَ فَالَ رْسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعُ سَوْطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيْهَا (منفق عليه) عَنَيْجَيِّ مِنْ الصَّرِيّ اللهِ مِربِره رضى الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربایا جنت میں ایک کوڑے جنٹی جگہ و تیاو مانیہا ہے بہتر ہے۔ (منعَلِ علیہ )

نسٹنت بھے :سفر کا قاعدہ ہوتا تھا کہ جب سوار کی جگہ اتر تا جا ہتا تو اپنا کوڑا و ہاں ڈال دیتا تا کہ دوسرا تخص وہاں نداترے ادروہ جگہ اس کھیرنے کے لئے تخصوص ہوجائے کہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی اتن تعوژی می جگہ اور دہاں کا چھوٹا سامکان بھی کہ جہال مسافر سفر میں تھیرتا ہے اس پوری و نیا اور یہاں کی تمام چیزوں سے زیا دو تیتن اور زیادہ اچھا ہے' کیونکہ جنت اور جنت کی تمام نعتیں بھیٹ بھیشہ ہاتی رہنے والی ہیں جبکہ و نیا اور دنیا کی تمام چیزیں فتا ہوجانے والی جاں۔

حوران جنت کی تعریف

(٣) وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَذُوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَذُوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهُا وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَيْنَهُمَا رِيَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَلَمَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَعَا فِيهُا (رواه البخارى)

نَشَيْحَ بِنَرُ : معزت انس رضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علید کم مایا الله کے داستہ بیں سے کے وقت انگانا یا پچیلے پہر جانا دنیا و مانیہا ہے بہتر ہے اگر اہل جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھا کے نؤ مشرق ومغرب کوروش کردے اور خوشہوے جردے اس کی اوز منی دنیا و مانیہا ہے بہتر ہے ۔ (روایت کیا اس کو بھاری نے)

لنتشریجے: ''نصیفھا''بینی صرف سر پر جوچھوٹا سادہ پنہ ہوگاہ ودنیاد ماضہا سے افضل ہوگا پورے بدن پر چھایا ہوا وہ پٹیو بہت ہی اپنی ہوگا' و نیا کی چیزیں قانی میں میدو پنہ باتی ہے اس لیے بہتر ہے جنتی عورتوں کے حسن دیکھنے کے لیے آئٹسیں بھی ایسی عطا ہوں گی جو ان شعاعوں کو برواشت کرسکیں ہے۔

## جنت کے ایک درخت کا ذکر

109

#### جنت كاخيمه

(٥) وَعَنَ آبِيُ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةَ مِنَ لُوْلُوْةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّ فَةٍ عَرْ صُهَا۔ وَفِي رِوَابَةٍ طُولُهَا .سِتُونَ مِبْلا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ ثِنْهَا اَهُلَّ مَّا يَرُونَ الْاَحْرِيْنَ يَطُولُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّنَانِ مِنَ فِصُّةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ ابْيَتُهُمَاوَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يُنْظُرُوا اِلْي وَيِّهِمُ إِنَّهِ رِدَاءُ الْكِيْرِيَاءِ عَلَى وَجَهِهِ فِي جَنْدٍ عَدْنِ (مفق عله)

نَتَ ﷺ مُن مُعْرِت الاِمولَى الشّعند سنعواب ہے کدرسول اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

جنت کے درجات

(٣) وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مَانَةُ مَرْجَةٍ مَّابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ

كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ وَالْهُرْدُوسُ أَعَلَاهَا دَرَجَةُ مِنْهَا تُفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الآرْبَعَة وَ مِنْ فَرْفِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِقَالِ سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلُوهُ الْهِرْدُوسُ رَوَاهُ البَّوْمِذِيُّ وَلَمْ أَجِلَة فِي الصَّحِيْخِيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ.

نتر بھی جھنرے عبادہ بن صامت رضی القدعندے روایت ہے کہ رسول القد علیہ دستم نے فر مایا جنت بھی مودر ہے ہیں ہردد درجوں کے درمیان اس قدر فاصلا ہے جس قدراً سان اورز مین کے درمیان ہے۔ فرددس اعلیٰ درجہ ہے جنت کی جارد ل نہریں اس سے بھوٹی ہیں اس کے اوپر القد تعالیٰ کاعرش ہے۔ جب اللہ ہے ما تگو جنت فردوس ما تگور روایت کیاس کوڑ فدک نے سیجھے بیدھ رہے تصحیحین اور تمیدی کی کتاب میں نہیں لمی۔

نسٹنٹ کے ''انھاد المجند'' عرش کافرش جنت الفردوس کی جیت ہے یہ سب سے افضل جنت ہے جنت الفردوس کے بینچے سے جارنہرس بہتی جیں جونمام جنتوں میں چلتی رہتی ہیں۔(1) پانی کی نہر۔(2) شہد کی نہر۔(3) شراب کی نہر۔(4) اوردودھ کی نہراس کے علادود گر تھی تھم کی نہریں بھی ہوں گی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔(1) تسب، پرلطیف پانی ہے جو جنت کی ہوائیں جاری دے گا۔(2) و تعبیل اور سلسیل نیڈرم مزاج کا پانی ہے جیسے قبوہ اور جائے ہے۔(3) کافور:اس چشمہ اور نہر کا مزاج سرداور شنٹرا ہوگا جیسے نصند ہے شروبات ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میںاندتی کی کاان مشہور چارتہوں کے بارے شن اس طرح ارشادے :فیھا انھاد من ماء غیر اسن و انھاد من لین تم یتغیر طعمہ وانھاد من خمر لحذۃ للشاربین و انھار من عسل مصفیٰ۔

سبحان الله اللهم ارزقنا جنة الفودوس و نعيمها وانهارها وتسنيمها وزنجبيلها و سلسبيلها

### جنت کے بازار کاذکر

(۵) وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِي الْجَنْةِ لَسُوقًا بَاتُونَهَا كُلْ جُمْعَةِ فَنَهَبُ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحَوُّا فِي الْجَلِيهِمُ وَقَدِ ازْ وَادُوا حُسَنًا وَجَمَالًا فَيَوْجِعُونَ اللّهِ الْجَلِيهِمُ وَقَدِ ازْ وَادُوا حُسَنًا وَجَمَالًا فَيَوْجِعُونَ اللّهِ الْعَلِيهِمُ وَقَدِ ازْ وَادُوا حُسَنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَالنّهِ لَقَدِ ازْ وَوَتُمُ بَعَدُنَا حُسَنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَالنّهُ وَاللّهِ لَقَدِ ازْ وَوَتُمُ بَعَدُنَا حُسَنًا وَجَمَالًا وَسَلَمِ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَقَدِارً وَوَتُمُ بَعَدُنَا حُسَنا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَالنّهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

کسٹیٹ کے ''المسوفا'' بازارے مرادسن و جمال کی افزائش اوراس کے ہڑھنے کا مرکز ہے جہاں چنتی لوگ ہر جب بیل جن ہوا کریں گے اوران کے حسن میں اضافہ ہوتار ہے گا۔'فضعتو ''لینی بیٹائی ہواان لوگوں کے چہرں پر مقتک وغیر اور نوشبو چیئزک ویکی اس قمل کو آپ خوشبو کا اسپر سے کہد سکتے ہیں۔''حسن او جسالا'' بیسن جمال ای مقتک وغیراور نوشبو کے اسپر سے کی وجہ ہے ہوسے گا اس بازارسن کا اپنا لیک پُر تو بھی ہوگا جس سے سب لوگ حسن میں بڑھ جا کمیں مجادھ کھروں میں خواتمن کا حسن بھی ہڑھ جائے گا تو دونوں ایک دوسر سے کو 'سین وجمین ہونے کی دادویں گے۔

## جنت کی نعمتوں کا ذکر

(٨) وَعَنَ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ أَوَّلَ زُمُرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ على صُوْرَةِ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبَدَرِ فَمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ كَاضَةِ كَوْكَبِ دُرِّيَ فِي السَّمَاءِ إضَاءَ ةَ قُلُوبُهُمْ عَلَى فَلَبِ رَجُلِ وَاجِدٍ لَا خَبَلافَ يَرْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ لِكُلِّ الْمِرِي قِنَّهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْدِ الْعِيْنِ يُرَى مُخُ سُوْ فِهِنَّ مِنْ وَزَاءِ الْعَظَمِ وَاللّخِمِ مِنَ الْحُسُن يُسَبّحُونَ اللّهُ يُكُرَّةً وَعَبِيًا لَا يَسْفَمُونَ وَلَا يَشُولُونَ وَلَا يَتَعْرَطُونَ وَلَا يَشَعَطُونَ البَيْهُمُ النَّحَبُ وَالْقِطْنَةُ وَأَمْشَاطُهُمُ اللَّحَبُ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلَّرَةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيُهِمُ ادَمَ سِتُونَ فِرَاعًا فِي السَّمَاءِ (منفق عليه)

نسٹنے ''علی قلب رجل واحد'' بعنی ہم اٹھا آل واتحاد ہوگا انسلاف نیس ہوگا اورسب نیک ہوں گے۔'' الصور اٹھیں'' دوحوری دنیا کی عورتوں سے ہوں گی جو جنت کی عوروں سے اعلیٰ ہوں گی اور ہاتی ستر عوریں جنت کی ہوں گی۔''یوی منع'' بعینی بہتوریں آئی خوبصورت اور صاف وشقاف ہوں گی کہ ستر جوڑوں اور پھر گوشت اور پھر بڈیوں کے اندران کی پنڈلیوں میں جسم کا کودانظر آئے گا اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان عوروں کی طرف دیکھنے سے کوئی کدورت اور کوئی نفرت پیدائیس ہوگی بلکہ رغبت پیدا ہوگ

اہل جنت کو ببیثاب و یا خانہ کی حاجت نہیں ہوگی

(٩) وَعَنْ جَابِر قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَا كُلُونَ فِيهَاوَيَشُرَبُونَ وَلَا يَتَغَلُونَ وَلَا يَتُغَلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ فَالُوا فَمَا بَالُ الطّغام قَالَ جُشَاءٌ وَرَشِحٌ كَرَشِحِ الْمِسْكِ يَلْهَمُونَ النَّهُمُونَ النَّهُمُ وَرَاهُ مسلم،
 التُسْبِيعُ وَالتَّحْمِينَة كَمَا تُلْهَمُونَ النَّهُسَ (رواه مسلم)

تَشْتِيَ اللَّهُ وَعَرْت جابروضي الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرما يا الل جنت جن محما كيل كے اور يكن مح

نہ تھوکیں مے ند پیٹا ب کریں مے نہ یا خانہ بھریں مے نہ اک جھاڑیں مے متحاب نے عرض کیا کھانے کا فضلہ کیا ہے گافر مایاڈ کاریں کیں مے اور کستوری کی طرح بسینہ بہا کیں مے جس طرح سانس ٹکٹا ہے اس طرح شہیجہ وتھے ید الہام کیے جائیں مے۔(دوایت کیاوس کوسلم نے)

## اہل جنت کا دائمی عیش وشباب

( \* ١ ) وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنُ يُدَّخُلُ الْجَنَّةَ يَنُعُمُ وَلَا يَبُأْسُ وَلَا تَبُلَى ثِيَابُةً وَلَا يَقُنَى شَبَايُهُ (رواه مسلم)

تر المراح الوجريره رضى الله عند بروايت بكرسول الله عليه والم فرمايا جوهم جنت من داخل بوكاده جين من المراح عن من المراح الله عند من المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الم

نستنتیج : جندای تمام ترنعمتوں اورآ سائشوں اور راحتوں کے ساتھ '' وار القرار والغبات' ہے یعنی وہاں کی بھی نمت وراحت کو نہ زوال و فناہ ہے اور نہ وہاں کی برآ سائش زندگی میں کسی فم وفکر تغیر تبدل اور نقصان وخرا بی کا خوف ہوگا۔

(۱۱) وَعَنُ آبِيُ مَعِيْدِ وَآبِي هُوَيُوا فَ فَآلا إِنْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عيله وسلم فَالَ يَهَادِي مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِعُوا فَلَا تَشْفَعُوا اللّهِ على وسلم فَالَ يَهَادِيَ مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِعُوا فَلَا تَشْفُوا اللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

## جنت کے ہالا خانوں کے مکین

(۱۲) وَعَنْ آبِنَى سَبِيْكِ نِ الْتَحْلُونِيَ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَوَّةُ وَنَ آهُولُ وَنَ آهُلُوا اللَّهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى الْمَعْوِبِ لِيَغَاصُلِ مَا يَسْفَهُمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ يَعْدُونِ الْمَعْوِبِ لِيَغَاصُلِ مَا يَسْفَهُمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ يَعْدُونِ الْمَعْوِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الل

### چند جنت والوں کا ذکر

(١٣) وَعَنُ آبِي هُويُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْحَيَّةَ ٱقُوامٌ ٱلْفِئدَ تُهُمُ مِثْلُ ٱلْمِئدَةِ الْطَيُورِ(رواه مسلم)

تَوَقِيْتُ مُنْ الله الله الله عند من الله عند من روايت من كها رسول الله علي وسلم في فرمايا جنت بي بجدلوك واعل بول مح جن ك دل يرندول ك دلول كي ما نتر بول محر (روايت كياس كوسلم في)

نسٹینے ''افتادہ الطبو ''بیتی جنت عی ایک کی محلوقات جا کیں گی جن کے ول خوف خدا ہیں اور ترمی عیں پرندوں کے دنوں کی طرح نرم ہوں کے پرعدہ ذراسا خوف د کیوکر بھاگ جا تا ہے یا تو کل اور جروسہ بین ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح متوکل ہوں ہے۔

### حق تعالی کی خوشنودی

(١٣) وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدِص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولَ لِآهُلِ الْجَنَّةِ يَاأَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ كَيْنَكَ رَبَّنَا وَسَعُنَيْكَ وَالْخَيْرُكُلَّهُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمُ فَيَقُولُونَ وَمَا لَمَا لَا نَوْضَى يَارَبِّ وَقَلْ أَعْطَيْنَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَداً مِّنْ خَلْفِكَ فَيَقُولُ آكا أَعْطِيْكُمْ أَقْضَلَ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَنَّ ضَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَةَ آبَدًارِمضَ عليه،

نو کے گئی اللہ بنت الاسعیدونی اللہ عد سے دوایت ہے کدرمول اللہ علیہ دسلم فر بایا اللہ تعالی اہل بنت کے لیے فر با ساتھا ہے۔
اہل بنت وہ کہیں کے حاضر ہیں ہم اے ہمارے پروردگار اور تیری خدمت ہیں موجود ہیں بھائی تیرے ہاتھوں ہیں ہے۔ اللہ تعالی فر بات کا تم راضی ہو گئے ہودہ کم موجود ہیں بھائی تیرے ہاتھوں ہیں ہے۔ اللہ تعالی فر بات کا تم موجود ہیں ہمائی ہودہ کو مطا کردیا ہے جوتو نے فر بات کا تم موجود ہیں ہے۔ اور کون اور کا مراضی ہودہ کم موجود ہیں ہمائی ہودہ کر افضل چیز اور کون ایس سے کمی کوئیس دیا اللہ تعالی فر بات کا کیا ہی تم کوائی سے بہتر چیز ندعطا کردن وہ کمیں سے اس سے بردھ کر افضل چیز اور کون ہوگئی ہے۔ اللہ تعالی فر بات کا بی تو ہودی عنایت کرتا ہوں اس کے بعد تم پر ممی ناراض شہوں کا سر شنق علیہ )

## معمولي جئتي كامرتبه

(۵) وَعَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَدُنِي مَقَعَدِ آحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَعُولَ لَهُ تَعَنَّ وَيَعَمَنَى وَيَعَمَنَى فَيَقُولُ لَهُ عَلَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنْ لَكَ مَا تَمَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (دواه مسلم)

تَشَيِّحَيِّ مُنَ : حَعْرت الِهِ بِرِيه سے دوایت ہے رسول الله علی الله علیه وکلم نے فر ایا جنت تم میں سے اوٹی محکانا اس محض کا ہوگا کہ الله تعالیٰ فرمائے گا آرز وکر وہ آرز وکر ہے گا اور آرز وکر سے گا الله تعالیٰ فرمائے گا تحریب سیے دو اسے گا آرز وکر وہ آرز وکر سے گا اور آرز وکر سے گا الله تعالیٰ فرمائے گا تحریب سیے دو ہے جو قونے آرز وکی اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے۔ (دوایت کیا اس کوسلم نے)

وہ چاردریاجن کاسرچشمہ جنت میں ہے

(۱۶) وَعَنَهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيُحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُواتُ وَالْبُيُلُ ثُحُلُ مِّنُ أَنْهَادِ الْمُجَنَّةِ (رواه مسلم) حَيْنَ ﷺ ثُمَّ : الْبَي حضرت ابو جريره رضى الشرعندے روابیت ہے کدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے فرما يا بيجان اور جيجان ثيل اور فرات سب جنت کی نبروں سے ہیں ۔ (روابت کیاس کوسلم نے)

کسٹینے ''سبحان و جیحان''وریائے نیل معرض ہے اور دریائے فرات کوفہ اور بغداد کے پاس ہے اس میں کی کا اختاا ف نہیں ہے بال دریا نے بیجون اور دریائے تک ان کے تعین میں اختاا ف ہے تریر بحث صدیت میں بیجان اور جیجان دو دریاؤں کا جونام آیا ہے یہ دونوں دریا بلا وقوام میں مصیصہ اور طرطوں کے درمیان واقع ہیں اور بیجون و تکون کے نام سے مشہور ہیں' دونوں دریا شام کی سرزمین میں واقع ہیں اور بحروم میں آکر کرتے ہیں اس کے برنکس علاقہ کے اور علاقہ ترک میں بھی دونہریں ہیں وہ تھی تکون اور بیجون کے تام سے مشہور ہیں ایک کا نام نہرالترک ہے اوردوسری کا نام نہر بی نے اس صدیت میں بیدونہری مراونیمں میں بلکدشام والی دو بردی نہریں مراد میں 'من انھار المجند'' بینی بیچار نہریں آوائیں میں جنت کی چار نہروں ہے مشابہ میں اس لیے اس کوانھار المجند کہا گیا' یا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ہینے والی ان چار نہروں کا اصل ماہ واور مرکز جنت میں بہنے والی چار نہریں میں جوعرش کے بیچے صدرہ والعستھی اے جاری ہوتی میں اور جنتوں میں بہتی میں پھرانمی کا پائی دنیا کی طرف آگیا او چھوں ویچوں اور نیل وفرات کے نام سے مشہور ہواای لیے ان کوانھار المجندہ کہا تمیا ہے۔

### دوزخ وجنت کی وسعت

(۱۷) وَعَنُ عُبُهُ بِنِ عُزُوانَ قَالَ ذُكِرَ لَمَنَا أَنَّ الْعَجُو يُلْقَى مِنْ هَفَةِ جَهَنَّهُ فَيَهُوى لِيَهَاسَبُعِينَ خَرِيَّهُ لا يُلوكُ لَهَا قَلْمُ اوَلَا لِمِنَ مُصَلوبُعِ الْمَحْةِ مَسِيْرَةُ أَوْنَعِينَ مَنَّ وَلَيَاتِينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهُوَ كَظِيْظُ مِنَ الوَّحَامِ (مسلم)

الشَّيْجَيِّرُ أَنْ مَعْرَت مَتَبِينَ فِرُوان رضى الله عنه عنه عدواب ہے کہم ہے ذکر کیا گیاہے کہا یک پھڑا گرجہم کے کنارے سے پیچنا جائے مرسال کے اس کی گرائی تک بھی الله عنہ اس کو تعرفیا جائے کا اور جارے لیے ذکر کیا گیاہے کہ جنت کے درواز وال کے باز ذک سرسال کے اس کی گرائی تک بھی الله کو تم الله کی الله کو تعرفیا ہوا ہے کہ الله کو تعرفیا ہوا ہے گا کہ کر سے تجری ہوگی۔ (روایت کیا اس کو سافت جنتا فاصلہ ہے ایک وان ایس الله کا دروائے اس کو کظیظ کہتے جی مراد زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہاں ہے تا اللہ میں اس کی میں جو سے مراد زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہاں ہے تا تا اس کی کھیلا کے اس کی کھیلا کے اس کی کھیلا کے اس کی کھیلا کے اور دوائے کیا اور دوائے کی اور دوائے کی کو دوائے کا کہ دوائے کی دوائی ہے اور دوائے کا کہ دوائی ہونے کے دوائل کی اور دوائے کا اور کظیظ کی صورت پیدا ہوجائے گا۔

### الفصل الثاني....جنت كي همير كاذكر

(۱۸) عَنُ أَبِى خُوبُرُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) مِمَّ حُلِقَ الْحَلَقَ قَالَ مِنَ الْمَآءِ قُلْنَا الْحَنَّةُ مَا قَالَ لَيْهَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَهَنَةً مِنْ فِطْدَةً وَ مِلَا طُهَا الْمِسْكُ الْآذَفُرُو حَصْبَآؤُهَا وَالْيَا فُوتُ وَ تُرْبَعُهَا الزَّعْفَوْانُ مَا يَعْهُ وَلاَ يَعْهُ وَلاَ يَعْمُوتُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَقْلَى شَبَابُهُمْ وَلا يَقْلَى شَبَابُهُمْ . (رواه احد والهومذی والدادمی) مَنْ يَعْهُ لَهُ الله عندے دوایت ہے کہ من نے کہا اے اللہ کے رسول کلوق کی چیزے پیداک گئی ہے فرمایا پائی ہے ہم نے کہا جنا کا اس میں اللہ عندے ہوئی ہے اس کا گارا فالعی مشک ہے ہاں کی گئر یال ہوئی ہے اس کی گئریاں میں داخل ہوا چین ہے دیا ہیں کا مشتقت نہیں و کچھے گا بھیشہ زندہ دہے گا مرے گا میں ان کے کیڑے ہوسیدہ تہیں ہوں ہے ان کی جوانی فائیس ہوگی۔ (ردایت کیاس کو حَدِّ کی ادروادی نے)

نستریجی السامی برجیز کا ماده اوراصل پانی ہے ہے تخلیق کا نتات کی ابتداء کسی ہوئی؟ اس سلسلہ میں سب مہلے تو دہ حدیث ہے جوائن ماہدہ فیرہ میں ہوئی؟ اس سلسلہ میں سب میں ہوئی کا نتات کی انداز کسی بوئی؟ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جوائن ماہدہ فیرہ میں ہے کہ محداتھا تورات سفراول میں ایک روایت ہے کہ پھراللہ تعالی نے ایک برسوتی ہیں اوراس ہے کہ پھراللہ تعالی نے ایک براوی ہو ایس معد میں اگاہ والی تو دہ بھی اوراس ہے پائی وجود ہیں آئے ایک براوی اس مورت حال کواس طرح بیان کیا جمیات کو گاہ والی الماء "بعنی اور پروش تھا نیچ پائی تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پائی پر دیبت اور رحب و دید ہے کی نگاہ والدی جس سے پائی اسلے لگاہ رجل کراہ پروجواں اٹھا اس دھو کمی سے اللہ تعالی نے سانوں کو بیدا فر مایا: (شم استوی المدت، و ھی دیان) اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے پائی جند کے بعد نے جماک کی شکل میں کچھت کی طرف اشارہ ہے جس نے گئی جگہ اور الاو حق بعد دلک دھا تھا ) اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس نے گئی جگہ ہوتھ کی جگہ اللہ عالی ہے تھا ہے اللہ عالی دیا تھا ہے اللہ عالی ہے تھا ہے اللہ عالی دیا تھا ہے اللہ عالی ہے تھا ہے کہ تھر کے تھر کے جس کے تھی جس نے بھی تشریخ کو تھر کے تھر کے تھر کے تھر کی حقی کروی ہے۔ "و ملاحلہا" دو میں اس کے تعالی کو تھر کے تھر کے تعالی کی تھر کے دولا کے تعالی کی تھر کے دولا کی کھیت کی طرف اشارہ ہے جس نے کی جگہ تھر کے دولا کی کھیت کی طرف اشارہ ہے جس نے کی جگہ تھر کے تھر کے تھر کے تھر کی تھر کی کو تھر کے دولا کی کھیت کی طرف اشارہ ہے جس نے کہ تھر کی تھر کی کھی کے دولا کا دولا کھی کھی کے تعالی کو تھر کے کہ تھر کے دولا کے دولا کو تعالی کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کی تھر کی کھی کے دولا کی کھیل کے دولا کہ دولا کہ کہ کہ کھی کھی کے دولا کی کھیل کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کی کھیل کو دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کو دولا کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کے دولا کی کھیل کے دولا کو دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کی کھیل کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کو دولا کے دولا کے دولا کے دولا

ا بیٹوں کے جوڑنے کے لیے جوگاراادرمصالحہاستعال کی اجاتا ہے اس کو ملاط کہا حمیا ہے آج کل اس کو پلستر ک<u>ہہ سکت</u>ے جیں۔''الا ذھو''شدید خوشبو دارمشک وعمبرے پلستر ہوا ہے۔''محصباء''شکریزے بیٹوبصورتی اورزینٹ کے لیے ہوتے ہیں یہ چک دمک میں موتیوں کی طرح ہوں گے مہر حال اس حدیث میں مخلیق کا نئات کا کہل منظراور جنت کا بورانقشہ بیان کیا گیاہے ۔

#### جنت کے درخت

(19) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي المَجَنَّةِ طَيْحِرَةٌ إلّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهِبِ (رواه الترمذي) مُشَيِّحِيِّنْ حَمْرت الِوَبِرِيورْتِي اللهُ عَندت واليت ہے كدمول الله على الشعليدة مم فرمايا جنت كے برورف كات سوئة كارے (تروی)

#### جنت کے درجات

(٣٠) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائلةً دَرَجَةٍ مَّائِيْنَ كُلِّ دَرْجَنَيْنِ مِائلةً عامِ رَوَاهُ الْمَوْمِدِينُ وَ قَالَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

مَنْتَ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کے کدرسول انفاصلی اللہ عنیہ وسم نے فر مایاجنت کے سودر ہے جی ہر دو درجوں کے در میان سوسال کا فرق ہے۔ (روایت کیااس کوڑندی نے اور کہا ہے دیٹ من فریب ہے)

﴿ ٢١) وَعَنَ أَمِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنْبَةِ مِائَةً دَرْجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ الجَنْبَعْرِ ا فِي إِجْدَاهُنَّ لُوَ سِعَنَهُمْ رَوَاهُ البِّرْمِدِينُ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ .

التشکیری : حفرت ابوسعیدرضی الله عندسے روایت ہے کے رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے سودر ہے ہیں اگرتمام عالم ایک درجے میں جمع ہوجا کمیں ان کو کقاعت کرے۔ (روایت کیاس) کورندی نے اوراس نے کہا بیادر بیٹ فریب ہے )

#### جنت کے فرش

(٣٣) وَعَنَّهُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ فُرُشٍ مَّوْفُوْعَةِ قَالَ ارْتَفَا عُهَا لَكُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ مُسِيْرَةُ خَمْسِ مِانَةٍ سَنَةٍ رَوْاهُ اليَّرْمِذِيُّ وَ قَالَ حَدِيثٌ غَرِيْتٍ.

تر بھی گئی مطرت الاسمیدرض اللہ عندے دایت ہے وہ نبی ملی اللہ علیہ و کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے و فوش موفوعہ کی تعمیر کرتے ہوئے فرمایا ان کی بلتدی ڈمین واسم ان سکورمیان کی مسافت پانچ موہرس کے ہرابرہے۔(تریزی نے ورکہ ریعد دینج رہ سے)

لمستشرجے:'' فو مل موفوعة'' فرش ہے قالین اور بستر وغیرہ مراد ہیں اس کے اور بلند ہونے کی صورت بیہوگی کے نیلے ورجے کے لوگ او پر ورجوں کے بالا خانوں کو جب ویکھیں مجے تو وہاں کے فروش اوران کے درمیان اثنائی فاصلہ ہوگا جو پانچ سوسال کا ہوگا۔

#### اہل جنت کے جیکدار چیرے

(٣٣) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَوَّلَ وُمْرَةٍ يُلخَّلُونَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِينَمَة صَوْءُ وَ جَوْجِهِمَ عَلَى مِثْلِ صَوْءِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ الرُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كُوْكَتِ ذُرِّيَ فَى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِسْلَهُمَ زَوْجَتَانَ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ مَبْغُونَ خُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ هَا (رواه الترمذي)

تو پہنے گئی معترت آبوسعیدرمنی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تیا مت کے دن کہنی جماعت جوزت میں داخل جو گی الن کے چبرے چودھویں دات کے جیاند کی طرح چیکتے ہولیا گئے۔ دوسری جماعت کے چبرے آسان ٹٹن نہایت ورخشند وستارے کی طرح جون کے ان میں سے ہرایک کے لیے دو ہویاں ہون گی۔ ہر بیوی ستر حلے پہنچ ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا کو داان سے نظر آئے گا۔ (ترزن ک

## جنت والول كي مردانه قوت كاذكر

(٣٣) وَ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيُطِيْقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ (رواه الترمذي)

کرتے گئے ' معترت انس رضی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسم سے روایت کرتے ہیں قرمایا سوس جنت میں آئی اور آئی قوت جماع کی ویاجائے گا۔ کہا گیا کراے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طاقت رکھے گافر مایا اس کوسوآ دمیوں کی قوت دی جائے گی ۔ (روایت کیا اس کوڑندی نے )

### جنت کی اشیاء کا ذکر

(٣٥) وَ عَنْ سَعَدِ بَنِ آبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم آنَّهُ قَالَ لَوْ آنٌ مَايْقِلُ ظُفْرٌ مِمَّا فِي الْجَمَّةِ بَدَٱلْقَوْ حُرَفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ حَوَافِقِ السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ وَلَوْ آنَّ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الْجَمَّةِ اَطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ صَوْءُ هُ صَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسَ الشَّمْسُ صَوْءَ النَّجُوْمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ.

تَشَيِّحَ بَرُ اللهِ المعتدين الى الوقاص رضى الله عنه بي سلى الله عليه والمه سروايت كرتے بين فر مايا اگر جنت ساس قد رطابر به وجائے جس كو ناخن اٹھا تا ہے اس كى وجہ سے زمين وآسان كى اطراف زينت دار ہوجا ئيں اورا گرايك جنتی آ دى زمين كى طرف جمائے اوراس كے تكن ظاہر جوجا ئيں ان كى چىك اور دوشنى مورج كى روشنى مناوے جس طرح سورج ستادول كى روشنى مناوجا ہے۔ (ترفدى نے يوركر كير عدر نافريب ہے)

ن المستریج " بقل" بیا قلال سے ہا تھانے اور بلند کرنے اور فلاہر کرنے کے معنی میں ہے۔ اطفو" ناخن کو کہتے ہیں یعنی جندہ کی نعتوں میں سے آگرایک ناخن کے برابر ( بعنی ناخن جس کوا فعاسکے ) کوئی چیز لا کرونیا میں کھائی جائے اور فلا ہر کی جائے تو و نیا کے جا رطبق روش ہوجا کیں گے۔

" نوخوفت" مزین ہونے اور جیکنے کے معنی میں ہے۔ انحوافق" بیٹی ہے اس کا مفرد خالفۃ ہے طرف اور کنارے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ جنت کی اس معمولی کی تعب ہے اس ور آ ہمان کے اطراف مزین ہوجا کیں گے۔ ''اساورہ ''بیٹی الجمع ہے جواسورہ کی جنت ہے اسورہ کی جنت ہے اسورہ کی جنس کے اور سورہ سوار کی جن ہے اسورہ کی بیٹیں گے آج کل اس کا نموندگری کی صورت میں ہے۔ ''طلب یہ جزئ روشنی اور چک ووک کو ماند کرنے اور خم کرنے کو کمس کہتے ہی مطلب یہ ہے کہ جنت کے بار شاہ ہوجا کی گئی کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کا جن کے جن مطلب یہ ہے کہ جنت کے جن مطلب یہ کے جنت کے جن مطلب یہ کہنا!!

### جنت کےمردوں کا ذکر

(٣٦) وَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلُ الْجَنَّةِ جُودٌ مُّودٌ تَحْلَى لَا يَقْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُمْ. (رواه الترمذي والدارمي)

نَتِنْ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بغیر بالوں کے امر دسرتکین آنکھوں والے ہوں کے ان کی جوالی فتانمیں ہوگی ۔ ان کے کیڑے بوسیدہ نیس ہوں کے۔ (روایت کیاس کوڑندی اور داری نے )

تستنتیج البحود" جم پر پیش ہے راسا کن ہے رہ تع ہے اس کا مغروا جرد ہے مطلب ہے ہے کہ جنت کے جوانوں کے جم پر زائد بال خیں ہوں کے مثلاً زیرِ ناف بال اور واڑھی کے بال اور عام جسم کے بال نہیں ہوں کے البتہ سراور آبر دکے بال ہوں گے۔"مود" میم پر پیش ہے راسا کن ہے امرد کی جع ہے یہ اس نوعمر جوان کو کہتے ہیں جس کی ٹھوڑی پر انہی بال شرآئے ہوں مطلق حسین پر بھی ہولا جاتا ہے۔ "کے حلیٰ" سکے حلیٰ کے حیل ہمنٹی کھول ہے مرکبین آ تھوں والاخوبصورت جوان سرادہے جس کی آسمیس خلقہ سرکیس ہوں۔ ( ٣٧) عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَلخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة بُرْدًا امُزْدًا مُكَحْلِيْنَ أَبْنَآءَ فَلَائِيْنَ أَوْ قُلْتِ وَ فَلَائِيْنَ سَنَةً (رواه الدرمذي)

کر کھیں۔ حضرت معافین جیل دمنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے بینک تی سلی اللہ علیہ دمنم نے قر مایا اٹل جنت جنت میں داخل ہول مے وہ بن بال امر دسر کمین آنکھوں واسلے ہوں سے تیس یا چینتیس برس کے ہول میمہ (ردایت کیا اس کوڑندی نے )

نستریج تیں یا بہتیں سال کی مرکمل جوانی اور طافت وقت سے جربور ہوتی ہاں لئے جنتی مردوں کو بھی مرعطا کر کے جنت میں وافش کیا جائے گا۔واضح رہے کہتیں یا بہتین ۔۔۔۔میں حرف کیا 'راوی کے فلک کوظا ہر کرتا ہے کہ اس موقع پر استضرت ملی الشاعلیہ علم نے میں کا ذکر فر مایا تعایا تینتیس کا۔

### سدرة المنتهى كاذكر

سو سیسیوں ور سیسیوسیوں کے است میں سیسی سوبیہ ہوں۔ انتیجیٹنٹ دھنرت اسام بنت ابی بکرونی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم سے سنافر ماتے ہتے جبکہ سدرہ النتہ کی کا ذکر آپ کے سامتے ہوا آپ سلی اللہ علیہ دسلم فرمانے تھے۔اس کی شاخوں کے سامید میں ہوتے ہیں۔ (ترندی نے ادرکہا یہ دیٹ فریب ہے) کے سادی کواس میں شک ہے اس پرسونے کے ٹڈ ہیں اس کے میوے ملکوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ (ترندی نے ادرکہا یہ دیٹ فریب ہے) اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں جتنے ہوئے ہیں اور اس کے بچل ہوئے ہیں۔ ساتو ہیں آسان پرعرش النبی کے داکمیں جس سے کونکہ اس دوخت و

اس سے بچان کے فاق سینے بڑنے ہیں اوراس سے بس بڑتے بوئے سلوں کے بردیر ہیں۔ الدہنتھی انتہائے کی بیل ہے یونلہ اس درست پر نیچے کی محکوت کی انتہاء ہوجاتی ہے اس طرح اوپر کی محکوت کی ہے۔''الفنن'' بیلفظ مفرد ہے شاخ کے معنی میں ہے اس کی جع افنان ہے۔ عمل اور ہرکام کے لیے بیدرخت حدفاصل اورانتہاء ہے اس لیے سدرۃ اکتنہائی ہے۔''الفنن'' بیلفظ مفرد ہے شاخ کے معنی میں ہے اس کی جع افنان ہے۔ سیمول کو تعالمہ'یا (خواتنا افغان ''نی اخر الذہب '' برفراشتہ کی جمع سے فاہر زیر ہے سرواند کو کہتے ہیں مطلب یہ سے کہ اس ورخت میں

کفوله تعالیٰ! (فواتا افنان) ''فواض الذهب ''بیفراشته کی جمع ہے فارز برہے پرواندکو کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس درخت ہی سونے کے پردانے ہوں مجے جوسونے کی طرح چکتے ہوں سے یا ہوسکا ہے کہ فواض الله جسسے مرادفرشتوں کی ایک نوع ، وجن کے پرسونے کی طرح چکتے ہوں مے ای کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہیں کہ (افیعشی المسدوة مابعشی)''قلال'' بیجع ہے اس کا مفرد قلمتہ ۔۔۔ منظے کو کہتے ہیں' مجلوں کے بڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

### حوض کوثر کا ذکر

(٣٩) وَ عَنْ أَنَسِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْكَوْفَرُ قَالَ ذَلِكَ نَهْرٌ أَعْطَائِيُهِ اللّهُ يَعْنِيْ فِي الْمَجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّهَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَآغَنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُانٌ هَذِهِ لَنَا عِمَةً قَالَ رُسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أكَلْتُهَا أنْعُمُ مِنْهَا (رواه النرمذي)

ن التنظیمی التنظیمی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ علی دسلم ہے سوال کیا گیا کہ کوٹر کیا ہے فرمایا وہ جنسے کی م نہر ہے جواللہ تعالی نے جھے عطا کی ہے دووھ سے زیادہ سغید اور شہد ہے ہیں ہو کہ شیریں ہے اس میں دراز کرون پرندے ہیں ان کی گردئیں او تو کی طرح معلوم ہوتی ہیں حضرت عمرضی اللہ عند کہنے گے وہ پرندے ہوئے عظم ہول سے آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ان کے کھانے والے متعم تر ہول میں۔ (روایت کیا اس کوتر فرن نے) ننسٹر نیجے اللہ جور "بیرج ہاں کا مفرو ہزور ہے اوسے کو کہتے ہیں اور اعزاق گردنوں کو کہتے ہیں پینی ان پرندوں کی گردنوں کی گردنوں کی طرح ہوئی۔ طرح ہوئی اورنوں کی گردنوں کی گردنوں کی گردنوں کی گردنوں کے الناظامة "بینی بیر پرند ہے تو مولے فربداور بہت ہی مزید واربوں کے الناظامة "بینی بیر پرند ہے تو مولے فربداور مریدار تومند ہوں کے مران کے تھائے والے جنگ ان ہے مطلب بیرہ کہ ہے کہ بیر پرند ہوئے فربداور مزیدار تومند ہوں کے تران کے تھائے والے جنگ ان ہملہ ہے ایک خیالی اعتراض تھی دورہوگیا کہ جب جنت ش استے والے پرند ہے ہوں کے ای طرح بیری کا بیش شخطے کے برابر ہوں گے تو کہ بیش شخطے کے برابر ہوگا تھوں کے برابر ہوں گے تو دنیا کا بیانسان اس کو کہے تھائے گا اور اس ٹی کیا طف آئے گا؟ جواب بی ہے کہ وہاں کے انسان تھی تومنداور جمامت والے ہوں گے وہ آسانی ہے بیا ہے گروہاں صدیت سے اس جواب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

## جنت والوں کو ہروہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے

(٣٠) وعن يُريدة انَ رجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ فِي الْجَنّةِ مِنْ حَيْلِ قَالَ إِنَّ اللّهَ الْخَلَكَ الْجَنَّةُ فَلا تَشَاءُ أَنْ يُحْمَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ حَيْلِ قَالَ إِنَّ اللّهَ الْجَلَّكِ وَمَالَةً رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهَ فَعَلَتُ وَ مَالَةً رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ هَلَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبْلِ قَالَ قَلْمُ يَقُلُ لَهُ مَاقَالَ لِضَاجِبِهِ فَقَالَ إِنْ يُلْجَلَكَ اللّهُ الْجَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيْهَا مَا الشَّعْهَاتُ نَفْسُكِ وَلَدُّتَ عَيْنُكُ رُوهُ الترمدي
 مَا اشْعَهْتُ نَفْسُكِ وَلَذْتَ عَيْنُكُ رُوهُ الترمدي

مَنْ يَحْتَكُنُ حَمْرَت بريده وضى الله عند عروايت به كه ايك فخص في كها ابدالله كرسول ملى الله عليه وتنم جنب بمن محول بهى بهون كرما يجب بحد كوالتدانى في جنب بمن واهل كرد ب كا الرقوع به كا ايك مرخ يا قوتى هودا تحد وجنت بين كرازتا بجرب ايداى بو بسكا اليك آوى في خيا النالة كرمول حتى الله عليه وسلم المنت بين النالة عليه وسلم الفراجي فقال يَا وَسُولُ اللّهِ إِنِي أَجِبُ الحَجُلُ أَفِي الْجَنْة وَاللّهُ عَلَيْه فَعُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم أغرابي فقال يَا وَسُولُ اللّهِ إِنِي أَجِبُ الحَجُلُ أَفِي الْجَنْة عُلْمُ فَعُلُ وَاللّهُ عَلَيْه فَعُ اللّهُ عَلَيْه فَعُ الله عليه وسلم أغرابي فقال يَا وَسُولُ اللّهِ إِنِي أَجِبُ الحَجُلُ أَفِي الْجَنْة الْوَارِيكَ خَلْلُه فَعُ الله عليه وسلم أن أَهُ جِلْتُ الْجَنْة أَوْرِيْت بِفُوسٍ مِنْ يَاقُونُهُ لَهُ جَنَا حَان فَالْحَمِلَتُ عَلَيْه فَعُ الله عليه وسلم أنه أَهُ المَّا اللهُ عليه وسلم أنه المَّا اللهُ عَلْمُ الله عليه وسلم أنه أَوْرِيت الله عليه وسلم أنه أَهُ المَا الله عليه وسلم أنه أَوْرِيْت بِفُوسٍ مِنْ يَاقُونُهُ لَهُ جَنَا حَان فَاحُمِلْتُ عَلَيْه فَعُ الله عليه وسلم أنه أَهُ المَّا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ال

تشکیکٹی : حضرت ابوابوب بینی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ عنیہ وسلم کے پاس ایک افرائی آیا کئے بگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسم میں گھوڑ وں کو پسند کری ہوں جنٹ میں گھوڑ ہے ہوں گئے آپ صلی املہ علیہ وسم میں گھوڑ وں کو پسند کری ہوں جنٹ میں تجھے وہٹل کرویا میا اللہ علیہ وسم میں گھوٹ کا ایک جنٹ میں تجھے وہٹل کرویا میا اللہ علیہ کا وہ تھے کو جہاں تو جانا ہے ہے گا ہے اللہ سے گا وہ تھے کو جہاں تو جانا ہے ہے گا ہے اور کہا میں کے مندقوی نہیں ہے اور ابوسور ہ راوی روایت صدیت میں شعیف تمجما گیا ہے۔ میں النے میں اسے 
### اہل جنت میں امت محمد ریرکا تناسب

٣٢) وَ عَنْ بُوَيْدَةَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَ مِانَةُ صَفِيَّ تَمَانُونَ مِنْهَا مِلْ هذهِ الْاُمَّةِ وَاَوْيَعُونَ مِنْ سَآبُرِ الْاُمَجِ. وَوَاهُ البَّوْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْمَيْهَةِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ.

نزیجی شرع معترت بریده رشی الندعند سے روایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ والم نے فرمایا دیل جنت کی ایک سوٹیں عظی ول گے۔ ان میں سے اس سنیں اس است کی ہون گی اور چائیس صفیل دوسری استول سے روایت کیا اس کوٹرندی داری اور پیٹی نے کماپ البعث والنتو رہیں۔ نسٹنے '' نسانون صفا' 'اس مدیث ہیں اہل محتر کی 120 صفوں کا ذکر ہے جن ہیں اس است کی 80 صفوں کا بیان ہے جو دو گہنا زیادہ ہے دوسری صدیقوں ہیں نسف اہل جنت کا ذکر ہے سیدواضح تعارض ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ وق کے ذریعیہ پہلے ایک تناسب کا ذکر تعا مجراللہ تعالی کی سریدم ہم یانی ہے اضافہ ہواتو نسف ہے زیادہ ہو کیا اب اعتراض نہیں رہا۔

## جنت کے اس درواز ہے کی وسعت جس سے اہل اسلام داخل ہول گے

(٣٣) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ آمِنْهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابُ أَمْتِيَ الّذِي يَدَخُلُونَ مِنْهُ الْجَنّةَ عَرْضُهُ مَيسَرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوَّدِ فَكَا لُمُ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَى تَكَادُ مَنَا كِيُهُمْ نَزُولُ وَوَاهُ البَوْمِدِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ صَعْدَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَوْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَا اللهِ عَلَى اللهُ عَدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### جنت کاایک بازار

(٣٣) وَ عَنْ عَلِيّ قَالَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوفًا مَّافِيْهَا شِرَى وَكَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالبَّسَآءِ فَإِذَا الشَّعَهِي الرُّجُلُ صُورَةً دَحَلَ فِيْهَا رَوَاهُ البِّوْمِيْنَيُ وَ قَالَ هذَا حَدِيثَتُ عَرِيْبٌ.

تَنْتَ لِيَكُنْ مَعْرَت عَلَى مَنْ مُنْدَعَد ب روايت ب كرسول الشعلي الدُعلية وللم في فرمانا جنت شرايك بازار ب جس بين فريد وفروضت فيس ب بكداس بين مرددك ادرعود قول كي تقويرين جين جب كن آزي كي تقويركوليندكر من كاوي صورت اختياركر لسكار ( زندي في ادركها يعديث فريب )

## ويداراللى اورجنت كابإزار

(۳۵) و عن سعيد بن المسهب انه لقى اباهريرة لقال ابو هريرة اسال الله ان يجمع بينى و بينك فى سوق الجنة فقال سعيد افيها سوق قال نعم الحبرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اذا دخلو ها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يودن لهم فى مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا فيزورون ربهم و يبرزلهم عرشه و تبيدى لهم فى روضة من رياض المجنة فيوضع لهم منابر من نور و منابر من لو لوء و منابر من ياقوت و منابر من زبر جد و منابر من فعب و منابر من فصة و يجلس افناهم و ما فيهم دنى على كتبان المسلك و الكافور مايرون ان اصبحاب الكراسي بالفضل منهم مجلسا قال ابو هريرة قلت يا رسول الله و هل نرى ربنا قال نعم هل تما رون فى روية الشمس و القمر ليلة البدر قلنا لا قال كذالك لا تمارون فى روية ربكم و لا يبقى فى ذالك المجلس رجل الاحاضره الله محاضرة و حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان تذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره بعض ذعراته فى المنيا من فوقهم فامطرت عليهم طيالم يجدوا مثل ريحه شيئا قط و يقول ربنا قوموا الى مآ اعدت لكم من الكرامة فخدو اما اشتهيتم فاتى سوقا قد حقت به المشكة فيها مائم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الإذان و يخظر على فخدو اما اشتهيتم فاتى سوقا قد حقت به المشكة فيها مائم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الإذان و يخظر على فخدو اما اشتهيتم فناتى سوقا قد حقت به المشكة فيها مائم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الإذان و يخظر على فخدو اما اشتهيتم فناتى سوقا قد حقت به المشكة فيها مائم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الإذان و يخظر على فقلوب فيحمل لنا ما اهتهيانا ليس يباع و لا يشترى و فى ذالك السوق يلقى اهل للجنة بعضهم بعضا قال فيقبل

الرجل ذوالمنزلة والمرتفعة فيلقى من هودونه و ما فيهم دنى فيرو عه مايرى عليه من اللباس فما ينقضى آخرً حديثه حتى يتخيل عليه ماهوا احسن منه و ذالك انه لا يبغى لا حدان يخزن فيها ثم ننصرف الى مبارك فيتلقانا ازواحنا فيقلن مرحبا و اهلا لقد حنت وان بك من الجمال افضل مما فارقتنا عليه فنقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار و يحقنا ان تنقلب بمثل ما انقلبنا رواه الترمذي و ابن ماجة و قال الترمذي هذا حديث غريب

تَرْجَعَيْنُ : معفرت معيد بن مينب رضي الله عند ، دوايت ب كدوه الإجريره كوسلي الوجريره كمني ميكي عن الله ب سوال كرتا جول كدوه ہم کو جنت کے بازار میں جمع کردے۔ سعید کہتے گئے جنت میں بازار ہوگا کہا ہاں رسول الندسلی الله علیه وسلم نے جھے کو اس بات کی خبروی کہ جنت والے اپنے اپنے اٹھال کے مطابق جس وقت جنت ہیں راغل ہوں شیران کو دنیا کے ایک جعد کی مقدار اجازت دی جائے گی وہ ا سینے رہ کی زیادت کریں گے ان کے لیے اللہ کا عرش فلا ہر ہوگا۔اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ میں ان کے لیے ظاہر جو گا۔ان کے لیے نور یا قوت موتی 'ز برجدسونے اور جا عمل کے منبرر کھے جائیں۔ان میں سے ادنی ورجد کا آ دی ستوری اور کا فور کے نیلون پر بیٹے گااوران میںاد ٹی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ان کو بیگمان نہیں ہوگا کہ کرسیوں دالےنشست گاہ کے لحاظ سے ان ہے اُضل ہیں۔ ابو جریره رمنی الله عند کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اللہ تعالی کو دیکھے تیس محے فرمایا ہاں کیا تم سورج کو دیکھیے اور چودھویں رات کا میا عرد کیھنے میں شک میں رہتے ہوہم نے کہائمیں فرمایا اس طرح اسپے پرورد گارے دیکھنے میں تم شک ٹیس کرو گے۔اس مجلس میں کوئی محض ابیانیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہان میں سے ایک محفق ہے کیے گاا ہے قلاں بن فلال تجھے یادست تو نے فلاں دن ایسادیا کہا تھااس کواس کی بعض عبد شکعیاں یاد کرائے گا جواس نے دنیا میں کی ہوں گی دو کیے گا ہے پرورد گارتونے مجھ کو معاف آبیں فرما دیں اللہ تھالی فرمائے گا کیوں نہیں میری وسعت مغفرت کے ساتھ ہی اینے اس مرتبہ کو پہنچ سکا ہے۔ وواس طرح گفتگوی*س معروف ہوں سے*ان پرایک ابیاا ہر جما جائے گااوران پرائیی خوشبو برسائے گا کہ بھی انہوں نے ایسی خوشبونہ دیجھی ہوگی ۔اللہ تعاتی قرمائے گا جوتمبارے لیے بزرگی میں نے جاری ہاس کی طرف اٹھ کھڑے ہوجاؤ۔ جوجائے ہولے لوج ہم بازارآ کیں ہے۔ فرشتوں نے اس کو تھیرر کھا ہوگا۔ میموں نے والی چیزیں مجھی دیکھی تبیں کا توں نے بھی تی تیس اور دلوں پران کا بھی خیال نہیں گذرا ہم جوجابیں کے بمیں اٹھوادیا جائے گااس میں خرید وفروخت نہیں ہوگی ۔اس بازار میں جنتی آیک دوسرے کوملیں سے ۔ایک بلندمرت جنتی اپنے سے کم درجہ والے جنتی کو مطے گا۔ جبکہ ان شر کو کی بھی کم درجہ کا نہیں ہے اس کا لباس د کھے کرخوش ہوگا ابھی اس کی ہا تنس ختم منہ ہول گی کہ اس کوخیال آے گا کداس کالباس اس سے کوئی بہترنیس ہے اوراییااس لیے جوگا کہ کمی ایک کے لیے لاکن نیس ہے کہ وہم کم کرے پہرہم ا ہے اپنے کھروں میں واپس آئیں ہے جاری ہویاں ہمارا استقبال کریں گی اورخوش آئد بید کہیں تمیں تم آئے ہو جبکہ تم حسن و جمال میں ا اس سے بڑھ کر ہوجب تم ہمارے یاس سے محتے تھے۔ ہم کہیں مے کہ آج ہم نے اپنے پرورد کارجبار کے ساتھ ہمنشین کی ہے۔اس لیے لائن ہے کہائی کی مثل چھریں۔ (روایت کیا اس کوڑندی نے اور این ماجہ نے ٹرندی نے کہا بیدہ عشافریب ہے)

نستریج: ''سخدان المسک ''کٹبان تی ہے کاف پر قیش ہے تاپرسکون ہاس کامفرد کٹیب ہے ٹیلہ کو کہتے ہیں مشک وعزرے ٹیلے مراد میں ۔''والکافود'' یہ المسسک پرعطف ہے بینی مشک کے ٹیلول پر بیٹھے ہول سے اور کا فور کے ٹیلول پر بھی ہول سے۔

## اہل جنت میںاولاد کی خواہش

(٣٦) و عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى اهل الجنة الذي له تمانون الف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنب له قبه من لو لوء و زبر جد و ياقوت كما بين الجابية الى صنعآء و بهذا الا سناد قال من مات من اهل الجنة من صفيرا و كبيرا يردون بني ثلثين في الجنة لا يزيدون عليها ابدا و كـــدذالك اطل النار و بهذا الاسناد قال ان عليهم التيجان ادنى لو لوء ة منها لتضى ء ما بين المشرق و المغرب و بهذالاسناد قال المومن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله و وضعه و سنه في ساعة كما يشتهي و قال اسحق بن ابراهيم في هذا الحديث اذا اشتهى المومن في الجنة الولد كان في ساعة ولن لا يشتهى رواه الترمذي و قال هذا حديث غريب و روى ابن ماجة الرابعة والدارمي الاخيرة.

### حورول کا گیت

(٣٤) ﴿ وَ عَنْ عَلِي قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنْ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنَ يَوْفَعَنَ بِأَصْوَاتٍ ثُمْ فَسْمِعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا يَقُلُنَ نَحْنُ الْخَلِدَاتُ قَلَا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبَّاسُ وَ نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ قَلانَسْخُطُ طُوْبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَ كُنَّالَهُ (رواه الترمذي)

ں کھی گئی ہے ۔ حضرت علی رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علید دسلم نے فر مایا جنت بیں جاسد ہوگا اور حورمین اس بیں اپنی بلند آ واز وں کے ساتھ پڑھتی ہیں مطلوق نے بھی ایسی خوش آ واز نہیں تی ہو ہم تی ہیں ہم ہمیشہ زندور ہیں گا بھی بلاک نہ ہوں گی۔ ہم امن وجین میں رہنے والمیاں ہیں بھی شعرت نہیں و کیمینے کی ہم ہمیشہ راض ہیں بھی تاراض نہ ہوں گی اس کے لیے خوش ہے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ جارے ملیے ہے۔ (روابعہ کیاس کوڑندی نے)

#### جنت کے دریاا درنہریں

(٣٨) وَ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ مُعَاوِيْةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْعَسَلِ وَ بَحْرَ اللَّبَنِ وَ يَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ فَشَقَقُ الَّا نَهَارُ بَعْدُرُواهُ التَّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ الدّارِمِيُّ عَنْ مُعْوِيّةَ.

نر کی بھٹر کے معرب میں معاویہ دسی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آیک دریا یانی کا ہے اورایک دریا شہد کا رہے۔ ایک دریا دود ھاور شراب کا ہے ۔ الن دریاؤں سے پھر نہری چھوٹی تیں۔ (ترف کی نے ادر دایت کیاس کو درق نے معاویہ میں اللہ عندے )

#### الفصل الثالث.... حوران جنت كاذكر

(٣٩) عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل في الجنة ليتكي في الجنة سبعين مسندا قبل ان يتحول ثم تاتيه امراة فتضرب على منكبيه فينظر و جهه في خدها اصفى من المراة و ان ادني لولوء ة علهيا تضيء مابين المشرق و المغرب فتسلم عليه فيرد السلام و يسا لها من انت فتقول انا من المزيد و انه لبكون عليها سبعون ثوبا فينفذها بصره حتى يرى مخ صافها من ورآء ذلك و ان عليها من التيجان ان ادنيٰ لو<sup>س</sup> لوة منها لتضي مابين المشرق و المغرب (رواه احمد)

انتیجی کی ایستان اوسعیدرضی الله عنه نی سلی الله علیه والم سے دوایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا جنتی اپی مجلس میں مجرنے ہے پہلے پہلے ہیا ہے۔

ایستر (72) تکیوں پر تکریکر سے گا مجراس کے بعداس کی ہوئی آئے گی وہ اس کے کند ھے پر ہاتھ مارے گی۔وہ اپنا چیرہ اس کے دخسار ش دیکھے گا جو آئینہ سے ذیادہ شغاف ہوگا اس کے ایک ادنی موتی ہے مشرق و مغرب کا درمیان روش ہوجائے گا دہ اس کو سمام کے گی وہ سمام کا جواب دے گا اس سے پو جھے گاتو کون ہوہ کے گی میں اس مزید انعام ہے ہوں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس پرسز لیاس ہوں کے وہ اس کی پینڈ کی کا گودا ان کے ورے دیکھے گا۔اس پر تانج ہوگا جس کا اونی مشرق ومغرب کوروش کردے گا۔ (روایت کیا اس کو احد ان کے ورائے کیا اس کو اس کے گئے جسے دخسار میں منعکس ہوکر شو ہرد کیے لئے گا اس حقیقت کی طرف کی ظریف شاعر نے اس طرح اشارہ کیا ہے:

فعا كانا وما كان لعين كان انسانا

رأيت الحال في خدفقلت الخال افسانا

لینی میں نے اپنی مجوبہ کے رضار میں ایک سیاہ دھیہ ویکھا تو میں نے کہا کہ یہ دھیہ کیا افسانہ ہے مگروہ افسانہ تبیس تھا بلد میری آگھ کی پیلی تھی۔''علمی منکیبیہ ''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حودا ہے تمام زیودات اور تمام رعنا ئیوں کے ساتھ جنتی کے کندھوں کے چیچے پر پر کمڑی ہوگی اور جھا تک کرد کچھے گی جونہایت پیار کا نہایت دکش منظر ہوتا ہے۔

جنت میں زراعت کی خواہش اوراس کی تکمیل

(٣٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَدُّ وَعِنْدَةَ رَجُلٌ مِنْ آهَلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ
 آهل الْجَنَّةِ اسْتَأَذَنَ رَبَّةً فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْهَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي أُجِبُ أَنْ أَزْعَ فَبَاذَرَ الطَّرُكَ نَبَالُهُ وَاسْتِحُضَادُهُ فَكَانَ آمَنَالَ الْجَبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَكَ يَائِنَ ادَمَ فَإِنَّهُ لاَيُشْبِعُكَ شَيءٌ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى دُونَكَ يَائِنَ ادَمَ فَإِنَّهُ لاَيُشْبِعُكَ شَيءٌ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُمُ اصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحُنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ اللهُ عليه وسلم (رواه البحاري)

نَتَ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنه عند الدوايت بي وقف في كريم صلى الله عليه وسلم حديث بيان كرر بي سق اورآب كے پاس ايك بددى بھى موجود تھا۔آپ سلى الله عليه وسلى من فر ما يا كه ايك جنتى اپنت رب سے بيتى باڑى كرنے كى اجازت طنب كرے گا الله تعالى فر مائے گا تو اس حالت ميں نيس جوتو چا ہتا ہے۔ وہ كے گا كون نيس ليكن ميں كاشت كارى پستدكرتا ہوں وہ نج بوے گا آ تكو جھيكنے سے بہلے اس كى روئيد كى بر هنا اور كا ثما ہو جائے گا اور وہ بياڑوں كى مائند ہو جائے گى رائلہ تعالى فر مائے گا اے اين آ دم اسے ليے ليے بير تيس كرتى بدوى كينے لگا الله كي مم مارے خيال ميں وہ قريش يا انسارى ہوگا كو كله وہى كا شت كار بين ہم تو كھيتى كرنے والے نيس بيں۔ رسول الله ملى الله عليه وسلم مسكرا و بيئے۔ (روایت كيا ہي كورنارى نے)

جنت میں نیندنہیں آئے گی

(١٣) ۚ وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَالَ رَجُلٌ رُسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ آيَنَامُ آهَلُ الْجَنَّةِ قَالَ النَّوْمُ آخُ الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ آهَلُ الْجَنَّةِ رُوّاهُ الْبَيْهَةِيُ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

تَرْتَحَيِّكُمْ الله عليه والله عند من روايت من كرايك آدى في رسول الله عليه وسلم من سوال كيا كياالل جنت موكي مح قرما إسونا موت كا بعائي باورافل جنت مرين مختيل وروايت كياس ويهي في عدب الايمان من

# بَابُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى . . . . ويداراللي كابيان

قال الله تعالیٰ: (وجوہ یومند ناصوہ الی ربھا ناظرہ)الل النتہ والجماعۃ کامتفقہ تقیدہ ہے کہ تیامت اورعاکم آخرت بش مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں کے اور بیششر عامحال ہے اور شامقاً محال ہے لہٰذا بلاوجہ ویدارالبی کا الکار مکابرہ اور مجاولہ ہے۔ دوسری طرف وہل امواء خوارج ومعتر لے نے بیکنا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور و تیاو آخرت بیس اس کا دیدارمحال ہے لہٰذارہ کے ہے اربی تعالیٰ نیس ہوگی ۔

سوال: ۔اگرکوئی بیسوال کرے کہ جسمانی آگھ کے سلیے ضروری ہے کہ شکی مرکی جسم ہوتا کہاس پرنظر جم سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہا س چنی مرکی کے لیے جہت ہوتا کہ آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہو تکیس اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شکی مرکی کی خاص مکان و مقام پر سوجو د ہوتا کہ وہ ڈگا ہوں کی گرفت میں آسکے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور قدیمی صفت کے منافی جی لبندا و یدارا لہی نامکن ہے۔

جواب ساس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قا در مطفق ذات ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل ٹبیس کہ دو سرکی انہی سوجودہ آتھوں کی بصارت میں اسی بصیرت پیدا کر دے جس طرح بصیرت اس رب نے دل کے اندر پیدا کی ہے بھرآ تھوں کی اسی بصیرت کی بدولت بیانسان جسمانی جسم کے بخیر نیز مکان اور جبت کے قیمن کے بغیران آتھوں سے کسی چیز کا ادراک کر لے قال میں استحالہ نبیں ہے۔

دلائل: معتزلدادرخوارج عدم رؤیت باری تعالی برقر آن کریم کی اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں (الاندو کعد الابصار) ابساران کے نزد یک اس آیت کا تعلق دنیاد آخرت دونوں سے ہے لبذا قیامت ہیں بھی دیدارٹیس ہوگا معتز لدوخوارج معلی کو بھی ایپنے استدلال میں استعمال کرتے ایں اور کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے جسم کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالی جسم اور جسمانی حوادثات سے بیاک ہے اس کے ان کاویکھنا محال ہے۔

د بداراللی کی اقسام اور مقامات: حساب و کتاب سے دفت اللہ تعالیٰ کا ایک عام دیدار ہوگا جومیدان محشر میں ہوگا اس میں تمام مخلوقات شامل ہول گی خواہ مسلم ہوں خواہ غیرمسلم ہول نفی کاتعلق اس دیدار ہے ہیں ہے بھر بھی دیدار نہیں ہوگانفی کاتعلق میدان محشر سے بعد سے دیدار ہے ہوسکتا ہے۔ دوسرا دیدار جنت میں ہوگا بیہ سلمانوں کے ساتھ خاص ہے جوایک بارٹیس بلکہ بار ہار ہوگا اس کا جوت قرآن وحدیث میں ہے اس طرح رائح قول میہ ہے کہ جنتی عورتیں بھی دیدارالھی میں شریک ہوں گی ای طرح رائح قول کے مطابق فرشتے اور جنات بھی جنت میں دیدارالھی سے لطف اندوز ہوں مے۔ دنیا میں دیدارالھی اگر چیمکن ہے جرخم غیرواقع ہے جوشمی دنیا میں دیدارالھی کا دعویٰ کرے کا وہ کراہ ہوجائے گا۔

اب رقی به بات که آخفرت ملی الله علیه و معراج کی دات می الله تعالی کا دیدار کرایا تھا یائیں ؟ قواس می حفرت عائشا و رحفرت این مسعوداور حفرت ابو جریره رضوان الله علیہ و معراج کی دیدارئیس ہوا تھا کیکن حفرت ابن عباس رضی الله عند حفرت الس رضی الله عنداور جمپور محاب کی بدرائے ہے کہ دیدار ہوا تھا اور بھی دارج ہے۔ حضرت ابوذ رخفار کی رضی الله عندے دیدار کی فئی اور اثبات دونوں منقول جن علا مدیلی دھمۃ الله علیہ کے زوی کے توقف بہتر ہے۔ معراج ہے معراج ہی اوا جات کی اصل حقیقت ہیں ہی اگر چہور معاب الله تعالی کے اثبات اور تجلیات محتاق ہیں بعض تجلیات دونوں کا احتال ہے معراج کی روایات کی اصل حقیقت ہیں ہے کہ الله تعالی کے اثوادات اور تجلیات محتاق ہیں بعض تجلیات معراج کی روایات کی اصل حقیقت ہیں ہے کہ الله تعالی کے اثبات اور تجلیات محتاق آدمی دیدار کرتی نیس محتاق الله علی محتال کے اور اس محتاق آخفرت میں الله علی الله علی محتال کے اور اس محتال کے اور اس محتال کے اور اس محتال کی محتال کے اور اس محتال کی دونوں کا احتال الله علیہ محتال کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے خوا دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں ک

تبغا حضرت عائشد منی الله عنها نے معراج ش ویدار کا جوانکار کیا ہے تو وہ ذات باری تغانی کے دیدار اور انہی خاص تجلیات کا انکار ہے جن کی طرف صدیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے 'نور انبی اراہ'' وہ تواکیک ججل ہے میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ ادھر حضرت این عباس رضی اللہ عند نے جس دیدار کا اثبات کیا ہے وہ الگ اتوارات و تجلیات ہیں جن کی طرف اس صدیت میں اشارہ ہے'' رفیت نور ا''میں نے ایک خاص نور کو دیکھا تھا۔

آخر میں میہ بات وہی فیمن کر لیتی چاہیے کہ آیا خواب میں اللہ تعالی کا ویدار ہوسکتا ہے یانہیں؟ نو علاء نے تکھا ہے کہ میمکن ہے لیکن یہ ایک سخیل اور تصور اور علی مشاہدہ ہے جس سے آوی تسلی حاصل کرسکتا ہے اور پہونہیں ہوسکتا ۔ حضرت امام ابوحضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے واب میں سومر تبداللہ تعالی کا دیدار کیا ہے۔ امام احمد بن خبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واب نے بھی کہ معانی و میں دیکھا تو میں نے بوجھا کہ کو ایس کے بغیر جو اس کے بغیر جو اس کے بغیر جو اس کے بغیر جو مرابی تعلق میں اس کے بغیر جو مرابی خواہ معانی سے نے بوجھا کے معانی و

## الفصل الاول .... محلى آتكھون عصالله كاديدار

(۱) عَنْ جَرِيْرٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا. وَلِيَّ رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْفَمْرِ لَيُلَةَ الْهَلْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَا تَرَوْنَ طِذَا الْقَمْرَوَلَا تُصَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ آنَ لَا تُعْلَمُوا عَلَى صَلَوْةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا (منعن عليه) قَرَةَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (منعن عليه)

تر ایک روایت جر رین عبداللدر منی الله عند ب روایت ب کررسول الله علیه وسلم نے فر بایا تم ایج پرورد کا رکوعیاں دیکھو کے۔ ایک روایت بی ہے ہم رسول الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ چودھویں رات کے جائد کی طرف آپ نے دیکھا۔ فر بایا تم ایپ رسائی طرف و کیمو ہے جس طرح اس جا تدکود کید ہے ہواس کے دیکھنے بیس کوئی تکلیف محسول آئیں کرتے ہوا کر تم اس بات کی طاقت رکھوکہ تم سورج تکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پر ظہرند کیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ پھر بیآیت پڑھی تہتے بیان کروا ہے پروردگار کی سورج تکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پر ظہرند کیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ پھر بیآیت پڑھی تھے بیان 140

(۲) وَعَنُ صُهَيُبِ عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دَحَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّا فَيَ وَجُوهُ هَذَا أَلَمْ تُلُحِكُمَ الْجَنَّةُ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّا لِمَا يَعَلَى وَجُوهُ هَذَا أَلَمْ تُلُحِمُ مِنَ النَّظِرِ إِلَى وَبِهِمْ ثُمَّ ثَلًا لِلْلَذِينَ اَحْسَنُوا الْحَسَنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) اللَّهِ تَعَلَى فَعَا أَعُطُوا شَيْعًا أَحَبُ الْمُنْهِمُ مِنَ النَّظِرِ إلى وَبِهِمْ ثُمَّ ثَلًا لِلْلَائِينَ اَحْسَنُوا الْحَسَنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) النَّعَلَي اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّظِرِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِيولَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهِمُ مُنَ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مِنَ النَّعْلِ اللهِ عَلَيْهُ مَلُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنَ النَّعْلِي اللهُ عَلَيْهُمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

### الفصل الثاني . . . اہل جنت کے مراتب

(٣) ۚ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنْ آذِنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْوِلَةً لِمَنْ يُنظُرُ إِلَى جِنَابِهِ وَالْوَاجِهِ وَ نَعِلْمِهِ وَ حَدَمِهِ وَ سُرُهِ مَسِسْوَةَ الْفِ سَنَةِ وَ آكُومَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يُنظُرُ إِلَى وَجَهِهِ عُدُوةً وَ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَا وُجُوةً يُؤمّنِذِ نَاصِرَةً إِلَى رَبِّهَا مَاظِرُة (رواه احمد والترمذي)

مَنْ ﷺ : حضرت ابن عمر رضی الله عندے دوایت ہے کہ دسول الندسلی الله علیہ دمنم نے فر ہایا اوٹی جنتی مرتبہ کے لحاظ ہے وہ ہوگا جو البیخ باغات اپنی بیو بول اورا چی نعمتوں اورنو کروں خادموں اورا ہے تئنوں کی طرف ہزار برس کی مساخت میں بھیلے ہوئے و کیمے گا اور الند کے نزو کیک زیاد دیکرم وہ ہوگا جواس کے چہرے مبارک کی طرف نے وشام و کیمے گا۔ پھریدآ بت پڑھی۔'' کہتے تی چہرے اس دن ترو تازہ اسپنے بروردگار کی طرف و کیور ہے ہوں گئے' ۔ (روایت کیاس کواجر ورزیدی نے)

# د پدارالهی میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی

(٣) وَ عَنْ اَمِىٰ رَزِيْنِ نِ الْمُقَلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَكُلْنَا يَرَى رَبُّهُ مُخْلِبًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ وَ مَا ايَهُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا اَهَا رَزِيْنَ اَلَيْسَ كُلْكُمْ يَوَى الْفَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدُرُ مُخْلِبًا يَهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْمَا هُوَ خَلْقَ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاعْظَمْ (رواه ابو دانود)

نشر کی استان الورزی عقبل رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہیں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم بیں سے تنہا ہرا یک اپنے رب کو قیامت کے ون دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا کیول نہیں میں نے کہا اس کی نشانی اس کی تلوق بیں کوئی اور بھی کمتی ہے فرمایا کیا تم میں سے ہرا یک تنہا چووجویں رات کے جاند کوئیں دیکھا ہے کہا کیول نہیں فرمایا وہ اللہ کی ایک تلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کامل اور برزگ تر ہے۔ (روایت کیاس کوابوداؤ دینے)

نستنتیج ''منحلیا'' میم پرضمہ ہے لام کسور ہے اور یا پرتنوین ہے۔ نبخلید ہے ہے الگ تعلک اور ملاسزاحت و بدار مراو ہے۔ ''اید خلک ''بعتی اس پردلیل کیا ہے کوئی چیز الی ہے جس کوہم بطور دلیل پیش کرسیس۔''خطق ''بعتی اس دیدار کی مثال جا نداورسورج کا ویکھنا ہے جب یہ دونوں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے محلوق جیں اور تم بلا تکلیف اور بلا مزاحمت آسانی سے ان کود کھے سکتے ہوتو اللہ تعالی تو رہ العالمین جین بہت بڑے جیں ان کے دیدار میں کیا تکلیف اور کیا مزاحمت ہوسکتی ہے۔

## الفصل الثالث . . . شب معراج مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوديداراللي

(۵) وَعَنُ آبِی لَازِ قَالَ صَالْتُ وَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه وسلم هَلَ وَآیُتَ وَبَّکَ قَالَ نُوزَ انَّی اَوَاهُ (دواه مسلم) \* وَمَعَنِّ الله عَنرت ابودَ روضی الله عندست دوایت ہے کہ ہیں نے رسول الله علیہ وسلم سے بو چھا کیا آپ سلی الله علیہ وسم نے اپنے پروردگا رکود یکھا ہے۔ آپ نے قرمایا وہ توریب ہیں اس کوکیسے و کے سکتا ہول۔ (دوایت کیاس کوسلم نے)

گستیت کیج "نورانسی اُداه" اُکرانسی اداه جوجائے توبیدار کی ایک قسم کی فی ہوگی جوزات وتجلیات کی خاس قسم مراد ہوگی اورا کر" انسی اداه" ہوجائے تو پھر پرایک اورقسم کی جمل کا اثبات ہوگا اوراگر "نورانسی اداه" ہوجائے تو پھر بھی اثبات ہوگا دیدار ثابت ہوجائے گا۔

# أيخضرت كوديداراللي يعيم تعلق ايك آيت كي تفسير

(٢) وَعَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَازَاى وَلْقَدْرَاهُ نَزُلْهُ أُخْرَى قَالَ رَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّقَبْنِ (رواه مسلم) و في رواية الترملي قال واي محمد ربه قال عكرمة قلت اليس الله يقول لا تدكره الابصار و هو يدرك الابصار قال ويحك ذالك اذا تجلي بنوره الذي هو نوره وقدراي ربه مرتين.

نتیکی نین دهنرت این عیاس رضی الندعته سے روایت ہے انہوں نے اس آیت کی تغییر میں کہا'' ول نے جود یکھا جھوٹ نہیں ہونا اوراس کو دوسری مرتبرد یکھا فرما یا کہآپ نے اپنے دل کے ساتھ دومر تبدد یکھا ہے''۔ روایت کیا اس کوسلم نے برتر ندی کی ایک روایت میں ہے کرچوشلی الندعلیہ دسلم نے اپنے رہ کودیکھا ہے۔ عمر مدرضی اللہ عنہ کہتے جیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس کوآ تکھیں نہیں یا سکتیں اور وہ آٹکھوں کا باتا ہے کہنے نگھے تیرے لیے افسوس ہو بیاس وقت ہے جب وہ اپنے ٹورخاص سے ظاہر ہوگا اور آپ سنی اللہ علیہ دسم نے اسپنے رہ کو دومر تبدد یکھا ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے )

تستشریج: '' و اہ بفؤادہ ''بعنی ول ہے دیدارکیا اورہ ومرتبہ کیا 'ایک بارسدرۃ اہنتگی کے پاس اوردوسری بارعرش عظیم پرویدارکیا' ول نے ویدارکا مطلب ہے ہے کہ النہ تعالی نے تعفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندرو کیھتے کی وہ طاقت پیدا قرمائی جمال میں پیدا فرمائی تھی تو ول کی آنگوں ہے معفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ویکھا' علم وتصور مراوٹیس ہو کھتا مراہ ہے 'سورت جم کی آنیوں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداور میں اللہ عنداور کھی اللہ عنداور ہے کہ وہ بارالہی نیس ہے کہاں سعوورضی اللہ عنداور کی معالم کی بوی جماعت اس طرف جم سے کہاں سے اللہ تعالم اور ہے کہ دیدار اللی نیس ہے۔

# کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے شب معراج میں الله تعالیٰ کودیکھا تھا

 بُعَآئِشَة فَايْنَ قَوْلُهُ ثُمُّ دَنَى فَقَدَلَّى فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ قَالَتَ ذَاكَ جَبُرْ بَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْتِيلِهِ فِي صُوْرَةٍ الرَّجُلِ وَ إِنَّهُ آتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةُ فِي صُوْرتِهِ الَّتِي هِيْ صُورَتُهُ فَسَدُ الْاَقْقَ.

## حضرت ابن مسعوً كي تفسير وتحقيق

(٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَهُنِي وَفِي قَوْلِهِ مَاكَذَبَ الْمُقُواَدُ مَا رَاى وَفِي قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَهُنِي وَفِي قَوْلِهِ مَاكَذَبَ الْمُقُواَدُ مَا رَاى وَفِي وَوَايَةِ الْيَرْمِدِيّ قَالَ مَا كَذَبَ الْمُعْوَلِهُ مَا كَذَبَ الْكَبْرَى قَالَ مَا كَذَبَ الْمُعْدَلِي فَلَى وَاللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم جَبْرَئِيلُ فِي خُلُةٍ مِنْ وَلَيْهِ السَّمَاءِ وَالْمُوسِ وَلَهُ وَلَلْهُ صَلَى الله عليه وسلم جَبْرَئِيلُ فِي خُلُةٍ مِنْ وَلَيْ قَدْ مَلاَ مَالِيكُ اللهِ عَلَيه وَاللهِ وَلَقَلْ وَلَيْ السَّمَاءِ وَسُئِلَ مَالِكُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَقَلْ وَلَى اللّهِ عَلَيه وَاللّهِ وَلَقَلْ وَلَيْ اللّهِ عَلَى وَلَيْكُ كَلَيْوَا فَايْلُ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعْلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى وَلَيْكُ كَذَيْوًا فَايْلُ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعْلَى عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَيْكُ كَذَيْوًا فَايْلُ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعْلُولُ وَلَى اللّهِ عَلَى وَلَيْكُ كَذَيْوًا فَايْلُ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعْلَى كُلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ وَ قَالَ لَوْلَمْ يَوْلِهِ فَقَالَ كَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَيْلُ فِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

تشتیج پڑے : حضرت این مسعود رضی الند عنداللہ تعالی ہے اُس فر مان کی تغییر بیان کرتے ہوئے فر مائے ہیں وہ دو کمانوں کے فاصلہ پر آ دے ہیں یا اس سے بھی قریب اوراللہ تعالی ہے فر مان آ ول نے جود یکھا اس ہیں جھوٹ نہیں بولا اوراللہ تعالی کے فر مان آ پ نے اپنے دب کی ہیں۔ ان سے بھی قریب اوراللہ تعالی سے آبان سب آبات ہیں مراوحضرت جر ملی علیہ السلام ہیں۔ ان سے جیسو پر نتھ۔ (متنق علیہ ) ترقدی کی آیک روایت میں ہے دل نے جود یکھا جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی تغییر ہیں نکھا ہے تی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جر مل علیہ السلام کور قرق کے حلہ میں و یکھا نہ میں ہے کہ آبان کے درمیان کو مجرویا ہے۔ ترفدی اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آبات کر ہے '' اپنے رہ کی ہوگی ہو کہ عالیہ اللہ میں کہ آبات کر ہے '' اپنے رہ کی ہوگی ہو کہاں ورحد شان کے درمیان کو کھرویا ہے۔ ترفری کی ایک روایت میں ہے کہ آبات کر ہے '' اپنے رہ کی از وردک نے بھی اللہ اللہ میں انس رحمہ اللہ ہے کہ آب نے بھی ہوردگار کی طرف و کھا ہے۔ ایک بردوگ و کھا ہے کہ آبان کے دردگار کی طرف و کھا ہے۔ ایک بردوگ و کھا ہے کہ آبان کے دردگار کی طرف و کھا ہے کہ ایک بردوگ کی ایک بردی ہوں کہ سے اللہ بن انس رحمہ اللہ ہے اللہ تو برائی کر بھوٹ کیا گیا کہ کتنے تھی چرے اپنے بروردگار کی طرف و کھا ہے کہ ایک بردوگ کو کھا ہے کہ ایک کو بھوٹ کیا گیا کہ کتنے تی چرے اپنے بروردگار کی طرف و کھا ہے کہ ایک کردے کے بین انس رحمہ اللہ ہے اللہ کو کھا ہے کہ ایک بردوگ کو کھا ہے کہ کہ کو بھوٹ کیا گیا کہ کتنے تھی چرے اپنے بروردگار کی طرف و کھا ہے کہ کہ کی ایک کی ایک کو بھوٹ کیا گیا کہ کتنے تھوں کی اس کو کہ کو کھا ہے کہ کہ کھا کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہو کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ کو کھا ہے کہ

رہے ہوں مے کہا گیا کہلوگ کہتے ہیں کہ یہال مرادثو آپ ہے امام ما لک فیر مایا و دلوگ جھوٹے ہیں اس آیت سے مراد و مکہاں جی کہ ہرگز نیس چینک وہ اپنے پر وردگار کے ویکھنے ہے روک و بیٹے جا کیں گے۔''امام ما لک نے فرمایا لوگ الند تھ لی کی طرف تیامت نے ون اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہے اور فرمایا آگر ایما ندارتیا مت سے ون اللہ تھائی کو شرد یکھیں گے اللہ تھائی کنار کوروک میٹے جانے پر عارتہ ولاتے فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں کا فراسے رہ سے اس دوامتے کیے جانمیں ہے۔ (روایت کیاس کوشرے الندیس)

## د پدارالٰہی کی کیفیت

(9) وَ عَنْ جَابِرِ عَن اللّهِ عَلَى صلى الله عليه وسنم نَيْنَا أَهْلَ الْمَجَنَّةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سطعَ لَهُمْ نُوْرَ فَوْفَقُوا رُوْسَهُمْ فَادَا لَرِ فَ مَنْ أَفَعَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاأَهُلَ الْمَجْنَّةِ قَالَ وَ ذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنَالاَمٌ فَوْلاَ مِنْ رَبِ الرَّحِمِ قَالَ فَعَلَر الْمَجْنَةِ فَالْ وَ ذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنَالاَمٌ فَوْلاَ مِنْ رَبِ الرَّحْمِ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَاأَهُلَ الْمُجْنَّةِ قَالَ وَ ذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنَالاَمٌ فَوْلاَ السَّلامُ عَلَيْهُمْ وَ يَنْفُلُونُ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَن النَّعِيْمِ مَادا مُوا يَنْظُونُ وَيَالِيَهِ حَلَى مِنْكُمْ وَيَعْلَى مُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ مُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَىٰ مُوالِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلِي اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ مُولِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَ اللّهُ عَلَوْلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَا عَلَى مُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَاللّهُ لُ وَاللّهُ 
## بَابُ صِفَةِ النَّادِ وَ اَهْلِهَا… دوزخُ اوردوزخِيوں كابيان الفصل الاول ….. دوزخ كي آگ كي گرمي

(١) عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نارُكُمْ جُوْءٌ مِنْ سَبَعَيْنَ جُوْءٌ مِنْ نَادِ جَهَنَّمَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَ بِسَنْغَةٍ وْ سَفِيْنِ جُزْءَ كُلّهُنَّ جَفُلْ حَرِّهَا (متفق عليه)وَاللّفَظُ لِلنِّخَارِجِ. وَفِيْ رِوَانِيَةٍ مُسَلِمٍ نَازُكُمُ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ ادْمَ وَفِيْهَاعَلَيْهَا وَكُلّها بَدَلَ عَلَيْهِنَّ وَكُلّهُنَّ.

نو کھی اللہ میں اللہ میں اللہ عندے دوایت ہے بیٹک رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا ستر ہوال حصہ ہے۔ صحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی آگ کا فی تھی۔ فر مایا دوزخ کی آگ انہتر گزازیا وہ کردی گئے ہے۔ ہر جزودنیا کی آگ کی گری دکھتا ہے۔ (متنق علیہ ) اور اس حدیث کے لفظ مسلم کے جی رسلم کی لیک دوایت میں ہے مار کھم العی یو قد ابن آ دہ اور اس میں علیها کلها، علیهن کی جگہ ہے۔

نیسٹرنیجے: 'سبعین جوز'' بینی ونیا کی آگ کی حرارت دوزخ کی آگ کی حرارت کی نسبت سنز وان جز اسے دوزخ کی آگ حرارت میں انہتر درجہ زیاد و ہے ممکن ہے سنز کے عدد کا ڈ کڑھٹیر کے طور پر ہو یعنی دوزخ کی آگ کی حرارت حساب سے باہراور بہت ہی زیادہ ہے چونکہ ووزخ کی آگ سے اللہ تعالی اپنے نافر مان بندوں کو عذاب ویتا ہے اور دئیا کی آگ سے انسان عذاب میتا ہے تو وہ وی میں بیفرق ہو گیا ورشیعا نے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی شانی ہے' آگے مدیرے میں بھی میان ہے۔

''ان سحانت لکافیہ ''بعنی ایک درجہ میں ہمی ہو پھر بھی جلائے کے لیے دنیا تن کی آ گانی تھی پھرستر درجہ بڑھ نے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے جواب میں آخضرت صلی اللہ علیہ وَلم نے فرمایا کہ دوز رقے کی آ گ کی حرارت اس لیے پڑھاد کی ٹنی کہ اس سے اللہ تخالی مذاب ویتا ہے۔ ''علیہا و سکلہا''لینی امام سلم رحمۃ التدعلیہ کی روایت میں علیہن اور سکلہن کی جگہ علیہا اور سکلہا کے الفاظ آئے ہیں ۔

### دوزخ کولانے کا ذکر

(٩) وَعَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُؤتنى بِجَهَنَمَ يَوْمَتِذِ لَهَا سَيْعُونَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُؤتنى بِجَهَنَمَ يَوْمَتِذِ لَهَا سَيْعُونَ اللّٰهَ زِمَامٍ مَعَ كُلّ زِمَامٍ مَعَ لَكِيهِ يَجُرُّونَهَا (رواه مسلم)

مَنْ ﷺ : معترت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہار سول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس روز جہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار ہا گیس ہوں گی ہریا گ کے ساتھ ستر ہزار قرشتے ہوں منے جواس کو تھنچتے ہوں گے۔ (روزیت کیا س کوستم نے )

تستنہ بھی اور اللہ مطلب ہے ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو الکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھنے کرمحشر والوں کے سامنے لا کیں گے اور ایک جگہ رکھوں کے کہ وہ اہل محشر اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی اور جنت تک جائے کے لئے اس بل مراط کے علاوہ کوئی راستہ نیس ہوگا جو روزخ کی بیٹے پر رکھا ہوا ہوگا ووزخ کی جوستر ہزار باکیس ہول گی ان کا مقصد ہیہ وگا کہ وہ جب لائی جائے گی تو اٹس ووزخ پراپی غضب نا کی کا اظہار کررہی ہوگی اور چ ہے گی کہ سب وہ نگل لے اور ہڑپ کرجائے ہیں ٹھبان فرشتے اس کوانبی باگوں کے ذریعے روئیس کے اگر اس کی باکیس مجھوز دی جائے۔

### دوزخ کاسب ہے ہلکاعذاب

(٣) وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَهُوَنَ أَهُلِ اللَّهِ عَذَابَا وَسُولُ اللَّهِ على الله عليه وسلم إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ اللَّهِ عَذَابَا وَشَعْمَ عَذَابَا وَسَعَى عَنِهِ وَشِواكَانَ مِنْ نَارٍ يَعْلَى مِنْهُمَا فِمَاعُهُ كَمَايَعُلِي النَّهِ عَلَى مَايُرى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّمِنَهُ عَذَابَا وَإِنَّهُ لَاهُونُهُمْ عَذَابَا وَمَعَى عَنِهِ وَمِنْ اللهُ عَذَابَ وَوَرَحَ مِنَ اللهُ عَذَابِ وَوَرَحَ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## دوزخ میں سب سے ملکاعذاب ابوطالب کوہوگا

(٣٠)وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهُوَنُ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوطَائِبٍ وَهُومُتَنَعَلَ بِتَعَلَيْنَ يَغُلِيُ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ﴿ رَوَاهِ البِحَارِى}

نر پیچنی کی جعفرت این عماس رخی الله عندے روایت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ منٹے مایاسب سے ملکاعذ اب دوز فیول میں سے ابوطانب کو ہے دود دوجو تیان پہنے ہوئے ہیں اس کا د ماغ جوش کھار ہاہے ۔ (روایت کیا ان کو بغاری نے )

کسٹنٹی ابد طالب حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے سکتے ہی تھے انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بزی خدمت اور حمایت کی تھی اللہ تعالیٰ کا تکوین فیصلہ تھا اور یہ حکست بھی تھی کہ ابو طالب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور قرلیش کے درمیان اوا بطے کا کام کریں اور بھور ڈھال کر دارا وا کریں چنا نچے قرلیش آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرایک دم ہاتھ ٹیس اللہ علیہ وسلم کا افراد کے میں ایک ہاراسلام کا افراد کی تکر ابو جہل بھین نے منع کر دیا چونکہ ابو طالب کے جسم کے ظاہر کی حصدت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لگا تھا اس کے طاہر کی جسم پردوز نے کی آگئیس ڈائی جائے گی البستدان کے تلووں کے بیچے دوا نگار سے رہے جائے گی البتدان کے تلووں کے بیچے دوا نگار سے رہے جائے میں اللہ علیہ وسلم کا جون بہزیا جائے گا جس سے ان کا دماخ اہل اور کے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابوطالب مسلمان ٹیس ہوئے دوسری ہات یہ معلوم ہوا کہ ابوطالب مسلمان ٹیس ہوئے دوسری ہات یہ معلوم ہوا کہ ابوطالب مسلمان ٹیس ہوئے دوسری ہات یہ معلوم ہوگا کے دوز فرجی میں عذاب سے امتحاد میں ہوگا کے دونر فرجی کے دوسری ہوگا کے دونر فرجی کے دونر فرجی معلوم ہوگا کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کی کے دونر فرجی کی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کے دونر فرجی کی کے دونر فرجی کی کے دونر فرجی کے دونر کے دونر فرجی کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دو

# ایک دوزخی ایک جنتی

(۵) وَعَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم يُونِنَى بانغم الفل الدُّنِيا مِن الهِي النَّاوِ يَوْمَ الْفَيَاضَة فَيُضَيغُ فِي النَّاوِ صَبُغَةً فُمْ يَقُولُ يَأْبُنِ ادْمَ هُلَ وَايْتَ خَيْرًا قُطُّ هُلْ مَوْ بَكُ نَعْيَمُ قَطُّ فِيقُولُ لَاوِ اللَّهَ يَاوَبُ وَيُؤْنَى باشَدَائِنَاسِ يُؤْسًا فِي الدُّنِيَامِنُ الهَلِ الْجَنَّة فَيُصْبِغُ صَيَغَةًفِي الْجَنَّة فَيْقَالُ لَهُ يَاابُنَ ادْمُ هُلَ وَايْتَ بُوسًا قَطُّ وَهُو مَنْ عَلَى الْجَنَّة فَطُّ (رواه مسلم) فَيْقُولُ لَا وَاللَّهِ يَاوْبٌ مَا مَوْ مِنَى لِمُوسٌ قَطُّ وَلَا وَايْتُ شَدَّةً فَطُ (رواه مسلم)

النَّسَتَةِ مِنْ كَوْجِوْمَ مْبِايتُ وهِ بِي عَلْي عاصل بوكن ال شئاه وجوب من الوالت الفيّارُ أن يكا سنظر برافاف وزيَّ بنظم مناجواب ويكران وش بوجا يُكار

#### شرك كےخلاف انتباہ

(٣) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لاهُون اهْلِ النَّارِ عدانا يَوْمِ الْفيامة لُوَ انْ لک ما فئي الارْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتُ تَفْقدى بِه فَيْقُولُ نَعْمُ فَيْقُولُ أَرْدَتُ مَنْكُ النّبول مِنْ هدا وانّت في ضلب ادمِ انْ لا تُشْرِكُ بِنَي شَيْئًا فَانِيْتُ إِلّا أَنْ تُشْرِكَ بِيُ (مصل عنيه.

نستنے افتلی ترجمہ کے مقبارے اس جگہ اودت منک انٹے کے عنی بیوں کے کہ یں نے تھے ہے اس بھی آسان مہل چر جائی تھی اور مظہر نے لکھا ہے کہ پہال اواد و کالفظ امرا کے معنی میں ہے ( نیعن جائے ہے مراوقع میں ہے ) نیز ارادوادرام میں فرق یہ ہے کہ کا کات میں جہ پھو ہوتا ہے مسب ای کے ارادود شیعت کے فاف بوطی یہ کئے ہیں کہ زیادہ مسب ای کے اراد ہے دمشیت ہے ہوتا ہے جبکہ امر کا اطلاق کھی اس چیز پر تھی ہوتا ہے جواس کے ارادود شیعت کے فاف بوطی یہ کئے ہیں کہ زیادہ درست یہ ہے کہ یہال اراد و "کو چتاتی بھتی عہد لیلنے پر محمول کیا جائے جس کا ذکر قرآن کر یم بیس بیل فرمادی کیا ہے اور اندا احداد و بھی میں بھی ادام میں طبھور ھے خورجھے انٹی اوراس کا قرید خودہ دیے قدی کے میا افاد اللہ اور انداز کو انداز کو انداز کے انداز کرتے ہیں اندام اندام اندام کا انداز کی کو انداز کو انداز کو انداز کی اندام اندام اندام کا کو انداز کی کا حدد اور کے انداز کے انداز کا دوران کی کہ کو بات کے انداز کرتے ہیں کہ کو انداز کی انداز کو انداز کی کو کہ کو کہ کو کرتے گئی کو کہ کہ کو کو انداز کرتے گئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کرتے گئی کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرتے گئی کرتے گئی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرتے گئی کرتے گئی کو کہ کو کہ کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کی کو کہ کو کرتے گئی کو کہ کو کرتے گئی کو کرتے گئی کرتے گئی کو کہ کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کہ کو کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کو کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی

#### عذاب مين تفاوت ودرجات

ان کوشخوں تک بکڑے گی۔ بعض اپنے ہوں ہے آگ ان کو گھنٹوں تک بکڑے کی بعض اپنے ہوں ہے کہ آگ ان کی کمرتک بکڑے گی۔ بعض اپنے ہوں گے کہآگ ان کوکر دن تک بکڑے گی۔(روایت کیاس کوسلم نے)

## دوز خیول کے جسم

(٨) وعن أبئ هَرَيْرَة قَالَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وصلم مَا بَيْنَ مَنْكِنِي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلْقَةِ أَيَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وفِي رَوَايَةٍ ضِرْسَ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحْدِ وَعِلْظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلْكِ (رواه مسلم). وَذُكِرَ حَدِيْكَ أَبِي مُرَيْرَةُ الشَّمْرِةِ الشَّلْوةِ مَرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحْدِ وَعِلْظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلْكِ (رواه مسلم). وَذُكِرَ حَدِيْكَ أَبِي مُرْيَرَةً الشَّارِةِ الشَّلْوةِ مَنْ الشَّلْوةِ الشَّكْتِ النَّارُ إلى رَبِهَا فِي بَابِ تَعْجِيلِ الصَّلُوةِ

ﷺ : حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند ہے رواہت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا دوز خ بیں کا فر کے دونوں کندھوں کا درمیائی فاصلہ تیز رفق میں اللہ عندی ون کی مسافت بفتا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کا فرکی داڑ مداحد پہاڑ جتنی ہوگی اس کے جسم کی موٹائی تن دن کی مسافت کی مقدار ہوگی روایت کیا اس کومسلم نے ابو ہر برہ رضی اللہ عند کی حدیث جس کے الفاظ میں اللہ عکت الله واللہ میں اللہ عندی حدیث جس کے الفاظ میں اللہ واللہ واللہ واللہ میں گذر چکی ہے۔

نستین الکافر "داڑھ کو میں کہتے ہیں اس مدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کافروں کے جسم بہت بڑھ جا کیں گئے۔
اس سے پہلے جنت سے متعلق احادیث میں بینڈکور ہوا کہ اہل جنت کے اجسام بھی جنت میں بڑھ جا کیں گیا اصل وجہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعنیٰ کی صفات ہیں کمال دم ون کا ظہور ہو جائے گااس لیے اہل جنت اور اہل جہنم کے جسم کمال پرآ جا کیں ہے کو یا اللہ تعالیٰ کی صفت کلیق کمال پرآ جا کیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی صفت کلیق کمال پرآ جائے گئی اللہ تعالیٰ کی صفت کلیق کمال پرآ جائے گئی ہے کہ ہو کہ اس سے کہ قیامت پرآ جائے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ جسم کا یہ کہ ہوئے گئی ہوئے ہوئے دن متکبرین کے جسم چونٹیوں کی ماندہ معلی ہول سے بیتھارش ہوائی کا اور موٹا پا
ودر نے کے اندر ہوگا تا کرآگ کو پوری خوراک ملے اور جسم کے چھولے نے ہونے کی ذات ورسوائی میدان محشر میں ہوگی تو کوئی تعارض نہیں ہے۔

## الفصل الثاني ..... دوزخ کي آگ کاذ کر

سَتَنِيَجِيَّنَ : هنزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ بزار برس تک جلائی گئی تی کدہ سرخ ہوگئ بھراس کو ہزار برس جلایا عمیاحتی کدہ سفید ہوگئی۔ پھر ہزار برس اس کوجلایا عمیاحتی کدہ سیاہ ہوگئی۔ اب وہ سیاد اور تاریک ہے۔ (روایت کیاس کورندی نے)

نَّسَتْرَجِّجَ البیطنت الله آگ جب دیرتک جلتی ہے تو اس میں دھوکیں کی آمیزش خم ہو جاتی ہے تو وہ سفید ہو جاتی ہے دھو کی کی آمیزش کے دفت آگ سے تو وہ سفید ہو جاتی ہے دھو کی کی آمیزش کے دفت آگ سرخ رہتی ہے چرزیادہ دیرتک جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کدووزخ ابھی سے تیار ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ اعدت فلکافرین کی آیت بتاتی ہے کہ تیار ہے معتزلہ بے کار ہیں بہرحال دوزخ کی آگ تین بڑارسال تک کرم کی تی ہے کہ جہلے سرخ ہوگئ کھرسفید ہوگئ کھرسیاہ ہوگئ!

### كافردوزخي كي جسامت

(١٠) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أَحْدٍ وَ فَخِذُهُ مِثْلُ

الْبَيْضَآءِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةً ثَلْثٍ مِّفْلُ الرَّبُذَةِ (رواه الترمذي)

نوَّنَ ﷺ : معترت ابو ہر پره درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا فر کے دانت کی مونا کی احدیہا زمِنتی ہوگ۔ اس کی دان بینیاء مقام کی مقدار اور دوز رقے میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دنوں کی مسافت کی ماندر یذ و کی مسافت کی مقدار ہوگی۔ (تریزی)

ا سان دن بینامهام ما مقدار اوردوری سان سے بینے مجدسان دول مسافت کا مدرید و سافت کی مقدار ہوں در روزی ا فیسٹنے نازریڈو میدینے کے قصبات علی سے ایک قصبہ تفاجود ہاں سے تمن دن کی سافت پر دات عرق کے قریب دائع تفار پس ا دیدہ ہے اسے مرادیہ ہے کہ کافرود وزقی اپنی لمیں چوٹی جسامت کی دجہ سے اپنے چلنے میں اتی جگر کھی گئیر سے گا جتی کہ دید سے دیدہ کا فاصلہ ہے۔ (۱۱) وَ عَدْهُ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ عِلْظَ جِلْدِ الْحَافِي افْدَانِ وَاوْ بَعُونَ ذِوْاعًا وَإِنْ حِوْسُهُ مِنْلُ اللّٰهِ مَنْدَى مَكُمْ وَالْمَدِينَةِ (دواہ الدرمذی) اُحْدِ وَ إِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَائِيْنَ مَكُمْ وَالْمَدِينَةِ (دواہ الدرمذی)

التَّسَيَّةُ أَنَّ العِربِية ومِن اللَّه عند من وايت ہے كہار مول الله عليه وسلم في مايا كافر كے جسم كى مونائى بياليس باتھ ہوگ اس كادانت احديمان كى طرح ہوگا۔ دوزخ ميں اس كے بيليننے كى جگد مكہ اور مدينہ كى مسافت كى مقدار ہے ۔ (روايت كياس كور مذى نے)

تستنت ایک روایت می ایس باتھ" کی وضاحت کے لئے بذرع الجیاد کے الفاظ بھی منقول ہیں بہتی ہاتھ بھی کونسا ایک لیے جوڑے مختص کا ہاتھ اوپر کی حدیث میں کا فرود وزخی کے بیٹھنے کی جگہ مدینا ورریدہ کے درمیانی فاصلے کے برابر بیان فرمائی گئی ہے جہراس حدیث میں" مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے" کا فراد وزخیوں کو دیئے جانے والے اور مدینہ کے درمیانی فاصلے" کا فرکر ہے؟ چنانچے ملامہ این جُرِّنے انکھا ہے کہ مقدار کا بے فرق واختمان وراصل کا فردوزخیوں کو دیئے جانے والے عذاب میں فرق واختمان کی جانے دالے اور میں بھران کی ہوئی اور ای لحاظ ہواں کے جینے کی جگر بھی زیادہ کی چوڑی ہوگی اور ای لحاظ ہے اس کے جینے کی جگر بھی زیادہ کی چوڑی ہوگی اور جو کا فرنستا بلکے عقداب کا مستوجب ہوگا اس کی جسامت نسبتا کم لیمی چوڑی ہوگی اور ای لحاظ ہے اس کے جینے کی جگر بھی زیادہ لیمی چوڑی ہوگی اور جو کا فرنستا بلکے عقدار کے اختلاف کو بھی تیاس کیا جاسکتا ہے۔

(١٢) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الكَافِرَ فَيسَحِبُ فِسَانَهُ الْفَرْسَخِ وَالْفَرْسَخِينِ
 يَتَوَرَّأُهُ النَّاسُ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِدِينُ وَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ.

نزیجین : حصرت این عمر سے روایت ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا فرا چی زبان کودوز خ بٹی نٹن کوس اور چیکوس تک کھیتچے گالوگ اس کوروندیں گے۔ (روایت کیاس کواحداورتر ندی نے ہتر غدی نے کہا بیصدیت غریب ہے)

#### دوزخ کا پہاڑ

(٣٣) وَعَنْ أَبِيْ شَعِيْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ۚ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِّنَ النَّارِ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ سَيْعِيْنَ غَرِيْفًا وَ يُهُولَى بِهِ كَلَيْكَ فِيْهِ أَبَدًا (رواه الترمذي)

﴿ التَّهِ الْمُعَالِمُ اللهُ عَدْ فِي كُرِيمِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَلَم ﷺ والدِن كرتے ہيں فر ماياصعودا آگ كاليك پهاڑ ہے سر سال تك اس ميں جِرُ هايا جائے گا اور جيشدا ك طرح اس ميں كرايا جائے گا۔ (روايت كياس كورندى ئے)

#### دوزخيوں كى غذا

(۱۳) وَعُنُهُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهُلِ أَيْ كَفَكُمِ الزَّيْتِ فَلِنَا قَرِّبَ اللَّى وَجَهِهِ سَقَطَتُ فَرْوَةُ وَجَهِهِ فِيهِ وَمِنَى كَالْمُهُلِ أَيْ كَفَكُمِ الزَّيْتِ فَلِنَا قَرِّبَ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلْ اللّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

کنگشتی بین فرو قن میروکے چیزے کوفروہ کہتے ہیں ٔ مندل کھال مراد ہے۔ فوو قار اسد کا خفائش آیا ہے اس سندسراور پیٹانی کی کھال '' مراد ہے اس مدیث بیس قرآن کی آیت' وان بیستغینو یغانو اہمآء کالمہل بیشوی الوجوہ'' ف⊦ شارہ ہے۔

گرم یانی کاعذاب

(10) وَعَنَ ابِنَ هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صِلَى الله عليه وَسَلَم قَالَ إِنَّ الْحَمِيْمِ لِيُصِتُ عَلَى وَوْسَهِم فِيفَدُ الحَمِيْمُ حَتَى بِخُدَّصِ الى جَوْفِه فِيسُلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَى يَعْرُق مِنْ قَلْمَيْهِ وَهُوا الْحَهَةُ فُمْ يُعَاد كَمَا كَانَ وَوَادَ الرَّمَدِي.

الشَّيْجَيَّ رَا اللهِ مِرْدِه رَفِي اللهُ عَدَى مُرْيَمِ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَهُوا الْحَهَةُ وَهُوا الْحَهَةُ وَهُوا الْحَمَةُ وَلَا يَا وَاللهُ عَلَى وَوَادَ الرَّمَةِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَا وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَا مُوالِمُ وَلَا عَلَا مُواللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا مُواللًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُواللّهُ وَلَا عَلَا مُواللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا مُوالًا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَى مُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا  عَلَا 
# دوز خیوں کے <u>پینے</u> کا یانی

# دوزخ کی چارد یواری

رد ا ) وَ عَنُ ابنُ سَعَبُدِنِ الْخُلَوِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ لَلْسَوَادِقَ النَّاوِ أَوْبَعَةُ جُنُورِ كِفَفُ كُلِّي جِدَارِ مَبَشِرَةُ أَوْبَعِيْنَ شَنَةً. (رواه التومذي)

المنظمین الموسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے وہ نمی کریم صلی اللہ عنیہ وسم ہے آئی کرتے ہیں دوز نے کے احاطہ کی جار و بواریں ہیں ہر دیوار کی مونائی جالیس سال کی مساخت کی مقدار ہے۔ (رویت کیاس کوٹرندی نے)

نَسَتَمَتِ ﴾ "سوادق" بردوں او قاتوں کیتے ہیں خیرہ گل مراد ہوسکتا ہے بہار دیواری مراوہے یا محلف " کُنافت سناہ موارک چوڑ اٹی اور موتایا مراد ہےلاس حدیث ٹن قرآن تائر یم کی اس آیت "احاط بھی سواد قدا" کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۸) وَ عَنْهُ قَالَ قَال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلُوا مِّنْ غَشَاقِ يُهْوَاقَ فِي اللَّهُ نَعَنَ أَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلُوا مِنْ غَشَاقِ يُهْوَاقَ فِي اللَّهُ نَعَنَ أَهْلُ اللَّهُ نَعَالَهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْ عَنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ لَلْمُ لِلللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُلِيلًا عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلَا مُلِقِلُولُ وَلَوْلُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَمُعَلِيْهِ وَلَمْ أَلَا لَكُولُوا عَلَيْكُولُ وَالْمُولِقُولِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْ

﴿ ٩ ﴾ ﴾ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ ٱنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَّأ هٰذِهِ الْآيَةَ اِتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ

مُسْلِمُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَنْ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُوْمِ فَطَوْتُ فِى دَارِ الدُّنَيَا لَا فَسَدَتُ عَلَى اَهَلَ<sup>٣</sup> الْآرْضِ مَعَآلِشَهُمْ فَكَيْف بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ رَوَاهُ النِّرْمِلِينُ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيْحٌ.

الترکیج گڑ : حفرت این عباس منی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنیہ دستم نے بیا یت پڑھی۔ '' الله سے وروجس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور شعر و تحرج کم مسلمان ہو' ۔ رسول الله صلی الله عنیہ دستم نے فر ما با اگرز توسم کا ایک قطر و دنیا ہیں گرے دنیا والوں پر اسپاب زندگی تباہ کردے اس محض کا کیا حال ہوگا جس کا بی تھا تا ہوگا۔ (روایت کیا اس کو تریک ورکہائی حدیث مستمجے ہے)

لَمُتَشَرِيجَ السَّوِي تفاقه "الله سے ایسے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا جن ہے اور ڈرنے کا بیش اس طرع ادا ہوگا کہ آوی محربات سے کھمل اجتناب کرے اور واجبات کو بجالائے بیش تقویٰ ہے معزب این مسوورضی اللہ عنداس کی تغییر اس طرح فرباتے ہیں "ھو ان بطاع فیلا یعصبی ویشکر فیلا یکھو ویڈ کو فیلا بنسسی "اس صدیث میں قرآن کی آبت!"ان شیجر ڈالو قوم طعام الاثیم "کی طرف اشارہ ہے۔

#### دوزخیوں کےمنہ کی بدمئیتی

(\* ٢) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُليّا حَتَّى تَبْلُخَ وَ سَطَ زَأْسِهِ وَيَسْتَرُجِيْ شَفَتُهُ السُّقَلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرُقَهُ (رواه الترمذي)

نَوْ اَنْ اَلْهُ الله الله عندرض الله عندني سلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے إن آپ سلى الله عليه وسلم نے اس آيت كي تغيير بين قربا يا و هم فيها كالمحون كدووزخ كى آگ ان كے چرول كوچلس دے كى راس كا دير كا ہونت مث كر وسط سرتك يختي جائے كا اور شيح كا ہونت لنگ كراس كى ناف تك يختي جائے كا۔ (روایت كياس كور خان نے)

المسترجيج قران كريم كى فدكوره جس آيت يل بوه ويورى ايول ب

تلفیح و جو ههم المناد و هم فیها کالمحون" جبنم کی آگان دوز نیوں) کے چرون کوچھلتی ہوگی اوراس (جبنم) بیں ان کے چرے
عجر ہوں گے۔ 'لفظا' کالح' سے مرادو فخص ہوتا ہے جس کا ہونٹ سکڑ کر اوپر چڑھ گیا ہواور دانت کھل مجھے ہوں یعض مفسرین نے تو کا کمون
کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ' ان کی تیوریاں چڑھی ہوگی ہول گیا اور بعض مفسرین نے میانکھنا ہے کہ ان کے وائٹ کھے ہوں عے!" یہ دوسراتر جمرآ مخضرت
صنی الله علیہ وسلم کی فہ کورہ وضاحت سے زیادہ مناسب ہے لیکن ان کے چہرے کہڑے ہول گے' ایک ایسا ترجمہ ہے جس میں الموی معنوی اور
آمنحضرت سلی القد علیہ وسلم کی وضاحت سب کی رعایت ہو جاتی ہے۔

### دوزخی خون کے آنسورو کیں گے

(٢١) وَ عَنْ آنَسِ ۗ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَآيُهَا النَّاسُ الْكُوّا فَإِنْ لَمْ تَسْفَطِيْغُوافَتَبَاكُوْا فَإِنَّ آهَلَ النَّارِ يَنْكُوْنَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيْلَ دُمُوعُهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ كَآنَهَا جَدَاوِلُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلَ الدِّمَآءُ فَتَقَرَّحَ الْعُيُوْنَ فَلُوْاَنَّ مُفَنَّا أَزْ جِيَتِ فِيْهَا لَجَرَتَ رَوَاهُ فِي ضَرْحِ السُّنَةِ.

ترجیجی معرف انس رضی الله عندنی ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آب نے فرمایا اے لوگورو وَاگر رونان آئے تو تکاف سے
روؤ - کیونکدائل دوز خ روئیں سے ان کے آنوال کے رضاروں پر تالوں کی ما ند ہیں ہے جی کہ ان کے آنوختم ہوجا کیں گے خون ہنے
لگ جائے گان کی آنکھیں رخی ہوجا کیں گی۔اگر ان می کھتیاں چھوڑ دی جا کیں چلنگ جا کیں۔(روایت کیاں کوشرح الدیس)
کیسٹر نے انکھیا کو ا' یعنی تکلف کے ساتھ روئے کی صورت بناؤ ''جداو ل '' یہ جدول کی جمع ہے چھوٹی نالیوں کو کہتے ہیں۔
''فیقوے ''قرح زخم کو کہتے ہیں یہ مینے اگر باب تفعل سے مضارع کا صیفہ ہے قریہ اصل میں فیقوے تھا ایک تامحذوف ہے اس صورت میں

#### دوزخيوں كى حالت

(٣٣) وَ عَنْ آبِيُ الْقِرْدَاءُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفَى عَلَى آهَل النَّارِ الْمَجُوعُ فَيَعْدِلُ مَاهُمَ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُونَ فَيُعَاثُونَ لِطَهَامِ مِنْ صَوِيْعِ لَا يُسْمِنَ وَلَا يُغْنِى مِنْ جَوْعٍ فَيَشْتَغِيْلُونَ بِالطُّعَامِ فَيْغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي عُصَّةٍ فَيَدُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيْزُونَ الْغَصَصَ فِي الْلُنْيَا بِالشُّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُونَ بِالشُّرَاب فَإِذَا دَنَتُ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شُوَتِ وُجُوْهَهُمْ فَإِذَا دَحَلَتُ بُطُوْلَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي يُطُوْبَهُمْ فَيَقُوْلُونَ ادْعُوا خَزِنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ ٱلمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَ مَادْعُوْ الْكَثِوبِينَ الَّا فِي ضَلَالٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوْ مَالِكًا فَيْقُولُونَ يَمْلِكُ لِيْقَصَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيِّهُمْ الْكُمْ مَاكِنُونَ قَالَ الْاعْمَشُ نَبَتُ أَنْ بَيْنَ دُعَاتِهِمْ وَ إِجَابَةِ مَالِكِ الِّنَاهُمْ أَلْفَ عَامَ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوارَبُّكُمْ قَلا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْ رُبِّكُمْ فِيقُولُونَ رَبُّنا غَلَيْتُ شِقُونُنا وَ كُنَّا قَوْمًا صَالِيْنَ رَبِّنَا آخَرجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْمًا فَإِنَّا ظَلِمُونَ قَالَ فَيُجِينُهُمُ الْحَسَنُوا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونَ قالَ فَجِنْدَ فِلِكَ يَتِسُوا مِنْ كُلَّ خَيْرٍ وَ عِنْدًا طَلِكُ يَاحُدُونَ فِي الزَّقِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدَائلُهِ بَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ وَالنَّاسُ لا يَرَقَعُونَ هَلَا الْحَدِيثَ ، (رواه الترمذي لتَنتِيجَيِّنَ جَعَرِت ابوالدرواء رضي الله عنه سنت روايت ہے كه رسول الله صلى الندعلية وسلم رئے فریانے دوز فيوں پر جھوک ڈ الی جائے گی وہ ال کے اس عذاب کے برابر ہو جائے گی جس میں وہ ہوں ہے وہ فریا وکریں گے ان کی فریا دری ایسے کھانے سکے ساتھو کی جائے گی جو**ضر لع ہوگا** شموٹا کرے گا اور شہوک کوفائدہ دے گا۔ چروہ کھانے کی فریا دکریں ہے ایسے کھانے سے ان کی فریادری کی جائے گی جوگلو کیرہوگا ان کو یا د آے گا کہ وہ مکتی میں استقے ہوئے کھانے کو پانی سے گذارا کرتے تھے۔ زنبوروں کے ساتھ کھڑ کر کرم پانی ان کے قریب کرویا جائے گاجب ان کے چیروں کے قریب کرویا جائے گا ان کے چیروں کو بھون ڈالے گا جسب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا جوان کے پیٹوں میں ہے اس کو تکڑے ککڑے کرڈالے گاوہ کہیں کے دوزخ کے داروغہ کو بلاؤ۔ وہ کہیں کے تبہارے پاس پیفیبرروٹن دلاک لے کرٹیس آئے تھے وہ کہیں ھے کیوں نہیں وہ کہیں گئے وعا کر داور کا قرول کا یکار نازیاں کاری ہوگا۔ وہ کئیں گے ما لگ کو باذ کو وہ کہیں گےا ہے ما لگ تیرار ب ہم یرموت کاتھم لگا دے وہ ان کو جواب دیے گاتم ہمیشہ رہو ہے۔ اعمش نے کہا بچھے خبر دی گئی ہے کہا تھے بلانے اور مالک کے جواب دیے کے درمیان ' ہزار برس کا فاصلہ موگا۔ وہ کہیں گے اپنے رب کو بلاؤ تمہارے دب ہے کوئی بہتر نیس ہے۔ وہ کیوں گے اے جارے پروردگار جاری بدیختی ہم پرغالب آگی اور ہم ممراہ تھے۔ اے رب ہمارے ہم کواس ہے تکال لے اگر ہم دوبارہ ایس کریں تو ہم خالم ہوں کے اللہ تعالیٰ جواب میں فریائے **گا** دوزرخ میں دور ہو جاؤ ادر ججھ ہے کلام نہ کرواس ونت وہ ہر بھلائی ہے مایوں ہو جائیں مے اور بالہ وفریا دشروع کریں مے اور حسرت وواویلاکرنے نگیس کے (عبداللہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں اورلوگ اس حدیث کومرفوٹ بیان نبس کرتے )۔ (روایت کیااس کوتر نہ کانے) لَسَتْرَجَ : " الميعدل ماهم فيه " ليني بجوك كابي عذاب اس عذاب ك براير بوكا جو پيلے سے ان كو بوتا بوكا ـ " من طويع " أيك كانتے دارز ہریلا درخت ہے جس کواگر کوئی حیوان کھالیتا ہے تو نور أمر جاتا ہے بیہاں ضریع ہے مراد و دآگ کے کا نٹے ہیں جود وزخ میں ہوتے ہیں اور ابنوے سے زیادہ کڑوے ہوئے ہیں ۔" پیجیزون "محذارنے کے سخن میں ہے۔" المغصص "کے ٹیں کی چیز کے سینے کوغصص کہتے ہیں مطلب ریے ہے کہ جب دیامیں مجلے کے اندر کوئی چیز مجنس جاتی ہے اس کو گذار نے کے لیے پانی پینے تھے اس وجہ سے دوزخی پانی ما تکنا شروع کردیں ے۔"بكلاليب المعديد"يعن اس إتى شراوب كے چيونے چيونے يرزے اوركيل شامل كروسية كئے بول كے أن احسنوا"كة ك ڈائے اور بھگانے کے لیے عربی میں اخسا کا لفظ استعمال کیا جا تاہے "لیعنی کرے کو" اب ہم ہے بات نہ کرو۔

#### عذاب دوزخ ہے آگاہی

دوزخيوں کو ہاندھنے کی زنجیر

(۲۳) و عن عبدالله بن عفرو بن الغاص قال فان رسُول الله صلى الله عليه وسله نوس سدسه من عده و المساوة المرافق المسلمة المرافق و هي خسير عانة حدد المعدد المراس في المسووة خشير عانة حدد المعدد المراس في المسووة في المسلمة المراس المسلمة المساوت المعلم حريفا المابل و التهاز قال الا تائية اصلها او قعر هار و المديد المراس في المابل المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق

#### ووزرغ كاسه بباناله

(٣٥) وعن ابلی بُرُدة عَنْ أَبِيَّهِ أَنَّ النَّبِی صلی الله عليه وسا و ١٠٠٪ في حهائم تواد يا يُقال له هيفها يسكنه تحل حبار ودرسي التُرْجِيَّ أَنَّ العَرْمِةِ الوَّرِدُورِضَى الله عنداسيّة بأب سنده و أي الرقيم في الله هايدواس مندوايت كرات في رواح في شراكيده واوي من هم كانام مهيب من جريمتكم اس شرك منهاك (روايت كراس وادري منه)

الفصل الثالث . . . دوز خيول كي طويل وعريض جهامت

(٣٦) عَنِ ابْنِ غُمَرَ عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قال يفظمُ اهلَ النَّادِ فِي النَّادِ حَتَى أَنَّ بين شخصة أَذُنِ اخدِهِمْ إلي عَاتِقِهِ مُسِيْرَةُ سَيْعُ مِاقَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَيْعُونَ فِرًا عَا وَإِنَّ مِثْلُ أَحْدِ

ﷺ جھٹرت این عمروشی اللہ عشہ بی کریم صلی اللہ طب والیت کرتے ہیں فرمانا دوز فی دوز نے بیں ہوے ہو جا کمیں ہے جی کہ کان کے اداراس کے کندھے کے درمیان سامت سوہرت کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اوراس کی جدد کا موادیا ستر گز کا ہوگا اوراس کا دانت احدیبا از جیب ہوگا۔

## دوزخ کےسانپ بچھو

(٣٤) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَامْعَالٍ الْمُو كَفَةٍ الْمُحْتِ تَلْسَعُ احْدَ هُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوتَهَا ارْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَّ إِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَامْفَالِ الْمُؤ كَفَةٍ فَلْسَعُ احْدَهُنَّ الْسَعَةَ فَيَجِدُ حَمْوتَهَا أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا (رواهما احمد)

نشیجی ترکیسی اللہ بن حارث بن جزود منی اللہ عمد ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ عید وسم نے فریا یا دوزخ میں بنتی اوتوں کی مانند سانپ ہوں گے۔ ویک سانپ ایک مرتبہ کائے گا دوز ٹی اس کی تنی اور اس کا زہر ہے لیس برس تک پاتا رہے گا اور دوزخ میں پانان بند فچروں کی مانند بچھو میں ان میں سے ایک بھے نے گا وہ اس کا ذہر چالیس برس تک پاتا دہے گا۔ (روایت کیان دونوں کواجرئے) کو سمجھ جیسے '' الحسور کفتہ'' اکا قب سے ہے' اسم مفعول کا صیفہ ہے لیعنی پالان ذالے ہوئے فیجرے'' حصو تھا'' حموق تیزی اور ڈینے کی سوزش کو کہتے ہیں ہے'' عصو تھا'' حموق تیزی اور ڈینے کی سوزش کو کہتے ہیں گئی جالیس سال تک اس در دکا اگر یہ آل رہے گا۔

## جا ندوسورج سپردآ گ کرو ئے جا کیں گے

(٢٨) و غن المحسن قال حدثنا أبو هُويْرة غن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهسُ وَالْقَمَرُ تَوْرَانَ مُكُورانِ فِي النَّارِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ فَقَالَ الْحَسْنَ و مَاذَنْبُهَا فَقَالَ أَحَدِثُكُ عَن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَكَتُ الْحَسْنُ رَوَاهُ الْبَيْهِقَى فِي كِنَابِ الْبَعْثِ وَالسَّفُورِ.
 فَسَكَتُ الْحَسْنُ رَوَاهُ الْبَيْهِقَى فِي كِنَابِ الْبَعْثِ وَالسَّفُورِ.

منتظ من المعامة من الله عند من دوايت بكر بم كوابو بريره رضى الله عند في رسول النه من الله عند بيان كي آب في مالا سورج اورجاله قيامت كون دوكز بهول كرجودوزخ كي آك بين ليبيغ بها كين ك من رض الله عند في بان كاكيا كمناو بوگاابو بريره رضى الله عند كمين تحقيد سول الله ملي و الله عنديث بيان كرد بابول و من رضى الله عند جي تركيف (الناق في عبد الايمان من)

### شقی کون ہے؟

٣٩٠) وَ عَلْ بَنِي هُولِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهُ . نَذِي الله عليه وسَلَّمَ لايسَخُلُ اللَّهَ قَلَلَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

نشیجی گرا : هنرت او ہر پر دہنی اللہ ہے۔ یہ دارت ہے کہ رسول القدسی اللہ عابیدہ تنم نے قربایا دوز نے میں بدیجنت ہی واخل ہوگا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول جہ بخت کون ہے قرمایا چوتھن اللہ کی رضا مندی کے لیے اطاعت نہ کرے اوراس کے بیے کسی معصیت کوڑک نہ کرے۔ (این لجہ)

### باب خلق الجنة و النار . . . جنت اوردوز خ كى تخليق كابيان

الل حق ابل سنت والجماعت كاعقيده ہے كہ جنت اور دوزخ ابھى ہے تیار ہیں اہل باخل كہتے ہیں كہ جنت عدت كچر بھى نہيں باغ شاغ ہے

دوزاخ شوزخ کا کھیجی نمیں دھریا ہیا ہے۔ مرز اغالب کمتا ہے:

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیکن جال ابنائے کو نااب یہ خیال اچھا ہے بہرعال اینے محدول کے ان اقوال کا کیا انتہار ہے جبدالل اسلام کے پار قرانان وصدیت ہے ابناع امت ہے اور انسوں وین ہے لبندا کچنے والوں کے کچنے کی کوئی پرواوٹیس ہے۔ غذاکورہ ہے بیرائ وضوع ہے متعلق واقعے اسا بیٹ بیان ہوں گی۔

### الفصل الاول.... جنت اوردوزخ كي شكايت

(1) عَنْ أَبِى هُوَيْرَة - قَالَ قَالَ وَسُؤُلَ اللّهِ صلى الله عديه وسلم تحاجّت الجنّة و النّاؤ فقالت النّاؤ أؤثرَتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَخِبِرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لَى لاَيْدَخُلْنَى الّا طَعَفَاءُ النّاسِ وسقطُهُمْ و عَرَفْهُمْ قَالَ اللّهَ تعالَى لِنُحَةً إِنّمَا النّبِ وَخَمْتِي أَزْخَمُ بِكِ مِنْ اشاءُ مِنْ عبادى وقال للنّاوِ إنّها النّبِ عذابِي أَعَذَب بكت من اشاءُ مِنْ عبادى وَقَالَ للنّاهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اشاءُ مِنْ عبادى وَقَالَ للنّاوِ إنّها اللّه وَشَلَةً تَقُولَ قَتْمًا ، فَتَمَّ النّارُ فلا نُسْتِلَى حَلَى يَصِيعُ اللّهُ وَشَلَةً تَقُولَ قَتْمًا ، فَتَمَّ ، فَطَ اللّهُ مِنْ خَلْقِه احدًا وَامَا اللّهَ لِنَامًا النّارُ عَلَيْهِ احدًا وَامَا اللّهَ لِنَامًا اللّهُ مِنْ خَلْقِه احدًا وَامَا اللّهَ لِنَامًا اللّهُ مِنْ خَلْقِه احدًا وَامَا اللّهَ لِنَامًا اللّهُ مِنْ خَلْقِه احدًا وَامَا اللّهَ لِنَامًا اللّهُ مِنْ خَلْقِه احدًا وَامَا اللّهَ لِنْشِيلُ لِلللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ خَلْقِه اللّهُ اللّهُ لِنْ اللّهُ لَا يَشْلُ لَاللّهُ لَيْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ لِلللّهُ مِنْ خَلْلِهِ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لِنْ اللّهُ لَا لَهُ لَا لِنَامًا اللّهُ اللّهُ مِنْ خَلْقِهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ لَا لَيْقَلُمُ اللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَيْ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لللّهُ لِي اللّهُ لِلللّهُ لَا لِللّهُ لِلللّهُ لَا لِنْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَا لِللللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللللّهُ لَهُ لَا لَعْلَالِكُلّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَلْهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لَا لَمْ لَا لَهُ لِلللللّهُ لَا لَهُ لِلللللّهُ لَمْ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْكُولُولُ لَمْ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْكُولُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَلْهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لِلللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَلْمُ لَلّهُ لِللللّهُ لَا لَلْمُ لَلّهُ لَا لَلْمُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَلْمُ لِللللّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْلّهُ لَلْ

''قط قط ''ای کفی کفی کانی ہے کائی ہے۔''اینزوی ''جہول کا نہیند ہے ای بصبہ ویجمع بینی دوزٹ کے صوب کو آپ سایہ جائے گانو دوسٹ جائے گئی۔''فلا مطلع اللہ'' لیٹن اللہ نوٹی دوز آن بھرنے کے لیے ڈی بخوش کو پیدائش کر سے گا بوکھ یغیر تناہ کے کی کودوز ڈ میں ڈالٹا ظاہری صورت میں ظلم کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ ظلم ہے پاک ہے اس لیے دوز ٹے کے منہ پرائند قدم رکھ دے گانو دوز ٹے اپنے بحر نے کا اقراد کر سے گی ادراس طرح دوز ٹے کیسا تھ بھرنے کا جو دعد ہ کیا گئیا ہے وہ بورا ہوج ہے گا۔

دوزخ وجنت کوبھراجائے گا

(٣) وَعَنُ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيها وَتَقُولُ هَل منَ مُزِيْدٍ خَتَى يَضعَ رَبُّ

الُعزَّة فِيهَا فَلَامَهُ فَيَنُوْوَى بِغَضِهَا الني بَغْضِ هَنَفُولُ فَطَ فَطَ بِعرَبَكَ وَكُرِمِكَ وَلاَ يَؤالُ فِي الْجَنَّة فَصُلُ حَتَّى يُشُولُ وَكُو حَدِيثُ الْمَسَدُ وَلَا يَعْضِ الْجَنَّةُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ الْمَسَدُونِ وَكُو حَدِيثُ الْمَسَدُونَ وَلَيْ يَعْضِ الْجَنَّةُ وَمِنْكُ وَمِنْكُ وَكُو حَدِيثُ الْمَسَلُونَ وَلَيْ يَعْضُ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَى مِي اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْضُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْفِق اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيلًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَ

# الفصل الثاني... جنت كومكر وہات نفس سے اور دوزخ كوخواہ شات نفس سے تھير ديا گيا ہے

نستین اسکارہ اصل میں کرو کی تماع ہے جس کے معنی بین تم وولائی نابیند یہ وورشوار چیز ۔ یہاں مکارہ سے مرادوہ شرگ امور جیں جن کا انسان کو مکلف قرارہ یا تمیاہے کہ قلال فلال کو تقتیار کیا جائے : ورفان فلال سے اجتناب کیا جائے کی جنت کے جاروں طرف مکارہ کا احاظہ قائم کرنے کا مطلب ہے ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی احاظت کرنے اور گنا ہوں سے اجتناب کرنے کی تکلیف و مشقت اٹھائی جائے گی تقس کی خواجشا ہے اوراس کی تمناؤ زیا کو فتم زکر دیا جائے گائی وقت تک جنت میں وافس ہونا تائم تین ہوگا۔

# الفصل الثالث . . . أيخضرت صلى الله عليه وسلم كوجنت ودوزخ كامشامره

وس) عَنْ أَسَى الدَّ وَسُول اللَّهُ صنى الله عليه وصله صلَّى لذا يَوْمَا الصَّلُوهُ ثُمُّ وَقِي الْمِنْسِ فَاصْارْ بَيْدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيْتُ اللَّانَ مُذُ صَلَّيْتُ نَكُمُ الصَّلُوةُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مُمَثَّلَتِسَ فِي قِبْلِ هَذَا الْجِنْدُ وَقَلْمُ أَرْكَالْتُوم فِي الْحَرُووالشَّرِ وبعادى تَرْتَحْجَيْرُ : معرست السرض الله عندست روايت سے بِيْنَك فِي عَلَى الله عليه وَهُم فِي الْكِدون بمِعلَى الله عليه وسلم عندسك المستشريج المقبل هذا المجداد "لعن اس ديواري جانب من في منت اوردوز في كوريكهار

سوال نسائرکوئی پیسوال کرے کے جنت اور دوزخ تو بہت وسیع وعریض میں ان کو مجد کی محدود بوار میں حضورا کرم سلی انشد نیے وسلم نے کس طرح ویکھا؟ حوالب نسان سوال کے دوجواب میں ایک ہیر کہ کسی چیز کانکس اس چیز ہے بہت جھوٹا ہوتا ہے بہاں تکس کا ذکر ہے اصل کا ذکر نہیں ہے تہ جا کل کے میڈیا اور کمپیونر کے دورش میں اس من ہے۔ دوہر اجواب میں ہے کہ کے میڈیا اور کمپیونر کے دورش میں اس منت ہے۔ دوہر اس مناب ہے میں اسلی حالت میں جنت و دوز خ کود یکھا نماز کی حالت میں انشرے نے دکھر کو انگشاف تا مہوجاتا تھا حدیث کے انفاظ اور سمعنب کے زیاد وقریب ہیں۔

'' فعی المنعبو ''الیعی اس و نیامی کوئی انسان جس انجی چیز کود کیدسکتا ہے جنت کا منظراس سے زیاد واضحا ہوتا تھا اوراس و نیامیں کوئی انسان وگر بدہے بدتر منظر کا نظامہ کرسکتا ہے دوزخ کا منظروس سے زیادہ برا تھا۔

# بَابُ بَدْءِ الْنَحَلْقِ وَذِكْرِ الْآنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ ابتدائے پیدائش اور انبیاء کیہم السلام کے ذکر کا بیان

قال الله تعالىٰ (وجعلنا من المأء كل شئ حيّ)

بنی آدم کی تخلیق کا آغاز معفرت آدم علیه السلام ہے ہوا تمام اہل تق اس پرشنق ہیں کہ یہ الم حاوث ہے بینی میلے ٹیس تھا پھرالتہ تھا تی نے اس کو وجود بخشا' لوح وقلم پیدا کیا' زمین و آسان ہویا' زمین پر پہاڑ نصب کیئے عرش وکرس پیدا کیا' فرشنتے اور جمن واکس پیدا کیے' پھراؤیک وقت قیامت کا ایس آئے گا کہ پیسب فنا ہو جا کیں گے اور صرف اللہ تھائی کی واقت ہاتی رہ جائے گی۔

وكل نعيم لا محالة زائل

لا شئى ما خلا الله باطل

## الفصل الأول.... يهلي الله كسوا يجهنه تها

(١) عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُضِيْنِ قَالَ إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اِذْجَاءَ هُ قَوْمٌ مِنَ نَبِي نَمِيْجٍ فَقَالَ اقْتِلُوْ النِّبُشُراى يَا بَنِي نَمِيْمٍ قَالُوا بَشُونَنَا فَاعْطِنَا فَدَخَلَ نَاصٌ مِنْ الْهَلِ النَّيْمَنِ فَقَالَ اقْبِلُوْ النَّبُشُرَى يَا الْهَلَ الْبَهْنِ إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيْمٍ قَالُوْا قَبِلْنَاجِئْنَاكَ لِلنَّفَقَّة فِي الذِيْنِ وَلِنَسُالَكَ عَنْ اَرَّلِ طَذَا الْلَامْرِ مَا كَانَ قَالَ كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنُ سنىءٌ قبلة و كان عوضه على المعام في خلق السموان و الارض و كذب في المذكر محل شيء في اقابي ربحل فقال المبعادي بالجهوان افرك القائد في المذكر الما المبعادي بالجهوان افرك القائد في المدكرة الله في المدكرة الله في المدكرة الله في المدكرة الله في المدكرة الله في المدكرة الله في المركزة الله المركزة الله في المركزة الله في المركزة الله في المركزة الله في المركزة الله المركزة الله في المركزة المركزة المركزة الله المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المرك

### ابتدائے آفرینش ہے روز قیامت تک کے احوال

؟ ٢) وَعَن عُمَرَ ۚ قَالَ قَامَ قِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خقامًافاخَبرنا عَنْ بِدُءِ الْخَلُقِ خَتَى دَخَلَ آهَلُ الْجَنَّةِ مَنازِئَهُمْ وَاهَلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ خَفِظَ ذَالِكِ مِنْ خَفِظَةَ وَنَسِيةً مَنْ نَسِية (رواه النجاري)

خریجی آئی الا عزرت محروضی الله عند ہے دوایت ہے کہ ایک مرجبر رمول الله سلی الله عبیدوسلم جارے درمیان خطبہ و بینے کے بیے کھڑے بوے ہم کا مخلوقات کے آغاز سے تمام علالت کی خبر وی بیبال تک کہنتی جنسے میں واض ہو گئے اور دوز فی دوز فی میں جو یاور کھ سکا اس نے یادر کھا اور جو بھوں آ بیا موجول گیا ۔ (رویت کیا اس کو بھاری نے)

# الله تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کے گئی ہے

(٣ وعن ابن محريزة قال قال زشول الله صلى الله عليه وسلم إنّ الله تعانى كتب كتابًا قبل أن يتحلُق النخلق إنّ رخمتني سبقت عضيى قهُو مكتوبٌ عِندة فؤق الغرش رمندن عميه،

ترکیجی کرار معنوت ہو ہیں ورضی اللہ عندے دارت ہے کہ جمی ہے رسول اللہ سلی اللہ مند وائر ہات تھے اللہ تعالی نے کلوقات پیدا کرنے ہے کہا جائے ہیں گئی ہے گئی ہے ان بائسی اس کے ہاں موجود ہے۔ (حمق عایہ) کا سنتہ ہیں گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہیں کے ہاں موجود ہے۔ (حمق عایہ) کا سنتہ ہیں گئی ہیں گئی برکت ہے کا کات بنی اور رحمت من جودہ تھی جس کی برکت ہے کا کات بنی اور رحمت میں دوست موجود تھی جس کی برکت ہے کا کات کی اور رحمت میں ایک ہے کہ دوسرا منسوس ہے کہ فضیب پر رامت کو سبقت حاصل تھی ۔ دوسرا منسوس ہیں ہے کہ رحمت خداوندی فیصب اللی ہے واسعی ترہے اور اس پر سبتت ہے گئی ہے اس وسعت کا تقاضا ہے کہ جات ہے تھا ہے کہ برخت ہے دوسرا منسوس ہے کہ برخت کا میں اور کا کات بر رحمت میں اور ہم کیر ہے ۔

## ملائكهٔ جنات اورانسان كاجو هرنخلیق

٣٦) وعن عائِسة وجبى اللَّهُ عَلَهُاعِنْ وَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قال خُلفَتِ الْطَائِكَةُ مِنْ تُؤدِ وَخُلِقَ الْجَآنُ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَادٍ وَخُلق ادم مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ «دواه مسلم» سَيَحَيَّهُ أِنْ اعْرَبَ عَالَشَوْمِي اللهُ عَنِهِ فِي سَلِي الله عِيهِ وَسَامِ سِنَا مِن عَلَيْهِ اللهِ عَنِي

پیکرآ دم کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال

(٥) وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. قالَ فَمَّاصَوْرَ اللَّهُ ادْمَ فِي الْجَنَّةِ تَوَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُوكَةً
 فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يُطِيَّفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّازَاهُ أَجُوفَ عَرْفَ أَنَّهُ مُلِقَ خَلَقًا لَا يَتَمَالُكُ (رواه مسلم)

التَّنِيَجِيِّيْنُ : هفرت انس رَضي الله عنه ب روايت ہے ہے شک ني سنی الله عليه وسلم نے فرما یا جس وقت الله تعالی نے جنت ميں آ دم کی اصورت بنائی اس کو جب تک چاہا جھوڑ ہے رکھا۔ ابنیس نے اس کے گرو چکر نگانے شروع کیے دیکھا تھا کہ بدکیا چیز ہے جب اس کو دیکھا کہ اندر سے خالی ہے اس نے معلوم کرلیا کہ بے غیر مضبوط پیوا کیا گیا ہے۔ (روایت کیااس وسلم نے)

نسٹنٹ کے: المعاصور آدم" حفرت آدم علیہ السلام کی بیمورت کی مراحل ہے گزرکر بنائی گئے ہے پہلے من تھی پھراس کوخیرہ بنایا عمیا پھر خنگ کیا پھرسانچہ بنایا عمیا جو قالب کی شکل تھی البلیس ای مرحذ میں آیا جایا کرتا تھا اور دیکھا تھا۔ الابت عالیک " بینی اندرے کھوکھلا ہے اس میں میرے وسادی واخل ہوں کے بیاسے آپ کوخواہشات ہے بچائیس سنکے گا ادرا یک ودسرے کی مدد ہے تو ک ٹیس ہو سنکے گا۔

## حضرت ابراجيم عليهالسلام كاختنه

(٢) وَعَنُ أَبِى هُوَيُوْةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ الوَاهِيَمُ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَائِيْنَ سَنَةَ بِالْقُلُومِ (معنى عليه) تَرْتَيْجِيِّنِيِّ : حضرت ابو بريره رضى الله عند سروايت ب كدرول النَّصلَى الله عليه وسلم سَفَرْ ما يا ابراتيم عليه السلام سَفَاى (80) برس كى عمر مِن النِاخِتُهُ كِيااس وقت آب قد وم مقام شن ربائش ركفت تقد (منتق عايه)

تستنتے !"المقدوم" قدوم تیشد کو می کتے ہیں اور ایک بلد کا نام بھی قدوم ہے مطرت ابراتیم علید السلام نے اللہ تعالی کے تقم ہے بن کی تقد میں تیشہ کے کرمقام قدوم میں اپنا ختنہ خود کردیا ایک مقام کا بنا کی مقام کا مام اور جگہ ہے اور اگر اس کو غیر مشدو پڑھا ہے کی تصورات ایک مقام کا مام اور جگہ ہے اور اگر اس کو غیر مشدو پڑھا ہے کی تو واللہ اعلم" ختنہ کی ابتدا و معرب ابراتیم علید السلام نے کی ہے اور اب رہائی اسلام کے کے سات اور شعار ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ

(2) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسُلم لَمَ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ يُنْفَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهُ إِنْنَ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ حِذَاوَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ بَوْمٍ وَسَارَةُ إِذَ آتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَنَامِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ حَهُنَا رَجُلامُمَهُ امْرَأَةٌ مِنَ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا مَنْ حَذِهِ قَالَ أَخِينَ فَأَتَى سَارَةً فَقَالَ لَهَا إِنَّ حَلَمًا الْجَبَّارَ إِنْ يُعْلَمُ أَنْكِ امْرَائِي يُعْلِبُنِي عَلَيْكَ فَإِنْ سَآلُكِ فَآخَيرِيْهِ أَنْكِ أُخْتِي فَإِنَّكِ أَخْتِي فِي الْإِسَلام لِلِمَ عَلَى وَخَلَا الْآرْضِ مُوْمِنَ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَوْمُلَ إِلَيْهَا فَأَتِي بِهَا قَامَ إِبْرَاهِيْمُ يُصَلِّي فَلَمَّا وَخَلَتُ ذَعَبَ يَسَاوَلُهَا سَدِهِ فَأَحِذَ وَيُرُواى فَغُطَّ حَتَى رَكِضَ بِرِجَلِهِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِيُ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلِقَ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلِقَ فَدَعَ اللَّهَ فَأَطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَيَتِهِ فَقَالَ إِنْكِ لَمْ تَأْتِيقُ بِإِنْسَانِ إِنَّهَا وَهُو فَائِمْ لِيَعْلَى فَلَاعَا بِيَوْمَ وَاللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمَ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمُ الْمَالُولُ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُكُمِّ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (مَعْقَ علِهِ مَهْيَمُ قَالَتُ وَدُّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمُ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمُ اللَّهُ كَيْدَ اللَّهُ كَيْدَ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْلَمُ اللَّهُ كَلُومُ لِي اللَّهُ كَيْدَ اللَّهُ كَيْدَ الْمُؤْمُ فِي الْمُعْلِى فَالْمُلُولُ فَالْمُعْلِى فَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَاللَهُ كَيْدَ اللَّهُ كَيْدَ اللَّهُ كَيْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

ترکیجی بھر ان جورے اور ہریرہ وضی الشرعت مواری ہے کہ درسول انتصلی الشرعلیہ وسلم نے قربا یا ہراہیم علیہ السلام نے تین جموٹ ہولے ہیں۔ ان جی سے دو ذات خدا کے لیے ہیں۔ ایک ان کا یہ کہنا کہ بھی اور دو سرا یہ کہنا کہ بلکہ ان جی سے جو ہوا ہے اس نے یہ کیا ہے اور اس ہی ہے دو ذات خدا کے لیے ان کا یہ کہنا کہ مان کا گذر ہوائی کو کہا گیا بہاں ایک آدی ہے اور اس کے ساتھ تھ بہا ہے تہ نہا ہے ہو اس کو کہا گیا بہاں ایک آدی ہے اور اس کے ساتھ تھ بہات خوبصورت جورت ہے اس نے آپ کی طرف پیغا اور ہو چھارچورت کون ہے آپ نے فربا یا ہمری بمن ہے جو آپ کے ساتھ تھ بہات کے اور اس کے کہا اس کا اس کے اس کی سے مورت ہے اس کے اس کی جورت ہوں کہ ہو تھ ہمری ہوں ہو تھ تھرے لینے ہیں جو پر غالب آب ہوائی موسی جی بین اس نے اس کی سے مورت ہوں کہا گئے ہمری اس نے اس کی اس کی بہن ہوں کے دکھر تو جرکی اس کی جہن ہورے ذاتی ہو تھے تو کہنا کہ جسب معفرت سارہ اور کو اس کے پاس لا یا گیا۔ ابراہیم کو سے ہو کہ فرنی نہا جو کہ کہنا ہو کہ ہو تیں۔ اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے بین اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو بین اس کو بین اس کو اس کے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے بین موں کہنا ہو کہ ہو تھور و یا گیا اسے تو ہم ہرے پاس آئی ہیں آب کو اس کی نہاں کو بین اس کو بین اس کو بین آب کو اس کو اس کو بین آئی ہم ہور کو تو سے اس کو این آئی ہیں آئی ہم ہور کو تو سے باتھ سے اشارہ کیا گیا ہم ہوری تھ ہور اس کے سینے ہیں لوٹا دی ہا اور ہم و خدمت میں دی ہے۔ و بات کو بات کے باتی کی کہنا اللہ نے کا فرکی تدییراس کے سینے ہیں لوٹا دی ہا اور ہم و خدمت میں دی ہے۔ و بات اس کو باتی کی کی کی ہم ہوری تو تو سے اس میں دی ہے۔ اس کو بات اس کو باتی کی کی کہنا دی ہو خدمت میں دی ہے۔ اس کو بات ان کو باتی کی گیا ہم ہوری تھ ہور کی تدییراس کے سینے ہیں لوٹا دی ہو اور ہم و خدمت میں دی ہے۔ اس کو بات ان کو باتی کی گیا ہم ہوری تو تو سے اس کو بات کی کو ان کو بات کی ہوری ہور کو تو میں اس کو بات کو بات کو بات کی ہوری تو تو ہوری تھ ہوری کو تو ہوری تو تو تو ہوری تو تو ہوری تو تو ہوری تو تو تو ہوری تو تو تو ہوری تو تو

تستنت المستن المراده کی المات المرام کذب اور موت ال کی کذب کی کذب کی کشت کی کذب کی کار میں الماد کا مطلب اور موکر ہوئے اللہ کا مطلب اور موکر ہوئے اللہ کا کہ کہ کہ کا اس سے کہ کا اس سے اللہ کا مطلب اور موکر ہوئے والے اس سے کہ کا ادارہ کیا ہوگا ہوئی المادہ کر لیا گیا ہو جیسے کر جل یہ بدینی السبیل "کا ظاہری منی بیت کہ بیرار ہر ہے کرس سے آخرت کے داستے کی ہوئیت کا ادادہ کیا گیا تھا ہواں وقت کی ہات ہے جب مطرت ابو کروشی اللہ عند نے جرت کی دات مقود اکرم ملی اللہ علیہ وکلم کے بارے میں ایک مختص کے بوجھتے پر جواب دیا تھا اس منعی کے جمال کیا اور کی المادہ کیا گیا تھا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا میں اللہ علیہ کا کہ اللہ کا کہ اور کے میں اللہ علیہ کا کہ اور کے میں اللہ علیہ کی دارے میں اللہ کو میں کہ کو میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کی دارے میں کا میں کی در میں کی در میں کی دارے میں کر میں کی در میں کی در میں کی در کی کی در کی در میں کر می

یہاں کہ ب کے اطلاق کا دوسرا مطلب ہے ہے کہ آگر چہ ہے کہ آس ہوتکہ انبیاء کرام کارتبہ بہت بلند ہوتا ہے تو ''حسنات الاہو او سینات المعقوبین '' کے قاعد ہ کے مطابق اس پر کفر ب کا اطلاق کیا گیا ہی طاہری صورت کو بھی ان انبیاء کی شان عالی ہے دور سمجی کیا اور اس پر کفر ب کا اطلاق کیا گیا۔ '' انبی صفیم صفیم '' نیا دکو کہتے ہیں اس کا مترا در معنی جسمانی مرض ہے گر معزت ایرائی علیہ السلام نے اس سے روحانی اختلاف مراد لیا ہے کہ بھی ان چیز ول سے بیزار ہوں کو یا نیار ہوں سعلاء تھے ہیں کہ معزت ایرائیم علیہ السلام کے اس کلام کواگر بالکل ظاہر پر مسل کیا جائے تو چھر بھی اس میں کوئی جو درخش کر لواگر اور اگر اور اگر اور کوئی نیار کی شہور اورخرش کر لواگر اور اگر اور کوئی نیار کی شہور اورخرش کر لواگر اور کوئی نیار کی شہور اورخرش کر لواگر اور کوئی نیار کی نیار کی ہے ۔ اورخرش کر لواگر اور کوئی نیار کی نیار کی ہے !

''مل فعله محبیر هم ''حضرت ایرانیم علیه السلام نے یہ جملہ تو ل کے تو زنے کے بعد یاد شاہ کے سامنے تنیش کے دوران ارشاد فر مایا تھا جبگہ ورشاد نے بوچھو کدیے کی نے کیا ہے؟ دوسرا مطلب اور جواب یہ تھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کبیر ہم سے اللہ تعالی سراولیا تھا کہ یہ کام ورحقیقت بڑے دب اللہ تعالی نے کیا ہے! تیسرا مطلب میرلیا گیا ہے کہ کو یا حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کہا کہ میرادعوی ہے کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے تم اوران سے پوچھوں کی کہتا ہے اب دعوی کرنا اور چیز ہے اور خبر و بنا اور چیز ہے دعوی میں خبرتیمی البندا اس میں جمود شہیں۔

"وسادة" ساره حفرت ابرائیم علیه السلام کی بیوی تھیں ان کو بہن کہنا طاہری طور پر تیجے ٹین تھا تکر ظاہری معنی مراؤ بیں ایا کیا بلکہ دین کی اور روحانی ٹذیبی مذہوم کے اعتبار ہے بہن کہا گیا اوراس مغہوم ہیں سارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ یہاں ریبھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت سارہ دختی الله عنہ ' حضرت ابرائیم مظیم السلم کی بچازادو بہن تھی اس اعتبار ہے بہن تھیں۔ ' فاحد ' ' بینی بکڑے میے اس کا گلا تھوٹا عمیا ہے' فعط ' ' بھی تھرائے تھے' حضرت ابرائیم مطیمالسلم کی بچازادو بہن تھی اس اعتبار ہے بہن کی طرف زمین پر پاگلوں کی طرح پاؤل ارتا رہا۔ ' یا بھی ماالمسماء' ' آسان کے پائی گلائی بھی مرادویوں کی طرف اور جہاں پائی لماتا ہے' وہاں ذیرہ ذال دیتے ہیں۔ آپ پائی کی طاش میں گھوم پھر کر چلتے ہیں اور جہاں پائی لماتا ہے' وہاں ذیرہ ذال دیتے ہیں۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اس جملے کی طہارت کی طرف اشارہ ہے بعنی جس طرح آسان کا پائی ہو تھم آلائش ہے کہا ہوں کہ اس کا جارہ تھا کا جارہ تھا کھی دوران کا بائی ہو تھم آلائش ہے کہ اس کا مدامالہ ہو المات کی طرف اسادہ کی طرف اسادہ کی کہ دوران کا بائی ہو تھم آلائش ہے کہا ہوں کی دوران کا بائی ہو تھم آلائش ہے کہ میں ان کا بائی ہو تھم آلائی ہو تھم آلائی ہو تھا کہ میں کی کردوران کی دوران کا لگا ہے مدام اللہ ہو المقالات

پاک ہوتا ہے اس طرح عرب کا نسب حسب پاک ہے بعض نے کہا کہ یہ خطاب انصار کو ہے کیونک ان کے آیک دادا کا لقب عاء السساء تھا عرب سارے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اول وغیس ہیں تکر حضرت اساعیل علیہ السلام کی اول ویکر قبائل عرب پر غالب آ گئ تو اس وجہ سے سب کو حضرت سارہ رستی اللہ عنہا کی اوار دکہا گئے جس طرح بہاں حضرت ابو ہر ہر رضی اللہ عنہ نے سب کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی اولا وقر اروپا ہے۔

# حضرت ابراجیم علیه السلام ٔ حضرت لوط علیه السلام اور حضرت پوسف علیه السلام سے متعلق بعض اہم واقعات کا ذکر

ر ٨) وعنه قال فال وسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَحُنُ أَحَقُ مِالمَشَّكَ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ وَسُولُ آوِيْنَ نَعُى الْعَوْتَى وَيَوْحُمُ اللّهُ عليه وسلم نَحُنُ أَحَقُ مِالمَشَّكَ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ وَسُولُ اللّهُ عليه ويَهُ وَيُولُ لَبِثُ فِي البَّبِحُنِ طُولُ مَا فَبِكَ يُوسُفُ الأَجْبُتُ الدَّاعِي (معنى عليه)

- ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عند سه وابت ہے كدسول الله صلى الله عند الله من الله عليه السلام سے برح كر شك كري جَلِيه الله الله الله الله الله الله عند الله من الله الله على الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله ع

نیستر کے ''نہ حن احق بالشک ''لینی و بارنی کیف تعجی العوتی کاجملہ معزے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے شک کی بنیاہ پرنیس تھا بنہ ہم یقین اور تین البقین عاصل کرنے کے لیے تھاان کی طرف سے شک کیے ہوسکا تھا؟ وہ تو بڑے ہی تھے! جب کہ ہم کواس شرا شکہ نہیں ہے اگراس مسلہ میں شک کی 'نوائش ہوتی تو ہم زیادہ تق دار تھے کہ شک کرتے جب ہم کوشک نہیں تو ان کوبطر بنی اولی شک نہیں تھا ہم حال حضورا کرم سلی النہ علیہ و المعرا احتر اس کرنا مقصود نہیں ہے مفسر بن نے نکھا ہے کہ جب ہم و دخالم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامن ظرہ ہور ہا تھا تو نمرود نے دوران ''نظاوکہ ہم کہتے ہو کے نہارا دب مردوں کو زندہ کرتا ہے کہا تم نے خود و یکھا ہے؟ اس کے بعد مصرت ابراہیم علیہ السلام نے احیا واموات کے مشاہدہ کرنے کی درخواست ک ''ویو حب اللہ کو حکا'' اس جملہ میں ہمی آنخضرت صلی التدعلیہ دکھ کا محضرت اوط علیہ السلام پراعتر امن کرنا یا بکل مقصود نہیں ہے کہ بلکہ ان کی نظاور پریش کی ایک کیفیت بیان فرمائی ہے کہتوم لوط نے ان کو اتنا نگ کیا کہ وہ اس کہتے پر مجبور ہو گئے کہا تھی مطبوط قلمہ ہوتا یا میرے یاس طاہری طاقت ہوتی کے میں اس قوم کامقابلہ کرتا اس مجبوری میں معترت لوط کا خیال ہادی طاقت کی طرف گیاور شائیک نبی کے لیے تو اللہ تعالی کی ذات سب سے خ زیادہ مضبوط اور محفوظ تغدیب اس کے سواکیا مضبوط قلعہ سوسکت ہے؟'' لا جبت الله اعلی'' اس جمغہ میں آنخضرت سنگی اللہ علیہ وکلم نے معترت یوسف علیہ السفام پر قطعا اعتراض کیں کیا بلکہ ان کی استقامت اور مبر کی تعریف فرمائی ہے کہ آئی مدت طویلہ کی قیدہ بند کے بعد جب جیل سے نکالے کی بات آئی تو آپ نے اے محکم اکرائی والت کی براک کوئر جج و سے دکی اگر اتنیاط ویل مدت کے بعد جمعے میں چیکٹش ہوتی تو میں فوراً بلانے والے کی بات مان لیتا۔

## حضرت موسئ عليهالسلام اورايذاء بني اسرائيل

(٩) وَعُدُهُ قَالَ فَالْ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ مُؤْمِنَى كَانَ وَجُلا حَينًا سِيَّوا لَايُوبِى مِنْ جِلْدِهِ صَى اللهَ عليه وسلم إِنْ مُؤْمِنِي كَانَ وَجُلا حَينًا سِيَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ وَاللّهِ إِنْ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَقَالُوا وَاللّهِ مَا يَمُولُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى مَا يَعْدِولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

نگسٹنٹے ''حیدا'' دوسری پارٹھ ہے پہلی پارِ کسرہ ہے ستیا کے معنی بین مہاند کا صیفہ ہے یعنی بہت ہی حیانا ک تھے۔''سمیوا''سمین پرزیہ بے فقیراً کے وزن پر ہے ناائلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فاہر یہ ہے کہ بیاففاسین کے کسرہ اورۃ مشددہ کے ساتھ ہے بیسائر بین مہانفہ ہے یعنی بہت تن باپردہ تھائی پردہ اور حیاکی وجہت ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ بیدارے ساتھ ننگے ہوکراس سے نیس نہائے کہاس کے جم بیس کو کی فقیح عیب ہے اوھرانڈ تھائی کی عادت میار کہ ہے کہ انہیا میرام کواس نے کامل رجال پیدا کیا ہے برقیع جسماتی عیب سے ان کو یاک رکھا ہے۔

''اهر ق''ہمز و پرضمہ ہے دال ساکن ہے داپرز برہ خصیتین ٹیں بھولٹے کی ایک بناری ہوتی ہے جس کوادر قا کہتے تیں آقوم نے ای کھالزام لگایا توالقہ تھالی نے مطرت موکی علیہ السلام کواس افزام ہے پاک کرنا جا ہا تو یہ واقعہ بیش آ یا جو اس حدیث میں ہے۔''جمعے ''فتح ہامی ''بعتی خصیتین کے بھولنے یا کوئی دوسری بیاری اور عیب ٹیس ہے' نلسبا''نون اور دال پرز برہے تاز ویتاز وزخم کو کہتے تیں اس میں مجر د کا فلہور ہوگیا ہے۔

#### حضرت ايوب عليهالسلام كاايك واقعه

و • ١) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانَا فَخَرْ عَلَيْهِ رِجُلُ جَوَادِ مِّنَ فَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْبِيَ فِي لَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبَّهُ يَاأَيُّو بُ اللَّمَ أَكُنَ أَغْنَيْتُكَ عَمَا نُوى قَالَ بَلَى وَعِزْبَكَ وَلَكِنَ لَأَ عِنَى بِي عَنْ بَرْكَتِكَ (رواه النخاري)

شريخين بمفرت ابو ہريره رضي الله عندے روايت ہے كەرسول الله سلى الله عب بىنم نے فر مايا كيب مرتبه مفرت ابوب عليه السلام بربت ہو

کرنہا رہے بتھے کہآ ہے پرسونے کے نڈ برسنے شروع ہو گئے۔ معنرت ایوب آئیس اپنے کیڑے میں سیننے لگے اس کے دب نے اس کوآ واز دی را ہے ایوب میں نے چھوٹی ٹیس کردیا کہتے لگے کیوں ٹیس کیکن تیری برکت سے سے پرواؤٹیس ہواجا سکتا۔ (روایت کیاس کو بھاری نے)

# ایک نبی کودوسری نبی کے مقابلہ پر بڑھا چرھا کر پیش کرنے کی ممانعت

(1) وَعَنهُ قَالَ السّبُ رَجُلُ مِن الْعُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِن الْيَهُودِ فَقَالَ الْعُسْلِمَ وَالَّذِي اصطفى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْهُودِي الْيَهُودِي اللّهِ عَلَيه وسلم الْعُسْلِمَ فَالْمَا النّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ فَاسَالُهُ عَنْ النّسَيْ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ فَسُمَالُهُ عَنْ النّسِي صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ فَسُمَالُهُ عَنْ وَالْمِسْلِمِ فَلَعْا النّبِي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المُعْتَرِونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النّاسَ يَصَعَفُونَ يَوْم الْقِيامَةِ فَاصَعَيْ مَعْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَفَقَالُ النّبِي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله عليه على الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه الله عليه والله والله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

حضرت بونس عليه السلام كمتعلق أيك بدايت

(١٢) وَعَنْ أَبِي هُوَيُوَةً ۚ قَالَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَايَنَبَغِيَ لِغَيْدِ أَنْ يَقُولَ ابْنَيْ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَى بُنِ

مَتَّى (متفق عليه). وَفِي رِوَ ايَعَلِّلُهُ خَارِيِّ قَالَ مَنُ لَالُ أَمَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

نو کے بھٹر کے اور مربرہ کو میں اللہ عند کے روایت ہے کہ درسول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کسی محف کے لاکن نہیں کہ وہ کہے کہ بیس ایس بن منی سے فضل ہوں۔ ( منفق علیہ) بخاری کی ایک دوایت میں ہے جس محف نے کہا میں اینس بن تی سے فضل ہوں اس نے جھوٹ بولا۔

کستین کے ''فقد کذب ''بینی اصل نبوت میں تو تمام انہاء کرام برابراور مساوی ہیں اس میں تو کوئی تفضل نہیں ہے' ہاں درجات میں فرق اور تفاوت ہے آگروکی فخص '' انا خیر من بونس '' کہتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بوسکتا ہے کہ دو فخص آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو حضرت یونس علیہ السلام ہے فضل بتاتا ہے حالا تک نفس نبوت میں مساوات ہے لہٰ ذااس فخص نے جھوٹ بولا اور اگر اننا نحیر سے بیخص خود اپ آئی کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل بتاتا ہے حالا تک نفس نبوت میں مساوات ہے لہٰ ذااس فخص نے جھوٹ بولا اور اگر اننا نحیر سے بیخض خود اپ آئیس میدان بیل حضرت یونس علیہ السلام کی خصیص کی وجہ ہے کہ آپ پر ایک آئر مائش اور استحان آیا تھا کہ انتذ تعال کے خاص تھم کے آنے کے انتظار سے پہلے شہر اور کوس سے علیم وہ کورنگل میں جس میں اللہ علیہ جس کی وجہ سے آب اولوالعزم انبیاء کی فہرست میں تدر ہے تو ممکن تھا کہ کس کے والم میں ہوئے جس کی وجہ سے آب اولوالعزم انبیاء کی فہرست میں تدر ہے تو ممکن تھا کہ کس کے والم میں ہوئے کہ جس کی وجہ سے آب اولوالعزم انبیاء کی فہرست میں تدر ہے تو ممکن تھا کہ کس کے والم میں ہوئے کہ دونہ ہوئے کہ معفرت مین علیہ السلام کی وفوق تھا اور فضیلت وی جا شخص ہے ۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم می میں میا میں منا فرماد یا۔'' مشی '' بعض علیاء نے بنایا کہتی معفرت یونس علیہ السلام کے والم کا تام تھا بعض نے کہا کہ ان کی والمد و کا تام تھا۔

### حفنرت خفنر كاذكر

(١٣) وَوَعَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم إنّ الْغَلامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَصِوُ طُبِعَ كَاقِرًا ا لَوُ عَاشَ لَارْهَقَ آبَوَيْهِ طُغْيَانًاوً كُفُرًا (مض عليه)

حَتَیْجِیْنِ الله عنرت ابی بن کعب رضی القد عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قر مایا خصر نے جس اُڑے کو مار ڈالا تھا وہ پیدائش کافرتھا۔اگرز ندور ہتاا ہے ماں باپ کوکفراور سرکشی میں ڈالتا۔ ( متنق ملیہ )

نسترجی اور ہے کافر ا ''یعنی پیدائش طور پرنطری اورطبی کافر تھا اگر چہ ہر بچہ اسلام پر بیدا ہوتا ہے گرغلام نظر القد کی قدرت کا مذک مستثنیات میں سے تھا کہ اللہ البہا ہے کہ کہتے ہیں کہ مطرب موی طید انسلام کے اعتراض پر مطرب خطر علیہ انسلام نے اس غلام کے کندھے سے کھال چھیل دی تو بچے کھا ہوا تھا ہذا کافر مطبوع آلین یہ پیراکش اورطبی کافر ہے۔

## خضركي وجهتسميه

(١٣) وَعَنْ آبِيُ هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّمَا سُهِّىَ الْخَصِرُ لِآلَةُ جَلَسَ غلى فَرُوْةِ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّمِنُ خَلِّهِم خَصُرًاءَ (منفق عليه)

مر پہنے ہے۔ سفیدز مین پر پیشے متھ تا کہاں ووان کے چیچے سز ہوکر لہلہائے گئی۔ (روایت کیاس کو بناری نے)

## حصرت موسى عليهالسلام اورموت كافرشته

(٥١) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إلى مُوسَى بُنِ عِمْوَانَ فَقَالَ لَهُ آجِبُ
رَبُّكَ قَالَ فَلَطْمَ مُؤسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَقَقَاهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إلى اللّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ ارْسَلُتَتِى إلى
عَبْدِ لَكَ لَا يُونِدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأْ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّاللّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِع إلى عَبْدِى قَقُلِ الْحَيْوةَ تُويَدُ فَإِنْ كُنْتَ

تُويَدُ الْحَيْوَةَ فَطَعَ يَدَكَ عَلَى مَتَٰيَ ثَوْرٍ فَهَا تَوَارَتُ يَذَكَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ تَمُوْتُ قَالَ فَالْإِنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ اَدْنِيقُ مِنَ الْآرْضِ الْمُقَلَّسَةِ رَمْيَةَ الْحَيْبِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللّهِ لَوْ آنَىُ عِنْدَةَ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَةَ إِلَى جَانِبِ الطّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ (متفنعله)

التنظیمین الدورہ اللہ اللہ عدر اللہ عدر اللہ عدر اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسکم نے فرایا صفرت موی بن عران کے پاس ملک الموت آیا اور کہا اپنے رب کا تلم قبول کر وصفرت موی نے طمانی ارا اور اس کی آنکہ جوڑ ڈالی۔ ملک الموت والیس اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کیا تو نے جھے کوا ہے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں جا ہتا اور اس نے میری آنکہ چھوڑ وی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی آئکہ سرائم کردی اور فر مایا میرے بندے کے پاس جا واور اس کو کہوا کر زیرہ رہ بناچا ہے بوتو اپنا ایک ہا تھوا کیا۔ بنل کی چینے پر مجس جس قدر آپ کے باتھ کے باتھ ایک بنا آس کے باتھ ایک بنا کی چینے پر مجس جس قدر آپ کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا آس کے باتھ کے بیا کی فیر بھی تم کود کھا تا۔ (شنق علیہ)

تستنت المسترجيج " فللطم " بتعیثر مارے کوللم کہتے ہیں یعنی موی علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھیٹر رسید کیا اب یہاں آیک وال اور جواب الماحظ کریں۔ سوال: ۔ اس مقام پر بچھ ید باطن اور مشرین حدیث اور عش پرست بیاعتر اض کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو تھیٹر مارہ ایک جلیل القدر نبی سے کیسے ممکن ہوسکتا ہے جرفر شتے کی آنکہ کا نکل آٹا کیا معنی رکھتا ہے لہذا احادیث کا بیز خیرہ نا قابل قبول سے صرف قرآن کرم کانی شافی ہے۔

''منن ثور ''منن تمرکو کہتے ہیں اور تورسل کو کہتے ہیں بینی تیل کی پشت پر ہاتھ رکھاو۔''نوار ت' 'بینی ہاتھ کے بنچ جیتے بال آگئے ہر بال
کے برن برایک سال عمر دوں گابہ لاکھوں سال بن جا کیں گے۔''الار حن المحقد صدہ'' بیت المقدی سراو ہے بیت المقدی انہاء ٹی اسرائیل کا قبلہ
تھا اور مقدی سرز بین تھی جس طرح عربوں کے لیے مکہ مسہاس لیے حضرت موٹی علیہ السلام نے تمنا کی۔'' دھیہ بعد جو '' بینی انسان جب
تھر کھینگ ہے تو وہ انناد درنیس جاتا ہے مگر پھر بھی کچونہ بھی جاتا ہے اور جانے میں تیز بھی ہوتا ہے حضرت موٹی علیہ السلام نے ای شوق کا اظہار فرما یا
کہ کہی نہ بھی ارض مقدر کی طرف جلدی جلدی جلدی آگے چلا جاؤئں۔ الکشیب بینی راستے کے کنارے پر سرٹ نیا کے ہاس ان کی قبر ہے۔

انبياء عيبم السلام كيحليه

(١١) وَعَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرِضَ عَلَى ٱلْاَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُؤسَى صَوُبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ

مِنْ زِجَالِ شَنُوءَةَ وَوَائِتُ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ فَافَا اَقْرَبُ مَنْ وَائِتُ بِهِ شَبَهَا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودِ وَوَائِتُ إِبْوَاهِيْمَ فَافَا اَقْرَبُ مَنْ وَائِتُ بِهِ شَبَهَا حَاجِئُكُمْ يَعْنِى نَفَسَةُ وَوَائِتُ جِبُوائِيلَ فَافَاأَقُوبُ مَنْ وَائِتُ بِهِ شَبَهَا وَحَنَةُ بُنُ حَلِفَةَ (دواه مسلم)

مَنْ وَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ يَعْنِى نَفَسَة وَوَائِتُ جِبُوائِيلَ فَافَاأَقُوبُ مَنْ وَائِتُ بِهِ شَبَهَا وَحَنَةُ بُنُ حَلِقَةَ (دواه مسلم)

وسلم بِنَكَ جِن كُويا كَشُوءَة قَيْلِ كَا وَى بِن عِن سَفِينَى بَن مرئم عليه الله عليه الله عليه والله عَليه الله عليه والله وَالله عَلَيه الله عليه والله عَلَيه وَالْبَنَاحِي مَنْ اللهُ الله عَلَيْهُ وَالْمَا الله عَلْمُ وَالْمَا الله عَلْمَا الله عَلْهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ الله الله عَلْمُ وَالله وَالله عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الله الله عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الله عَلْمُ وَالله وَاللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمَ وَاللّهُ اللهُ الله الله عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلُهُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ تَشَجَيْحُ مِنَ الله عَلَى الله عند تبي كريم سنى الله عليه و تلم سے روایت كرتے بيں قرما پاجس رات بيں نے معراج كی موتی عليہ السلام كو ديكھا كہ وہ گذم كوں تك كے ليے قد كے تشكر يا لے بالوں والے بيں كو يا كه شنوء ة قبيلہ ہے بيں بيں نے عليہ السلام كو ديكھا متوسط بيدائش والے مائل سرخي وسفيدي مركے سيد ھے بالوں والے بيں۔ بيں نے بالك دارونہ جنم كود كھا ہے اور د جال كوجمى و كھا ہے اور د جال كوجمى و كھا ہے اور د جال كوجمى و كھا ہے ان تشافیوں ميں جوانلہ تعالى نے جھے كوكھا كى بيں۔ اس كے ملئے ہے قشكہ بين نہ ہو۔ (شنق عليہ)

تستشریج: "ادم" محدم موں رنگ۔ "طوالا" طویل قامت۔ "جعدا" خدار اور بیجدار بال۔ "صوب" مجریے بدن والا۔ "موب " مجریے بدن والا۔ "موب " مجدم موں رنگ۔ "طوالا" اور بیجدار اور بیجدار بال۔ "صوب " مجریے بدن والا۔ "موبوع" درمیاندقد والا۔ "سبط الواس "سیدھ بال والا۔ "اواهن الله ابناه" بی بہلاحضوراکرم سلی الله علیہ وسلم کا کلام نبس ہے تفاجو الله علیہ وسلم کا کلام اس کے بعد لملات کن سے شروع ہوتا ہے بعن بیجو کی حضوراکرم سلی الله علیہ وسلم کو دکھا ویا تھا۔ "معظر ب" بعنی تجریرے بدن کے آدی تھے یا خوف قدا سے کا پہنے والے اللہ تھے۔ "درجل" جیم پر کسرہ ہے بعنی ان کے مرکم بال تیج لیے ہوئے میجدار تھے۔ "دیسان "عام کو کہتے ہیں۔

أيخضرت صلى الله عليه وسلم كاپياله شراب قبول كرنے ہے انكار

(١٨) وَعَنَ آمِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ ٱسُرِى بِى لَقِيْتُ مُوسَى فَنَعَتَهُ فَاذَارَجُلَّ مُضْطَرِبٌرَجِلُ الشَّعْرِكَآنَهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَ ةَ وَلَقِيْتُ عِيْسَى رَبُعَةُ آخَمَرَ كَآنَمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسِ يَعْنِى الْحَمَّامُ وَرَآيَتُ اِبْرَاهِيْمَ وَآنَاآشُهُ وَلَذِهِ بِهِ قَالَ فَأَتِيْتُ بِإِنَاتَيْنِ آحَدُهُمَا لَبَنْ وَالْاخْرُ فِيَهِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِى خُذْ آيُهُمَا شِئْتَ فَآخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَوِبُتُهُ فَقِيْلَ لِى هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ آمَاآنُكَ لَوْآخَذُتَ الْخَمْرَ غَوْتُ ٱمْتُكَ.(منفق عليه)

تَنَيِّحَيِّنَ : حضرت الوَبريه وضى الله عند ب وابت ب كردسول الله على الله عليه وسلم في ما يا من معراج كى دات موئ عليه السلام كوملا آب سلى الله عليه وسلى الله على الموجهة من الموجهة على الموجهة الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

### ا نبیاءاس د نیاسے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اعمال خیر کرتے ہیں

(١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكُةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرْزُنَا بِوَادِ فَقَالَ أَيُّ وَادِ هَذَا فَقَالَ وَادِى الْاَزُرَقِ قَالَ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى فَذَكَرَ مِنْ لُوبِهِ وَشَعْرِهِ شَيْنًا وَاضِعًا إِصْبَعَا فِي أَذْنَهِ لَهُ جَوَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلَيْنَةِ مَارَّابِهِذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرَنَا حَتَى آتَيْنَا عَلَى ثَبَيَّةٍ فَقَالَ أَى ثَبَيْةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرْشَى آوُلِفَتْ فَقَالَ كَانِّي انْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَافَةٍ حَمْرًاءَ عَلَيْهِ جُبَّةً صُوْفٍ حِطَامُ نَافَتِهِ خُلْبَةً مَارًا بِهِذَاالُوَادِئِي مُلْبَيًا (رواه مسلم)

نَشَيْحَيِّنَ النّه عليہ والم من الله عند سے روایت ہے کہ ہم نے مکہ سے یہ بینتگ آپ کے ساتھ سفر کیا ہم ایک وادی کے پال سے
گذر سے آپ صلی الله علیہ والم نے فر ما یا بیکونی وادی ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے کہا بیووادی ازرق ہے فر ما یا جس موی علیہ السلام کود کچر ہا

ہول ۔ آپ نے ان کا رنگ بتلایا ان کے بالوں کا ذکر کیا کہ آپ نے وہی وونوں وظلیاں اپنے کانوں میں رکھی ہوئی جی ۔ لیک کہتے

ہوئے اس وادی سے گذر د ہے ہیں۔ ہم پھر چلے حی کہ ہم ثلیہ پر آئے آپ نے فر مایا ہے کویا یہ ونسا تلیہ ہے۔ سی بہ نے وض کیا یہ ہرشا

یا نفت ہے کویا کہ میں معز سے این کود کھ در ہا ہوں سرخ رنگ کی ایک اوٹنی پر سوار جیں صوف اون کا جب پہنے ہوئے میں ان کی اوٹنی کی گیل

یوست خریا ہے ۔ لیک کہتے ہوئے اس وادی ہے گذر د سے جیں۔ (روایت کیا ان کوست خریا ہے۔ لیک کہتے ہوئے اس وادی ہے گذر د سے جیل ۔ (روایت کیا ان کیا تاریک منافی ک

ننتشر منج المجوّاد "جمع پرهمه ہاں کے بعد ہمر وہ بھرا را" ہے بلندآ واز کے ساتھ کڑ گز اکر تلبیہ پڑھنے کے معنی میں ہے۔

'' تعطام'' اوٹئی کی تاک میں ڈالے ہوئے مہارا در کیل کو خطام کہتے ہیں بوزن زیام لفظاً وعنی ۔'' تعلیہ '' کھجور کی چھال ہے بٹی ہو گی رہی کو خلبتہ کہتے ہیں۔' ملیا '' بعلیا '' بعینی تبلید پڑھتے ہوئے آگے جارہے تھے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی ٹیک لوگ عبادت کرتے تھے۔ اگر چہاں عبادت سے ٹواب تیس طے گا کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے لیکن ٹیک لوگ ٹوق پورا کرنے کے لیے اور تسلی وسکون حاصل کرنے کے لیے بطور لذت عبادت میں مشغول رہے ہیں۔ انبیا و کرام اور شہداء کے اجباد چونکہ قبروں میں مشغول ہوں ہے۔ بین اس لیے ان کے بارے میں آؤ کوئی اشکال نہیں ہے ای طرح دیگر اولی و کرام کے اجسام آگر مفوظ ہوں تو وہ بھی اس طرح عبادت میں مشغول ہوں ہے۔

## حضرت داؤ دعليهالسلام كاذكر

(٣٠)زَعْنَ أَبِي هُزِيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاؤَدَالْقُرُانُ فَكَانَ يَأَمُرُ بِدَوَآتِهِ فَتُسْرَجُ ﴿ فَيَقُرَءُ الْقُرُانَ فَيُلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَاتُهُ وَلَا يَأْكُلُ اِلْامِنُ عَمَلِ يَدَيْهِ (رواه البحاري)

نٹرنیکٹیٹرٹر جھٹرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا داؤ دعلیہ السلام پرز بور کا پڑھنا آسان کردیا گیا تھا ہو۔ اپنے جانوروں پرزین کنے کاتھم فرماتے نے بین کے جانے ہے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے ادرا پنے ہاتھوں کے کسب سے کھائے تھے۔ (بناری)

لَّسَتُمْتِ عَلَيْ عَوْلَا القوا أَنْ ''قرآن بمعَىٰ مقروَّب جو پڑ تھے ہوئے سُے معیٰ میں ہے گرآن مراوُنیس ہے بکساس سے مراوز بورکا پڑھنا ہے استے مختفروفت میں بکمل زاور کا پڑھنامعجزہ کے طور پرتھا جس طرح طی الارض کاعمل ہوتا ہے ای طرح شارق عادت طی الوفت بھی ہوتا ہے معراج کی رات آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے لیے طی الوقت ہوا تھا۔

# ا یک قضیه میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیه السلام کے الگ الگ فیصلے

(٣١) وَعَنْهُ عَنِ النِّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ كَانَتِ امْرَءَ قَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَآءَ الذَّنْبُ فَذَهْبَ بِإِبْنِ احْدَهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنْهَا ذَهْبَ بِإِيْبِكِ قَالَتِ الْأُخْرَاى إِنَّمَاذَهَبَ بِإِيْبِكِ فَنَحَاكُمْمَا إِلَى ذَاوْدَ فَقَضى بِهِ

لِلْكُبُرِي فَخَرَجْتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤَدَ فَأَخَبَرْتَاهُ فَقَالَ انْتُوْبِي بِالسِّكِيُنِ اَطْقُهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغُرِي لَا تَفْعَلُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَطَى بِهِ لِلصَّغُرِي رمتفق عليه،

تو بھے تھے جھٹر یا آیاان میں سے ایک کا بیٹا ہے گیا۔ دوسری نے کہا کہ تیرا بیٹا کے گیا ہے دوسری کہنے تکی اوہ تیرا بیٹا ہے وہ دونوں داؤد دو بیٹے تھے جھٹر یا آیاان میں سے ایک کا بیٹا ہے گیا۔ دوسری نے کہا کہ تیرا بیٹا کے گیا ہے دوسری کہنے تکی وہ تیرا بیٹا ہے گیا ہے وہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کرآ کیں۔ حضرت داؤد نے بردی کے تن میں فیصلہ دے یا وہ دونوں عورش سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہوتی ہوئی تکلیں۔ انہوں نے اس کو بھی اس فیصلہ کی خبر دی۔ حضرت سلیمان کہنے گئے میرے پاس چھری لاؤ میں اس نز کے کے دوئلاے کیے دیٹا ہوئی تکلیں۔ جھوٹی کہنے تکی اللہ آپ پردتم کرے ایسانہ کریں یہائی کا بیٹا ہے حضرت سلیمان نے جھوٹی کے تن میں فیصلہ بیدیا۔ (متنن علیہ)

سوال: ۔حضرت وا وَ دعلیہ السلام نے بنری عورت کے حق میں عدالتی فیصفہ صادر فریا یا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلہ کونو ڈکر جھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ صادر فریایا یہ کہتے جائز تھا اگر چا کیک قاضی کا فیصلہ خالص اجتہاد پڑی ہو پھر بھی اصول قضاء کے تحت نافذ شدہ قضاء کوشنے نہیں کیا حاسکتا بہاں ایسا کیوں ہوا؟ حالا تکہ رہا کہ کی کا نافذ کردہ فیصلہ تھا؟

جواب : ۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت داؤ وعلیہ السلام کی طرف سے بیٹنو کی تفاقضا نہیں تفاو دسرا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤ وعلیہ السلام کی شریعت میں شاید اس کی مختائش بھی کہ ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت از سرنو تنقیق کے بعد کا لعدم قرار ویا جاسک تھا کو یا بیوان کی شریعت کا اینام عالمہ تھا بھار کیا شریعت میں اس طرح ٹمیں ہوسکتا۔

حضرت سليمان عليهالسلام كاايك واقعه

(٣٣) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم قَالَ سُلَيْمَانُ لَاطُوْفَنُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَسُعِيْنَ الْمَوَأَةَ وَفِي رِوَايَةٍ بِمِانَةِ امْرَأَةٍ . كُلُّهُنُ تَأْتِيَ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ فَطَاكِ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا الْمُرَاةَ وَاحِدَةً جَاءَ تُ بِشِقَ رَجُلٍ وَآيُمُ الْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيْدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللّهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُونَ (مغن عليه)

ترکیکی شرک ابو ہر ہر ورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ و کم بیا ایک مرتبہ سلیمان کہنے گئے جس آج رات اپنی نوے (90) ہو ہوں سے عبت کروں گا ایک روایت جس ہے کہ سو (100) ہو ہوں سے صحبت کروں گا ہرا یک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ائلہ کی راہ جس سوار ہو کر جہاد کر ہے گا۔ فرشتے نے کہ ان شاء اللہ کہ لیجے۔ انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا اور بھول میں آپ نے ان سب سے جماع کیا۔ ان جس سے صرف ایک حاملہ ہوئی اس کے ہاں بھی آ دھا مرد پیدا ہوا۔ اس والت کی قسم جس کے ہاتھ جس مجر صلی اللہ عليه وسلم ي جان عب اكران شاءانتد كهد لينة توسب كسب واربوكر الله كى راويس جهادكرت. (شنق عليه)

نستنتی البهاند الله تعنی ایک دات می سویویوں ہے جماع کروں گاتا کہ ایک سوجابد ہیدا ہو کر الله تعالی کے داستے میں جہاد کریں گرفتے نے کہان شاءاللہ کہد و بیج گروہ نہ کہ سکتو ایک ناتش بچہ پیدا ہوا اس کے علاوہ بچرنہ آیا اس کو خادم نے اٹھایا اور لا کر تخت سلیمانی پر رکھ دیا سلیمان طیدالسلام کو تنہید ہو تھی گروہ دی ہے جہ سندہ کی بہتری تغییر ہے جناب ابوالاعلی مودودی صاحب نے اس حدیث کو نہایت می مقارت سکے ساتھ مقتل کے بل ہوتے پر مستر دکرویا ' ہے تفہیم القرآن میں اس آیت کے تحت دیکی لوتو جمران رو جاؤگے : ایس حدیث کو نہایت می مستواستان سے علم نہ بڑھنے کا بھی تقصان ہوتا ہے۔

## کماناانبیاء کی سنت ہے

(٢٣) وَعَنُهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ كَانَ زَكَوِيًّاءُ نَجَّارًا (رواه مسلم)

التَّنظِينَ مَعْرِت الع بريده مِن الله عند سيدوايت ب كرب يخلد سول الله سلى الله عليد كلم في ما يام معزرت ذكر إعليه المسلام يوسخي شفير (مسلم)

# حصرت عيسى عليه السلام اورآ تخضرت كاباجهي قرب وتعلق

(٣٣) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم أنا أوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ فِي الْأوْلَى وَالْاحِرَةِ الْآنِيَاءُ إِخْوَةً مِنْ عَلَّاتٍ وَّأَمُّهَاتُهُمْ شَنْى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ وُلَيْسَ بَيْنَانِينَ (منفق عليه)

مَوْتَنْتِ کُنْرُ : حصرت الوہریوہ سے دوایت ہے کدرسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بین جس بی بن مریم سے ساتھ دنیا اور آخرت بین سب لوکوں سے فرد یک ترجول سب اخیا ہو تیلے بھائی ہیں۔ الن کی ماکس مختلف ہیں اور سب کا دین آیک ہے۔ ہماد سے درمیان کوئی نجینس ہے۔ (سنتن مذیہ)

روی برای میں بیاد اور میں بیاد وسید بران میں اور میں بیاد ورا میں بیاد ہے۔ بور بور بارس میں باز کی تخفرت میں الله علیہ وسید باز کی تخفرت میں الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله و کا الله علیہ و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا الله و کا کا کا الله و کا کا کا کا کا کار

# حضرت عيسى عليهالسلام كى فضيلت

(٣٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ بَنِيُ اذَمْ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْنِهِ بِإِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُولَدُّ غَيْرَ عِيْسَى ابْن مَوْيَمَ ذَهَبَ يَطَعَنُ فَطَعَنَ فِي الْمِجَابِ(منفق عليه)

سَنَ الله الله الله الله الله عند من الله عند من دوايت من كدر مول الله سلى الله عليه وتلم في فرمايا بري جس وقت بديا بوتا منه شيطان اس ك دونون بهلووك شربالي ووافكيون كرساته ويوكما ميسواسية من بن مريم كرمان كوچوكار الرف لكاماس كاچوكايرد من لكام (منق مليه)

### بالممال عورنوں كا ذكر

(٣١) وَعَنْ آبِيُ مُوْسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وصلم قَالَ كَفُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَْلَمُ يَكُفُلُ مِنَ البِّسَاءِ الْامَرُيّمُ بِنُتُ عِمُزَانَ وَالبِيَةُ إِمُوَأَةُ فِرُعَوْنَ وَقَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى البِّسَاءِ كَفَصُلِ الظَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (متفق عليه) و ذكر حديث انسُّ يا خير البرية و حديث ابى هريرة اى الناس اكرم و حديث بن عمر الكريم ابن الكريم في باب المفاحرة والعصبية

تنظیمی نظرت الاموی متی اللہ عنہ تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہمردوں میں سے بہت کا ٹی ہوں جی کیئی کو یوں میں مریم ہنت بھران اور آسیہ جو قرعون کی جو ی تھیں ان دو ہے ہوا کوئی کا لئے بیں ہوئی اور معترت عائشہ شنے کی تام عورتوں پراس قد رفعنیات ہے جیسے ٹریئر کوئم کا تو اور ہورو کی حدیث ہے جیسے ٹریئر کوئم کا تو اور ایو ہورو کی حدیث ہیں ہے لفظ ہیں یا خیرالبریہ اور ابو ہورو کی حدیث ہیں ہوئی اللہ عندی اللہ عندی کو مدیث ہیں ہوئی اللہ عندی کو مدیث ہیں کہ نظر ہیں اللہ تا ہوئی ہورو کی حدیث ہیں کہ نظر ہیں اللہ عندی اللہ عندی کو مدیث ہیں کہ نظر ہیں اللہ تاہم کی اللہ تو اور اور دوروں کی مدیث ہیں گذریکی ہے۔

میں کہ نظر ہے قاطمہ الزہراء اور معترت عاقشہ و معترف کے دولوں کی شان کا دیان ابوا ہو میں آسے والا ہے۔

کی عورتوں کی محیل کمالات کا قرر ہے است مجمد ہی کا عورتوں کی شان کا بیان ابوا ہو میں آسے والا ہے۔

#### الفصل الثاني .... الله ك بارے مين أيك سوال

(٣٧) وَعَنْ آبِيْ رَزِيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ وَبُنَا قَبَلَ أَنْ يُخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءِ مَا تَحْتُهُ هِزَاءُ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءُ وَ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَآءِ رَوَاهُ اليِّرْمَذِيُّ وَ قَالَ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ الْعَمَآءُ أَيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءً.

لَوَ الله على الدورين رضى الله عندت روايت ہے كہ بين في كها أے الله كے رسول مارارب كلوق بيدا كرنے ہے بہلے كهال تھا۔ فرمايا عماء شن تھانداس كے بينچ مواتھی شاو پر مواتھی اپنے عرش كو پانی پر بيدا كيا۔ روايت كيا اس كور فرى نے اور كها كہ يزيد بن بارون نے عمام كاب عنى بيان كيا ہے كماس كے ساتھ كوئى چيز نہ تھى۔

#### آسانوں کا ذکر

(٣٨) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَنِدِالْمُطَّلِبِ زَعْمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِضَائِةٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتُسَمُونَ هَلِهِ قَالُوا وَسلم جَالِسٌ فِيْهِمْ فَمُوَّتُ صَحَابَةٌ فَنَظُو وَ الْيَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتُسَمُونَ هَلِهِ قَالُوا الشَّمَاءِ قَالُ وَالْعَنَانَ قَالُو وَالْعَنَانَ قَالُ عَلْ تَلْرُونَ مَائِعَةُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالُوا الشَّمَاءِ وَالْمَوْنَ قَالُ وَالْعَنَانَ قَالُوا وَالْمَدُونَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ اللَّهِ عَلَيْ الشَّمَاءِ وَالْمَوْنِ عَالَمُوا اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَاللهُ وَ وَ رِكِهِنَ مِثْلُ مَائِينَ سَمَاءٍ اللهِ سَمَاءٍ فَمْ عَلَى طُهُورٍ هِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ الشَقِلِهِ وَ اعْلَاقُ مَائِينَ سَمَاءٍ لِلْي سَمَاءٍ فَمْ عَلَى طُهُورٍ هِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ الشَقْلِهِ وَ اعْلَاقُ مَائِينَ سَمَاءٍ أَلَى سَمَاءٍ فَلَى اللهُ فَوْقَ ذَلِكَ. (وواه العرمذي وابو دانود)

نی تینے کی ان میں تعربی میں عبد المطلب وسی اندعنہ سے دوایت ہے کہ میں بطحاء کہ میں ایک جماعت میں بیٹے ہوا تھا۔ رسول اندھ کی انتشاعی وسلم بھی ان میں تشریف فر ما ہے ایک باول ان پرے گذراانہوں نے اس کی طرف و یکھارسول اندھ کی اندھ علیہ وسلم ہی ان کا کیا تام لیتے ہوانہوں نے کہا تی ہاں تو ایس کے بولے ہیں۔ فرمایا اور اس کا کیا تام لیتے ہوانہوں نے کہا تی ہاں عنان بھی اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا تم جائے ہیں۔ فرمایا تار کی میں اس کو بولے ہیں۔ فرمایا تار کی میں اس کو بولے ہیں۔ فرمایا تم جائے ہوز میں اور آسمان کے درمیان کس قدر اس میں کہتے ہوں نے کہا ہم نہیں جائے آسمان کے درمیان ایک یا دویا تھی اس کو اور تا تھی اس کے درمیان کس کہ آپ نے سات آسمان شار کے سات ہوں تا میں اور ہیں ہوا دریا ہے جس کی مجرائی اور سطح کا اور تھی تار کی کہتے ہیں جن کی صورت بہا ڈی بھر یوں ایک ہوان کی میں اس کے اور آٹھ فرشے ہیں جن کی صورت بہا ڈی بھریوں اس کے درمیان دوآسمانوں جن کا ہوان کی پہتے پر عرش ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہے بھران کی پہتے پر عرش ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہے کہران کی پہتے پر عرش ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہے بھران کی پہتے ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہے بھران کی پہتے ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہے بھران کی پہتے ہوں کے امنی اور اعلیٰ کے درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہوں کے اور اور کی بھران کے امنی کی درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہوں کی درمیان دوآسمانوں جنتا فاصلہ ہوں کی درمیان دوآسمانوں کی ہوں کی درمیان دوآسمانوں کی درمیانوں دو کر دور کر دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں دور کیا کی درمیانوں کی

کنٹسٹرنے ان میں انہ کان جالمسا' اس وقت حفرت عباس رضی اللہ عند مسلمان ٹیس ہوئے تھے جب آخضرت میلی النہ عند وہلم وی اللہ عند مسلمان ٹیس ہوئے تھے جب آخضرت میلی النہ عند وہلم وی اللہ عند بعد اللہ وہ است نے ہاں اللہ وہ است کے جا اللہ وہ است کے جا اللہ وہ است کے ہاں اللہ وہ است کے ہاں اللہ وہ است کے است کے ہاں اللہ وہ است کا است کا است کے اللہ وہ است کے درمیان ہا تھے ہوا است کا درکٹ کے درمیان ہا تھے ہوا است کا درکٹ کے جہ وہ کہ جہ کہ کہ جہ است سادی احاد یہ میں بیات ہوئی سب نے کہا ہاں! ' الما واحد او اور است کے درمیان ہا تھے ہوا است کا دراستہ ہائی اللہ اللہ کا درستہ ہوا ہے ہواں کی درمیان ہا تھے ہواں کہ اللہ کو وہ اللہ وہ کہ ہواں کے درمیان ہا تھی است کا دراستہ ہائی ہواں کے درمیان ہا تھی است کا دراستہ ہائی ہواں کے درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ سافت کی است کا دراستہ ہائی ہواں کے درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ درمیان ہائی ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں ہواں ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ ہواں کہ

# عرش الهي كاذكر

(٣٩) وَعَنْ جُنِيْرِ بَنِ مُطْعَمِ قَالَ اتَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أغرَابِي فَقَالَ جُهِدَتِ الْانْفُسُ وَجَآءَ الْعِيَالُ وَنَهِكَتِ الْامْوَالُ وَ هَلَكَتِ الْانْفُسُ وَجَآءَ الْعِيَالُ وَنَهِكَتِ الْامْوَالُ وَ هَلَكَتِ الْانْفُسُ وَاسْعَسْقِ اللّٰهِ لَنَا فَإِنّا فَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَ فَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالُ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالُ وَ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالُ وَ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالُ وَ عَلَى صَمَوتِهِ لَهُ لَا عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَيْكُولُ وَلَا اللّٰهِ إِللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَيْكُولُ وَلَا اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنّٰهُ فَيَالُولُ اللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَيْكُولُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤْلِقُ مِنْ وَلِكَ وَ يَحَكَ اللّٰهِ إِللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَهُ اللّٰهُ إِنْ عَرْضَهُ عَلَى مَمُوتِهِ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنّٰهُ فَيَا لَمْ إِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَمُوتِهِ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى مَمُولِلْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

تشتیج پڑٹے ہمترت جبر بن طعم سے روایت ہے کہ رسول انتہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا کہنے لگا جائیں مشقت میں ڈائی گئیں اور اٹل عیال بھوکے ہیں۔ اموال نقصان کے گئے اور مولٹی ہلاک ہو گئے جارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں ہم آپ ملی اللہ وسلم کے ساتھ اللہ شاعت کرتے ہیں۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سیحان اللہ سیحان اللہ آپ و برنگ شیح پڑھتے دہے بہال تک کرمی نبر منی اللہ عتم کے جہروں پر ایسا کلہ کہنے والوں کے لیے علیہ وسلم نے فر مایا جی اللہ کی شان اس عصب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پر طلب شفاعت کیس کی جاتی اللہ کی شان اس عصب بردی ہے تیرے لیے اللہ کی شان اس عصب بردی ہے تیرے لیے افسوں ہو تیجے مطوم ہائٹ تعالیٰ کیا ہے اس کا عرش آسانوں پر اس طرح اپنی الگیوں سے اشارہ کرتے ہوئے نہ مایا تیکی طرح محیط ہاں سے آواز آتی ہے۔ (ردایت کیا اسکوابوداؤ دنے)
فر مایا تیکی طرح محیط ہاں سے آواز بہدا ہوتی جاتی خال سالی کی وجہ سے ہلاک ہور ہی ہیں۔ 'نہاکت الاموال ''یعنی مال موٹی تیاہ ہو

رہے ہیں۔ 'نست ضع باللہ علیہ ''یعنی اللہ تعالی کا پہلے کے حضور علی شقیع مقر رکرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ اس جملہ میں چونکہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا انقدس بیان کیا گھراس کے اراض ہوکر بار بارجان اللہ کا تحرار کیا ہے اور اللہ تعالی کا تقدس بیان کیا گھراس کے بعد آخضرت میلی اللہ ''بعنی جانے بھی ہو کہ اللہ تعالی کی شان اور عظمت کتی بوی ہو آخضرت میلی اللہ ''بعنی جانے بھی ہو کہ اللہ تعالی کی شان اور عظمت کتی بوی ہے ''ان عوشہ '' بعنی اللہ تعالی کا عرش کتام آسانوں پر اس طرح میلے جس طرح ایک قبر پر محیط ہوتا ہے۔ 'العکف ا'' آخضرت میلی اللہ علیہ و کہ مشافی کے بھواور دوسرے ہاتھ کی الکھیاں کئید علیہ و کہ اللہ کا عرش کتام آسانوں پر اس طرح بیان فرمائی کہ شاؤ ایک ہاتھ کی شیلی نے بھواور دوسرے ہاتھ کی الکھیاں کئید کی شیلی بھون میں اور ہے اس میں بوری تھیلی و کھیرے میں لے رکھا ہو ''لینظ ''اط بنط آطاج جو اہم کو کہتے ہیں نیا کواوہ یائی چار پائی اور کی وسعت کی شیلی پر جیسے ہاں طرح آ واز اس وقت تکلی ہے جب جیسے والے کا وزین بہت زیادہ ہو یہاں حضورا کرم میلی اللہ علیہ دسم نے پہلے عرش کی وسعت اور عظمت بیان فرمائی اور کی وہ ان کیا کہ اند تعالی کے مقام سے بھیلے والی کی مسلم سے بیان کی اور انگی ہے ہو اور اس کے بعد اس کے جزوقتی اور کم وہ ان کیا کہ اند تعالی کی مقام سے بیان کیا کہ اند تعالی کے مسلم سے اس میں کا حقیدہ ہیں کا حقیدہ ہیں۔ کی اور ان کیا کہ اند تعالی کے شایاں شان ہو ہوار اس کے بور کہ میان کیا کہ اند تعالی کے شایاں شان ہو ہوار اس کی بیان کیا کہ اند تعالی کے شایاں شان ہو ہوار اس کی بیان کیا کہ اند تعالی کے شایاں شان ہو ہوار اس کی بیان کیا کہ اند تعالی کے شایاں کیا کہ تعالی میاں نام کیا کہ کا میاں کیا کہ شائو تعالی کے شائوں کیا کہ اند تعالی کے شائوں کیا کہ اند تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے تعالی کے کہ تعالی کیا کہ تعالی کی کو تعالی کیا کہ تعالی کے شائوں کیا کہ تعالی کے تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعالی کیا کہ تعا

### وہ فرشتے جوعرش الہی کواٹھائے ہوئے ہیں

( ٣٠) و عَنْ جَابِو بْنِ عَبِّدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَذِن لِى أَنْ أَحَدِث عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْضِ إِنَّ مَابَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ إللَى عَابَقَيْهِ مُسِيْرَةُ سَبْعِمالَة عَامِ. (رواه ابو دانود)

تَرَجَحَيْنُ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْضِ إِنَّ مَابَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ إللَى عَابَقَيْهِ مُسِيْرَةُ سَبْعِمالَة عَامِ. (رواه ابو دانود)

تَرَجَحَيْنُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ فَرِيْعَ مَلِي اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ عليه وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

د پدارالهی اور حصرت جبرئیل علیهالسلام

( ا ٣ ) وَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى اَنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال اِجِبْرَئِيْلُ هَلْ رَائِثُ رَبُّكُ فَانْتَقْضَ جَبْرَائِيْلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُورِ لَوْ ذَنُوتُ مِنْ بَغْضِهَا لَا خَتَرَقْتُ هَكُذَا فِي الْمُضَائِيْجِ وَرَوَاهُ اَيُو تَعِيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ عَنْ آنَسِّ إِلّا انَّهُ لَمْ يَذْكُولْ فَانْتَقَصْ جِبْرَئِيْلُ

نَتَنَيْحَتَنَ أَنْ مَعْرِت زرارہ بن اوقی رضی اللہ عنہ ہے روائیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام ہے پوچھا کیا تو نے اپنے رب کودیکھا ہے جبریل کا نے اور فر ما یا سے محصلی اللہ علیہ وسلم میر ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ٹور کے ستر تجاب ہیں۔ اگریمی کسی آیک کے قریب پہنچ جاؤں تو جل جاؤں مصابح میں اسی طرح مروی ہے ابونغیم نے علیہ میں اس روایت کوائس رمنی اللہ عنہ بیان کیا ہے لیکن بہلفظ نہیں بیان کیے کہ فاقتین جریل علیہ انسازیم ۔

نٹنٹیٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ سیعدوکھٹیر بٹانے کے لیے ہےتحدید وقیمین کے لیےنہیں ہے عدد کا انتخاب بھی شارع کی صوابدید پر ہے۔ 'بیک روابت میں سنز ہزار حجابات کا ذکر ہے لیہ بات یا در ہے کہ یہ پرد سے نور کے جی جو دیکھنے والوں کے لیے حجاب اور مانع ہیں انٹدتعالی سے لیے عجاب اور مانع نمیس میں کیونکہ مجوب مغلوب ہوتا ہے انٹدتعالی مغلوب نمیس تو مجوب نمیس بلک ابتدعالب ہے تو حاجب ہے۔

حصرت اسرافيل عليه السلام كاذكر

ننسٹین کے ''صافا قدمیہ''بین جب سے مفرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہیں تب سے دونوں قدم صف بستہ کیے تیاد کھڑے ہیں ادھرادھر نمیں دیکھتے بکہ صور پرنظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صور بھو نکئے کا تھم لے ادر دواس پر ممل کریں' ہیں حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کے فرشتوں میں کتنی بڑی اطاعت ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے قائم ہونے کا لحداللہ تعالی کے سواتمام مجتوق سے ک قدر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعائی کے انواز ات دیجلیات قاہرہ کے قریب مقرب فرشتہ بھی نمیس جا سکتا۔

### انسان كى فضيلت

ر٣٣) وَ عَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَمُّا خَلَقَ اللَّهُ ادَمْ وَذُرِّيَّتُهُ قَالَتِ الْمَلْئِكُةُ يَا رَبِّ خَلَقْتُهُمْ يَا كُلُونَ وَيَشَرَبُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَوْكَبُونَ فَاجَعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاَجِزَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَىًّ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ.

ترکیجی کی احترت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے جینگ ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا جب اللہ تعالیٰ نے آوم اور ان کی اول وکو ہیدہ کیا فرضتوں نے کہا اے رب تو نے ان کو پیدا کیا وو کھاتے ہیں ہیتے ہیں تکاح کرتے ہیں سوار ہوتے ہیں ان کے لیے و نیار ہے و سے اور وہارے لیے آخرت کو بنا و سے اللہ تعالیٰ نے قرما یا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنی روح اس میں بھوگی ہے اسک محلوق کی طرح منين كرسكما يصير في كها وجاوه موكيار (ردايت كياس ويبل في معب الايمان من)

### الفصل الثالث . . . فرشتوں پرانسان کی فضیلت

(۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَمَ الْمُؤْمِنَ أَكُوَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْضِ مَلَآتِيكَتِهِ (دواه ابن ماجة)

حَنْ الْحَنْ الْحَرْتَ الِوَمِرِيهُ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ عَلَيْمُ وَالْمُؤْمُولُ

## مخلوقات کی پیدائش کے دن

ره سم، وَعَنَ آبِى هُوْنِوَةَ قَالَ أَحَدُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بينِينَ فَقَالَ حَلَقَ اللّهُ التُوْبَةَ يَوْمَ السَّبَتِ وَحَلَقَ فِيهَا الْمَعَلِوَهُ يَوْمَ النَّكَاءِ وَحَلَقَ النَّوْرَيُومَ الْأَوْبِعَاءِ وَبَثَ فِيهَا اللّهُ وَالْحَبَةِ فِي الْحِوِ الْحَلُوهُ يَوْمَ النَّكَاءِ وَحَلَقَ النَّوْرَيُومَ الْأَوْبِعَاءِ وَبَثَ فِيهَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

زمین وآسمان کا ذکر

(٣٦) و عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه اذاتي عليهم صحاب فقال نبي الله صلى الله

عليه وسلم هل تدرون ماهذا قالو الله و رسوله اعلم قال هذه العنان هذه روايا الارض يسوقها الله الى قوم لا يشكرونه ولا يعدونه ثم قال هل تدرون مافوقكم قالو الله و رسوله اعلم قال فانها الرقيع سقف محفوظ و موج مكفوف ثم قال هل تدرون مافوق ذلك هل تدرون مابينكم و بينها خمسمانة عام ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالو الله و رسوله اعلم قال سمآء ان بعد ما بينهما خمسامانة سنة ثم قال كذلك حتى عدسيع سموت مابين كل سمائين مابين السمآء والارض ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله و رسوله اعلم قال ان فوق ذلك العرش و بين السمآء بعد ما بين السمائين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله و رسوله اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدون ما الذي تحتكم قالوا الله و رسوله اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدون ما تحت ذلك قالوا الله و رسوله اعلم قال الها الارض ثم عنسيع ارضين بين كل ارضين مسيرة خمسمانة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو انكم دليتم بحبل الى الارض السفلي لهبط على الله ثم قوا هو الاول والا خوو المظ/هرو والباطن و هو بكل شيء عليم رواه احمد والترمذي وقال الترمذي قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاية تدل على انه ازاد لهبط على علم الله و قدرته وسلطانه و على المورة و قدرته و سلطانه في كل مكان وهو على المورش كما وصف نفسه فيكتابه

منتهج تنزكر العجريره رضي الله عندے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جیٹھے ہوئے تھے ایک بادل ان ہر چھا گیا تی کر بیصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم جائے ہو یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالی اوراس کارسول خوب جاننا ہے فرمایا اس کا نام عنان ہے بیز بین کے روایا ہیں (سیراب کرنے والے) ہیں اللہ تعنائی اس کواس قوم کی طرف چلا تا ہے جونہ شکر کرتے ہیں اور شائل کو یکارتے ہیں بھر فرمایاتم جانتے ہوتمہارے او پر کیا ہے انہوں نے کہا انشداوراس کا رسول خوب جان ہے قرمایا تمہارے اوپر رقبع ہے جوایک محفوظ حیت ہے اور روکی ہوئی موج ہے۔ پھر فرمایاتم جائے ہوتمہارے درمیان اور اس کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے انہوں نے کہا ائٹداوراس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان یا پیج سو برس کی مسافت ہے۔ پھر فر ایام جائے ہواس کے اوپر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کارسول خوب جات ہے فرمایا دوآ سان جی ان کا درمیانی فاصلہ یا مج سو برس کی مسافت ہے پھرای طرح بیان فرمایا بہال تک کرآپ نے سات آسان سکتے ہرووآ سانوں کے درمیان اس قدر مسافت ہے جس الدرزين وآسان كے درميان ہے۔ پھرفر ماياتم جائے ہواس كاو پركيا ہے مئ بيرض الله عتم نے عرض كيا اللہ اوراس كارسول خوب جانزا ہے فرمایا اس کے او برعوش ہے اس کے اور آسان کے درمیان ووآ سانوں کی مقدار مسافت ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہوتمہارے بیجے کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایاز مین ہے۔ پھر فرمایاتم جائے ہواس کے بینے کیا ہے سی بدر منی اللہ عنہم نے عرض کیااللہ اوراس کا رسول قوب جانتا ہے۔ فرمایااس کے تیجے ایک اور زمین ہے ہرووزمیٹوں کے درمیان یا کچ سوپرس کی مساخت ہے یبال تک کہ آپ نے سات زمینیں شارکیں ہردوزمیتول کے درمیان بارچے سوبرس کی مسافت ہے۔ پھرفر مایاس ذات کی تشم جس کے باتھ میں محمصلی الله عنبیه وسلم کی جان ہے وگرتم ایک رحل کچل زمین پراٹکا ؤوہ اللہ کے علم پر پڑے۔ پھر بیآ یت پڑھی وہ اول ہےوہ آخر ہےوہ طاہر ہے وہ باطن ہے اوروہ ہر چیز کو جانتا ہے ۔ روایت کیاوس کواحمداورتر نہ کی نے اورتر نہ کی نے کہارمول القصلی القدعليه وسلم کا آپت ہز ھنااس بات پرولالت کرتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی مراو بیتھی کدری کا پڑٹاللہ کے عموس کی قدرت اوراس کے تصرف اورغذیہ برہے۔الند کاعلم اس کی قدرت اس کا تصرف ہرجگہ ہےاور وہ خودعرش پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا ب یاک میں اس کو بیان فر مایا ہے۔

نستنتی العدان " آتخفرت سلی الله علیه وسلم فے تناب کا دوسرا تام بتایا جوالعنان ہے چرآب نے اس کام کو بتایا کہ یہ اووابا الاوحل " ب بدروایة کی بنتا ہے بیاس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے زمین کو پانی دیاجاتا ہے اس باول کوروایا اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی راویة اونٹ کی طرح پانی تھیج کرایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔" لایش بحرومه " یعنی یہ بادل ان لوگوں کی طرف بھی پانی متقل کر کے لے جاتا ہے جونوگ اللہ تعالیٰ کی تعبق کا شکرادائیں کرتے بلک اس طرح ہشری کرتے ہیں کہ پانی کی نسبت نیراللہ کی طرف کردیے ہیں انجی شک میں پر کر غیراللہ کو پارتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا خیراللہ کو پارتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا خیراللہ کو پارتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کا خیراللہ کی اللہ تعالیٰ ہوئے ہے۔ اللوقیع " میں ہے دورب العالمین ہے اس وجہ سے سب کو کھلا رہا ہے۔ اللوقیع " اسان و نیا کا تام دقع ہے اور بہی محفوظ ہے ہوئی ہے میں ہے دورب العالمین ہے اس ایک فیروٹ ہوئی ہے گھر گر نے سے محفوظ ہے ہوئی ہے تھا تھا ہوئی ہے۔ 'کھ بھی سے موج ہے گھر گر نے سے محفوظ ہے ہوئی ایک تعالیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ " بینی محفوظ ہے ہوئی کا تحافظ ہے ہوئی ہے۔ 'کھ بھی سے کہ خرج ایک موج ہے جو بواہیں محلق ہے۔ 'کھ بھی طلہ " بینی اللہ اللہ " بینی اللہ اللہ اللہ ہیں کہ اگر اور ہے کہ خواہ ہے کہ جس خرج اور آئے انوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے ای طرح ہے جو محل اللہ تعالیٰ کہ انہ ہوئی ہے کہ جس خرج اور آئے انوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے ای طرح ہے جو محل سے اللہ میں معرائ ہوئی اللہ تعالیٰ کی خواہ ہوئی اللہ علی اللہ میں معرائ ہوئی ای طرح آئے ہوئی ہی سرمندر کے لیے معرات اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہہ میں اللہ میں

#### حضرت آدم عليهالسلام كاقد

(٣٤) وَ عَنْهُ أَنَّ دَسُولَ الْمَلْهِ صلى المله عليه وصلى قَالَ ثُخانَ طُؤلُ ادَمَ سِيَّيْنَ ذِدَاعًا سَبْعٌ أذُرُع عَرْضًا. مَشَيِّتِيَّ ثِنْ جَعَرِت الوہريددشي الشّعندسيعاليت جديدشك دسول انتصلي اللّه عليه كلم تِفرايا آدِهندائسلام كاطول ساتھ باتھادیوض سات باتھاتھ ۔

انبياء عليهم السلام كى تعداد

(٣٨) وَ عَنْ آبِنَ خَرُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آتَ الْأَنْبِيّاءِ كَانَ آوَلَ قَالَ الدّمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَ نَبِي كَانَ قَالَ نَعْمَ نَبِيّ مُكَلَّمَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ثَمْ الْمَوْدَ قَالَ مُلْفَعِاتُهِ وَ بِضَعَةَ عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا وَ فِي رِوَابَةِ عَنْ آبِي اَمَامَةَ قَالَ ابَوْ فَيَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ ثَمْهُ وَالْمَا فَالْمَالُونَ قَالَ مَلْعُولَ اللّهِ ثَمْهُ وَالْمَعَةُ وَعِشْرُونَ اللّهَ الرّسُلُ مِنْ وَلِيكَ مَنْفُوانَةٍ وَ عِشْرُونَ اللّهَ الرّسُلُ مِنْ وَلِيكَ مَنْفُوانَةٍ وَ عِشْرُونَ اللّهَ الرّسُلُ مِنْ وَلِيكَ مَنْفُوانَةٍ وَ عَشْرُ جَمَّا غَفِيوًا اللّهِ مَعْمَ وَالْمَالِيلُ وَهُ أَوْلِي وَالْمَالُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِيلًا مُنْفَالُهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

نسٹنٹے ''ماہ الف'' انبیاء کرام کی تعداد میں احتیاط ہے کام لین ضروری ہے بعض حفرات کے نبی اور و لی ہونے میں اختلاف ہوا ہے تو حتی عدد کے ذکر کرنے سے خطرہ ہے کہ کہیں کو گی غیر نبی انبیاء کی صف میں داخل نہ ہوجائے اور کو ئی واقعی نبی خارج نہ ہوجائے اس لیے انبیاء کی تعداد کے ساتھ کم ویش کا لفظ لگا دینا جا ہے مثلاً کم ویش ایک لا کھ چوہیں ہزار کہنا جا ہے حضرت خصر اور ذوالقرنین اور لقمان حکیم کے نبی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے اس لیے احتیاط ضروری ہے۔

#### شنیرہ کے بود ما نندد بدہ

(٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى آخَيَرَ مُوسَىٰ بِمَاصَتَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ قَلَمْ يُلْقِ الْآلُواحَ فَلَمًّا عَايَنَ مَاصَنْعُوا الْقَى الْآلُواحَ فَانْكَسَرَتْ رُوَى الْآحَادِيْتَ النَّلْفَةَ أَحْمَدُ کشتیجی گڑا : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبر کسی چیز کے دیکھنے کی ما نوٹیس ہوئی۔ '' اللہ تعالیٰ نے حضرت سوئی علیہ السفام کو جو بچھاس کی قوم نے بچھڑے وغیر و کی عبادت کی بتلا دیا تفالیکن انہوں نے بختیاں نہیں چھینکیس۔ جب تکھول سے دیکھیلیا جوانہوں نے کہا تختیاں ڈال دیں ووٹو ٹ گئیں۔ (مینوں مدیؤں کواحدے بیان کیا)

نستنہ کے بردیت میں کیا شبہ ہوسکتا تھا تھر موقت خرصترت مولی عیدالسام پرووائز نہیں ہوا جوائز اپنی آنکھوں سے ویسے کے بعد ایک طبعی اثر ہوتا ہے ورز سےائی کے اعتبار سے اللہ تعالی کے خبر دیتے میں کیا شبہ ہوسکتا تھا تھر بوقت خبر صفرت مولی عیدالسلام پرووائز نہیں ہوا جوائز اپنی آنکھوں سے ویسے کے بعد ہوا اس لیے کہا میا ہے۔ "شغیدہ کے بود ما نند دیدہ" مصرت مولی علیہ السلام سے تعقیر وقد لیل وقو ہیں کے لیے تختیاں نہیں بھتے تھے وہاں آپ کو تختیوں پر کھی تبیاد پرزور سے زمین پر رکھ دیں جس سے وہ ٹوٹ گئیں مصرت مولی علیہ اسلام کو دھور پر معراج کے لیے گئے بھے وہاں آپ کو تختیوں پر کھی ہوئی تو رات لی تا عصرت میں تو رات کو زور سے زمین پر رکھ دیا جس سے اس کی تختیاں ٹوٹ کئیں ۔
خود مشاہدہ کیا تو غسہ کی شدت میں تو رات کوزور سے زمین پر رکھ دیا جس سے اس کی تختیاں ٹوٹ کئیں ۔

# بَابُ مَسَيِّدُ الْمُوْسِلِيْنَ صلى الله عليه وسلم سيدالمرسلين صلى الله عليه وَسلم كفضائل ومنا قب كابيان

علامہ بلی رہمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے بعد موقع بموقع کی ہے عوان سے کی مباحث و کرکی ہیں اور یہاں انہوں نے کتاب الفضائل و الشمائل کا عنوان رکھا ہے صاحب مشکوۃ نے یہاں باب نظائل سید المرشین کا موان رکھا ہے ہیں نے کتاب الفتن کی ابتدہ ہیں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض شار میں نے اعتراض کیا ہے کہ صاحب مشکوۃ نے کتاب الفتن شامی ہے تھا کہ ورج کیا ہے ؟ وہاں میں جواب دیا گیا تھا کہ جہاں تک فتن کی فاحاد ہے ہوں گ دہاں تک کتاب الفتن شامی ہے آھے تین میں ہے ہیں ہے کہ بعد فضائل کیا ہے؟ وہاں میں جواب یہ جی تکھا گیا ہے ہم بیاں کتاب الفتن ان کتاب الفتن شامی ہے آئے تین میں ہے کہ بعد فضائل کے بعد فضائل کے بیاں کتاب الفتنائل کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کو بیاں کتاب الفتنائل کے بیاں کتاب الفتنائل کو بیاں ہے ہم من ہوں یہ جوامع ہوں کتاب الفتنائل کی عنوان میں خواہوہ اس بی کاعنوان رکھا ہواہوں ہیں خواہوہ اس بیاں کتاب الفتنائل کا لفتا اختیار کیا ہو تو فضائل کے الفاظ کی منوز ہوں ہے بیاں کتاب الفتنائل کا لفتا اختیار کیا ہو تو فضائل کے الفاظ کا حتوان رہے جائے ہمیں حرف المنا آب کے لفتا کی احتمال کی احتمال کو الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کیا تھا کہ ہوئے کہ میں حرف المنا آب کے لفتائل کے الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کیا ہوئی کا میا کہ الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کی الفتائل کیا ہوئی کی متب سے اور میں کتاب الفتائل کا عنوان رکھا ہے اور کی رحمہ الفتائل کی اور مین کتاب الفتائل کی عنوان رکھی ہوئی کی متب سے اور مین کتاب الفتائل کی عنوان رکھی ہوئی کی اس کی سے دور کی متب سے اور کی رحمہ الفتائل کی اس کی سے اور میا دیا ہوئی کی اس کی کتاب الفتائل کی اس کی اس کی کتاب الفتائل کی اس کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتاب الفتائل کی کتا

''المسناف ''یجمع ہے اس کامفردمنقبہ ہے اخلاق حمیدہ اور افعال مرضیہ اور اوساف عالیہ کمالید پرمنقبت کا اطلاق ہوتا ہے بہال ہے آخر تک تمام احادیث میں مجی اوصاف بیان ہول تھے۔ حسنورا کر معمنی اللہ عالیہ وسلم کے مناقب سے لے کرخلفا دراشدین اور تمام صحابہ وصحابیات الل بیت اور عشر وہشر داور مختلف قبائل اور اس امت کے مناقب تک تمام مناقب اس کماب الدناقب کے تحت آئیں شکے اور یورا معاملہ آسان ہوجائے گا۔

## الفصل الأول.... أيخضرت كاخانداني وسبي فضل وشرف

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بُحِثَتُ مِنُ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي اهُمَ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَى كُنْتُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسِلم بُحِثُتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي اهُمْ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَى كُنْتُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسِلم بُحِثَتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي اهُمْ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَى كُنْتُ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسِلم بُحِثَتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي اهُمْ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَى كُنْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلم بُعِثَتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي اهُمْ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَى كُنْتُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلم اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْتَعَلِي عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُوالْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا ع

منتیجینی او معرب ابو ہر پروسے روایت ہے کہ رسول انتصلی انقد عنیہ وسم نے فر بایا ٹیل بی آ دم کے بہتر بن طبقوں میں پیدا کیا گئی ہوں الکیس صدی میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔ (روایت کیااس کو بناری نے)

الکیس صدی کے بعد دوسری صدی گذرتی گئی۔ یہال تکسکہ میں اس صدی میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔ (روایت کیااس کو بناری نے)

التی (80) سال پر بھی قرن کا اطار تی ہوتا ہے۔ یہال مختلف زیانوں کے مختلف طبقے مراو ہیں آ تخصرت میں انتہ علیہ دہلم فریاستے ہیں کہ میں انس فی طبقات میں بہتر بین طبقہ ہے جن کی ذات اور فائد انی شراخت والی کو میں انس فی طبقات میں بہتر بین طبقہ ہے جن کی ذات اور فائد انی شراخت والی کو میں انس فی میں بہتر بین طبقہ ہے جن کی ذات اور فائد ان شراخت والی کو اس کے میں انسان کو میں انسان کو میں بہتر بین افراد تا ہوا کہ ہوا ہے جائے ہے۔ بالما کا معالم میں ہور ہو میں ہوائی میں انسان کو میں انسان کو اس بالما میں کو کا میں ہور کو کا میں ہور کا میں ہور ہور ہور ہو میں کو گانت میں کو کا میں ہور کو کا میں ہور کا میں ہور کو اس بالمام کی مقام ہے اس است سے افضل آ تحضرت میں انتہ میں کو کا میں ہور کو انسان میں کو کا میں ہور کو میں انسان میں کو گانتھ ہا کہ انسان کی میں انسان میں کو گانتھ ہیں کہ میں انسان میں کو کا میں کو کا میں میں کو کا تعمیل نہیں ہور کی تقدیل میں کو گانتھ ہا کہ انسان کو میں انسان میں کو گانتھ کیا گئی گئی اور کا میں کو گانتھ ہا کہ انسان کو میں کو کا میں کو کیا کہ کو کر کو کر کو کر کا کہ کرت اور انہ کا میں انسان میں کو کیا کہ کو کر کو کو کا کو کر کو کر کو کر کیا گئی کو کیا گئی گئی کو کر کو کر کر کیا گئی کیا گئی گئی کو کر کیا گئی کو کر کو کر کیا گئی کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

(3) حفرت نوح عليه السلام (5) حفرت موئ عليه السلام (5) صفرت عيس عليه السلام المستحضرت صلى الله عليه وسلم كى بركز بير كى

(٢) وَعَنُ وَاتِلْلَةَ بُنِ الْاسْفَعِ قَالَ مَسْجِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَفُولُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى بَكَنَافَةَ مِنْ وَلَا السَمَاعِيْلُ وَاصْطَفَى قُرِيشًا مِنْ بَكَنَافَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمِ وَاصْطَفَائِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمِ (رواه مسلم)

﴿ وَمَعْمَا عَلَى مَا لَهُ عَنَ اللّهُ عَنْ مِنَ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نَسَتَ يَحْكَ الماغى قارى رحمة الشّعلي في حضورا كرم سلى القد عفيه و كامب المدعدة ان كل الكفائه اورفر ما يا يه كواس به فياده كا بيان كرنا صحح نمين به (ليمني اس شرافتكاف بهه ) چنانچراً ب في فرمايا: "هو ابو القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمعطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى بن كلاب بن موة بن كعب بن فوئى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضو بن كانه بن تحويمة بن مدركه بن الباس بن مضو بن نؤار بن معد بن عدنان و لا يصبح حفظ النسب فوق عدنان "رامرة ت)

''من وللد ابواهیم ''اہرائیم علیہالسلام کے دو بیٹے تھے ایک عفرت اسحاق علیہالسلام تھے نمیا ، ٹی اسرائنل کا سنسلہ انہیں سے چانا ہے دوسرے حضرت اسامیل علیہالسلام تھے حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم انہیں کی اواد جس آئے جی اورصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزیقیم نمی تھے چنا نجہاللہ تعالیٰ نے حضرت اسامیل کی اولا دہیں کنانہ کوئنٹ کی اور کنانہ کی اولا دہیں قریش کی اولا دہیں ہو ہاشم کو جنا اور بھی ہے۔ ہاشم میں سے محرصلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کوسیدا ناولین والآخرین بنایا۔

قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سرواری

(٣) وَعَنْ آبِي هُرْيَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أنَا سَيِّدُ وَلَهِ ادْم يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ مُشَمِّعٍ ورواه مسلم)
 الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَمَّعٍ ورواه مسلم)

مر میں ہے۔ اور ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیامت کے دن میں او لاوآ وم کا سروار موں گا۔ میں پہلافخص ہوں گاجس ہے قبر پھٹے گی اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ (مسم) ۔ کشتنے ''سید''سیداس سردارگو کہتے ہیں جوانی قوم پرتمام صفات حمیدہ بیں سبقت نے کیا ہو۔''یوم الفیاصة'' اس سردارگ قیامت کے دلنا کے ساتھ اس لیے مقید کیا گیا کہ کمال سرداری کا ظہور انسانوں پرتب ہوگا کہ سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جا کیں اور وہ قیامت میں جمع ہوں کے لہٰذاسرداری کی پخیل قیامت میں ہوگی۔

## امت محمرید کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی

(٣) وَعَنْ آنَسِ فَالْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّا أكْتُرُ الْاَنْبِيَاءِ بَهَا يُوْمَ الْقِيامَةِ وَآنَاأُولُ مَنْ يُقُوعُ بَابَ الْجَنَّةِ (مسلم) تَشْتِيَكِينَّ : حضرت السريض الله عندے رواہت ہے کہ رسول الله عليہ وسلم نے قرمایا قیامت کے دن سب نبیوں ہے ہو ھرک میرے تابعدار ہوں مجے اور میں مب سے پہلے جنت کا ورواز ہ کھنکھناؤں گا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نستنے تیامت کے دن آمت محدیدی تعدادی اکثریت کے بارے میں پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ سلی الدعایہ وکلم آمت کی متابع اللہ جنت کی مجموقی تعداد کا دونہائی حصہ وگی۔ اس معلوم ہوا کہ سی مختص کی ابتاع اور بیر دی کرنے والوں کی کثرت اس محص کی فضیلت و برتری کا باعث بنتی ہے اس کہ باعث بنتی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت باعث بنتی ہے اس کہ باعث الم الوحدید کا مرتبہ زیادہ باند ہے کو تک انگر اس سے ان می کا مسلک زیادہ رائے ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام کے فروقی اسکام میں ان کے بیرد کا رزیادہ ہیں۔ اسلام کے فروقی اسکام میں ان کے بیرد کا رنیادہ ہیں۔

# جنت کا درواز ہسب ہے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھولا جائے گا

(٥) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابني بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْجَازِنُ مَنْ آنْتَ فَاقُولُ مُحَمَّدَ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرُتُ أَنْ لَا أَفْيَحَ لِلاَحَدِ قَبْلَكَ (رواه مسلم)

سَتَنِیکِیْنُ معنزت انْس رَضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے ون میں جنت کے درواز و کے پاس آؤں گا اوراس کو تھلواؤں گا۔خازن کہ گاتو کون ہے میں کبوں گامیں محرصلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ کہ گا جھے اس بات کا تھم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے نہ کھولوں۔(روایت کیااس کوسلم نے)

# سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے

(٢) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاأَوْلُ شَفِيْعٍ فِي الْجَنْةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٍّ مِنَ الْآنِيبَاءِ مَاصَدَقْتُ وَلَ أَبْدِهِ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدُ (رواه مسلم)
 وَإِنَّ مِنَ الْآنِيبَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنُ أَمْتِهِ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدُ (رواه مسلم)

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَدْ بِهِ وَالدِّهِ بِ كَدْرُسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم فَيْ قَرْمَا يَا جنت مِين يَهِلا سفارش كرتْ والا مول جس قد رميرى تقد لِن كَ تَقْ بِ كَى نِي كَي تقد بِينْ فِيس كَ كُلْ اللَّهِ فِي الدّا بِهِي كَذَرَا بِ جس كَى امت مِن سے صرف الكِ آوى نے اس كى تقد بِن كى ہے۔ (دوایت كياس كوسلم نے)

نستنت کے ''نی الجند'' یہاں فی کا حرف تعلیل کے لیے ہے ای اول شفیع لاجل الجند ای لدخولھا۔ ''ماصدفت'' یہاں ماصدریہ ہے ای مقدار تصدیقی لینی جنی تعمیر ای میری کی گئی آئی کسی نبیل کی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہاتی انہیاء کے مجزات وقت سے جب نبی دنیا ہے اٹھ جاتا تو اس کے بعد ہوایت کا سامان نہیں رہتا لیکن آئنشرے سلی اللہ علیہ وکلم کوفر آن کا مجزہ دیا گیا ہے جو قیاست تک برقرار رہے گاس کے آئنشرے میں اللہ علیہ وکلم کے مانے والے زیادہ ہوں ہے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بين

(2) وَعَنُ أَبِىٰ هُوَيْرُةَ ۚ قَالَ وَمُـُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَثْلِىٰ وَمَثَلُ الْاَنْيَاءِ كَمَثُلِ قَصْرٍ أَحْسِنَ بُنْيَانَهُ تُوكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُيَتَعَجُّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَابِهِ إِلَّا مَوْضِعُ بَلَكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ آنا شَدَدُتُ مَوْضِعُ اللّٰبِنَةِ خُجِمَ بِنَى الْبُنِيَانُ وَخُجِمَ بِنَ الرُّسُلُ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَنَا اللّٰبِنَةُ وَآنا خَاتَمُ النِّبِيْنَ (منفن عليه)

نتر پہلے ہیں۔ دھنرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عندے وابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرکا یا بیری اور انبیاء کی مٹال اس طرح سمجھو کہ ایک محل ہے جس کی تعییر نہایت عمدہ ہے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ وی گئی ہے۔ ویکھنے والے اس کے گردگھو جے ہیں اس کی عمد وقعیرے تہجب ہوتے میں مگر اس ایک اینٹ کی جگہ کی محسوں کرتے ہیں۔ میں نے اس اینٹ کی جگہ پُر کر دی ہے میرے ساتھ تھارت کھن کر دی گئی ہے اور میرے ساتھ دسول ختم کرویئے محتے ہیں۔ ایک دوایت میں ہے وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم انویین صلی اللہ عیدو کلم ہوں۔ (متنق علیہ)

### سب ہے برامعجز ہقر آن کریم

(A) وَعَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنَ الْأَنْبِيّاءِ مِنْ نَبِيَ إِلَّا قَدْ أَعْطِى مِنَ الْابَاتِ مَامِطُهُ امْنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُورَانَّمَا كَانَ الَّذِينَ أُوْبَيْتُ وَحَيَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى فَازْجُواْنُ آكُونَ الْكُوَّمَ تَابِعًا يُوْمَ الْقِيَامَةِ (منفق عند) عَلَيْهِ الْبَشْرُ وَابِّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نسٹریجے: 'من نہی'' یہاں لفظ' من' زا کہ ہے جس کوعلامہ دوح المعانی رخمۃ اللہ علیہ سیف خطیب کے نام سے یاد کرتے ہیں تا کہاد ب برقر ارجوادر بےاد لی نہ ہوکیونکہ خطیب کی کوارد کچھنے کوقو کلوار ہے مکر کام کی کلوار نہیں اس طرح سیزف ہے۔

''من الایاب ''آیات سے مجزات مراد ہیں بین ہرنی کواس کے دعوی نبوت کے اثبات کے کیے اللہ تعالی نے مافوق العادة الجزات عطا فرمائے ہیں۔''مامنله'' ماموصولہ ہے جوالمه قدار الذی کے معنی ہے اس کے بعد منله مبتدا ہے اور امن علیه البسواس کی خبر ہے مبتدا ، اور خبرال کر صلہ ہے موصول کا موصول اسپے صلہ سے ملکر اعطی کے لیے مفعول التی ہے تقدیر عیارت یوں ہے بیخی لیس نبی من الانبیاء الاقد اعطام الله تعالیٰ من المعجزات الدالة علی نبوته المقدار الذی من صفة انه اذا شوهد اضطر الشاهد الی الایمان به (مرقات بعدیر بسیر)

حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کرام کواتی ہی مقدار میں مجزات دیے ہیں بھٹی پرلوگ صرف ایمان لائے ہیں لینی وہ جوات پائیدار اور دائی نیس تھے بلکہ جب لوگوں نے دیکھا اور اس پرائیان سائے آئے تو مجزوقتم ہو گیا یا زیادہ سے زیادہ اس نی کی زندگی تک وہ جز وہاتی رہاجیے بد ہیشا عصائے موکی دم سے کا اور تات صالح وغیرہ میں جزات ان انبیاء کرام کی دنیا میں موجود گی تک باتی تھے ہوئتم ہو گئے آئے ضرت سنی اللہ علیہ وہلم نے فرمانی کہ جھے جو چزود یا گیا ہے وہ پڑھی جاتی والی دتی ہے جو قرآن کر یم کے صورت میں ہے میڈورہ کی ختم ہونے والائیس ہے بلکہ دائی جو ہو سے اس پرلوگ ایمان لائیں کے لہذا میر سے بھین اور میری امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گئے کو تکہ دعوت بھی عام ہے مجزوجی زندہ تابندہ کیا باللہ ہے۔

الفدتعالى في مجزات زماند كے مطابق ہرنى كوعطافر مائے ہیں جس نبی كے زمان ہیں معاشر واور ماحول پرجو چیز حاوى اور قابض ہوتی تھى اى كے تو افدتعالى في مجزات يد بيضا اور عصاء نے اس كو كوڑ نے كے ليے تبى وَجَرَات يد بيضا اور عصاء نے اس كو تو زالاً معزت عينى عليه السلام كے زماندہ س طب كا براز ورقعا تو آپ كوا مياء اموات وغير و كامجز و و يا مميا جس نے طب كو عاجز كرويا معزت صالح عليه السلام كے زماندہ من تي تراش خراش پر قائم تھا ان كوجر و بھى ايك چنان سے بيدا شدواوش كى شكل بيس و باكيا آئخضرت

صلی اندعایہ وسلم کے ذمانہ علی عربیت اوراس کی عالمی فصاحت و بلاغت آسان عروج پر پہنچ چکی تھی لہذا اللہ تعالٰ نے آپ کوٹر آن عظیم کی تھی جی اور فضیح و بلیغ سے اندائی تھا۔ فضیح و بلیغ سے اندائی تھا۔ فضیح و بلیغ سے اندائی تھا۔ میں ہوں کردیئے کنار قریش جو فصاحت و بلاغت کے عالمی وقع یدار نیخ آن پار مقابلہ کا چہوٹی می سورت کا مقابلہ نہ کر سکے قرآن نے ان کو ایک پارٹیس کی پار مقابلہ کا چہائے کیا گروہ و زبانی مقابلہ تہ کر سکے ایس اندیکر سکے اور میدانوں میں انز کر تلواروں کا مقابلہ کیا 'گروہ ن کو اور بیج ل کو بیوہ اور بیج ل کو پیشم بناد یا گر زبانی مقابلہ نیک ایراس یا ہے کی واضح دلیل تھی کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ٹیس بلکہ رب العالمین کا کلام ہے جس کی تظیر لانے سے انسان عاجز ہے چنانچ فصحاء عرب کے پاس وہ حروف فصاحت و بلاغت اور مادری زبان کے آم اسباب موجود سے گر بھر بھی اس طرح اک مکام ندل سکتے اس تناظر میں کئی نے کہا:

ماتحد اكم به خير الانام ركب مماثر كيوا الكلام

لین جرسلی الشعلیدوئلم نے جس کلام سے تمہیں چینے کیا ہوہ کلام ہمیں جروف سے بنا ہے جس سے تم کلام بناتے ہو۔ آیک وقد معزت علی رضی اللہ عند نے سورت کوڑ کی آیک آیت (انا اعطیفا ک الکوٹو) لکھ کر بہت اللہ کے بروسے پرلاکا دی اور جیلتے کیا کہ اس کے ساتھ الیا مناسب کلام لا کر لکھ ویا جائے کہ فقطی اور معتوی اعتبار سے مقصود حاصل ہوجائے قصحائے عرب کے ایک بوڑھے نے بہت سوج و بچار کے بعداعتر اف فکست کرتے ہوئے کہا ''واللہ ماحدا قول البشو ''بوڑھے نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے لفاظی آو کی کرمعنوی اعتبار سے سورت کوٹرکی حقیقت کوسوج بھی شریکا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے خصائص

(9) وَوَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أغطِتُ خفشالَم يُعُطَهُنَ أَحَدَ قَلِلَى فَصِرَتُ بِالرُّعَبِ مَسِيرَةَ شَهِرٍ وَجُعِلَتُ لِى الْاَرْصُ مَسْجِدَاوً طَهُورًا فَالْهَارَجُلِ مِنْ أَصُى اَوْرَكُهُ الصَّلُوةَ فَلْيُصَلِّ وَ أَعِلَتُ لِى اللّهُ عَلَى وَأَعَطِيتُ المَسْفَاعَةَ وَكَانَ النّبِي يُهْتَتُ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَةَ وَبَعِثُ اللّهَ عَلَى وَأَعَطِيتُ المَسْفَاعَةَ وَكَانَ النّبِي يُهُتَتُ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَةَ وَبَعِثُ اللّهُ عَلَى وَاعْتَلِيقُ اللّهُ عَلَى وَاعْتَلِيقُ اللّهُ عَلَى وَاعْتَلِقُ اللّهُ عَلَى وَاعْتَلَى اللّهُ عَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى وَاعْتَلَى اللّهُ عَلَى وَمِلَ اللّهُ عَلَى وَمِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ على اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم قال المؤتِّر اللهُ اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهُ عليه وسلم قال اللهُ عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم على اللهُ على اللهُ عليه وسلم على اللهُ عليه وسلم على اللهُ على اللهُ عليه وسلم على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ علم اللهُ على اللهُ على اللهُ علم اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے خزانوں كى تنجياں

(١١) وَعَنُهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُعِثُتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَفَانَائِمُ وَأَيْشِيلُ أَيْسُتُ بِمَفَاتِيْحِ خَوَائِنِ الْآرُضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِئ (منفق عليه)

سَنَّ الْجَهِيْرُ الْمُعْرَبُ اللهُ عَندَ مِن اللهُ عَندَ مِن اللهُ عَندَ مِن اللهُ عَندَ مِن اللهِ عَن اللهُ ع ش فتح دیا گیابول ایک دفعیش مویابواتھا کمثیرے پال زین کے فرانوں کی جابیال ال کی کئی اور میر سے اِتھول پی رکھوی کئیں۔ (مثنی طیہ) نستنہ بھی ''عیزان الار ص''لعنی دنیا کے فزانوں کی تنجیاں میرے ہاتھ میں رکھو کی اس کلام سے مقصوریہ ہے کہ بیسارے علاقے فتح ہوگ محے میر ہے جیسین سحاباور تابعین ان علاقوں کو فتح کر کے فزانے حاصل کریں سے یا مطلب میہ ہے کہ ان مفتوحہ علاقوں کے معد نیات ان کوٹیس سے چنانچہ پہیٹ کوئی تھی جہ ہوئی اور شرق ومغرب کے اکثر علاقے دور عمرضی انڈھ عنداور دور مثان رضی انڈھ عند میں ادراس کے بعد تابعین کے خلفاء کے ہاتھوں میں آسمے آج بھی معد نیات کے اکثر فزائے مسلمانوں کے ہاتھ میں جیں اورا کر مسلمان تنظم ان جہاد کریں قو سارے فزائے ان کے ہاتھ میں آ جا کیں سے اور بیشرق ومغرب بلکہ پوری دنیا کے ہاکہ بن جا کیں سے ۔ آنے وائی دواہے۔ اور دیگر چندروایات کی تشرق وہ تھے بھی ای اطرح ہے۔

امت محربیه ملی الله علیه وسلم کے تنین خصوصی عنایات ربانی

(۱۳) وَعَنْ قُوْبَانَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللّهَ ذَوى لِى الْآوْضَ فَرَايَتُ مَشَاوِفَهَا وَمَعَادِهَا وَالْ اللهُ عَلَيْهُ مُلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلُواْ عَنْ سِوى الْفُسِهِمُ فَيْسَبَعْ بَيَضَتَهُمْ وَإِنْ وَبِي فَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِي الْاَعْيَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلُواْ مِنْ سِوى الْفُسِهِمُ فَيْسَبَعْ بَيَضَتَهُمْ وَإِنْ وَبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِي الْاَعْيَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلُواْ مِنْ مِوى الْفُسِهِمْ فَيَسَبَعْ بَيَضَتَهُمْ وَإِنْ وَإِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَوْا مِنْ مِوى الْفُسِهِمْ فَيَسَبَعْتُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ إِلْقَطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُقِلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ يَعْطُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ مِنْ إِلْقَطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُقِلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ الْجَنَعَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْقُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الل

الن سروہ خودایک دوسرے توقل کریں گے اورایک دوسرے کوقید کریں گے۔ (روایت کیاں کوسلم نے) کہ مشتریجے'''زومی'' سکیزنے اور جمع کرنے کے معتی ہیں ہے۔ زمین کے اس سکیزنے اور مشرق وہ غرب دکھانے سے مراد وہی فؤھات ہیں' سرخ و سفید خزانوں سے مراد سونا اور چاندی ہے۔'' مسنة عامة'' عام قحط اور عام خشک سانی مراد ہے جس سے بوری امت کی جڑا کمڑ کرتیاہ ہوجائے ایسانہیں ہوگا۔ ''فیسسیسے'' اس سے مباح کرنا' حلال مجھٹا اور کنٹرول کر کے تباہ کرنا مراد ہے۔'' بیضہ ہمرکزی مقام کو کہتے ہیں' مرکزیت واجتاعیت اوران تھا تی و

علی افغام مراد ہے کہاں کوکوئی وشن پارہ پارہ میں کر سکے گا۔ اُو لمو اجتمع ہے "اس بیں اور صلیہ ہے۔ " ہافعطار ھا " بیتھ ہے اس کا مفرد فظر ہے اس سے اطراف وجوائب مراد ہیں اس حدیث بیں اللہ تعالیٰ نے استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت اور اس وسلامتی سے لیے دوچیزوں کا وعدہ فربایا ہے۔ ایک بیہ

ہے کہ عام فاقد کشی اور خشک سالی وقحط ہے اس امت کو ہااک نہیں کریں ہے۔ دوم میاکہ دشمنان اسلام کوان پراس طرح مسلط نہیں کریں ہے جوان کی مرکز بہت اورا ساس سنطنت کو بڑے اکھیڑویں اگر جہ بوری دنیا ہے دشمنان اسم شے ہوجا نیں۔ ہاں اگر آئیں میں بڑیں اور پھریا ہرسے دشمن آ کران سے مرکز کو

المتخضرت صلی الله علیه وسلم کی وه دعاجوا بنی امت کے حق میں قبول نہیں ہوئی

(١٣) وَعَنُ سَعُدٍ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِيْ مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكَعَتَيْنِ وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَدَعَازِيّهُ طَوِيْلًا ثُمُّ انْصَوْفَ فَقَالَ سَآلُتُ رَبِّى ثَلْنًا فَأَعْطَانِيْ لِنُتَيْنِ وَمَنَعَنِيُ وَاحِدَةً سَآلُتُ رَبِّي آنُ لَا يُهْلِكَ أُمْنِيْ

شیطان کے اغوا یا عجم کے غلبہ سے عرب لوگ محفوظ رہیں ہے۔

تورات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر

(١٣) وَعَنَ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عَمْرُوبُنِ الْعَاصِ قُلُتُ آخَيِرُ بِنَ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فِي التَّوْرَةِ فَالَ آجُلُ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفَ فِي التَّوْرَةِ بِيَغْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرَانِ يَا آيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْظِ وَلَا لَكُمْ يَشُولُ وَلَا سَخَّابٍ شَاهِدًا وُمُبَشِرًا وَنَهِيْمُ وَلَا غَلِيْظِ وَلَا سَخَّابٍ فَي الْاَسْتَقِةِ السَّيْعَةِ السَّيِنَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُولُنَ يَقْبِضُهُ اللَّهُ حَتَى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنَ يَقُولُوا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقُولُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقُولُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَغْفِرُ وَلَى اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَيَعْفِرُ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَا لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ وَلَوْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

"ليس بفظ" بداخلاق كم من من جاى ليس بينى النحلق اوالقول."ولا عليظ" سخت ول اورغليظ القلب كامعنى ليما زياده احمائيا و قو كنت فظا عليظ القلب" كي طرف اشاره ب\_"ولا سنحاب" بإزارون مين بداخلاقى كي ديد سي چيخ چلان في كيان من سهاس من "فيما رحمة من الله لنت لهم" كي طرف اشاره ب\_"الملة العوجاء" لمت ابراتيم كي دومورت مرادب جس كوشركين مكه في حابنا دياتها" آنخفرت ملي الشعلية وسلم في اس كوميدها كيااوردين اسلام كي شكل مين وش فرما ديار والمحمد لله على ذلك.

الفصل المثاني . . . مسلماً نول كے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم كی تين دعا تيں (۵۱) عَنْ خَبْ بِنِ إِلَادَبُ قَالَ صَلَى بِنَا دَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلْوَةً فَاطَلَهَا قَالُوا يَا دَسُولَ اللهِ

ر ( ١٠٠٠) عن حبارةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيُهَا قَالَ آجَلْ إِنَّهَا صَلَوةً رُغْبَةٍ وَ رَهْبَةٍ وَ إِنِّى سَالَتُ اللَّهَ فِيْهَا ثَلْنَا فَأَعْطَانِي اثْنَيْنِ وَ مَنَعَنِي صَلَاقَةً أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرٍ هِمْ فَأَعْطَنِيْهَا وَ سَالَتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرٍ هِمْ فَأَعْطَنِيْهَا وَ سَالَتُهُ

أَنَّ لَّا يُذِيِّقَ بَعُضَهُمْ بَاسَ بَعْضِ فَمَنْعَنِيَّهَا . (رواه الترمذي والنسالي)

### مسلمان تین چیزول ہے محفوظ رکھے گئے ہیں

(11) وَعَنْ آمِنْ مَالِكِ الْآشَغُوبِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزُوْجَلُّ آجَادُكُمْ مِنْ لَلاثِ حَلَالٍ أَنَ لَا يَعَدُّونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزُوْجَلُّ آجَادُكُمْ مِنْ لَلاثِ حَلَيْهِ (رواه ابو دانوه) تَرَيَّ حَمَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَى رَضَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مسلمان آپس کے افتر اق وانتشار کے باوجودا پنے مشتر کہ دشمن کیخلاف متحد ہوں

(١٤) وَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْقَيْنِ سَيِّفَامِنْهَا وَ سَيْفًا مِنْ عَدُوْهَا. (رواه ابو دانود)

نَشِيَجَيِّنْ المعتربة عوف بن ما لک رضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرما یا الله تعالی اس است پر دولکواری جمع شیس کرے گا کہ ایک کمواراس کی ہواورا کیک اس کے دعمن کی ۔ (روایت کیااس)وابوداؤونے )

نستشریجے: ''سیفین ''بینی بیک وقت اس امت پر ونگواری اسٹی ٹیس ہوں گی اگر دشمن سے جنگ اور جہاد نی سیل اللہ ہوگا تو آئیں میں جنگ ٹیس ہوگی (ہاں اگر منافقین کی ایک جماعت کفار سے ل گئی تو گھر دونگواریں جمع ہوں گی ) اور اگر دشمن سے جنگ اور جہاؤئیں ہوگا تو مجرآئیں میں لڑیں سے جیسے ایک جابی شاعر نے کہا:

واحیانًا علی بکوا خینا اذا مالم تجد الااخانا اس صدیت ہے سلمانوں کو بیقیم لمنی ہے کہ جہاد مقدش کو ہمیشہ زندہ اور جاری رکھنا جائے ورندآ پس بیس لڑیں گے۔

# أشخضرت صلى الله عليه وسلم كينسلي ونسبى فضيلت

(١٨) وَعَنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ جَآءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيَّا فَقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعِنْدِ وَقَالُوا أَنْتَ وَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْحَلُقَ فَجَعَلِينَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلُ فَجَعَلَيْنَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلُ فَجَعَلَيْنَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلُ فَجَعَلَيْنَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيُونًا فَجَعَلَيْنَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ يَبُونُ اللّهِ عَلَى خَيْرِهِمْ وَرَقَةٌ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلُ فَجَعَلَيْنَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمْ جَعَلَهُمْ يَبُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيُولِعُمْ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ فَعَلَيْنَ فَعِمْ عَلَيْكُونُ فَعَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ فَعَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لتَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ سے روایت ہے کہ وو نجی کریم صلّی اللّٰه علیہ وسلم کے پاس آیا مویا کہ عباس رضی الله عنہ ہے وہ منوں ہ

کوئی طعن کن دکھا تھا۔ پی کریم صلی ابتدعایہ وہلم منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا بیش کون ہوں۔ سی ہرض الندعنیم نے عرض کیا آپ اُفتد کی۔ سول بیس فرمیا میں جمرسلی القدعلیہ وسم بمن عبدالقد بن عبدالمعطلب ہوں۔ ابتد تعالیٰ نے تھوں کو پیدا کیا جھے کو بہت الن کے دوالرہ وہنا ویے مجھے کوان کے بہترین فرقہ بیش کیا چھران کو قبائل میں تشیم کردیا جھے کو بہترین فعیلہ بیس کردیا۔ پھران کے گھرائے مناہے جھے کو بہترین گھرائے میں پیدا کیا میں بہترین فرات کا اور بہترین حسب والا ہوں۔ (روایہ ایا ان کیڑندئ نے )

نستنتینے! 'اللحلق''خلق سے یہال انسان در جنت مراد ہیں۔'' حیو ہیم'' لیخیٰ بنت ادرانسان میں سے مجھے بہتر تخوق میں پیدائے جو انسان ہےائی سے معوم ہوا کہانسان جنات ہے افضل ہیں۔''فوفیوں'' دوفرقوں سے انسانوں کے دوفرقے مجم اور عرب مراد ہیں۔'' فمی حیو ہم ''ایں بہتر فرسقے سے مراد عرب ہیں معلوم ہوا عرب تجم ہے افضل ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ عالیہ وسلم کا فائدان ہے کی نے اپنے ذوق کے مطابق کہا: عدم ''ایس بہتر فرسقے سے مراد عرب ہیں معلوم ہوا عرب تجم ہے افضل ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ عالیہ کا فائدان ہے کی نے اپنے ذوق کے مطابق کہا: عدم عاشقتی جدہ عستور ہمیں جہ ہو یہ ہو

دہ عاشقتی بدہ دستور ہمیں یہ پویم ناز دہ نولو محلفو اوز مد
البحالیہ البحالیہ البحالیہ میں بہ پویم ناز دہ نولو محلفو اوز مد
البحالیم البحالیہ البحالیہ البحالیہ میں البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ البحالیہ ال

ننسٹینے المعنی و جبت ''سائل نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! کب ہے آپ کی نبوت نثر و ع ہوگئی تھی؟ آپ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بین اس وقت نبی بن چکا تھا جبار حضرت آ وم علیہ السلام ایھی تک جسم اورر دع کے درمیان تھے بینی ابھی ان کے جسم میں روح نہیں ڈ ال گئی تھی۔ سوال: بہاں ایک گہراسوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ظہور کے اعتبار سے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسم سب ہے آفر میں تھور پذریر ہوئے میں اور نبوت کا منصب جب اخیاء کرام کوعظا ہور ہاتھا تو اس وقت عالم ارواح میں تمام نبیاء کراسکوا کیک ساتھ نبی بنایا گیا تھا تو میں ساس حدیث میں اس جملہ کا کہا مطلب ہے کہ میں نبی تھا اور آ وم منیہ الساز مروح وجہد کے درمیان تھے لینی پیدائش کے مراحل میں بتے ؟

جواب: ۔اس موال کا جواب اوراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبوت تو سب کوا یک ساتھ طی نیکن نبوت کے انوارات اور اس کی برکات وخبنیات کے بیڑنے کا سلسدہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم ارواح میں اس وقت شروع ہوا جبکہ حضرت وم عیہ السلام اس وقت پیدا بھی نبیس ہوئے بیچے اس اعتبار سے حضورا کرم سنی اللہ علیہ وسلم افاضلہ برکات نبوت میں سب سے اول نبی بین اور نبوت کے نمبور کی اعتبار ہے آپ سب سے آخری نبی بین اسی اعتبار سے بعض روایات میں سے کہ برنبی نے اسپنے اسپنے زمانہ میں حضورا کرم سلی اللہ عیہ وسلم کے نور نبوت سے استفادہ کیا ہے عنا مہ بوح برک رحمہ اللہ علیہ اس حقیقت کی طائب بول اشار و فرماتے ہیں :

فائما الصلب من نوره يهيم

وكل آي أتى الرسل الكرام بها

"منجلل" "يعني زين پر کچيا ژابواپژاقغا اس ڪزيين پر ب جان پڙار بنامراد ہے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسكم اورختم نبوت

(٣٠) وَ عَنِ الْجَوْبَاصِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُ قَالَ إِنَّى جَنْدَ اللَّهِ مَكُتُوبٌ خَتِهُ اللَّهِيْنِيْنَ وَ إِنَّ ادْمَ الْمُنْجَلِلٌ فِي طِيْنِهِ وَ سَأَخَبِرُكُمْ بِأَوْلِ الْمُرِى دُعُوةً إِبْرَاهِيْمَ وَ بَشَارَةُ عِيْسَنِي وَ رُوْيَا أَضِي أَلِينَ وَاتْ جَيْنَ وَ صَعْلَيْنَيْ وَ قَدْ خَرَجَ

ننتین اور است میں ایک فرشتہ و کو است بھی مراد کی جاسکتی ہے مطلب ہیں ہوگا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے بچھ پہلے محضرت آمند نے خواب میں ایک فرشتہ و کھا تھا جو کہدر ہاتھا کہتم کہدو کہ میں اس بچہ کو (جومیر سے بیت میں ہے) ہر حسد کرتے والے کے شر سے خدا کی بناویس و بی ہوں۔ اور اس جملہ سے بیداری کی حالت بھی مراد کی جاسکتی ہے اس کا مطلب بیہوگا کہ جسیا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ مطلب نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ول دت کے دفت بیداری کی حالت میں اپنے جسم سے ایک نور جدا ہوتا ہوا دیکھا جس نے شام کے محلات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نم اللہ اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نم اللہ اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نم اللہ اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نم اللہ اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نم اللہ کا ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا والیا نا اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیتا نا مقصود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نے نا ہوئے اس کے ملات کوروشن کیا اس سے بیانا مقسود تھا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نوائی اس کیا کہ بیدا ہوئے والیا بیان نوائی کی مالے کوروشن کیا اس کیا کہ بیدا ہوئے والی بیان نوائی کر کے اس کے بیتا کیا کہ کی کہ بیدا ہوئے والیا کیا تھی کر بیدا ہوئے والیا کیا تھی کر کے بیدا ہوئے والیا کیا تھی ہوئے کہ بیدا ہوئے والیا کیا تھی کیا کہ کوروشن کیا تھی کر کر کیا گھی کے دو تھی کر بیدا ہوئے کیا کہ کی کے دوئی کی کر کے دوئی کیا کہ کر بیدا ہوئے کہ کر بیدا ہوئے کیا کہ کر کر بیدا ہوئے کی کر کر بیدا ہوئے کیا کہ کر بیدا ہوئے کیا کہ کر بیدا ہوئے کی کر کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر کر بیدا ہوئے کی کر کر بیا ہوئے کر کر بیدا ہوئے کر کر بیدا ہوئے کر بیا ہوئے کر بیدا ہوئے کیا ہوئے کر کر بیا ہوئے کر بیا ہوئے کر بیا ہوئے کی کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر بیدا ہوئے کر ب

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص

( ٣ ) وَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا سَيْذُ وَلَدِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخُو وَ بِيَدِئ لِوَاءُ الْعَمْدِ وَلَا فَخَوْ وَ مَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذِ ادْمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَ آنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْوَ . (دواه الترمذي) تَشَيِّحَيِّنَ مِنْ الرَّعِيدِ رضى الله عمدے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ والم سے قرن یا تیا ست کے دن جس اولادِ آ وم کا سروار ہوں اور بیٹے فرنہیں ہے میرے ہاتھ بیس حمد کا جنٹر اہوگا اور کوئی ٹخر کیا ہے آ دم اور ان کے عذاوہ سب نجی میرے جنٹرے کے بیٹے ہول کے اور میں پہلا ہوں گا جس سے قبر بیصے کی اور میں کوئی ٹخر کیا ہے تیس کرد ہا۔ (دوایت کیا اس کو ترف ک

### أشخضرت صلى الله عليه وسلم الله كحبيب بين

(۲۲) و عن عبدالله ابن عباس قال جلس ناس من اصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يدذا كرون قال بعضهم ان الله اتخد ابراهيم خليلا و قال اخر موسنى كلمه تكليما و قال اخر فعيسى كلمة المله و روحه و قال اخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال قد سمعت كلامكم و عجبكم ان ابراهيم خليل المله و هو كذلك و موسنى نجى الله و هو كذلك و عيسى روح الله و كلمته و هو كذلك و آدم اصطفاه الله وهو كذلك الا و انا حبيب الله و لا خر و انا حامل قواء المحمد يوم القيمة تحته ادم فعن دونه ولا فخر و انا اول شافع والمول مشفع يوم القيمة ولا فخر و انا اول من يحرك حلق الحبة فيفتح لله فى فيه خليها و معى فقواء المعومين ولا فخر و انا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر. (رواه الترمذي والدارمي) خليها و معى فقراء المعومين ولا فخر و انا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر. (رواه الترمذي والدارمي) الشريخين عمل المنافع والمول انتمل الترميم على المنافع المرائم علي السلام الترقيم عليه السلام والمنافع المال بنايا و ومرا بنايا و ومرائع المرائم والمنافع المنافع ا

درست ہے اور عیسی علیہ السلام روح اللہ میں بیعی تھیک ہے اور آ دم کواللہ نے چن لیا ۔ خبر دار میں اللہ کا صیب ہوں اور تخر ہے نہیں گہتا قیامت کے دن حمد کا حجنٹر الشائے والا ہوں اور ٹخر سے نہیں کہتا آ وم علیہ السلام اور دوسر سے نبی اس کے بینچے ہوں گے میں پہلا سفارش کرنے واٹا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی گئی ہے اور ٹخر ہے نہیں کہتا اور بیس پہلا ہوں جو جنت کے جلتے بلاؤں گا۔ میر سے لیے وہ کھوالا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اس میں داخل فریائے گا میر ہے ساتھ فقراء مومن ہوں سے اور کوئی فخر نہیں ہے میں اگلوں اور پہلوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز ترمین ہوں کوئی فخر نہیں ہے۔ (روایت کیاس کوتر ندی اور دائی نے)

نستنے بی انا حبیب الله "حبیب الله کا بی مفت تمام صفات سے زیادہ جامع ہے کیونکہ حبیب بمعنی محبوب ہے اور جو محبوب ہوتا ہے وظیل بھی ہوتا ہے سکتم بھی بوتا ہے اور جو محبوب ہوتا ہے وظیل بھی ہوتا ہے سکتم بھی بوتا ہے اور جو محبوب اور اللہ وحرید ہوتا ہے سکتم بھی ہوتا ہے سکتم بھی ہوتا ہے سکتی سالک وحرید ہیں ہوتا ہے سکتی سالک وحرید ہیں ہوتی ہے اور حبیب مطلوب وحراد کے درجہ میں ہوتا ہے آئیک فرق ربھی ہے کہ فیل کی مغفرت امید اور طمع کے درجہ میں ہوتی ہوتی کے مغفرت ایقین کے درجہ میں ہوتی ہوتی اللہ بن اور حبیب کے درجہ میں ہوتی ہوتا ہے اللہ ماتقام من ذہب و ماتا نوں دونوں میں برافرق ہو انا حبیب الله میں ان تم مرقباتی کی طرف اشارہ ہے۔

#### امت محمدي كيخصوصيت

(۱۳۳) وَ عَنْ عَمْدِو بْنِ فَيْسِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَحَنُ الْاَحِرُونَ وَ فَحَنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ صَلَّى اللّهِ وَ أَنَا حَبِيبُ اللّهِ وَ مَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ إِنَّ اللّهُ وَ مَوْسَلَى صَفِي اللّهِ وَ أَنَا حَبِيبُ اللّهِ وَ مَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقَيمَةِ وَ إِنَّ اللّهُ وَ مَوْسَلَى اللّهِ وَ أَنَا حَبِيبُ اللّهِ وَ أَنَا حَبِيبُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَعُهُمْ عِلَيْهُ عَلَى وَلَا يَحْمَعُهُمْ عَلَى فَى اللّهُ وَلَا يَعْمَعُهُمْ عَلَى وَلَا يَحْمَدُ عَلَى اللهُ وَ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

حضورصكى الله عليه وسلم قائدالمرسلين اورخاتم النبيين بين

(٣٣) وَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنَا قَائِدًا لَمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخُرَ وَ أَنَا نَحَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخُرَوْاَنَا } أَوَّلُ شَافِعٍ وَ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخُرَ. (رواه الدارمي)

سُرِی کی معرب جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں افیاء مرسلین کا قائد ہوں اور یہ بات فخر سے شہیں کہدر ہامیں خاتم النمین ہوں اور کو کی فخر نہیں ہے میں پہلا سقارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی گئی ہے اور کو کی فخر نہیں ہے۔ (روایت کیالی) کو داری نے)

## قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عظمت و برتری

(٣٥) وَ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَا آوَلُ النّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِفُوا وَآنَا قَائِلُهُمْ إِذَ وَفَدَوًا وَآنَا حَطِيْبُهُمْ إِذَا آنْصَتُوا وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا مُبِسُوا وَآنَا مُبَصِّرُهُمْ إِذَا ايسُوا الْكُرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِهَدى وَالِوَاءُ الْمَحَمْدِ يَوْمَئِذِ بِيَدِى وَآنَا اكْرَمُ وُلْدِادَمَ عَلَى رَبِّى يَطُوفُ عَلَى أَلْفُ خَادِم رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالدَّارِمِينُ وَ قَالَ التِرْمِذِي هَذَا حَدِيْتُ عُرِيْتٍ.

ترکیجی کی دعزت انس رضی اللہ عندے دوایت ہے کدر مول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ جا کہ ہے جس بہلا قبرے نظنے والا ہوں جب دوا ہیں ہے جس بہلا قبرے نظنے والا ہوں ہوں گا بہب دو جب ہوجا کی ہول جب دوا ہیں کا خطبہ دینے والا ہوں گا بہب دوج ہوجا کی ہے شریان کا خطبہ دینے والا ہوں گا بہب دوج ہوجا کی ہے شریان کا سفادش کرنے والا ہوں ہوں جب دوروک دیئے جا کی ہے شریان کو خوج فری دینے والا ہوں گا بہب دوما ہیں ہوجا کی ہے شریان کا سفادش کرنے والا ہوں ہوں جب دوروک دیئے جا کی ہے شریان کو خوج فری دینے والا ہوں گا بہب دوما ہیں ہوجا کی جند کا مت اور ہر سال اولا دا آدم میں سب نے بادہ کرم ہوں جنت کی جا بیاں اس دوز میرے ہوئی ہوں گی جمہ کا محمد میں ایک ہوئی ہوں ۔ (زندی نے اور اس نے کہا یہ می بول کی موج تھے فریا کی موج تعرف کی دوخواست کریں ہے شفاعت کری کی طرف اشارہ ہے کہ انتخصرت ملی افتہ علیہ وہاں اللہ تعالی کی خوب تعرف میں ہولئے کی دوخواست کریں گے انتخاص میں ہوئی ہوں گئام آنیان ہوئی ہوں گئام آنیان ہوئی ہوں گئار تعالی کے مواسنے کی جس اور لئے کا دو چرشفاعت کے لیے جدوشا کریں گا دورہ کی دوخواست کریں گئام قرما کیں گئام آنیان ہوئیے دیتے دوشا کریں گا دورہ مقارت کی بیشارت دیں ہے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم عرش الهی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے

(٣١) وَعَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَاكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلْلِ الْجَنَّةِ فَمُ اَلْوَامُ عَنْ يَعِيْنِ الْعَرْضِ لَيْسَ آحَدَ مِنَ الْمَعَلِيْقِ يَقُومُ وَلِكَ الْمَقَامُ عَنْدِى رَوَاهُ التَّوْمِدِي وَ إِيَّةٍ جَامِعِ الْاصُولِ عَنْهُ آتَاأُولُ مَنْ تَنْتَشَقَّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاكْمِسَى مِنَ الْمَعَلِيْقِ يَقُومُ وَلِكَ الْمَقَامُ عَنْدِى رَوَاهُ التَّوْمِدِي وَ إِيَّةٍ جَامِعِ الْاصُولِ عَنْهُ آتَاأُولُ مَنْ تَنْتَشَقَّ عَنْهُ الْآرْضُ فَاكْمِسَى الْمَعَلِيْقِ بَعْنَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## أتخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے" وسیلہ" طلب کرو

(٢٧) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَلُو اللَّهُ لِنَى الوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَ مَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَالرِّجُوْا أَنْ أَكُوْنَ آنَا هُوَ. (رواه الترمذي)

سَتَنْ الله الله الله الله عند من الله عند من دوايت بود في كريم ملى الله عليه وملم من دوايت كرت بي رفر ما يا الله تعالى مندر مند الميت كريم ملى الله عليه وكل وسيله كالميا والله جنت كا على ورد بي مرف ايك آدى الله وسيله كالميا كريم كالورجي الله عنه من بول كاله (دوايت كياس كورة فدى في) من كورة عن الله عنه الله عنه الله عنه الله كالمراح والله كالمراح والله كالمراح والله كالمراح والله كالله والله كالله والله كالله 
تستشریج الوسیلة "مقام محوداوروسیلدونوں ایک بی چیز جی اذان کے بعدد عاش وسیله کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے انداز میں کلام فرمایا ہے در شدمقام محمواوروسیلرآپ کے لیے مختص کرویا حمیا ہے اس دعاء میں است کے لیے تواب کمانے کا بہترین موقع ہے اوجو کے لفظ کو بعض شراح نے اللہ فن کے منی میں لیاہے کینی جھے یہ لیقین ہے کہ میدمقام جھے ملے گا۔

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم تمام انبیاء کیهم السلام کے امام ہوں گے

(٣٨) وَ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَعَةِ كُنْتُ إمَامُ النّبِيّيْنَ وَ خَطِيْنَهُمْ وَ صَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخُور (رواه الدرمذي)

۔ کو کی بھٹر کے معرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کرتے ہیں جب قیامت کا ون ہوگا میں امام التعیین ہوں گا اور ان کا خطیب ہوں گا اور ان کاصاحب شفاعت ہوں گا اور کوئی نفر کی بات نہیں ہے۔ (روایت کیاس کوڑندی نے )

حضرت ابراجيم عليهالسلام اورآ تخضرت

(۴۹) وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنْ ذِلْكُل بَنِي وَلَاهٌ مِنَ النَّبِيِّنَ وَإِنْ وَ لِي آبِي وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَى الْمُعْوَمِينَ . (دواه النومذي خَلِيلُ وَبَيْ لُمْهُ وَلِي الْمُعْوَمِينَ . (دواه النومذي خَلِيلُ وَبَيْ لُمُهُ وَلِي الْمُعُومِينِينَ . (دواه النومذي تَخَلَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلِي الْمُعُومِينِينَ . (دواه النومذي تَخَلَيْنَ البَّهُ فَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلِي الْمُعُومِينِينَ . (دواه النومذي تَخْرَت عَمْرت عَمِول سے دوست ہے ادر ميرا دوست ميرا باب اور مير سے دب كافل ہے ۔ گار بيآ ہت ہم كے اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَالِمُ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا مُعْرَالًا الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا مُعْرَالًا مِلْ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا مُعْرَالًا مُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا مُعْلِي اللّٰهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُولُ اللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُ الللّٰهُ وَلِمُولُولُ اللّٰهُ وَلِمُولِلْمُ

آيخضرت صلى الله عليه وسلم كي بعثت كالمقصد

( • س) وَ عَنْ جَهِوِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهُ بَعَنِي لِعَمَامِ مَكَادِمِ الْاعْلَاقِ وَ كَمَالِ مَعَلِينِ الْاَفْعَالِ ( في شرح السنة) التَّنِيَجِيِّيْنِ : معفرت بنايرض الله عندے دوايت ہے ہے فک ہی کريمسلی الله عليه وسلم نے فرمايا اللہ تعالی نے جھاکومکارم اخلاق اودماس اخلاق تمام کرنے کے ليے معون فرما فاہے۔ ( دوايت کياس کوشرح النديش )

(اس) وَعَنْ كَفْ يَعْدِي عَنْ النَّوْرَةِ قَالَ نَعِدُ مَكُونَا مُحَمَّدُ دُسُولُ اللَّهِ عَنْدِى الْمُحْتَادُ لَا فَظُ وَلا غَلِيْظَ وَلا سَخَابَ اللَّهُ عَنْدِى الْمُحْتَادُ لَا فَظُ وَلا غَلِيْظَ وَلا سَخَابَ فِي الْاَسْوَاقِ وَلا يَخْوِي بِالسَّيْنَةُ السَّيِّنَةُ وَلَا كِنْ يَغْفُو وَ يَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَثَّكَةُ بِطَيْبَةً وَ مُلَكَّةُ بِالشَّامِ وَامُتَةً الْحَمَّادُونَ اللَّهُ فِي النَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي السَّمْوَةِ وَاللَّهُ فِي كُلِّ مَنْوَلِهُ وَ يُكْتِرُونَةَ عَلَى كُلِ مَنْوَلِهُ وَ يَعْفِونُ مَوْلِكُةً بِللْسُفِهِ وَاللَّهُ فِي كُلِّ مَنْوَلِهُ وَ يُكْتِرُونَ عَلَى الْصَافِعِيمُ وَيَعْوَضُونَ عَلَى اَطْوَافِهِمْ وَيَعْوَضُونَ عَلَى اَطْوَافِهِمْ وَيَعْفِيهُ يَعْفِيهُ يَعْفِيهُ فِي السَّمَاءِ صَفْحَةً فِي السَّمَاءِ صَفْحَةً فِي السَّمَاءِ صَفْحَةً فِي السَّمَاءِ وَمُعْفَى اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَمَعْفَى الْمُسْلِقِ فَا وَلَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِولَا يَعْفَى الْمُعْلِمِ وَلَا يَعْفَى الْمُسَامِولَ عِلَى الْمُسْلِقِ مَنَا اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِمِ وَاللَّهُ لِلْمُ لَولِي كَلَوْمِ اللَّهُ فَلَى الْمُلْلُوقِ سَوْلَةً لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَوَى كَلَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْطُولُوقِ اللَّهُ اللَّهِ لِلْهُ لِلْمُ لَولِي كَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَلَوْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ فَي الْعَلَولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُ الْمُلْعِلَى الْمُلِلَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِلُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّ

اطراف پروضوکرتے ہیں ان کا پکارتے والا آسانی فضامین ندا کرنا ہے لڑائی میں ان کی صف نماز میں صف ہائد ہینے کی طرح ہے دات کوائن کی آواز پست ہوتی ہے جس طرح شہد کی کھی کی آواز ہے بیافظ مصابح کے ہیں اور داری نے معمولی تغیر کے ساتھ اس کورواہت کیا ہے۔ بیر جب میں

تَوَجَيِّ مَنْ :حضرت عبدالله بن سلام منى القدعندے روایت ہے کیورات میں جمیسلی اللہ علیدوسلم کی صفت نکھی ہوئی ہے کیجسی بن مریم ان کیساتھ وفن ہوں مے۔ ابوواؤ وٹے کہا کہ حضرت عاکشہ ضی اللہ عنہائے کھریس جہال آپ سلی اللہ علیدوسلم مدفون ہیں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ (ترزی)

الفصل الثالث... انبياعليهم السلام براورا سال والول برا تخضرت سلى الذعليه ولم كي فضيلت كي وليل (سهم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَصْلَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَى الآنِيمَّاءِ وَعَلَى أَهْلِ السَّمَآءِ فَقَالُوا يَهُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَ فَصْلَهُ اللهُ عَلَى اَهْلِ السَّمَآءِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِاهْلِ السَّمَآءِ وَمَن يَعُلُ مِنهُمْ إِنِي الله مِنْ وَفِيهِ فَالَاكِثَ نَجْزِيهِ جَهَلَم كَذَلِكَ نَجْزِى الطَّلِيمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا فَتَحَنَالُكَ فَذَلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَلَم مِن وَلَيْكَ وَمَا وَاللهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا فَتَحَنَالُكَ فَنَا وَسُلَم عَلَى الْالْمُولِيمُ وَمَا وَاللهُ وَمَا وَسَلَمُ وَمَا وَسَلَم وَمَا وَسَلَم وَمَا وَسَلَم وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَمَا وَسَلَم وَمَا وَسَلَم وَمَا وَسَلْمُ وَلَا اللّهُ تَعَالَىٰ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ فَعَلَى اللهُ عليه وسلم وَمَا وَسَلْم كَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَالُولُ وَمَا اللّهُ تَعَالَىٰ فِي مُعَلِي اللهُ عليه وسلم وَمَا وَسَلْمُ وَلَا اللّهُ تَعَالَىٰ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ فِي مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ مَنْ يُسْلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلَالًا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْكُولُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْحِنْ وَالْإِنْسِ

نو کھی تھے گئے ۔ معترت ابن عباس منی اللہ عندے روا بیت ہے کہ اللہ تھائی نے محاصلی اللہ علیہ وسلم کوتمام انبیاء درآسان کے دینے دالوں پر فضیلت بخش ہے لوگول نے کہا ہے ابوعباس آسان والوں پر کیسے فضیلت دی ہے ۔ کہا القد تعالیٰ نے آسان والوں کے لیے فریانے ہے اوران میں ہے جو ہے کہ میں اللہ کے مواسعبود ہوں ہم اس کوجہتم میں ڈال دیں گاور ظالموں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں اور اللہ تعانی نے محرصلی اللہ عیہ وظم کے کے لیے قرمایا ہے ہم نے آپ سٹی اللہ علیہ وسم کوفتے میں عطاکی کا کہ اللہ تعالی آپ کے اسکے اور پھیلے گناہ سواف کروے ۔ لوگوں نے کہا تھیاء علیم السالیم پر آپ سٹی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیشیلت حاصل ہے ۔ فرمایا اللہ تعالی نے دیگر انہیاء کرفتی میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر دسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے وہ ان کو بیان کرتا ہے ۔ اللہ تعالی جس کوجا ہے گراہ کرتا ہے ۔ آخر آبت تک اور اند تعالی نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کر سب لوگوں کے لیے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن وائس کی طرف مبعوث کیا ہے۔

أشخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى نبوت كوكىسے جانا

(۱۳۳) وَعَنْ آبِي فَرْ الْفَقَارِي قَالَ فَلَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ عَلِيْتَ آبَكَ نَبِي حَتَى اسْتَقَفْتَ فَقَالَ يَا آبَا فَرَ آتَابِي المَكَانُ وَ الْآوَصِ وَكُانَ الْآخَوُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآوَصِ فَقَالَ آحَلَهُمَا الْي لَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَوْرَفَتُ بِهِمْ فَوْرَفَتُ بُعْمَ فَالْ وَقَالَ آحَدُهُمَا الصَاحِبِهِ الْوَوْرَقَتُهُ بِالْمَ فَالَ وَرَفَا المَداوى مَن اللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ اللّهُ الْفَقَالَ آحَدُهُمَا الصَاحِبِهِ الْوَوْرَقَتُهُ بِلَمْ اللّهِ اللّهِ مِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نَشَتَشِیْجِے:''ینتدوں ''لیتی جھےابیانگا ہوتت وزن اُن کے پلڑے سےلوگ جھ پرگررہے ہیں کیونکہان کا پلڑا ایکا تھا'او پرجھول کھا تار ہا' میرا پلز بھاری تھانؤوہ او پر سے گویا بھے پرگررہے ہیں کی نے خوب فرمایا:

جاں کے سارے ممالت ایک تھے میں میں میں میر عمال سی میں نہیں عمر وہ جار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر حالت میں قربانی فرض تھی

(٣٥) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِبَ عَلَى النَّحُرُ وَلَمْ يُكُتُبُ عَلَيْكُمْ وَأَمِرْتُ بِصَلَوةِ الصَّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوْ ابْهَا. (رواه الدار قطي)

التَّنِيَّةِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عندے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جھ پرفرش کی گئی ہے اور تم پرفرض الله عندے الله عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ اللہ عندے کہ عندے کہ اللہ عندے کہ عن

لکشتریجی استختاب علی "فرض کرنے کے معنی بیش ہے یعنی میں بالدار ہوں یا غیر بالدار ہر حالت میں جھے پر قربانی فرض ہے اور تم امت والے اگر بالدار تیس تو تم پر قربانی فرض تیس ہے اور جیاشت کی نماز جھے پر واجب ہے تم پر واجب نیس ہے۔

سوال نے بہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ تخضرت میں القطب وسلم نے جاشت کی از کی پابندی ہیں کی پر قرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر آیک بار جاشت کی نماز پڑ ھنا فرض تھا جو آپ نے پڑھ لی ہمیشہ کے لیے قرض نبین تمی ادرامت برجمی فرض بین تمی مرف سنت ہے۔

### باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم و صفاته رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كےاساءمبارک اورصفات كابيان

اس عنوان کے دو جزء بیں ایک جزء میں آپ کے نامول کا بیان ہے دوسرے جز ومیں آپ کی صفات کا بیان ہے تکریہ یا در کھنا جاہتے کہ صفات سے آپ کے اخلاق دشخ کل مراوٹین ہیں بلکہ آپ کی جسمانی ساخت کا بیان مراد ہے جس کوھلید کہتے ہیں تو اس باب میں آپ کا هلید مبارکہ چش کیاجائے گا اوراس کے بعد آپ کے اخلاق کا بیان آئے گا۔ آپ کے نام سوجی گر آپ کا ذاتی نام جو آپ کے وادا عبدالمطلب نے آپ کے لیفتخب کیاتھاوہ محرصلی انتدعلیہ وسلم ہے بھی زیادہ مشہور ہےالبتہ سابقداویان اور سابقہ کتب میں اوراس طرح آ سان کے فرشتوں میں آ پ کا زیادہ مشہورنام احربے عرب بین محدنام ریجنے کا بہت کم رواج تھا بلکہ نہ ہونے سے برا برتھا آب سے داواسے ہو چھا بھی کیا کہ آپ نے بدنام کول رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کدیں نے جا ہا کدکا نتات کا ذرہ ذرہ میرےاس بیٹے کی تعریف اور مدح کرے اور بیسب کامحمود بن جائے بیٹی ستووہ صفات تعریف کرد ہ شدہ بن جائے ۔معترت حسان رضی الله عند نے بھی ای مقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے قر مایا:

اذا قال في الخمس المؤدن اشهد

وضم الاله اسم النبى باسمه

فثق له من اسمه ليجلَّه فدُّو العرش محمود وهذا محمد

ايسالگناه كرآب كرات يداخ وي الور پختص تفراب سے بهلے زياده سان اشخاص في اين بيول كانام محدر كما تفاه و بعى ال مقصد سے كرشايدني آخرزمان ان كايشاين جائے كيونكرسابقدكت سان كومعلوم و جلاتها كرني آخرزمان كانام محدمو كاعلامديوم بي وهمة التلات الى علي فرمات جين:

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بهرحال باب فعناكل سيدالمرطين سنع سالح كرباب مناقب قريش تك انتهائى بسط وشرح اودانتهائى تغصيل ستے ساتھ آنخىغىرى تصلى الته عليه وسلم كے فعدائل كا كايان ہے مظاہر تل كے مغات كے حساب \_ 292 صفحات بر مشتمل يونكيم ذخيرة احاديث صرف ادر صرف آنخصرت صلى الله عليه أ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق ہے شر بھر بھی تشدیر لب ہے مقیقت رہے کے اللہ تعالیٰ کی محامد کے کیے حجم عربی اللہ علیہ وسلم کانی ہیں اور مجمہ عربی کی مدائع کے لیے اللہ تعالیٰ کی وات کافی ہے جم تو صرف ثواب کمانے کے لیے ان محامداور مدائع کو ہراتے ہیں کسی نے بہت ہی خوب فرمایا:

محمد حبثم بر راہِ ثنا نیست خدا یا از تو عشق مصطفے را

ضدا بدح آفرین م<u>صطف</u> بس محر از تو میخوایم خدا را

الفضل الأول ... اساء نبوي صلى الله عليه وسلم

(١) عَنْ جُنِيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ سَمِعَتُ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ لِيُ ٱسْمَاءُ آنَا مُحَمَّتُوآنَا ٱخْمَدُ وَآنَا الْمَاحِيَ الَّذِيُ يَمْحُوْ اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ وَآنَا الْجَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَنْعَيُّ وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لِيُسَ يَعْدَهُ نَبِيٍّ (معَق عليه) سَنَتَ الله الله عليه والله عند من الله عند من روايت الله يما من رسول الله صلى الله عليه وملم من سنا فرمات من مير الله عن مير الله عنه مير الله ا کیک نام ہیں۔ ہیں مجمد ہوں اور ماحی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعاتی کفر منادیتا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر

اشیائے جا کیں مے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی تدہو۔ (متنق علیہ)

گذشتہ بعض راویتوں میں 'ونجم' اور' احمہ'' کے ساتھ ایک نام' 'مجمود'' بھی متقول ہے' ان نتیوں کا یاد واہنتقاق ایک بی ہے بعنی' 'حمہ'' '' '' مطلب ہے وہ بستی جس کی ذات وصفات کی تعریف و نیا میں بھی کہ گئی اور آخرت میں بھی ۔'' مجمد'' کا مطلب وہ بستی جس کی ہے، نتہا و تعریف کی گئی اور آخرت میں بھی ۔'' مجمد'' کا مطلب وہ بستی جس کی ہے، نتہا و تعریف کی گئے ۔'' احمہ'' کا مطلب ہے کہ وہ بستی جس کی تعریف انتہا ہے تعریف کی گئے ۔'' احمہ'' کا مطلب ہے کہ وہ بستی جس کی تعریف اور سابقہ آسانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئے۔'' احمہ'' کے ایک معنی سید بھی بیان ہوئے جس کہ وہ سی کہ کو بیوں نے انداز میں کرے کہ کس سے علم وگان کی جمدہ فی ایک تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی مسابق کی میں ہوگا ہے۔'' ماہم میں کہ میں تاہد کا در اید کفر کو منایا ۔

" عاقب " کے معنی ہیں سب سے پیچھے آنے والا لیعنی آنخصرت سکی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ورسول ہیں جو تمام رسولوں اور نبیوں کے بعداس و نیا میں آشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدکوئی اور نبی ورسول اس و نیا میں مبعوث نبیس ہوگا۔

(٢) وَعَنُ أَبِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيَ قَالَ كَانَ وَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم يُسَمِّى لَنَا نَفُسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَالْحُمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِي التُؤْبَةِ وَنَبِي الرَّحَمَةِ (رواه مسلم)

نَوَ ﷺ بَرِی العمول اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے کی ویک نام بیان کئے رقر مایا میں محمد ہول اوراحمہ ہول میرانام امتعی الحاشر نبی التو ہداور نبی الرحمۃ ہے۔ (روایت کیانس کوسلم نے)

نستنت المعقفی "من القفو بمعنی الانحو مین سے آخریں آنے والے ٹی بیعا قب سے من میں ہے گویا خاتم النہین کے مفہوم میں ہے۔ 'نبی الوجہ '' المعقفی ''من القفو بمعنی الانحو مینی سے آخریں آنے والے ٹی الدوجہ '' مطلب بیہ ہے کہ آپ کے باتھ پر بہت تلوق نے مفہوم میں ہے۔' نبی الوجہ '' مطلب بیہ ہے کہ آپ کے باتھ پر بہت تلوق نے تو کہ کی المعلم ہے کہ آپ ون اور رات میں بہت زیادہ استفقار اور تو برکرتے تھے۔معبد نبوی کی محرافی دیوار پراس کے ساتھ 'نبی المعلم ہے کہ کھا ہے اور نبی المعلم ہے تھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیے تام ہے لین محمسان کی جنگوں والے نبی اور تلوار والے نبی۔

### رسول کریم صلی الله علیه وسلم اور کا فروں کی گالیاں

 (٣) وَعَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم آلا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِف اللّهُ عَبّى شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعَنَهُمْ يَشْجِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَانَامُجَمَّدٌ (رواه البحاري)

تو پہنچگئر معزرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ دسلم نے قربایاتم ان بات سے تجب نیس کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھے ہے قربیش کی گالیال اولعنتیں کس طرح چھیردیتا ہے۔ وہ ذم کو گالیاں دیتے ہیں اور ذہم پرلعنت کرتے ہیں بیر انتام پیسلی اللہ علیہ وہ بڑاری) گذشتہ نے '' مذمعہ'' قربیش چونکہ عربی کو جانتے ہے اور محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ فقص جو بہت بی تعریف کر دہ شدہ ہے جب قربیش کا لی دیتے قرآ ہے کا نام سے کر کو با پہلے تعریف ہو جاتی تھی چرکا لی آئی تھی اوس چر کوکھار قربیش نے محسوس کیا ۔ اس لئے انہوں نے قبصلہ کیا کہ بھرکو آئیدہ

تضق آب کا ہ سلے کر گویا پہلے تعریف ہوجاتی تھی پھر گالی آتی تھی اس چیز کو کفار قریش نے محسوں کیا۔ اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھر کو آئندہ '' فرم'' کہنں گے اس نام سے گالی ویں گے۔ چنانچہ وہ فدم کہ کر گالیاں دیتے تھے۔اس لیے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسم نے فریایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فظی طور پر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ گالی نہ جزے اس لیے اب وہ فدم کو گالیاں و بیتے ہیں' فدم کون ہے ہیں تو جر ہوں!

چېره اقدس، بال مبارک اورمېر نبوت کا ذکر

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلّم قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِمُعْيَبِهِ وَكَانَ إِذَا ادْهَنَ لَمْ يَتَبَيْنُ وَإِذَا شَهِتَ وَأَسَهُ تَبَيْنُ وَكَانَ كَلِيْرُ ضَغْرِاللّهُحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لا بَلْ كَانَ مِثْلُ الشّيْفِ قَالَ لا بَلْ كَانَ مِثْلُ

الشّفسِ وَالْقَفْرِ وَكَانَ مُسْعَدِيْوا وَدَائِتُ الْحَالَمَ عِنْدُ تَعِفَهُ مِثُلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُضْبِهُ جَسَدَهُ (رواه مسلم)

تَشَيَّحَ مِنَ : حَفَرت جابر بن سره سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سرے اسکی حصداور وَارْحی کے بچھ بال سفیہ ہو گئے ۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم جل لگا لینے فا ہر نیں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کی وَارْحی کے بال بہت زیادہ سے ۔ ایک آ دی نے کہا آپ کا چرہ توارک ما نند ہوگا تر مایانیس چا نداور سورج کی طرح مسلی الله علیہ وسلم کی وارد کی جائے ہے۔ ایک آ دی نے کہا آپ کا چرہ توارک ما نند ہوگا تر مایانیس چا نداور سورج کی طرح تعنا اور آپ میں الله علیہ وسلم کی مرتبوت کوشا نہ کے تر یب دیکھا جو کبوتر کے اند ہے کہ باند عمی جس کار جی ہے۔ جسم کے دیک کے مشابہ تھا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نستنتیج اسمه طا"به بالول کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ انسعت انتخاب ہوکر بالول کے پراگدہ ہونے کو قعت کہتے ہیں۔ مثل السیف ان چونکہ آلوار میں ہیک کے ساتھ لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے ہیں۔ انسعت انتخاب کا بخرات سلی اللہ علیہ کا چرہ ای طرح تھا اس کا جواب معزت جا برض اللہ عند نے کہ اس طرح تھا اس کا جواب معزت جا برض اللہ عند نوبال بالمرض اللہ عند و یا کہ اس طرح تھا ہی طرح دوئن تھا۔ ایست و صدد ان مین مہر توت کا کوشت جم کے کوشت سے سٹا بیتھا اس کا مطلب میرے کہ جرنبوت کے کوشت کا دیک ای طرح تھا جو عام جسم کا رنگ تھا۔ حضرت جا برین سمر درض اللہ عند فوعرضا لب کوشت ہے ہوئے اللہ عند میں کا مقترت عمر دین ہیں اور آن تعزید میں اللہ علیہ واللہ علیہ کیا دوروں مالی تھا۔ العاص دخی اللہ علیہ دسم کا دیرانہیں کیا ادب اور دعی حال تھا۔ العاص دخی اللہ علیہ دسم کا دیرانہیں کیا اوب اور دعی حال تھا۔

#### مهرنبوت كهال حقى

(۵) وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ سَرْجِسِ قَالَ وَأَيْتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلُتُ مَعَهُ خُبُوًا وَلَحَمَّا أَوْ قَالَ فَرِيْدَا فُمَّ فُوتُ عَبُدُ اللّهِ بَنِ اللّهِ عَلَيْهِ النّسُورَى جُمْعًا عَلَيْهِ جِيْلَانٌ كَامَثَالِ النَّالِيْلِ (مسلم) مُوتُ خَلَفَهُ فَنَظُوتُ إِلَى حَالَتُهِ النّبُوقِ آئِنَ كَيَعَهُ عِنْدَنَا غِضِ كَيْفِهِ النّسُورَى جُمْعًا عَلَيْهِ جِيْلَانٌ كَامَثَالِ النَّالِيلِ (مسلم) مُنْ تَعَمِّد اللهُ مَن مُرجَّس ب دوانت ب كه ش في كريم صلى الله عليه وسلم كود يكما اور بن في الله عليه وسلم كم من الله عليه وسلم كم يعلى على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا

تستنتیجے!" خاتم النہوہ" فتم نبوت کی ہم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی پشت پریا کیں کندھے کے پیچٹی ۔ نبوت ملنے کے بعد یہ پیدا ہوگئتی یہ گوشت کا ایک گول تکڑا تھا جس کے بارے میں سابقہ آسانی کتابوں میں دقت کے نبیوں نے تفصیل بتائی تنی اورآپ کی نبوت کی علامت قرار دے دگ گئتی اس وجہ سے آنخضرت ملنی اللہ علیہ وکم اس کو ہر دیکھنے والے کو دکھاتے تھے اور چھپاتے ٹیس نتے اس پر لکھا ہوا تھا۔ 'و حدہ لاشو یک لہ نوجہ حیث کنت فانک منصور '' آپ کی دفات کے ساتھ مہر نبوت جسم کے اندروب کرچگئی۔

'' فاغض محتفہ '' کندھے کی ہڈی کے زم اور پتلے جے کو ناخش کہا گیا ہے با کس کندھے کے پنچ اس مقام میں ول ہوتا ہے کو یا ول کے او پرمہر نبوت تھی۔ ''جمعہ '' باتھ کی شخی کی طرح یہ مہرتھی یہ تشبیہ دیئت اور کیفیت میں ہے تجم میں بیرمبر پھور یا کبوتر کے انڈے کے برابرتھی یہ بات و ہمن میں رہے کہ ہرو کیمنے والے نے اس مبرکی ساخت کو ایک انداز و سے بتایا ہے اس لیے مختف الفاظ آئے میں بعض نے کورکے انڈے بعض نے سور کے انڈے بعض نے سور کی منڈی کے برابراس مہرکی ساخت بتائی ہے اور بعض نے باتھ کی منٹری کے برابراس مہرکی ساخت بتائی ہے اور بعض نے باتھ کی منٹری کے برابر بتائی ہے دور بعض نے باتھ کی منٹری کے برابر بتائی ہے دور بعض نے انداز سے بیس انداز سے بیس انداز سے بیس انداز سے بیس میں کہتے ہیں ہرا یک نے اپنا انداز ہ کرکے بتایا ہے۔

''حیلان ''میزخم' ہے اس کامفرد خال ہے۔ بیرخال گوشت میں ہوست تھے اور اس پرمسوں کی ما تندموجود تھے۔ ''خالیل ''مثلول کی آئے ہے کی کہتے ہیں تہا ہا اس اٹیر میں کھما ہے کہ اس کوفاری میں' زخ'' کہتے ہیں ہماری پشتوزیان میں اس کو' زند'' کہتے ہیں۔

#### بجول برشفقت

(٢) وَعَنُ أُمْ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ بْنِ سَعِيدِص قَالَتْ أَتِي آلنَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيْصَةٌ سَوُدَاءُ صَعِيْرَةٌ فَقَالَ اتْتُونِيُ بِأُمْ خَالِدٍ فَآتِي بِهَاتُحْمَلُ فَآخَذَالْحَمِيْصَةَ بِيَدِهِ فَٱلْبَسَهَا قَالَ آبْلِيْ وَآخُلِقِي ثُمَّ آبَلِي وَآخُلِقِي صَعَيْرَةٌ فَقَالَ آبْلِيْ وَآخُلِقِي ثُمَّ آبَلِي وَآخُلِقِي وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ آخُصَرُ آؤاصَفُورُ قَالَ يَاأُمُ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ وَهِي بِالْحَيَشِيَّةِ حَسَنَةً قَالَتْ فَلَعْبُثُ آلْعَبُ بِحَاتَمِ النَّبُوقِ وَكَانَ فِيهَا غَلَمْ آفِرُ الله صلى الله عليه وسلم دَعْهَا (رواه البحاري)

تَشَيِّحَ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

نَسَتَمْتِ عَلَيْهِ الله "مام خالد" بيچول نکي همي۔" تعصمل" يعني چيوني ہونے کی ويہ ہے اٹھائی جاتی تھی۔" عميصة" اون کی بنی ہوئی چيوني ہي خوبصورت ميني جا درکو کہتے ہيں جس ميں پيول ہوتے ہيں۔

وانشت شمى في كل شيصة

لبست الخميصة ابغى الخبيصة

''سناہ ''لین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبشہ والول کی لغت کو استعال فرمایا جو سناہ کا لفظ تھا جس کا ترجمہ حسن تھا یعنی بہت خوبصورت ہے۔' زمونی''لین ہے ناوبی کے خوف ہے جمعے باپ نے روکا بلکہ ڈانٹ کرروک دیا۔

(ع) وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطُّولِلِ الْمَبْانِينَ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْمَبْعِ الْمُعَةِ عَلَى وَاسِم الْمُعَقِي الْمُعَقِي وَلَيْسَ بِالْمُعِينَةِ عِشُولُونَ شَعَوَةً اللّهُ عَلَى وَاسِ بِينَنَ سَنَقُولَيْسَ فِي وَلَيْهِ وَلِحَيْتِهِ عِشُولُونَ شَعَوَةً اللّهُ عَلَى وَالِيَةٍ يَصِفُ اللّهِي عَشُولُونَ شَعَوَةً اللّهُ عَلَى وَالَيْهِ يَصِفُ اللّهِي عَشُولُونَ فَعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ يَعْلَى وَاللّهُ عَلَى هِ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

نَسَتَنْتُ عَلَى الله الله "حديد اود لمنهم تعديد إن كمة بيل "الامهن "جوشك طرح سفيرتيس تعد" آدم " يعني إلكل مرخ

مبيل تھے۔"الجعد لقطط" شديد مختريالے بال بيل تھ بلكة معولى يكا دارتھ وقطط بطور تاكيد بتاكر جعد على مبالغة آجائے-"السبط" بين بالك كط بال بحى نبيل تے مطلب بيك زميش والول كي طرح مختريالے بال تھا ور ندائر يزول كي طرح كيلے تھے بلكة عولى يجدارتھے۔

"بعکة عشو سنین" بین چاہیں سال کی تمریم نبوت کی اور نبوت کا زماند کھی دی سالہ تعااور دیتہ ہی بھی دی سالہ اور 60 سال کی تمریم ا آپ کا وصال ہوگیا ہیں روایت ہیں کہ تمرمہ ہیں آنخضرت سلی انفدعلیہ وہلم کا قیام نبوت سانے کے بعد دی سال بتایا گیا ہے جس کے پیش نظر وصال کی تمر 60 فل بنتی ہے تمرویکر می اور واضح روایات ہیں مکہ تمرمہ کا قیام نبوت کے بعد تیرہ سال بتایا گیا ہے اس طرح کل عمر 63 سال بنتی ہے اور ہیں ایسا کرتے علیہ وغیرہ علما ہے تا کی کورائے اور می اور ایسے اس طرح کو جھوڑ دیا گیا ہے عرب اپنے محاروہ میں ایسا کرتے ہیں بعض روایت میں واروی سان میں واروی سان کا فرم ہیں اور دوایت میں واروی سال میں میں واروی سان کو جس میں آخضرت سلی انتہ علیہ و میں اور ایس میں واروی سان کا فرم ہیں اور دوایت کے دوسالوں کو جھر کہا گیا ہے جس میں 63 سال کا فرم ہیں اور دوایت کے دوسالوں کو جھر کہا گیا ہے۔

الربعة "لينى ورميان قد والے شے نه قد زيادہ لمباتھا نه مكانا تھا۔ ليس بالطويل و لا بالمقصير اى لقظ كي تغيير ہے۔ "از هر اللون" ليتى اور اللون "ليتى اور ميان قد والے شے نه قد زيادہ لمباتھا نه مكانا تھا۔ ليس بالطويل و لا بالمقصير اى لقظ كي تغيير ہے۔ "اور مل اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ على اللہ عليہ واللہ على اللہ على ال

وتعطو برخص غير شِشن كأنها اساريع ظبي او مساويك اسحل

باتھ باؤل کے اطراف کا بخت ہونا تخلیق کے اعتبارے تھا انہ یہ کھر درے بھے کھر درے کی تو تق ہے مضوط ہاتھ اور مضوط قدم مراو

ہے۔ ای غلیظ الاطواف من ششن بالصبع والکسر افا غلظ (مراقات) کو یاسبط الکفین اور ششن المکفین کا مخن ایک علیہ و الله علیه و سلم مَو بُوُ عَا بُعَیْدَ مَابِیْنَ الْمَنْکِبَیْنِ فَهُ شَعُو بَلَغَ هَ مَحْمَةُ اَفْفَیْهِ وَالْیَهِ فَلَیْ بِوَایَة بِمُسْلِمِ قَالَ مَا زَلِیْتُ مِنْ فَیْ بُلُمَ فَی حُلَة فِی حُلَة فِی حُلَة مِنْ رَسُولِ الله علیه و سلم شعرُهُ یَصُوبُ بَعْدَدَ مَابِیْنَ الْمَنْکِبَیْنِ فَلَهُ مِنْ فِی بُلُمَةِ مَا سُعُونُ مِنْ مُنْ وَلَیْ بِوَایَة بِمُسْلِمِ قَالَ مَا زَلِیْتُ مِنْ ذِیْ بِلَمْ وَلَیْ مِنْ مُنْکِبَیْهِ بُعْیَدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبَیْنِ فِیسَ بِالطَّوِیلِ وَلا بِالْفَصِیلِ حَمْرُاءَ مِنْ رَسُولِ الله علیه و سلم شعرُهُ یَصُوبُ مَنْکِبَیْهِ بُعَیْدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبَیْنِ فِیسَ بِالطَّوِیلِ وَلا بِالْفَصِیلِ مَنْکِبَیْهِ بُعْیَدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبَیْنِ فِیسَ بِالطَّوِیلِ وَلا بِالْفَصِیلِ مَنْکِبَیْهِ بُعْیَدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبِیْنِ فِیسَ بِالطَّوِیلِ وَلا بِالْفَصِیلِ مَنْکُرِیْهِ بِعَیْدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبِیْنِ فِیسَ بِالطَّوِیلِ وَلا بِالْفَصِیلُ وَلا بِالْفَصِیلُ مِنْکُولِ کَلَی مِنْ الله علیه وسلم مَنْکِبَیْهِ بُعَیْدَ مَابِیْنَ الْمُنْکِبِیْنِ فِیسَ بِی الله علیه وسلم مَنْکُول کَ مَنْ الله علیه و مَنْمَ مَنْکُول کَ مَنْ الله علیه و مَنْ الله علیه و مِنْ الله علیه مِنْ الله علیه و مِنْکُول کَ مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مِنْ الله علیه و مُنْ مِنْ الله و مُنْ الله و مِنْ الله و مِنْ الله و مُنْ الله و مِنْ الله و مُنْ مُنْ الله و مُنْ الله

(٩) وَعَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْحَ الْفَعِ الْمَعْ الْمَدِنِ مَنْهُوْشَ الْعَقِبَيْنِ قِيْلَ لِسِمَاكِ مَا ضَلِيْعُ الْفِم قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قِيْلُ مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شِقِ الْفَعْنِ قَالَ عَظِيلُ مَا مَنْهُوْشُ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قَلِيلُ لَحْجِ الْفَقِبِ (رواه مسلم)

تر پی کی میں اللہ میں اللہ عندے دوایت ہے وہ جار بن ہمرہ منی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ و کشتی گئی ۔ کشادہ دہمن تھے۔آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ایز ہوں پر گوشت کم تھا۔ ساک ہے کہا کمیا تھائے آھم کے کیا معنی ہیں کہا بز اشکل افعنمین کا کیا معنی ہے کہا آ کئے کے دراز شکاف والے کہا کمیا میں اوقائیوں کا کیا معنی ہے کہا ایز یوں کے قوڈے کوشت والے (مسلم) کشٹنٹنے کے ''صلیع الفع''ای و مسبعہ لعنی اعتدال کے ساتھ آپ کا مندمبارک فراخ تھا عرب لوگ کھلے مندکو بستد کرتے ہیں کھلا مند فصاحت و بلاغت کی علامت ہے۔''انشکل العینین'' ہو حافیہ حصر ہ و بیاض مختلطۂ بینی موٹی آئکھیں ہوں سفیدی نہایت سقید الور سیائی نہاہت سیاہ اور سفیدی میں سرخ ڈوریال دوڑ رہی ہول جونہایت خوبصور تی کی علامت ہے ساک رادی نے جواشکل العنین کی تغییر کی ہے۔ عام شارصین نے اس کوخلاقر اردیا ہے ہاں آئکھی ہوی ہونے کے لیے پینسیرضجے ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے خصاب استعمال نہیں کیا

(١١) وَعَنَ لَابِتِ قَالَ مُثِلَ أَنَسٌ عَنُ جِحَابٍ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ لَمُ يَبُلُغُ مَايَخُضِبُ لَوُ شِمُّتُ أَنُّ أَعُدُّ شَمَطَاتِهِ فِى لِتَحْيَتِهِ وَفِي وَوَائِةٍ لَوُ شِمْتُ أَنُ أَعُدُّ ضَمَطَاتٍ كُنَّ فِى وَوَائِةٍ لِمُسْلِعِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمُبَاصُ فِى عَنْفَقَتِهِ وَفِى الطَّدُغَيْنِ وَفِى الرَّأْسِ نَبُذُ

نَوْتَجَيِّنَ أَنْ مَعْرَت البَّهِ مِنْ اللَّهُ عَند ب روایت ہے کہ انس رضی الله عند کے نیال الله علیدوسلم کے فضاب کے متعلق ور یافت کیا گیا کہا آپ صلی الله علیہ وسلم اس عمر تک نہیں چنچے کہ آپ فضاب لگا کیں۔ انہوں نے کہا اگر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی واڑھی کے سفید بال گنز جا ہتا۔ ایک روایت میں ہے اگر میں گنزا جا ہتا وہ سفید بال جو آپ کے سر میں شفیق شار کرسکنا تھا ( متفق علیہ ) مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ کے رایش بچیا ورکنیٹیول اور سر میں چندا کیے۔ سفید بال شفے۔

نستنتیجے: ''مسمطات'' بڑھا ہے کی وجہ ہے سراور داڑھی بھی جو چندسفید بال طاہر ہو جاتے ہیں اس کو عمطات 'کہتے ہیں'' فعلت'' اس سے پہلے حدیث میں لوکا لفظ شرط کے سلے ہے اس کی جڑا ہ فعلت ہے۔ حضرت انس رضی القد عنہ یہ بنانا جا ہے ہیں کرآ مخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بڑھا جا اس حد تک نہیں پنچا تھا کہ سارے بال سفید ہوگئے ہول اور آ ہے فضاب کی طرف مختاج ہوگئے ہوں۔

بخصيليال حربرود بباح سيد يأده ملائم اور بسيت مشك وعنرسد يأوه خوارتها (١٢) وَعَنُ أَنَسَ قَالَ كَانَ وَمُولُ الله صلى الله عليه وسلم أذَعَرَ اللّؤنِ كَانَ عَرَقُهُ اللّؤَلُوُ إِذَا مَشَى تَكَفّا وَمَا مَسَسُتُ دِيْنَاجَةً وَلا حَرِيْرًا ٱلْيَنْ مِنْ كَانَ وَمُؤلِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا شَمِعَتُ مِسْكًا وَلا عَنْرَةُ ٱطْيَبَ مِنْ زَائِحَةِ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَلا شَمِعَتُ مِسْكًا وَلا عَنْرَةُ ٱطْيَبَ

نتر بھی ہے۔ آپ کا پسینہ موتیوں ہیں الدعلیہ وسلم سفید روٹن رنگ والے نتے۔ آپ کا پسینہ موتیوں ہیںا تھا۔ جب چلنے تھے آگے کی جانب جھکتے ہوئے چلتے تھے میں نے بھی ریشم اور و بیا کواس قدر زم نہیں چھوا جیسا کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں زم تحسیں اور میں نے کسی مشک اور عزم میں اس قدر خوشوٹیس پائی جس قدر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک ہے آئی تھی۔ ( متنق علیہ ) کستنسیجے '' آھے کی جانب بھکے ہوئے چلتے ۔'' کا مطلب ہے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور دفار میں بھی ایک خاص جسم کا ایسا وقار ہونا تھا' جس میں انکسار کی شامل ہوا اور یہ چال السی ہوئی تھی جیسے کوئی فنص بلند زمین سے نشیب میں اثر رہا ہو۔ یا اس جملہ کے معنی یہ جیں کہ آپ سلی الله طیدوسلم جب چلتے تو اس اعماداوروقار کے ساتھ قدم اٹھاتے جس طرح کوئی بہادراورتوی وتو انافض اپنے قدم اٹھا تا ہے کیبیں تھا کہ چلتے وقت آپ ملی اللہ علیدوسلم کی جال بیس کوئی ڈممگا ہے یا غیرتو انائی محسوس ہوتی ہواور یاز مین پر پاؤٹ تھیٹے ہوئے ہوں۔

#### پیینهمبارک

(١٣) وَعَنْ أَمِّ شُلَهُم رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبَسُطُ يَطُمَّا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَالْمَرَقِ فَكَانَتُ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيْبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَاأَمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا هَذَا قَالَتُ عَرَفُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْهِنَا وَهُوْ مِنَ أَطْيَبِ الطِّيْبِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَوْجُوا بَوَكَتَهُ لِصِبْيَائِنَا قَالَ أَصَهُتِ (معنق عليه)

تَشَيِّحَةً بِنَّ حَمْرَتَام سِلَمُ وَمِن اللهُ عَنهَا بِهِ وَابِت ہے کہ بِی اکرم سلی الله علیہ سلم اکثر میرے بال آشریف لاتے اور میرے بالی قیلولے قرمائے ش آپ کے لیے چڑے کا بچھونا بچھادتی آپ سلی اللہ علیہ سلم اس پرسوتے۔ آپ کو بسینہ بہت آتا تھا ش آپ کا بسینہ جی کریم سلی اور فوشیو ش طادتی ہے۔ نی کریم سلی اللہ علیہ سلم نے فر ملیا اسے اس میں بہت کہتے ہیں آپ کا بسینہ ہے اس کو فوشیو ش طادیتے ہیں اور وہ نہاں ہے میں فوشیو ہے۔ ایک روایت میں ہے اسلم نے کہا ہم ہے نجوں کے لیے اس سے برکمت کی امرید رکھتے ہیں آپ ملی اللہ علیہ سلم نے مہا ہم ہے نجوب کیا۔ (متن علیہ)

تستین بینی الله تا مین سے دسترخوان کو کہتے ہیں بہال چڑے کا بستر مراد ہے ام ملیم رضی الله تعالی عندما آنخضرت صلی الله علیه دسلم کی رضائی خالہ یا بھو بھی ہیں ام حرام رضی الله تعالی عندما بھی اس طرح رشتہ دار ہیں۔ قبدا یہ دونوں عورتیں آنخضرت صلی الله علیہ دسلم سے محارم ہیں ہے ہیں۔ ''یفیل '' قبلولہ سے ہے دو پہر کے دفت آ رام اور نینڈ کو کہتے ہیں۔

سوال: ۔ بیباں بیسوال ہے کہام ملیم رضی اللہ تعالی عنما اورام حرام رضی اللہ تعالی عنما آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم ہوئیں جَبَدَ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی دورہ خیس بیا اور بیانصاری مورشی مدینہ منور کی ہیں؟

جواب: -اس کا جواب بے کہ بوسکتا ہے کہ ان دولوں خواتین نے خواج عبداللہ کے ساتھ دود دو پیا ہوتو یہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خواج عبداللہ کے ساتھ دود دو پیا ہوتو یہ تخضرت آسند پیدمتورہ ہو ہمیں یا دعزت آسند کے ساتھ دود دو پیا ہوتو آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خالا کیں ہوکی خواج عبداللہ اور دھزت آسند پیدمتورہ بیس آبار ہیں ہوئی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے بیس آبار ہیں ہوئی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے تخصیل ہوئے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ اللہ اللہ اول من وطفت موقی سے سرقراز کیا اور اس کا فیم عطا کیا۔ علام جھی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبادت اس طرح ہے والالمی واللہ اعلم اول من وطفت للذاک فواجا لمها من دو ہ کست مستخو جہا وائر احمد علی ہذہ الموجمة السنية.

#### بچوں کے ساتھ بیار

(١٣) وَعَنْ جَايِرِيْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلُوةَ الْاَوْلَى فُمْ حَرَجَ إِلَى اَهَلِهِ وَحَرَجُتُ مَعَهُ فَاسْتَفْتِلَهُ وِلَمُنَانَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ حَلَّى اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَامَّا اَنَا فَمَسَحَ حَلَّى فَوَجَلَّكُ لِهَدِهِ بَرُدَاآوُرِيْحًا كَانَهَا اَحْرَجُهَامِنْ جُوْفَةِ عَطَّارٍ (رواه مسلم) وَذُكِرَ حَدِيْتُ جَابِرٍ سَمُّوّا بِإِسْمِى فِي بَابِ الْاسَامِى وَحَدِيْتُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ مَطَرْتُ إِلَى حَالِمِ النَّبُوّةِ فِي يَابِ إِحْكَامِ الْمِيَاةِ

کھنے کی انتخاب کے باہر بین سمرہ دمنی الشرعندے دوایت ہے جس نے دسول الشمنلی الشرعلیہ دسلم کے ساتھ ظہری تماز پڑھی۔ مکرآپ سمر جانے کے لیے باہر لکلے جس بھی آپ ملی الشرعلیہ دسلم کے ساتھ لکلا۔ چھوٹے چھوٹے منبج آپ کو طنے کے لیے آھے ہوجے۔ آ پ صلی الفدعلیہ وسلم ان میں سے ایک ایک سے دونوں رضاروں پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ نے میر سے دخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے ہاتھوں کی شنڈک اور فوشبواس طرح پائی جیسا کرآ پ نے عطار کے ڈبہ سے ہاتھ تکالا ہے۔ (روایت کیااس ومسلم نے ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں سموہم ہاسی یا ب الاسامی ہیں اور سائب بن بزیر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں نظرت الی خاتم اللہ قاباب احکام المیاہ ہیں گذر بھی ہے۔

نستریجی او حدا و احدا است این اند عدای طرح کیا ہے جوادی فروہ ہاں طرح حضرت جابر منی الدعدای فضیلت تابت کرنا چاہے ہیں کہ دوسرے بچل کو ایک ایک دخساری ہاتھ کھیرا گرمیرے دونوں رضاروں پر ہاتھ کھیرا ایک اور حدیث بین اس کی نفسر کا موجود ہے۔
"ہو قا" خسندک کو کہتے ہیں اور یہ تا" یہاں او کا کلمہ بمعنی واؤ ہے یا بمعنی بل ہے بعنی خسندک اور فوشیو یا شاندگ بلکہ فوشیو یہ منی ہوئے۔"جو انه عطاد "عظام آوی کی اس فیہ کے جو نام میں دوعظر رکھتا ہے جم پر خمر ہال کے بعد ہمر وساکن ہے۔"ای سلته و حققه" علام تووی عطاد "عظام آوی کی اس کے بعد ہمر وساکن ہے۔"ای سلته و حققه" علام تووی رحمۃ الله علیہ فرائی کی اس فیہ ہوئی تھی اگر چاہے بھی ہوئی تھی اور فوشیو بھی ہوتی تھی اور فوشیو بھی ہوتی تھی و دونوں چزیں ذاتی تھیں۔
دالی فوشیوتھی لیونی آب جب این آستین سے ہاتھ باہر نکالے تو اس میں نعتذک بھی ہوتی تھی اور فوشیو بھی ہوتی تھی و دونوں چزیں ذاتی تھیں۔

الفصل الثاني . . . حضورصلى الله عليه وسلم كاسرايا

(۵۱) عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ صَخْمَ الرَّاسِ وَاللَّحْيَةِ شَيْسَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَيْنِ مُشْرَبًا حُمْرَةً صَخْمَ الْكُرَادِيْسِ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّاء تَكَفَّاء كَانَمَا يَنْ حَبَنَ صَعِفَع. يَنْ حَبْرَ صَبْبِ لَمْ أَوْ فَلِلَهُ وَلا بَعْدَةً مِثْلَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ البَّوْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَعِفِع. يَنْ حَبْرَ صَبْبِ لَمْ أَوْ فَلْلَهُ وَلا بَعْدة مِثْلَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ البَوْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِفِعَ. وَمَنْ حَبْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدَى مَالَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْدَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْمَالِي وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُعْلِي وَالْمَالِي وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِي وَالْمَعُولِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْ

(١٦) وَعَنْهُ كَانَ إِذَ وَصَفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَكُنَ بِالطَّوِيْلِ الْمُمُعِطِ وَلَا بِالْفَصِيْرِ الْمُمَرَدِدِ وَكَانَ رَبِّكُ فِي الْطُويْلِ الْمُمُعَلِقِم وَلَا بِالْمُكُلَّفِم وَكَانَ رَبِّعَةً مِنَ الْفَوْمِ وَلَمْ يَكُنَ بِالْمُكُلِّفِ وَلَا بِالْمُكُلِّفِمِ وَكَانَ بِالْمُكُلِّفِ وَكَانَ بِالْمُكُلِّفِ وَكَانَ بِالْمُكُلِّفِ وَكَانَ الْمُشَاشِ وَالْمُتِيْلِ الْمُشَاشِ وَالْمُتَافِقِ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْمُنْفِيْنِ اَهْدَبُ الْاَهْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْمُتِيدِا آجْرَدُ ذُوْمَسُرَبَةِ شَنْنَ الْكُفْيْنِ وَالْمَافِقِينِ إِذَا مَثْنَى يُتَقَلِّعُ كَانَّمَا يُمْشِينَ فِى صَبِ وَإِذَا النَّفَتُ مَعًا بَيْنَ كَيْفَيْهِ خَاتِمُ النَّبُوقِ وَهُو خَاتِمُ النَّيِيْنَ الْمُشَافِقِ مَعْدُو وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُو النَّاسِ صَدْرًا وَاصْدَقَ النَّاسِ لَهُجَةً وَالْمَنْهُ عَرِيْكَةً وَاكُومُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَامَهُ وَمَنْ خَالَطَةُ مَغُوفَةً النَّاسِ صَدْرًا وَاصْدَقَ النَّاسِ لَهُجَةً وَالْمَنْهُ عَلِيْكَةً وَاكُومُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَامَهُ وَمَنْ خَالَطَةُ مَغُوفَةً اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا أَوْقِيلُولُولُ لَا يَعْدَهُ مِثْلُهُ وَلَا يَغْدَهُ صِلْم (رواه الترمذي)

سَنَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عليه وملم كا وصف بيان كرتے كہتے كه آپ نه بهت

زیادہ لیے بقد کے تھے اور نہ کوتاہ تا مت۔ آپ لوگوں میں متوسط قد کے تئے نہ بالکل مڑے ہوئے بالوں والے تئے نہ بالکل سید سے بالوں والے بلک آپ سلی انڈ بلید وسلی انڈ بلید وسلی کا نڈ  موٹے صاحب مسر بہتھ اسید سے ناف تک بالوں کی کئیر) ہاتھ اور پاؤں پاکس میں اس میں اس سے باؤں اٹھائے کو بالوں کی کئیر) ہاتھ اور پاؤں پاکس کوشت ۔ جب جلتے توت سے پاؤں اٹھائے کو باکہ آپ بستی میں اس رہ بستی ہیں اس میں ہوئے کو باکس کے کندھوں کے درمیان میر نبوت تھی آپ خاتم النہ بلید سے کہت کرم فیبلہ کے کا فلاے کرم ۔ جوآپ کو بکا کیک و کھنا ڈر جا تا اور جو کئی اللہ علید وسلی اللہ علید وسلی اللہ علید وسلی کا نداح ب ساختہ باکا واثم تا ہا ہے ہے جب کرنے گلا۔ آپ سلی اللہ علید وسلم کا نداح ب ساختہ باکا واثم تا ہا ہوگئیں ور کھا۔ (دوایت کیا اس کو تدی ان کا دراج کیا تا ور بحد میں نے آپ جیسا کی کوئیں ور کھا۔ (دوایت کیا اس کوئر ندی نے کہلے اور بحد میں نے آپ جیسا کی کوئیں ور کھا۔ (دوایت کیا اس کوئر ندی نے)

لمَنتَرِيجَ ! المستغط "ميم اول پرضمه ہے دوسرامغنوح ہے تين پرشد اور تمرہ ہے صدے زيادہ ليے كو كہتے ہيں يعنى تمذين تيس عقد " "المعتودد" صدے زيادہ چھوٹے قدوالے كو كہتے ہيں كو يابعض اعضا بعض دوسرے كے اندرتكس كئے ہيں۔

" وبعة من القوم" اسبق ك ليمنا كيد ب-"جعدًا وجلا" العني عمولي كموَّكُم ياليه يجدار بال تع-

"بالمعظهم" بیافظ اضدادی سے بے زیادہ گوشت دالے موسلے کو کی کہتے ہیں اور کم گوشت دالے الغرکوکی کہتے ہیں ہوئے منہ کوبھی کہتے ہیں۔" المسکلام "معمولی گولائی کیساتھ گول چیرہ دالے تھے (اس کی وضاحت اگلی عیارت ہے کہ) بالکل گول چیرہ نہیں تھ کو گولائی متی ۔" ابیض مشرب" بعنی آپ کارنگ سفید تھا جس کوسرٹ رنگ پالیا گیا تھا یا سفید سرخی ماکل تھا۔" ادعیج المعینین "ای اسود العینین مع سعتھ مالینی موٹی موٹی آئٹھیں تھیں بہت سیاہ تھیں اس کے ساتھ سفیدی تلو کھی۔ اشکل العینین کے نداز پرید کام مجھ لینا چاہے۔

"اهدب الاشفاد" اهدب لجاور بزے محمیٰ علی ہے اشفاد پکوں کے بالوں کو کہتے ہیں بینی پکوں کے بال کیے تھے۔" جلیل"
بزے کے معنی میں ہے۔" المصنبان " بڑی کو کہتے ہیں مطلب ہے ہے کہ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کی بڑیوں سے سراور جوڑ بزے اور مضبوط اور
پڑکوشت ہے جسے تحضوں کہنے ں اور کلا کیوں کی بڑیوں کے جوڑ ہوتے ہیں۔" المکتلا" وونوں کا ندھوں سے درمیان جو حصدہ اس کو کا کہ کہا گیا
ہے بین شانہ بھی مضبوط اور پڑکوشت تھا۔" اجو د" لیمن عام جسم پڑیا و وبال نہیں ہے۔" اور مسوبة" کرون کی چنبر سے لے کرناف تک الوں ک
ایک قوصورت کلیم تھی اس کو سربة کہا گیا ہے۔ بھین علی شرح صدر کے بعد فرضتے سے کی لینے کافٹان پر بال کی کیمر بنی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے۔

"بعقلع" بعنی چلے کے وقت آپ جتی کے ساتھ زہن سے قدم اٹھا اٹھا کر چلے ہے۔ عورتوں اورست لوگوں کی طرح فہل تھ بیٹ مسے میں بیٹھا کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔"انسفت معا" بعنی مشکرلوگوں کی طرح آئکھوں کے کناروں سے نیس و کھتے تھے بلکہ جس طرف و کھتے ہوری نگاہ اور منہ موز کرد کھتے تھے۔"مسلوا" سینہ کوصدر کہتے ہیں یہاں دل پر صدر کا اطلاق کیا گیا ہے بعنی دل کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تی ہتے۔"الھیجة" میں اور مناظوا ورزبان کے سے سے نظر ان کو کہا گیا ہے۔
"عریکة" طبیعت اور مزاج اور پہلوگو کہتے ہیں۔"عشیر ق" میل جول اور معاشرت مزاد ہے۔"بدیھة" اپا کک دیکھنے کو" بدیھة" کہا گیا ہے۔ "معابلة "بدیھة" سے ہے لیتی آپ کو اللہ تعالی نے جو تقدرتی رعب دیا تھا اس کی وجہ سے نو وارد ڈربا تا تھا۔" خوالطہ "اختا اط سے ہے۔"معورفة "بعنی قریب سے دیکھرواقت ہونے پرآپ کا گرویدہ ہوجاتا تھا۔

عقلاءاور مکل و نے کہا ہے کہ جس مختص کی ظاہری اور ہاملی زندگی مکساں ہوں اور دونوں کھلی ہوئی کتاب ہوکوئی پہلو پوشیدہ نہ ہوتو ایسے مختص کے متعلقین اس سے الگ نہیں ہوتے بلکہ مزید کرویدہ ہوجاتے ہیں۔ آنخضرت مسلی اللہ علید دسلم کی زندگی کے تمام پہلو کھلی کماب کی طرح واضح تنے اس لیے جس نے آپ کو قریب ہے دکھ کر قبول کر لیا تو مجروہ مخص آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کا ہو کیا۔ جسم کے کلڑے اڑج نے محرکوئی پیچھے نہیں بٹنا اس کے برعکس اکثر و بیشتر اس محف سے نوگوں کو دعو کہ اٹھا تا پڑتا ہے جس کا ایک پیلو توشنما ظاہر ہو گرد دسرا بدنما پہلو پوشیدہ ہوآج کل غاط قسم کے لوگ ایسے ہی ہوتے میں خواہ ونیا کے حوالہ سے بڑے بسے ہوں یا وین کے حوالے سے بڑے بسیتے ہوں۔'' خاعقہ'' آنخضرے صلی اللہ '' عب وسلم کی صفت بیان کرنے والے ونا عمت اور نعت گو کہتے ہیں پہال حضرت علی رضی اللہ عندمراد میں ۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کے جشم کی خوشبوگذرگاہ کومعطر کرویتی تھی

(١٤) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُلُكُ طَرِيْقًا فَيَتْبَعُهُ آخَدٌ إِلَّا عَوْفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكُهُ مِنْ ا طَيْبِ عَرْفِهِ أَوْقَالُ مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ. (رواه الدارسي)

نیمتری از برگاا ایراوی کا شک ہے کہ صدید ہیں ہیں اس موقع پر من طیب عرف کے الفاظ سے یامن رس عرف کے دونوں صورتوں می مفہوم ایک ہی رہتا ہے! مغظ اس عرف کے الفول معن صرف '' ہو'' کے ہیں خواہ وہ خوشبو ہو یا بد ہو' کیکن پر لفظ اکثر خوشبو ہی کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ بہر صلی حدیث کا مطلب سے ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلی جس راستہ سے گزرت اس راستہ کی ہوا آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک یا پسینہ مبارک کی خوشبو سے عظر آ میز ہوجاتی تھی اور پورا راستہ مبک المعتا تھا' چنا نچہ جو محض آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس راستہ سے گزرت اس محضوص خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ مرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم اوھر سے گزرہ ہیں ۔ اور بیعظر بیزی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشبو کی ہوتی تھی' درک ہی خوشبو کی۔ کوخشبو کی ہوتی تھی نے درک ہے میں داور یا عظر بیزی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشبو کی ہوتی کی خوشبو کی ۔

## آپ صلی الله علیه وسلم کا وجود آفتاب کی طرح تھا

١٨١) وَعَنْ أَبِي عُنِيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قُلْتُ لِلرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِيْنِ عَفْزاءَ صِفِي لَنَازَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْزَائِتَهُ الشَّمْسَ طَالِعَةً. (رواه الدارمي)

نونی گئی از مطرت ایوعبیده بن محرین مجار بن یا سررضی الله عند سے روابیت ہے کہ میں سنے رکھ بنت معود ین عفراء سے کہا کہ جی سلی اللہ علیہ وسنم کی صفت بیان کریں وہ کہنے گئیں ہیں آگرتم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کود کیمیتے تم کوا بے معلوم ہوتا کہ سورج نگل آیا ہے۔(واری) نیسٹنرنجے :مطلب سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسنم کا ایسا دید ہا ورجلال تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دجود اس قدر پرنورتھا کہ آپ کود کچھنا گویا تیکتے ہوئے سورج کو دیکھنا تھا۔

چہرہ مبارک کی وہ تابانی کہ ماہتا ہے بھی شر مائے

(۱۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ قَالَ وَأَنِتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ أَنْظُو إِلَى وَسُولِ اللهِ عليه وسلم في لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ أَنْظُو إِلَى وَسُولِ اللهِ عليه وسلم وَإِلَى الْفَفِرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِى مِنَ الْفَعَرِ. (دواه التومذي والداومي) مَنْ الله عليه وسلم وَإِلَى الْفَعْرِتُ مِنْ الله عليه وسلم وَإِلَى الله عليه وسلم واليت به كديمل نته جائدتى داست على أي صلى الله عليه وسم كود يكل على من الله عيد وسم من الله عيد وسم الله الله عيد وسم الله عليه وسلم كود يكن الله وقت جائد سي بن هر كرا والله عليه وسلم والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله وقت الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله وقت الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وال

المنترج " " بسل القدعلية وسلم كي هن وجمال كوجا ند ب كهيل زياد واس لئة كها حمياً كدج ندتو ايك خاص نوعيت كا صرف ظاهري حسن

ر کھتا ہے جبکہ آپ مسلی انشاعلیہ دسلم کی وات ہمہ جہت فلاہر کاحسن و جمال کے علاوہ بے مثال معنوی حسن و کمال کا بھی پر تو تھی۔ رہی ہیا یات کہ حضرت جاہز نے آنخصرت صلی انشاعلیہ وسلم کے اظہار حسن کومیر سے نزدیک' کے الفاظ کے ساتھ کیوں مقید کیا تو اس کا مقصد اس کے علاوہ بچونیس تھا کہ وہ ایٹ فول آل جذبات مقیدے : وفور محبت اور استلذاؤو ذول کا اظہار کرتا جا ہے تھے در حقیقت حضرت جابز ممیا تمام ہی ارباب عشق ومجت اور نالقدین حسن و جمال کے نزدیک آپ مسلی الشاعلیہ وسلم کا جمال جہاں آرا موجا ند کے حسن و جمال سے کہیں زیادہ بڑھا جا تھا۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رفتار

(\* \*)وَعَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ مَاوَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الشَّهُسَ تَجَرِئ مِنْ وَجُهِهِ وَمَا وَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِى مَشْيهِ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم كَانَهَا الآوضُ تُطُوى لَهُ انَّا لَنَجُهَدَ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ (دواه الترمادي)

نتین بھٹر معفرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہیں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہن ھے کر توبھورت کسی کوئیں ویکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں آفناب جاری ہے۔ ہیں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بنوھ کر کسی کو تیز روئیس ویکھا ایسے معلوم ہوتا تھا کے ذبین آپ کے لیے کیٹی جاتی ہے۔ ہم اپنی جانوں کو مشقت میں واکتے تھے اور آپ کو بچھ پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ( ترزی)

لسنتینے الاوحل تطوی له" بیآپ کا مجرواتا کرآپ کے لیے زیمن کی جاری تھی۔ النجھد "ایعیٰ ہم بری جدوجہداور مشتت کے ساتھ تیز تیز چلتے تے اور آپ اغیو مکتوٹ "تے لیمن اپنی عادت کے مطابق چلتے تھے"اکتراث" کثرت ہے ہے نیادہ تیز چلنے کی تی ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی پینڈ لیاں ، آئیکھیں اورمسکرا ہٹ

(٣١) وَعَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبُشُمّا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ ٱكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِٱكْحَلَ (رواه النرمذي)

لَوَيَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله عندے روایت سب ہی کریم صلی الله علیه وسلم کی پیڈ کیاں پھو بتا تھیں ۔آپ صلی الله علیه وسلم کھل کرند ہنتے ہے بلکہ مسئوا تے تھے جب میں آپ صلی الله علیه وسلم کو دیکھتا کہتا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے آٹھوں ہیں سرمہ ڈالا ہوا ہے حالانکہ آپ نے سرمہیں ڈالا ہوتا تھا۔ (روایت کیاس کور زی نے )

نستنتے "ولیس با کعمل" یعنی و کھنے میں نظر آتا تھا کہ آخضرت مئی انتدعلیہ وسم نے سرمہ استعال کیا ہے حالا تکہ این تھا بلکہ آپ کی آنکمیس پیدائی طور پرسر کمین تھیں ای طرح آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے یہ آپ کی بعض قصوصیتیں تھیں۔" حصوصہ" ٹامکوں کی خوبصورتی اس بیں ہے کہ اس میں ناز کی ہواورزیادہ کوشت ندموای مقصد کے لیے حصوصہ کالفظ استعال کیا گیا ہے۔

الفضل الثالث ... حضور صلى الله عليه وسلم ك د تدان مبارك

(۲۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْلَغَ النَّيْرَيْنِ إِذَا تَكُلَّمَ وُءِ يَ كَالنُّورِ يَغُومُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ (دارس) \* وَيُنْكِيَّنِهُمْ : حَفرت ابْن عَباس سے روابت ہے کہ رسول الله عليه وسلم کے استجے دورانوں بن معمول کشادگی تھی۔ جب آپسل الله عليه وسلم کان مرتے آپ ملی الله عليه وسلم کے دانوں سے لکا بھانور دیکھا جاسکتا تھا۔ (روابت کیاس کو ارق نے)

نستشریج اساسے کے اوپراور یچے کے جودودودانت ہوتے ہیں ان کوعر بی بین تنیان اور ٹایا کہتے ہیں تنیان مثنیہ ہے اور ٹایا جمعے ای طرح ان دانتوں کے داکیں اور باکیں جودووودانت ہوتے ہیں ان کور باعیات کہا جاتا ہے۔ صدیت سے معلوم ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ے یہ دونوں وانت ایک دوسرے سے ہالکل جز ہے ہوئے نہیں تھے بلکدان دونوں کے درمیان کچیے خلاتھا ٹیز الفاظ حدیث سے بظاہر پیجی معہدی ہوتا ہے کہ بیخلاصرف در پر ہی کے دائنوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ نیچے کے دونوں دائنوں کے درمیان بھی تھا۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کی خوش د لی چېره سے نمایاں ہو جاتی تھی

(٣٣) رَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سُرَّ استَنازَوْ جُهُةً حَتَّى كَانَ وَجُهَةً فَتَى كَانَ وَجُهَةً فَعَلَى عَلَى الله عليه وسلم إذا سُرَّ اسْتَنازَوْ جُهُةً حَتَّى كَانَ وَجُهَةً فَطَعَةً قَمْرٍ وَكُنَا نَعُوفُ ذَالِكَ (منفق عليه)

نوشینی خورت گعب بن ما لگ رضی الله عنه ہے دواہے ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم جس وقت نوش ہوتے آپ کا چیرہ مبارک دیکئے لگنآ ویسے معلوم ہوتا آپ صلی الله علیہ وسلم کا چیرہ مبارک جا ند کا نکڑا ہے۔ ہم اس بات کوجائے تھے۔ (متنق ملیہ )

## حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کی صفات وخصوصیات کا تورات میں ذکر

(٣٣) وَعَنْ أَنْسٍ أَنْ عُلامًا يهو ديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قموض قاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قوجدا باه عند راسه يقراء التورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يايهودي انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي قال لا قال الفتي يلي والله يا رسول الله انا نجدلك في التورة نعتك وصفتك ومخرجك واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسولالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابه اقيموا هذا ن عند راسه ولو اخاكم رواه البيهقي في دلائل النبوة.

نسٹنٹنجے ''ولو الحاسحم''ولی ولایہ سر پرتی اورسنجالتے کے معنی ہیں ہے۔ لیٹن یہ مسلمان ہو گیا ہے اب اپنے بھائی کو قبضہ ہیں لے لواس کو استخبال لو تھار داری کر داوراس کو دفاؤا بہود ہوں کواس کے پاس سے استخبال لو تھار داری کر داوراس کو دفاؤا بہود ہوں کواس کے پاس سے بہاؤ ساور میں بات میں بات وجھنا تا ہے۔ بہاؤ ساور شریا ہے اس مدیث سے معنوم ہوگیا کہ بہودکس قدر جھوٹ ہوئے ہیں اور شریا ہے نہیں بیٹا بیاری کی صالت میں باپ کوجھنا تا ہے۔

### نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بعث ،رحمت خداوندی کاظہور ہے

(٢٥) وَعَنْ آمِنْ هُوَيْوَةً عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم الله قالَ إِنْمَا أَنَا وَخَمَةٌ مُهَذَاةً وَوَاهُ الدّادِمِيّ وَالْبَيْهَةِي فِي شُغبِ الْإِيْمَانِ وَمُسَيِّحِيْنُ : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ سلی الله علیہ وسلم رحمت ہوں۔(روبیت کیاس کوداری نے اور بیمل نے شعب الایمان میں)

المُستَريح الرحمة مهداة" يعنى الله تعالى كاطرف سيطورتخذ بعيجا موارحت مون لبذا جوكوني مجهة قبول كريكاوه الله تعالى كارحت كي

سامید میں آئے گا'اس دوایت میں چندالفاظ کا اضافہ مجل ہواہے وہ الفاظ میہ ہیں بعثت ہو فعے قوم و خفض احرین لین جو مجھے تبول کریں گے دو<sup>25</sup> آسان حروج پر پہنچیں گے اور جومخالفت کریں گے وہ ذات کی کھائیوں میں جاگریں گے۔

## بَابٌ فِیْ اَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق وعادات کابیان

فال الله تعالیٰ (وانک لعلی حلق عظیم "اخلاق" جمع ہاں کا مفرد حلق ہے بوطبی فصلت اور باطنی وصف کو کہتے ہیں جس کے تحت آنخضرت صلی الله علیہ واضل ہیں۔ "شعائل" بمع ہاں کا مفرد ثال ہے شین پر کسرہ ہاں کا اطلاق اخلاق پر بھی ہوتا ہے اور سریت ہے مین ہیں لیاجائے واکیہ جدید معنی اور مفہوم کے لیے عنوان قرائم ہوجائے گاجو بہت اچھا ہوگا ہوگا ہوں ہوتا ہے اگر سرت کے معنی ہیں لیاجائے واکیہ جدید معنی اور مفہوم کے لیے عنوان قرائم ہوجائے گاجو بہت اچھا ہوگا ہیر جائی ایس باب کی سیرحائی اس باب کی سیرحائی اس باب کی سیاح ایواب میں آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے باطنی اوصاف اور خصائی بیان ہول کے چند باطنی اوصاف یہ ہیں۔ مثل شجاعت مخاوت وصاف رصت و علیہ میں انتہ علیہ وسلم کے اطلاق وشائل کا ایسانت بیان ہوگا سے شخصرت ملی الله علیہ وسلم کے اطلاق وشائل کا ایسانت بیان ہوگا سے والاحضورا کرم ملی الله علیہ وسلم کے دیوار سے لطف اندوز ہوں ہا ہے شاعر نے خوب کہا ہے:

وعزتلا قيه ونآء ت منازله فما فاتكم منه فهاذا شمائله اخلای ان شتّ المحبیب و داره فان فاتکم ان تبصروا بعیونکم

#### الفصل الأول ....بيمثال حسن خلق

ا عَنْ أَنْسِ قَالَ حَمْمَتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَشْرَ مِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِنَ أَثْ وَلَا لِمَ صَنَعَتَ وَلَا أَلَّا صَنَعَتَ (معنى عليه) لَوَّنِيَجِيِّكُمُّ : مَعْرِت الْسِ رَضِ الله عندے روایت ہے کہ میں نے دس سال تک ہی کریم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی بھی آ ہے سلی الله علیہ وسلم نے جھ کو اُف تک جیس کہا اور بھی جیس کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کول نہ کیا۔ (مشق علیہ)

لَنتَ مَنْ عَلَى الله عَلَيهِ الله وَ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلِيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیہ لکھتے ہیں کہاس وائٹ ڈپٹ اور باز پرس نہ کرنے کاتعلق آئٹ ضربے سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے درنہ شرعی امور میں اگر بھی کوئی غلطی ہو جاتی اس برآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی انتشار ٹریس فر مائی ۔

#### شفقت ومردت

(٢) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَارْسَلَنِى يَوُمَّا لِحَاجَةٍ فَقَلَتُ وَاللَّهِ لَا أَدُهَبُ وَهُمْ لَا أَدُهَبُ فِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجُتُ حَتَّى أَمْرٌ عَلَى صِبْيَانِ وَهُمْ لَا أَدُهَبُ وَسلم فَخَرَجُتُ حَتَّى أَمْرُ عَلَى صِبْيَانِ وَهُمْ يَلُعَبُونَ فِي السُّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدُ فَبْصَ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَاءٍ ى قَالَ فَنَظَوْتُ إِلَيْهُ وَهُو يَعْمُ اللهِ وَهِمَ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَرَاهُ مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

سَنَتِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَن الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بہترین طلق کے حاص تھے ایک دن آب نے جھے کوایک کام
کے لیے جیجا میں نے کہا اللہ کی تئم میں بیس جاؤں گا اور میر سے ول میں بیتھا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جیجا ہے
جاؤں گا میں کام کے لیے نکلا راستہ میں لڑکے کھیل رہے تھے میں دہاں کھڑا ہو گیا نبی کر بم صنی اللہ علیہ وسلم نے بیچھے ہے آ کر میری گدی
بیاز کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ مسکرار ہے تھے قرمایا اسے ایس ایمی سے جو کام کہا تھا کرآئے ہو۔ میں نے کہا
بیان اسے اللہ کے رسول میں جارہا ہوں۔ (روایت کیان کوسلم نے)

کسٹیٹ الله الا فعب" حضرت انس رضی الله عند نے زبان سے پیکھات اداکیے کمران کے دل کا ارادہ جانے کا تھا دہرا جملے 'وفی نفسی'' اس پر دال ہے بیٹی میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں کا اب حضرت انس رضی اللہ عند کے قول وہل پرکوئی اعمر اخر تیس ہے دیے شاید حضرت انس رض اللہ عند چھوٹے بھی جے عیر ملک بھی ہے غیر ملک بھی ہے اور ضومت میں نے بھی تھے تجربے بھی تھا ای مجہ ہے بخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے نارائٹ کی کا ظہار نہیں کیا بلہ بطور دل کی ان کوگرون کی طرف ہے بکر لیا اور بیٹتے ہوئے بطور شفقت ان کو تھے کے میں ہے یاد کیا۔

## بےمثال محمل اور خوش اخلاقی

(٣) وَعَنُهُ فَالَ كُنُتُ اَمَشِي مَعَ وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُودُ نَجُوَانِي غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَافْرَكَةُ اعْوَابِي فَجَهَذَةُ سَدِيدَةً وَوَجَعُ فَبِي اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْوِ الْآغُوابِي حَتَّى نَظُوتُ إلى اعْرَاقِ اللّهِ عَلَيهِ وسلم فِي نَحْوِ الْآغُوابِي حَتَّى نَظُوتُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُ النَّرُهِ مِن شِدَةٍ جَهْدَتِهِ فَمْ فَالَ يَامُحَمُهُ ! مُولِي صَلَى الله عليه وسلم فَهُ النَّرُهِ مِن شِدَةٍ جَهْدَتِهِ فَمْ فَالَ يَامُحَمُهُ ! مُولِي مِنْ مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عليه وسلم فَهُ صَبحتُ لُمُ امْرَ لَهُ بِعَطَاءِ ومعن عليه عليه وسلم فَهُ صَبحتُ لُمُ اللّهُ عَلَيهِ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُ صَبحتُ لُمُ أَمْ لَهُ بِعَطَاءِ ومعن عليه الله عليه وسلم فَهُ صَبحتُ لُمُ امْرَ لَهُ بِعَطَاء ومعن عليه اللهِ سَنَّةُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نستنتینے: ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال اللہ الذی عندی کے بعداس ویہا آن نے یہی کہا: "لا من مالک و لا من مال البت البت "(ندتو تمہارے و ای البت البت ) اورائقہ کے مال سے زکو قاکا البراو ہے!

ابیک "(ندتو تمہارے و اتی مال میں سے مانگ رہا ہوں اور تمہارے باپ کے مال بیل سے ) اورائقہ کے مال سے زکو قاکا البراو ہے!

یہ صدیت لوگوں کی تخت کوئی کے مروتی اور بداخلاقی پر آنخضرت ملی الته علیہ وسلم کے کمال صبط و تحل کی دلیل ہے اوراس بارے میں سرکار

رسالے ماک سے مان اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کر وار ویش کرتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو تھی۔ واضح رہے کہ فدکورہ و یہاتی پر لے ورجہ کا اجذا ورتہا ہت و تو تھا اس نے نہذیہ یہ و شائنگی سیمی اور شاخلاق و آواب کے معمولی مرا ترب سے بھی روشناس تھا اس لئے اس نے اپنے خالص اجذبین میں آخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے اس قدر غیرشا کہ تا دور میں اینامہ عا ظاہر کیا۔

اس حدیث سے ایک بات تو میمعلوم ہوئی کدھا کم وسلطان کے لئے مستحب ہے کدوہ اپنی رعایا اور ناوان ٹوگوں کی ایڈ او پرمبر دخل کر نے اور دوسری بات بیک اپنی حیثیت عرفی اورا بینے وقا رکی تھا تلت کیلئے کسی کو پھرو بیا وانشمندی کا تقاضا ہے۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى الممليت وجامعيت

(٣) وَعَنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخسَنَ النّاسِ وَأَجُودُ النّاسِ وَاَشْجَعَ النّاسِ وَلَقَدُ اَوْعَ اَهُلُ الْعَدِينَةِ فَالْكَلَقَ النّاصُ قِبَلَ المَصُوتِ فَاصَنْفَاتُهُمُ النّبِي صلى الله عليه وسلم قَدُ صَبَقَ النّاصَ إِلَى المَصُوتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمُ تُواعُوا لَمْ تُواعُو وَهُو عَلَى فَوْمِ إِلَا إِنَّى طَلَحَةَ عُرِي مَا عَلَيْهِ صَرْحَةٍ وَهِي غَيْهِ صَيْفَ فَقَالَ لَقَدُ وَجَدَتُهُ بَحُوا (معنق عليه) تُواعُوا لَمْ تُواعُ وَهُو عَلَى فَوْمِ إِلَي طَلَحَةَ عُرِي مَا عَلَيْهِ صَرْحَةٍ وَهِي غَيْهِ صَيْفَ فَقَالَ لَقَدُ وَجَدَتُهُ بَحُوا (معنق عليه) لَمُ الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله علي

نستہ بہتے ایک روایت میں بیوضا حت بھی ہے کہ گھوڑ ابہت سست رفنار تنگ قدم اور سر شی تھا الیکن اس دن کے بعدے و کھوڑ اابہا تیز رفنار ہوا کہ کوئی بھی کھوڑ ااس کے آجے بھی ہے کہ گھوڑ اابہا تیز رفنار ہوا کہ کوئی بھی کھوڑ ااس کے آجے بھی خالت آب سلی انڈ علیہ ملم کے جزات میں سے ہے کہ اس کھوڑ ہے کہ حالت آب سلی انڈ علیہ وسلم کی ذرای دیر کی سواری ہے اس طرح بدل کئی ۔ اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی طرف وشن وغیر دکی کوئی آبٹ محسوں ہوتو صورتحال کی تحقیق کیلئے سبت کرنا اور اس طرف آن بار ماند ہوجا تا دلیری بھی ہے اور مستحب بھی بشر طیکہ بلاکت میں نہ پڑنے کا یقین ہوا س طرح اس صدیت ہے ہیں ثابت ہوا کہ عاریم بھی ہوا کہ اور کہ میں اندین میں اندین ہوا کہ محسوں ہوا کہ اور کہ بھی تابت کہ اور کہ بھی اور کہ بھی ہوا۔

### بهمى كسى سائل كوا زكار نبيس كيا

(۵) وَغِنْ جَابِرِ قَالَ مَا سُئِلَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لَا (منف عليه) سَنَيَحَيِّنَ : معزت جابِرمِنى الله عندے روایت ہے کہ تی کرمِ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا کہا ہے کہ اللہ علیہ وسلی اللّه علیہ وسلم نے اس کے جواب بین نہیں کھا ہو۔ (شنق علیہ)

نستیریجی: 'فغال'' لینی آنخضرے سلی الله علیہ و تنم نے کسی سائل کے سوال کے جواب بیں کبھی''لا'' کا کلمہا نکار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ سوال: سیبال یہ اعتراض متوجہ ہوسکتا ہے کہ بہت سار ہے مواقع ایسے بھی آسٹے بیں جہاں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے'' نا'' کا کھیہ استعمال فرمایا ہے قرآن میں (لا اجد ما احدملکم علیہ) کے الفاظ موجود بیں جس کا اس حدیث سے بقابرتی رض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: این جورهم الشعلید نے اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ سائل کو دینے کے لئے جو پھی آب سلی القد علیہ و سائل تو آپ اٹکار کے بغیر دیئے تھے اور اگر افقیار میں پکھٹ ہوتا کھر بھی آپ اٹکار نظر ماتے بلکہ توش اسلونی سے جواب دیئے تھے خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کے افتیار میں بچھٹ ہوگا اور آپ اٹکا دقریا نے وہ اٹکار یہاں مراؤیس ہے بکہ حالت افتیار کے اٹکار کی تھی ہے فرز دق نے بہت خوب فرما یا ۔ ما قال لا قط الالمی تشہدہ کولا المتشہد کی اند بعیم ،

عطاو بخشش كالمال

(٢) وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ رُجُلًا سَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَنْمًا بين جَلَيْنِ فَأَعْظَاهُ إِبَّاهُ فَأَتَى قُوْمَهُ فَقَالَ أَيْ

قَوْمِ ٱسَّلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءُ مَا يَخَافُ الْفَقُرَ (رواه مسلم)

نَشَيْجَ مُنْ الله عنرت انس رضی الله عندے روایت ہے ایک آ دی نے آپ سلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اُس کواس قد ریکریاں ویں جو پہاڑ وں کے درمیان تھیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا سے میری قوم اسلام لے آؤاللہ کی فتم امجر صلی الله علیہ وسلم اس قدرعطافر ماتے میں کے فقر سے نہیں و ریتے ۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

خُلق نبوي صلى الله عليه وسلم

(٤) وَعَنْ جَبَيْرِ بْنِ مُطَّعِم بَيْنَمَا هُوَ يُسِيُّوُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلم مَقَفَلَهُ مِنْ مُخَيِّنِ فَعَلِقَتِ الْآغْرَابُ يَسُأَلُونَهُ حَتَّى إِضَطَّرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ وِدَاقَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَعَطُونِيُ وِدَائِي لُو كَانَ لِى عَدَهُ هَذِهِ الْعِصَاءِ نَعَمَّ لَقَسَمُتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِيْ بَجِيَّلًا وَلا كَذُوبًا وَلا جَبَانَا(رواه البحاري)

تَشَيِّحَتُّنَ بِعَرْت جیرین علم رضی الله عندے روایت ہے کوایک سر تبدینین ہے واپسی پر میں رسول الله صلی الله علیہ وسم کے ساتھ و بار ہا تھا۔ بہت سے اعراقی آپ صلی الله علیہ دسلم کو چہت مسے اور آپ صلی الله علیہ دسلم سے ماتینے گئے یہاں تک کر آپ کوایک کیری طرف تنگ کر و یا کیکر سے آپ صلی الله علیہ دسلم کی جاور چہت می ۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تھیر مسے اور فر مایا میری جا در چھے واپس کروو۔ اگر میرے پاس ان کا نوای کی تعداداونٹ ہوں بیں ان کوتب ارے درمیان تعلیم کردوں پھرتم مجھ کونٹی جمونا اور برول ند ہؤؤ کے۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

نستنت کے ''مففلہ'' غزوہ سے دالی ہونے اور کھر کی طرف لوٹنے کی قفلہ اور قفو لی کہتے ہیں اسی سے مقفلہ بمتی تفلہ ہے۔'' حنین'' کم کرمہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے یہاں فتح کمدے بعد ایک زبروست جنگ ہوئی تھی ۔''العضاہ'' جماؤ کے مضوط درخت کوعشاہ کہا گیا ہے اس کوشیعر قہ الطوفاء بھی کہتے ہیں جنگل کے کسی مضبوط درخت کا نام ہے جس کواروو میں جماؤ کا درخت کہتے ہیں جعزت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزکا درخت ہے شارعین اس کو کیکر کی ایک قسم نتاتے ہیں کو کی تعین شہوسکا۔' تعیم'' حیوانات اور جانوروں کو کہتے ہیں۔

#### مخلوق اللد كے تيسَ شفقت و ہمدر دي

(A) وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ حَدَمُ الْمَدِينَةِ بِالْبِيَتِهِمُ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا
 يَأْتُونَ بِإِنَاءِ إِلَّا غُمَسَ يَدَهُ فِيلِهَا قَرْبُمًا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيْغُوسُ يَدَهُ فِيْهَا (رواه مسلم)

نر پھنٹی کی خطرت انس رضی اللہ عندے روایت کے کہ رسول انٹیصلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صبح کی نماز پڑھ لیتے 'یدینہ والوں کے خادم آپ سکے پاس پانی سکے برتن لاتے جو برتن وولائے آپ اس بیس اپنا ہاتھ مبارک ڈالنے بعض او قات صبح سروی بیس وہ لے آتے آپ اس بیس بھی اپنا ہاتھ مبارک ڈالئے۔(روایت کیاس کوسلمنے)

نستشریج: ''المعآء'' مدینه منورہ میں پانی کی قلت تھی ممرول کے ضاوم جب پانی بحرتے تھے تو پانی میں برکت کی فرض ہے وہ اپنے برتول کولائن شرار کھتے تھے تا کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وکل فراز کے بعد ان برتوں میں برکت کے لیے اپناہا تھ ڈالدیں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کوغلام مجھ کرممی نظرانداز فہیں کیا شطویل قطار کی وجہ ہے یو جومسوں کیا اور نہ تخت سردی کی وجہ سے اٹکار کیا بیا ضاف نہوی کا اعلی شاہ کار ہے۔

## غريب وبريثان حال لوگوں كے ساتھ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كامعامله

(٩) وَعَنُهُ قَالَ كَانَتَ أَمَةً مِنَ إِمَاءِ أَهُلِ الْمَدِينَةِ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ تَ (معلوى) الْرَيْخِيَّرَ وَعَرِدَالْس رَض الله عند عندايت سعدين علايتري عالي كي كريم على الله عليه وسلم كام تحديث الله عندي المعالى على عالم على الله عليه وسلم كام تحديث الله عندي الله عندي گنتشریحی افغاند نبید '' ملائل قاری رحمة الله علیہ نے اس پوری حدیث کوفرضی کلام پر نمول کیا ہے کے فرض کر لوا کر و فی لونڈی بھی استخطرت طلی الله علیہ وسلی اللہ علیہ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہوئی تعلق اللہ علیہ ہے ہوئی اللہ علیہ ہے ہوئی ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہے جائے بھی اس حدیث کی دوسری تو جدیہ ہے کہ بیدیہ ہے اور آنے والی دوسری حدیث دولو ان کا تعلق آئے۔ ایک بیون سے بیوفنس کے انتہا ہے کہ اور آئے والی حدیث کمی جو تا ہے۔ کہ بیوفنس کے انتہا ہے کہ بیاتی ہوئی اور کا معلق اللہ علیہ والی اللہ علیہ والی حدیث میں ہے۔ انہی عقام حدیث اور آئے والی حدیث میں ہے۔ انہی عقام حدیث کوفرنسی کا اس طرح اس حدیث کوفرنسی کا اس کے بیٹر میں ہے کہ بیوفقیت پڑی ہوا ورقعہ وہ ہے عقل عورت کا ابور جس ہے تعلق میں اللہ علیہ واللہ کا بید جاتا ہے۔ حس ہے تعلق میں اللہ علیہ واللہ کا بید جاتا ہے۔

(١٠) وَعَنْهُ أَنَّ الْمُوعَ قَدَّكَافُتُ فِي عَقَلِهَا اللَّى عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّةُ اللْمُلِلَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللِّ الللَّهُ اللَّا

لمتشریخ بید دینے بھی آنخضرت ملی اندعایہ وسم کے علوا خلاق کی دلیل ہے کہ آپ ملی اندعایہ وسلم نے شصرف اس باگل مورت کی طرف توجہ وی مکتاب نے بھی آنخضرت ملی اندعایہ وسلم کا سل میں مکتاب کے جہاں جا باووا پی بات سنانے آپ ملی اندعایہ وسلم کو لے تی اندوس عدیث سے معوم ہوا کہ آنخضرت ملی اندعایہ وسلم کا سل مورت کے ساتھ اندائی جہاں تو بدیں آنخضرت ملی اندوس کی ماندوس کی باندوس کو جہاں آنخضرت ملی اندوس کی ماندوس کی باندوس کے جہاں آنہ میں اور مورت کے ساتھ جن کے رکانات وہاں موجود تھے لیکن برعایت مسل وادب وہ محترات اس جگہ فاصلہ برکھڑ ہے ہوئے جہاں آب میں اندوس کی بات اس مرتب تھے۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اوصا ف حمیدہ

(11) وَعَنَهُ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فاجتُ وَلا اللهُ عَلَيْهُ كَان يَفُولُ عِنْد الْمَعْتَيْةِ مَالَهُ تُوبَ جَيِنَهُ (بعلوی) الرَّيْجِيِّيْنُ : «حَرْت الْس رضى الله عند سے روایت ہے کہار سول الله عند والله کا الله عند تھے اور شکالی کا لئے تھے۔ عاراف کی کے وقت فریائے اسے کیا ہے اس کی پیٹائی فاک آلودہ ہو۔ (روایت کیاس کو عَدی نے)

## اییخ وشمنول کے حق میں بھی بدوعانہیں فرماتے

(١٣) وَعَنُ آبِيٰ هُوَيُودَةً قَالَ قِيلَ يَا وَسُؤلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَعُ على الْمُشْوكِيْنَ قَالَ إِنَّى لَمُ أَبَعَثُ لَعُمانًا وَإِنَّمَا بُعِثُتُ وَحُمَةً (وواه مسلم)

ﷺ بھٹرے اور میں ابو ہر پرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہا رسول القدسلی اللہ ملیہ وسلم ہے کہا گیا آپ مشرکوں پر لعنت والیس فرمایا میں احدے کرنے والائریس بھیجا گیا ہوں جکدیش رحمت منا کر جیجا گیا ہوں۔(روایت کیا می کوسلم نے)

## نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى شرم وحيا

(١٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدُ خَيَاءً مِنَ الْغَذُرَاءِ فَيُ جِدْرِهَا فَإِذَا
 رَاى شَيْنًا يَكُرُهُهُ عَرْفُنَاهُ فِي وَجُهِهِ (منفق عليه)

تر المسلم المستعبد خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کہا رسول الله علی الله علیہ وسلم منواری پر و تشین از کی ہے بھی زیادہ حیادالا تھے۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جس کونا پہندفر ہاتے ہم آپ علی الله علیہ وسلم کے چرے ہے کراہت کے آٹار معلوم کر لیتے۔ (متنق علیہ) سند ۔

#### منه کھول کرنہیں ہنتے تھے

(١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّه عنها قَالَتُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُسُتَجَمِعًا قَطُ صَاحِكًا حَتَّى ارى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ وَإِنَّهَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (رواه البحاري)

نَشَيْجَيِّنْ : حضرت عائشرض الشعنها مدوايت به كهاتهى بن في رسول الشصلي الله عليه وسلم كالكله الكر بنية موسع اليس ويكها كرجنة وقت ان كاهل كالوانظرة من رآب سرات تقدر (روايت كياس) وهاري في

لَّمَتْ مِنْ مَعْ السَّامِ مَعَا" لِعِنْ مَمْلُ طور پر پورامنہ کھول کرجس سے طل اور تالوکا کو انظر آجائے اس طرح آپ بھی نہیں ہنتے تھے! ہننے کے چند درجات ہیں۔ (1) تہم : آخضرے صلی اللہ علیہ وسلم بمیشر تہم ہی فرماتے تھے یہ آپ کا اکثر معمول آیا ہے۔

(2) مخک: آنخضرت سلی الله علیه وسلم بھی بھی خک بھی فرماتے تھے جس ہے آپ کے کتاروں کے دانت نوا جذنظر آئے گئتے تھے مگریہ عام معمول نہیں تفاہھی بھارا بیا ہوتا تھا۔ (3) قبقہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے بھی قبقہ نہیں لگایا زیر بحث عدیث میں جس ہننے کی نئی ہے اس سے مراوقبقبہ ہے حدیث میں اس کی تا نمیز بھی ملتی ہے کیونکہ حلق صرف قبقہہ سے وقت فلاہر ہوسکتا ہے تبسم اور مخت میں فلاہر نہیں ہوتا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا بهترین انداز

(١٥) وَعَنَهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَمُ يَكُنُ يَسْرُدُ الْحَدِيْثُ كَسْرُدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْنًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَا حُصَاهُ (منفق عليه)

الرجيجيّن وعفرت عاكثروضي الله عنها سے روايت ہے كہا بيتك رسول الله سلى الله عليه وسلم ہے دو ہے باتش فيس كرتے ہے جس طرح تم كرتے ہوآ ہے اس طرح مُنتكوفر بائے اگركوئي حضے والا كنام جاہتا كن سكا\_ (شفق عليه)

تستریح از بسود المحدیث ' تیز تیز اور مسلسل گفتگوگومردالدیث کها کمیا ہے۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کلام کا انداز الیانہیں تھا بلکہ آپ تفہر تخم کراس طرح واضح کلام فرمانے کہا گرکوئی کن لیمانی ہتا تو گن سکتا تھا کو یامیارک مندے موتی جھڑر ہے ہوتے تھے۔

#### کھرکے کام خود کرتے تھے

(۱۲) وَعَنِ الْاَسْوَدِ وَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَجَنَى اللَّهُ عَنَهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْنِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِي جِدَمَةِ آهْلِهِ فَإِذَا حَصَوَتِ الْصَلَوَةُ خَوَجَ إِلَى الْصَلَوَةِ (رواه البحارى) الشّلَوَ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِي جِدَمَةِ آهْلِهِ فَإِذَا حَصَوَتِ الصَّلُوةُ وَوَاه البحارى) التَّرَيِّي مُعْرَت الوورهم الله تعالى عدوايت بهايل من عضرت الشّري الله عنها به وجها بي كريم الله عليه والله على عدمت كرا ووقت مَا الله عنها عن الله عليه وسلم يُعْرَف الله عليه والله 
مبھی کسی ہے انقام نہیں لیے تھے

(١٥) وَعَنَ عَائِشَةَ وَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا خُيْرَ وَشُولُ الْلَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْيُنَ آمُرَيْنِ قُطَّ إِلَّا آحَذَ آيُسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنُ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ آبَعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَاانْتُقَمَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي ضَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ بُنْتَهَكَ خُرُمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَهِمُ لِلْهِ بِهَا (منفن عليه)

تَشَيِّحَتُّنَ مُ مَعْرِتُ عَاكَثْرُ مِنَى اللهُ عَنَهَا سَدُوايِتَ بَهُمُ ارسُول الدَّسَلَى اللهُ عليه دِيهُم كُريهي دوكامون بين سے ايک كو پند كرنے محتلق منيں كہا كيا كرآ ہوتا توسب سے ذياده دور ہوجائے۔آپ نے بھی منیں كہا كيا كرآ ہوتا توسب سے ذياده دور ہوجائے۔آپ نے بھی اسے ليے کو منا کہ بھر اسے انتقام ليے۔ (حتق عليہ) اسے انتقام ليے۔ (حتق عليہ)

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی کونہیں مارا

(۱۸) وَعَنْهَا قَالَتُ مَا صَوَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْنًا فَطُ بِيدِهِ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا خَادِمًا إِلَا أَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَطُ فَيَنَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ فِنْ مَحَارِمِ اللّهِ فَيَنَقِمُ لِلْهِ (رواه مسلم) سَنَجِيَّ مُنْ : مَعْرَت عائشرش الله عنها سروايت ہے کہا چنگ رمول الله سلی الله علیه وسلم نے بھی کی عورت لوٹ ی اور توکر کوا ہے ہاتھ سے بیں مارا تکر جبکہ اللہ کراستہ میں جہاد کررہے ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھی کی طرف سے ضرر مہنی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام میں لیا تکریہ کہا لئد کی ترمتوں کو بھاڑا جائے ہیں خدائے لیے بدلہ لیتے۔ (روایت کیاس) وسلم نے)

الفضل الثاني ... خدام كساته ني كريم صلى الله عليه وسلم كابرتاؤ

(19) عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وصلم وَآنَا ابْنُ قَمَانِ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ عَشْرِ سِنِيْنَ فَمَا لَا مَنِيْ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ أَبِيَ فِيْهِ عَلَى يَدَى فَإِنْ لَا مَنِيْ لَائِمٌ مِنْ آهَلِهِ قَالَ دَعُوْهُ فَائِنَهُ لَوْ قُضِى شَىٰءٌ كَانَ هَذَا لَفُظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَاهُ الْيَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ مَعَ تَغَيُّرٍ يَسِيْرٍ.

خَتِی کُٹِی جَعْرِت اَنْسِ رَضِی اُللہُ عنہ نے موایت ہے کہا میں نے رسول الفیصلی اللہ علیہ و کم نے میں اس وقت آنھ سال کا بچہ تھا۔ وَل سال تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے مہمی آپ نے میرے ہاتھوں کی فقصان ہونے پر جھے ملامت نہیں کی اگر آپ کے گھر والوں سے جھے کو پچھ کہنا فرماتے اس کوچھوڑ واکر کچھ مقدر میں ہے ہوجائے گی۔ میلفظ مصابح کے ہیں۔ بہتی نے شعب الایمان میں پچھنبدیلی ہے اس کوروایت کیا ہے۔ کہنا فرمائے میں میں میں میں مصلمہ میرخ میں معند میرخ میں مصلمی ضوریانڈ نٹرمانا عندین انداز میں سے میں انہ میں م

نستنت کے اندان سنین "اس معلوم ہونا ہے کہ صفرت اسلیم رضی اللہ تعالی عنها انساریہ نے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بطور عند من اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی مند سنین "ایعی دی سال تک فادم حضورا کرم حلی اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تر اندی مند سنین "ایعی دی سال تک جس نے انخضرت حلی اللہ علیہ وہ کہ ان بی عمر مدید متورہ میں گذری ہے۔"اتبی فید "یہ جمول کا حیث ہونے اور ہلاک ہونے کے معنی میں ہوئے جو چیز میرے ہاتھوں میں ضائع ہوجاتی ہے۔ یشک کی صفت واقع ہوئی ہے" بدی " مشنیہ ہو دونوں ہاتھ مراد میں بعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میرے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوگی ہوا ور استحضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ میرے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوگی ہوا ور استحضرت صلی اللہ علیہ وہ کی میں جس چیز ملامت کر کے لعن طعن کیا ہود گر افراد جب ملامت کرنے گئے تو آ ہے فرمائے کہ اس کو تجھوڑ و۔" انو قصنی میں کان " بیخی تقدیم آئی میں جس چیز کے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے دوخر در ہوکر رہتا ہے مستقبل کے اعتبار سے جو بات ہونے والی ہوتی ہے دوخر در ہوکر رہتا ہے مستقبل کے اعتبار سے جو بات ہونے والی ہوتی ہود وہ در دوکر رہتا ہے مستقبل کے اعتبار سے جو بات ہونے والی ہوتی ہے دوخر در ہوکر رہتا ہے۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ

(٢٠) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجَّشًا وَلا سَخْابًا فِي

الْأَسُواق وَلا يَجْزِي بِالسَّبِيَّةِ السَّبِيَّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ (رواه الترمذي)

' تریج کی منظرت عاکشہ رضی ابقہ عنہا کے روایت ہے کہا رسول القصلی القدعلیہ وسلم نہ طبعافیش کو تنے نہ تکلف ہے فیش کوئی کرتے نہ مسلمی باز اروں میں چلانے والے تنے۔ برائی کا بدلہ برائی ہے نہ دیتے لیکن معاف کردیتے اور درگذر کرتے ۔ (روایت کیاس کوزندی نے) کیسٹریٹنے ''فاحشا'' بینی فیش گفتگو کرنے والے نہیں تنے اور طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی۔'' و لا منفحضا' بعنی فیش کام کرتے میں لکلف بھی تہیں کرتے تنے کہ فصداد تکلفا فنش کلام انشیار کرتے۔'' و لا مسخاماً'' جی تین کرشوری نے والے کوسخاب کہتے ہیں۔

حضورصلي الله عليه وسلم مين تؤاضع واعكساري

(٢١) وغن آنس بُحدِث عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم آنَّهُ كَانَ يَعُودُ الْمَرِيْصَ وَيَتَبَعُ الْجَعَاوَةُ وَيُجِيْبُ دَعُوةَ الْمُمَانُوكَ وَيَرْ كَبُ الْجِعَارُ وَلَقَدْ وَأَبَتُهُ يَوْمَ خَيْبَرُ عَلَى حِمَادِ جِطَامُهُ لِيْفَ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْفَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الْمُعَلِّولِ اللهُ عَلَى حَمَادِ جِطَامُهُ لِيْفَ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْفَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ اللهُ عَلَى حَمَادِ حِطَامُهُ لِيْفَ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْفَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَلَى حَمَادِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَادِ عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى الل

تستنتی اعلی حماد " یعی فرده خیرے موقع پرآب درازگوش پر سوار سے آخضرت ملی الله علیه دملم نے بطورتو انسع درازگوش پر سواری کی ہے اس میں ایک تو حصرت عیسی علیہ السلام نے بھیٹر کدھے کی سواری اختیار کی تھی دوسری اس میں ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام نے بھیٹر کدھے کی سواری اختیار کی تھی دوسری بات بھی کہ بدجائز ہوجائے کہ کدھے کی سواری اختیار کی تھیں بات دیمی کہ بدجائز ہوجائے کہ کدھے تھی اس اس بات و اس نظیم کہ اس میں موارد تھی ہوئے جس اور ہوتا تھا اور ہوتے ہیں افغانستان کے کدھے تھی اس مورد تو تیں افغانستان کے کدھے تھی اس مورد تھی سوار ہوتا تھا اور ہوتا تھا اور ہوتا تھا اور ہوتا تھا کہ مورد کی ہوتا تھا کہ برائے مورد کی ہوتا تھا ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا ہوتا تھا کہ ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتا تھا کہ برائے ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتا ہوتا تھا۔ ان موجھ کی ہوتھ کی

#### ا پناجو تاخود گانٹھ لیتے تھے

(۲۲) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ فَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْبِهِ كَمَا يَعْمَلُ الحَدُكُمْ فِي بَيْبِهِ وَقَالَتُ كَانَ بَشَوَا مِنَ الْبَشْرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَخْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ. (رواه الترمذي)

تَشْرُ حَمْرَتُ عَا مَشْرِضُ اللَّهُ عَنها بروايت بهما رسول الله عليه وسلم ابقي جوتيَال گاتله يلية ابن كرُ بن لية ابن گريُوكام كان كرت يَسِيمُها را ايك كُركاكام كرتا ب اوركها صفوصلي الله عليه وسلم آويول سوايك آدي بن شهر كرف سه جوكي و يَحْدِلِتَ بَكُر يول كادود هذوه لِينة اورائية تَعْس كي خدمت كرت \_ (روايت كياس كورَ خدى )

لَنْ تَنْتُرْتُحَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ''یفلی ٹوبہ''فلی یفلی تفلیہ ہاب تفعیل ے اور تفلیٰ یتفلی تفلید ہاب تفعل ہے کیتروں اورسروغیرہ میں جو کیں '' اللاش کرنے اورٹنو لئے کے معنی میں ہے تا کہ اس کو ہتا ہا جائے۔

سوال: مواہب لدنیہ بین لکھا ہے کہ آنخطرت معلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا کیڑوں میں بھی بھی جو کی نہیں پڑیں بھر یہاں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ای طرح امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنخطرت کے جسم پر بھی کھی نہیں بیٹھی تھی اور نہ بھی کسی مجھرنے آپ کے جسم کوڈنگ ماراہے بیبال جوؤں کا ذکر کہیے ہے؟

جواب: ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بشریت کی غرض ہے بطور تواقع اپنے کپڑوں میں جوؤں کو تلاش کیا ہے بہرف تلاش کرنے اور تولئے کی حد تک تھا۔ تلاش کرنے سے میدلاز منیس آٹا کداس میں جو کیں موجود تھیں۔ شخ عبدالحق رحمۃ اللہ عاب نے افرہۃ بلہ عاست میں کھا ہے کہا گرچہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی جو کی نہیں پڑیں گئن جونکہ ان ہوؤیا سے کابدن کے علاوہ کپڑوں کے ساتھ باہر سے گذام کمن تھا اس کیے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاعوا م تعلق

(٣٣) وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ دَحَلَ نَفَرْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فَفَالُوا لَهُ حَدِثْنَا أَخَادِبُكَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ الْمُوحَى بَعْثِ إِلَى فَكَتْبُتُهُ لَهُ فَكَانَ إِذَا ذَكُرْنَا اللّهُ نِيا وَأَهُ الْمَوْرَةُ مَعْنَا فَكُلُ هَاذَا أَخَذِنَكُمْ عَنْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم (ارمادی)

تَشَيِّحَيِّنَيُّ : حَفرت فارجہ بن ذید بن ثابت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ پجواوگ ذید بن ثابت کے پاس آئے اور کہنے گئے ہم ہے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلی الله وسالہ وسلی الله وسالہ وسلی الله وسلی الله وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلیہ وسل

لکسٹریجے ''عن محاد جدہ'' خارجہ بین زیڈین تاہت جنیل القدرتا لی ہیں انساری ہیں اندنی ہیں حضرت عثمان بن عقان ارشی انتدع ندکا زیا نہ پایا ہے اپنے باپ سے مضور ملی اللہ علیہ وسلم کی احاد بیٹ نی ہدید منورہ کے فقہا اسبعہ جس سے ایک ہیں فقہا اسبعہ کے نام یہ ہیں شاعر سے کہا ا

فقسمته ضيزئ من الحق خارجه

الأكل من لايقندى بالمة

سعيد ابوبكر سليمان خارجه

فخذهم عبيدالله عروة قاسم

''فکنان''حضورا کرم سلی الشعفیه وسلم نے ہرکیلس کا خیال رکھا ہے اورانسانوں کے ساتھ عموی تعلق رکھا ہے اور بھی کمال بشریت تھی اس طرح خنگی دیتھی کہ ہرمجنس میں اپنی ہی بات چلاوی اور کسی اور کی نہ تن بلکہ آپ ہیں جامع کمال اور جمال تھاش عرنے کہا:

سلقہ بٹریت بٹر کو مٹا ہے

جہاں تک آپ کی تھلید ہے اس صد تک

## مصافحه ومواجهها ورنجلس مين نشست كاطريقه

(٣٣) ﴿ وَعَنْ آمَسِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَافِحَ الرَّجُلَ لَهُ يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِه حَتَّى يَكُونَ هُوَالَّذِى يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنْ وَجُهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنْ وَجُهِهِ وَلَمْ يُوَ مُقَدِّمًا رُكِبَنَهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيْسِ لَهُ (رواه الترمذي) ں تو پہنے گئی ۔ حضرت انس رضی القدعند ہے دوایت ہے بیٹنک رسول الله سلی الله علیہ وسلم جس وقت کسی محض ہے مصافی کرتے اپنے ہاتھ گوگ اس کے ہاتھ ہے نہ کھینچنے یہاں تک کہ وو آ دمی خود اپنا ہاتھ کھینچنا اور اپنا روسے مہارک اس سے نہ کھیمرتے یہاں تک کہ ووقحض اپنا چرو بھیمرتا ۔ کبھی آپ کؤمیس و یکھا کمیا کہ آپ اپنے ہم نشینوں کے ماسنے زانو آ کے بڑھاتے ہوں۔ (روایت کیان کورّ ذی نے)

تستنتی الم بنوع بدہ " بینی مصافی کے وقت انخفرت سلی الله علیہ وسلم اپنے مبارک باتھ کومصافی کے واقت جب تک دومر افخص اپنام مدند پھیر کرالگ نیس فرماتے تھے جب تک دومر افخص اپنام تدند پھیر لیا اس وقت تک انخفرت سلی الله علیہ وسلم حسن اخلاق اور مروت کے تحت اپنا چیرو نہیں موڑ لیتے تھے۔ اخلاق ومروت اور قواضع وانک ری کا ایا علی موند ہے! "وقع بر مقدما" بینی انخفرت صلی الله علیہ وسلم کی عام بحالس میں عام عادت یکی تھی کہ لوگوں کے سامتے ہیروں اور ہا تھوں کوئیس موند ہے! "وقع بر مقدما" بینی انخفرت صلی الله علیہ وسلم کی عام بحالس میں عام عادت یکی تھی کہ لوگوں کے سامتے ہیروں اور ہا تھوں کوئیس مواولیا کھیلاتے تھے کہونکہ یہ مشکیرین کی عادت وعلامت ہے میہاں گھٹوں کے پھیلانے کے الفاظ جین ابعض شارعین نے دیجنین سے وجلین مراولیا ہے یہ بہت واضح اور آسان مطلب ہے گھٹوں کا پھیلا تا مجھ میں نیس آتا عوب اوگ اپنی طرف یا وال دراز کرنے کو بہت بردا عیب بجھتے ہیں بہت الله کی طرف تو یا وال دراز کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی طرف یا وال مجمل میں بھی اور کی عام بولس میں مام کی عام بولس میں عام کی عام بولس میں بھی کھٹی آگر خاص بھل میں بھی کھٹی اور کہ بھی اور کی تعارض نہیں ہے اور ندگوئی فرق بیز تا ہے۔

### اپنی ذات کے لئے پچھ بیچا کرندر کھتے تھے

(٣٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَايَدَّجُرُ شَيْئًالِغَدِ (رواه الترمذي)

تشکیجی بڑنے: حضرت انس دخی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کے لیے کو گی وخیرہ جمع نہیں کرتے تھے۔ (تر زن) لیسٹ سینے '' لاید حو'' بیعنی اپنی وات کے لیے بھی بھی کل کے لیے وخیرہ نہیں رکھا' بیا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واتی معاملہ تھا اس کا تذکرہ اس حدیث بٹس ہے اس کے برنکس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کے لیے وخیرہ رکھا ہے بعض کے لیے ایک سال تک کا وشقام فرمایا ہے تمرا سے بارے بیں آپ نے تو کل پڑمل کیا ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تم گوئی کا ذکر

(۳۱) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَوْۃُ فَالَ كَانَ وَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليهُ وسلم طَوِيْلَ الصَّفْتِ وَوَاهُ فِي شَوْحِ السَّنَةِ.

تَشَيِّحَيِّنَ عَنْرَتَ جَابِرِ بْنِ سَمَوْهُ فَالَ كَانَ وَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليهُ وسلم طوِيْلَ الصَّفْتِ وَوَاهُ فِي شَوْحِ السَّنَةِ.

تَشَيِّحَ مَنْ عَلْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ كَا وَعَفْ تَهَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ وَارْسُوتَ عَلَى اللّٰهِ وَالْبُومِ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ كَانَ عَوْمَ اللّٰهِ وَالْبُومِ الاَّحْوِةَ فَلْيَقَلَ حَبِواً اَوْ لَمِسْكَتَ وَاللّٰهِ وَالْبُومِ الاَّحْوِةَ فَلْيَقِلَ حَبِواً اَوْ لَمِسْكَتَ وَاللّٰهِ وَالْبُومِ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْبُومُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَالِمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ لَلْلِيلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلْمُ الللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ الللّ

ليتنبي كنت اخوس الاعن ذكر الله." كاش ش كونًا موتا الس وكرانشك مدتك كويا في حاصل بوتي ."

### حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا انداز

(۳۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ فِي كَلام رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم تَوْتِيلٌ وَ تَوْسِيلٌ (دواه ابودانود) تَرْجَحَيْنُ حَصْرت جابر بن سمره دخى الله عند سنة دوايت به كدرسول الله عليه وسلم كالمام بيس ترتيل اورتزيل هي - (ابودة : ) (٣٨) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَشَكَّلُمُ . يَكَلام بَيْنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إلَيْهِ.(رواه الترمذي)

۔ نکھینے کی انتقارت عائشہ منی القدعنہا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ معلی القدعلیہ وسلم تمہاری طرح بے دریے یا تیں نہ کرتے تھے لیکن آپ کی گفتگو کے کلے جداجدا ہوتے جوآپ کے باس بیٹھتا اس کو یا در کھٹا۔ (روایت کیا س کورّنہ کی نے)

## مبارك لبوں پراکٹرمسکراہٹ رہتی تھی

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَوْءِ قَالَ مَاوَائِثُ اَحَدَ اَنْحَكَر تَبَسُهَا مِنْ وَسُولِ النَّهِ صلى الله عليه وسلم (ومذی) التَّنِيَّ عَنْ مُن مِن عَبِداللهُ بَن حارث بن جزّ رضی الله عز ہے دوایت ہے کہائی سے رسول الله سنی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرکئی توجم کرنے چرنہیں و یکھا۔ (دوایت کراس کوڑندی نے )

#### وي كاانتظار

ر مسم، وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يَكُبُرُ أَنْ يُرْفَعَ طَرَفَةَ إِلَى السَّمَآءِ وابودهن تَرْضَحَيِّهُمْ : حَفِرت عَبِدالله بْن سلام رضى الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عند وسم جس وقت یا تیم کرئے کے لیے قیصتہ آ سان کی طرف بہت زیاد و نگاہ اٹھاتے ۔ (روایت کی اس کوابوداؤونے )

#### الفصل الثالث ... المن عيال تيسين شفقت ومحبت

(٣١) عَنُ عَمْرِوبُنِ صَعِيْدٍ عَنُ آتَسٍ قَالَ مَا وَأَيْتُ آحَمُا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِبَالِ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِبْرَاهِيُمُ إِنْنُهُ مُسْعَرُ صَعًا فِى عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَفَحَنُ مَعَهُ فَيَدَحُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُلَّحَنُ وَكَانَ طِئْرُهُ قَيْنًا فَيَاحُذُهُ فَيُقَيِّلُهُ ثُمَّ يَوْجِعُ فَالَ عَمُرُو فَلَمَّا تُوَقِّى إِبْرَاهِيْمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْ إِبْرَاهِيْمُ ابْتِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي التَّذِى وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنَ تَكَيِّلُانِ وضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ (وواه مسلم)

مرتیجی اللہ اللہ علامت عروین سعیدانس رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکی کواپنے الل و عیال برمہر بان نہیں ویکھا عوالی مدینہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بینا وودھ پہتا تھا آپ اس کودیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جائے۔ ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے کھر وحوسی سے ہمراہ و تا اور اس کا رضا می باپ لو بارتھا۔ آپ معفرت ابراہیم کو گودیمی بینے اور بوسہ دیے پھر والیس تشریف لے آتے ہم ورضی اللہ عند نے کہا جس وقت ابراہیم وقات یا گئے آپ سلی اللہ علیہ منے فرایا ابراہیم میرامیٹا ہے وہ شیر خوار کی جس مراہ ہے جند بیس اس کی دودا ہے ہیں۔ جو دودھ ہینے کی مدت کو پورائحر تی ہیں۔ (روایت کیا اس کو

نکسٹسٹیجے '' طنبر '' سے معنی داییا درانا ( کسی پیچکودودھ پانے دائی ) کے ہیں اورانا کے فادند کو بھی طئر کہتے ہیں جس کوارد وہیں تکا پااتھ کہ کہا۔ جاتا ہے۔ عرب کے قدیم دستور کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے صاحبز اوے اہراہیم کو دودھ پلانے کے لئے جن خاتو لنا کی سپروگی ہیں دیا عمیا تھا ان کا نام اُم سیف تھا اوران کے شوہر کا نام ابوسیف تھا جو پیشہ کے انتہار سے لوہا دستے۔ اہراہیم کا انتقال مدت شیرخوارگ ہی ہیں ہو گیا تھا 'ان کی عمر سولہ مہینے یاستر و مہینے کی تھی اجسا کہ آنخضرت سئی اللہ علیہ والے اس کو نورہ ہوئے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطاء کیا کہ نہ صرف بعد و قات ان کو فوراً جنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ وقات پاتے ہی ان کے لئے جنت میں دوانا دُس کا بھی انتظام کیا گیا جن کے سپر دیہ خدمت کی گئی کہ دواہرا ہیم کوان کی شیرخوارگ کی مدت ( دوسال ) بورے ہوئے تک دودھ یا تھی۔

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق اورایک یهودی

(٣٣) وعن على أن يهوديا كان يقال له فلان جبر كان له على رسول الله صلى الله عليه وسفم دنا نير فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا يهودى عندى ما اعطيك قال فاني لا افارفك يا محمد حتى تعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمعرب والعشاء الاخرة والمعداة وكان اصهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهد دونه و يتو عدونه فقط رسول الله عليه وسلم يتهد دونه و يتو عدونه فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يجسك فقال رسول الله عليه وسلم منعني ربي أن اطلم معاهدا وغيره فلما ترجل النهار قال اليهودي اشهد أن لا الله الا الله واشهد أنكب رسول الله وشر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي فعلت بك الا لا نظر الى نعتك في النورة محمد بن عبدالله مولده بمكم ومهاجره يطيبة منكه باشرم ليس بقط ولا غليظ ولا سبحاب في الاسواق ولامتزي بالفحش ولا قول الخنا اشهد أن لا الله الله وانك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أرك الله وكان اليهودي كثير المال رواه اليهقي في دلائل الله وانك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أرك الله وكان اليهودي كثير المال رواه اليهقي في دلائل البهوة.

منتیجی تراجی و میران الله عند میدودیت بالید میروی عالم تحاس کا تام للان تحاس ندرول الته علی الله علیه و کی تحق قد بوگی اید و بتاریخیدان نی کی میں الله عبیه تام بی تحاسا کیا آب سے جدائیں ہوگا ہوائے ہیودی میرے یا کی کوئیں ہے جو میں میران کی کماز پڑھی رسول الله علیہ و کی جیفار ہوں گا۔ آب میں التدعیہ و سم اس کے ساتھ ہیں گئے کے رسول الته علیہ و سم نے ظرفای پر میں تیرے سرتھی الله علیہ و کا بیت الله علیہ و کی کماز پڑھی رسول الله علیہ و کہا ہے کہ میں الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان الله علیہ و کہا ہے کہ استان کہ کہا ہے کہ اللہ الله کے دسول الله کے دسول الله کہ کہا ہو کہ کہ و کہا ہے کہ الله کہ کہ استان کا ملک شام ہے کہ اور بیان اور اس میں ایک الله کے دام میں گئی ہوئی کہ الله کہ کہ استان کا ملک شام ہے۔ برائ اور اس میں ہوئی ہوئی کے استان کا ملک شام ہے۔ برائ اور اس میں ہوئی ہوئی کے استان کا ملک شام ہے۔ برائ اور اس میں ہوئی سے میں اللہ کو اللہ کی تواب کوئی میں ہوئی ہوئی کوئی میں ہوئی ہوئی کے اس کوئی کے استان کا ملک شام ہے۔ برزبان اور فیش گئیس ہوئیس اور برائی کی مطابق فیصل کی کہ ہوئیس اور برائی کی کوئیس اور برائی کی کوئیس اور برائی کی کوئیس اور برائی کوئیس ہوئیس اور برائی کوئیس ہوئیس اور برائی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس ہوئیس کوئیس 
لمنتشر بھی الم المانا" بہودی کے ہم سے کتابیہ ہے۔ احسو "اس کی جمع احبار ہے بہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ او خانبو کے لیے ریافظ آ یا ہے بینی چندو بنار تقیم عمولی ساقر مل تھا۔ "ماعندی" اس وقت آنخضرت سلی الفرعلیہ وسلم کے پاس بیرقم نہیں تھی شایداس کے اواکر نے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا بہودی نے وقت سے پہلے مطالبہ کیااورایہ معلوم ہوتا کہ کی صحافی کے پاس بھی بچھیل تھا۔

"اجلس معک" بظاہراہامعلوم ہوتا ہے کہا تی میہودی نے آنخضرت سلی القدعلیة منم کو مجدنہوی ہیں بٹھادی اور تو دیمی ساتھ بیٹھ کیا" الغداۃ" اس سے مراد نجرکی نماز ہے تو پورے بائج نمازوں کے اوقات تک آنخضرت سلی القدعایہ وسلم کوروک رکھا۔" یعو عدونہ "حکی اورڈانٹے کو کہتے ہیں۔ "وغیوہ" ریقیم بعد تخصیص ہے کہ بٹس تدکن معاہد پرتھام کرتا ہوں اور نہات کے علاوہ کن پڑھام کرتا ہوں میر سے دب نے جھے ظلم سے تع کیا ہے۔ "وغیوہ " دو جل المنہاں" ون چڑھے اور سورج بلند ہونے کو کہا گیا۔" فیط" زبائی طور پر بداخلاق ٹیس ہوں گے۔" غلیط " اول کے اعتبار سے سخت وزُنبیں ہوں گے۔''مسلحاب'' بازاروں میں ویخنے والے نہیں ہوں سے۔''و لامتزی ''بینی عملی طور برفنش کے ارتکار ب کرنے والے نہیں'' ہوں سے۔'' 'قول المنعنا' بینی تول اور زبانی طور برفنش اور قتیج گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے۔اس صدیث میں آنخصرت صلی اللہ علیہ دسم کے ان اخلاق کاظہور ہوا جن کانصور نہیں کیا جاسکتاہے کی ہے!

بانه خیر مولود من البشر ایدًا وعلمی انه لایخلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم نفسی الفدای لمن اخلاقه شهدت ثم یخلق الرحمان مثل محمد فاق النبین فی خلق وفی خلق

#### غریب ولا جا رلوگوں کےساتھ حسن سلوک

(٣٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي أَوْلَى قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّكِرُ وَيُقِلُ اللَّغُوَ وَيُطِيْلُ المُصْلُوةَ وَيُقَضِيُ لَهُ الْحَاجَةَ (رواه النسائى و الدادمى) المُصْلُوةَ وَيُقَضِيُ لَهُ الْحَاجَةَ (رواه النسائى و الدادمى) لَمُصَّلِقَ خَالِهُ عَلَيْهُ مَعَ الْآرُولِيَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِيُ لَهُ الْحَاجَةَ (رواه النسائى و الدادمى) لَمُسَتَّحَ أَنْ مِعْرَاتِ عَبِداللهُ بِنَ الْحِالَةُ عَلَيْهُ وَالْمِسْكِيْنِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتِلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَيُعَلِّلُهُ وَلِي اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيُعَلِّلُهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَالِكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا لَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالِمُ ا

ننسٹینے: "الذکو" اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جواللہ تعالیٰ کی یاو سے متعلق ہوآ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لیے ذکر اللہ ہر شمل تھا۔ "الذعو" اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس میں ند دنیا کا فائدہ ہواور ندآ خرے کا فائدہ ہو جکہ وعمل ذکر اللہ کے علاوہ تحض دنیا سے متعلق ہوامام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہے متعمد اور بے مسلمت منطقی اور فلٹی تالیف کے متعلق قرایا۔ صنیعت قطعة من المعمو المعزیز فلی تالمیف المسبط و الوجیو بہر حال ذکر تقبق کے متا بنے ہیں ویکرا مورکی بی حبیبیت ہے۔ "ویقل" علیٰ نے تکھا ہے کہ قلت کا اطلاق عدم پر بھی ہوتا ہے بہال ہی عدم اور معددم مراولیا گیا ہے بعن آنخضرت سلی اللہ علیہ والمورکی طرف بالکن النقات نہیں کرتے تھے۔

''یانف'' نانینند کرنے اور مکروہ بھتے کو سمتے ہیں۔''اد مدفہ'' بیوہ عورت کو سمتے ہیں بینی اعلی اخلاق اوراعلی ٹواضع کی بنیاو پرآ پ صلی القدعلیہ وسلم ہیوہ عورت کے ساتھ چلتے اورغریب غرباء کے ساتھ میل جول دیجنے کونا گوارٹیس سجھتے تھے۔

## قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کرتے ہتھے

(٣٣) وَعَنْ عَلِي اَنَّ اَيَا جَهْلِ قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِنْتَ بِهِ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى قِبْهِمْ قَائِنْهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِايْتِ اللّهِ يَجْحَدُوْنَ.(رواه التومذي

مرتیکی کی معزے ملی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ایوجہل نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تیری سحکہ یہ نیس کرتے بلکہ جو چیز تو لا یا ہے اس کی تکڈیپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمانی کے وہ تھے توئیں جھٹا سے لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ (تریزی)

## حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے کئے دولت مندی کو بسند نہیں فر مایا

(٣٥) وَعَنْ عَآيِشَةَ قَالَتُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَآئِشَةُ شِغْتُ نَسَاوَتُ مَعِيَ جِبَالُ النّهُ عَلِيهِ وسلم يَا عَآئِشَةُ شِغْتُ نَسَاوَتُ مَعِيَ جِبَالُ النّهُ عَلِيهِ وسلم يَا عَآئِشَةُ شِغْتُ نَسِلًا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَسِلًا مَلَكَ وَإِنَّ خِنْدُولُ إِنْ شِئْتَ نَسِلًا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَسِلًا مَلْكَ السّلامُ وَيَقُولُ إِنْ عَبْسِ فَالْتَقَتْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السّلامُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جِنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جِنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جَنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جِنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جَنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جَنْرُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى جَنْرُولُ كَالمُسْتَعْفِيلُولُ لَا قَاضَارَ إِلَى أَنْ صَلّمَ اللّهِ عَلْمُ فَقُلْتُ نَبِكُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نستنتینے القد تعالی کی طرف سے اس خاص فرشنے نے بیاض پیغام دیا کہ اگر آخضرت سلی القد علیہ وسلم بیا ہیں کہ نبوت کے ساتھ بادش ہت بھی ہوتو اللہ تعالی ایسا کر سے گا اور اگر چاہیں کہ نبوت و معہدیت ہوتو بیھی آپ کو اختیار ہے۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بمعور ہجر بل نبوت وعبدیت کو اختیار فرمایا اور بادشاہت کومنع کردیا۔ رفضی میں بادشان ہے۔

سفام ایں پر کہ جس نے ہادشاہی میں فقیری کی

## بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحى ... ني كريم صلى الله عليه وَلَم كى بعثت اورنزول وحى كابيان

قَالَ الله تَعَالَىٰ (إِقُرَا بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِي (العلق

انہیا، کرام کی طرف وجی آئے کی کئی صور ٹیں ہوتی تغییں۔ (1) بھی فرشندانسان کی شکل میں آگر وجی لاتا تھا۔ (2) بھی فرشندا بنی اصلی صورت ہیں آتا تھا۔ (3) بھی اند تھائی جا ہے جیجے جی سے اسلی صورت ہیں آتا تھا۔ (4) بھی اند تھائی جا ہے جیجے جی سے بات کرکے وجی کرتا تھا۔ (5) بھی انسان خیاب کے جیجے جی سے بات کرکے وجی کرتا تھا۔ (5) بھی انسان خیشر بیت کی صورت میں وجی آتی تھی ۔ انسان خیشر بیت کا مطلب یہ ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم برا بیک تسم فی طاری ہوجاتے تھے اور اس عالم بشریت سے عالم ملکوتیت کی طرف متقل ہوجاتے تھے اور اس عالم بشریت سے عالم میں وجی آجی کی بیشکل آئے خشرت میں وجی آجی ہو جی کی بیشکل آئے خشرت میں انسان خیشر بیت تھی ۔ سنی انسان خیشر بیت تھی ۔ سنی انسان خیشر بیت تھی ۔

## الفصل الاول ... نبي كريم صلى الله عليدة كم كوج اليس سال كي عمر مين خلعت نبوت يسيسر فراز كيا كيا

(١) عَنِ ابْنِ عَبًّا مِن قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِآرْيَعِيْنَ سَنَةً لَمَكَثَ بِمَكَّةَ لَلْكَ عَشَرَةً سَنَةً بُوُّ عَى إِنْهِ ثُمُّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَاجَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَابُنُ ثَلَثٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً (منفق عليه)

لَتَنْتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَنْدِ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ مِنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُونُ مُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُونُ مُنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُونُ مِنْ اللهُ عَنْدُ وَمُنْ اللهُ عَنْدُونُ مِنْ اللهُ عَنْدُونُ مُنْ اللهُ عَنْدُونُ مِنْ اللهُ عَنْدُونُ مِنْ اللهُ عَنْدُونُ مُنْ اللّهُ عَنْدُونُ مِنْ اللّهُ عَنْدُونُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلَا مُعُمِّ مُنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَا مُعْمُونُ مِنْ الللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ

تستنتیجے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے بارے بیش مختلف روا بیتی منقول بیں کیکن زیادہ سیح میں روا بہت ہے کہ تریستھ مالی کی عمر بیس و فات کا ذکر ہے اور حضرت عمر بیس و نیاست تشریف لے سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عند بی کی اپنی روا بہت بیس پنیسٹھ سال کی عمر بیس و فات کا ذکر ہے اور حضرت انس رضی اللہ عند کی روابیت بیس جو آھے آئے گی اس بیس ساٹھ سال کی عمر بیس و فات کا ذکر ہے ۔ بظاہر ریسملوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے آگئی راویت بیس بین و فا و ت اور س و فات کو بھی پورا پوراسال شار کیا اور ان دوسالوں کو ملا کرکل 65 سال بیان کی جبکہ حضرت ونس رضی اللہ عند نے تربیشے بیس سے کسریعنی تین کو حذف کر کے ساتھ سال کا ذکر کیا ۔

#### نزول وحي كي ابتدا

( ٣) وعنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة فمكث بمكة ثلث عشرة سنة يوحي اليه ثم امربالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلث وستين سنة (مفق عليه)

نَوْتَحْتِیْنَکُمُّ : حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکٹ کے بعد مکہ بیس بیندرہ سال مقیم رہے آپ صلی الله علیہ وسلم آ واز سفتے ۔ سات سال تک روثنی دیکھتے رہے اور آٹھ سال تک آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف وقی تازل ہوتی رہی اور عمید بیس وس سال رہے پینیٹ شدسال کی عمر بیس آپ نے وفات ہائی۔ (متنق علیہ)

## حضورصلی الله علیه وسلم نے کتنی عمر میں وفات پائی

(۳) وَعَنْ أَمْسٍ قَالَ مَوَقَاهُ اللَّهُ عَلَى رَاسِ سِيِّنَ سَنَةً (منفق عليه) سَتَنْتَظِيَّرُ : معزت السُرصَى الله عندے روایت ہے اللہ تعالی نے ساٹھ برس کی عمر میں آپ سلی اللہ علیہ و ملم کووفات و سے دی۔ (متنق علیہ )

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم اورتينخيين رضى الله عنها كي عمر

(٣) وَعَنُهُ قَالَ قُبِصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ لَلَّتٍ وَسِنِّيْنَ وَابَوْ بَكُو وَهُوَ ابْنُ لَلَٰثٍ وَسِيَّيْنَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ لَلْتِ وْسِنِّيْنَ .(رواه مسلم) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسُمَاعِيْلَ الْهُخَارِقُ لَلْتُ وْسِنِيْنَ اَكْتُو

نَشَيْجَ بِنَّى : معنرت انس رمنی الله عندے روایت ہے کہ بی سلی الله علیہ وسلم تربیٹے برس کی عمر میں نوت ہوئے۔ ابو مکر رمنی الله عنداور عمر رمنی اللہ عند بھی تربیٹے برس کی عمر میں نوت ہوئے۔ (اما محدین اسامیل بناری کہتے ہیں کرتر بیٹے برس کی دوایات بہت ہیں)

نستنتیج: "اسخد" بین آخفرت سلی الله علیه وسلم کی عمر سے متعلق 63 سال والی روایت زیادہ صاف اور ذیا وہ مشہور ہے اور اس شم کی مرائے ہے ۔ ورایات نیادہ بھی جی جن سے تعلیم الله علیہ وسلم واقعہ فیل سے 50 ون ابعد اور معترت آدم کے جنت سے ذیمن پراتر نے کے جی بزارا کی سوتیرہ سال بعد اور معترت عینی علیہ السلام کے بعد 29 اگست 570 کو بیر کے ون 8 رکج الا ول بیارہ رکھ الا ول جی مکہ کمر مدیل پردا ہوئے ہالا ول بیس سال کی عمر جی مکہ جی نبوت فی اکثر قر آن کہ جی تازل ہوا نبوت سلنے کے بعد تیرہ سال مکہ جی دہ ہے گھر مدید کی طرف اس پردا ہوئے ہوئے ہالی جبرت فر مائی جبرت کی عمر جی المرائی عمر جی الا ول جی 63 سال کی عمر جی القال فر ما سکے اور میں جو رکھ الا ول جی 63 سال کی عمر جی انقل فر ما سکے اور میں جو رکھ کی جروز کی الا ول جی کہ وجوز کر دس سال بانا کی سے اس مدے ہے ہم جبرت کے سال کو میں جوز اسمیال کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ور جس کر کوچھوڑ کر دس سال بانا کی سے اور والا دے اور جرت کے سال کو میں جوز اسمیات کی اور ایست کی عمر اسمال کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ور شمل کر کوچھوڑ کر دس سال بانا کی سے اور والا دے اور جرت کے سال کی مواجد اس کے ساتھ سال کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ور شمل کر کوچھوڑ کر دوس سال بانا کی جاتھ الی علیہ اس کی وقع اس کے ساتھ سال کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ور شمل کر وایت دائے ہے۔

# آ غاز وحی کی تفصیل

(٥) وَعَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ آوُلُ مَا بُدِئَ بِهِ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْي الرُّوعَا الصَّاحِقَةُ فِي النَّوْمَ فَكَانَ لَا يَرِى رُوْياً إِلَّا جَانَتَ مِفُلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَيِّبَ إِلَيْهِ الْمَعَلَاءُ وَكَانَ يَخُلُو بِعَادٍ حِرَّاءَ فَيَسَحِثُتُ فِيْهِ. وَهُوَ السُّعَبُّدُ. اللَّيَائِينَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يُنْزِعَ إِلَي أَعْلِهُ وَيَعَزَّوُّذُ لِلَّالِكُ لُمَّ يَرُجِعُ إِلَى خَلِيْجَةَ فَيَتَزَّوَّهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَ الْحَقَّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأُ فَقَالَ مِاأَنَا بِقَارِيْ قَالَ فَاخْلَيْنَ فَنَطْيَى حَتَّى بَلَغَ مِنْيَ الْجَهْدَ ثُمُّ أَرْسَلَيْنَ فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلُتُ مَاآنَابِقَارِيْ فَآعَلَيْنَ فَفَطِّينَ النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنْتَى الْجَهَدَ ثُمَّ أَرْسَلَيْنَ فَقَالَ اِلْرَأَ قُلْتُ مَاآنَا بِقَارِي فَآعَلَيْنَ فَفَطَّيْنِي الثَّالِئة حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدُ فُمْ آرْسَلَيْي فَقَالَ اِقْرَأَ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقَ الْأَرْأَ وَرَبُّكَ الْآكُومُ الَّذِئ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلإنْسَانَ مَالَمٌ يَعَلَمُ فَرَجَعٌ بِهَا وَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ لَحْوَافَهُ فَلَحَلَ عَلَى خَلِيبُجَةً فَقَالَ زَمِّلُونِيْ زَمِّلُونِيْ فَوَمَّلُوهُ حَتَّى فَعَبَ عَنَّهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاخْبَرَهَا الْخَيْرَ لَقَدْ خَشِيثُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ عَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ آبَلَنا إِنْكَ لَتَصِلُّ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْتُ وَتَحْمِلُ النَّكُلُ وَتَكْسِبُ ٱلْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الطَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَاتِب الْحَقِّ ثُمُّ انْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيْجَةُ إِلَىٰ وَرَقَةَ بْن نَوْفَل بْن عَمّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَاابُنَ عَمَّ إِسْمَعُ مِن ابْنِ آخِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَزَقَةُ يَاابْنَ آجِي مَاذَا تَرَى فَٱخْبَرَةَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهَ عليه وسلم خَبَرَ مَا زَاى فَقَالَ لَهُ وَرْقَةُ مَالَمَا النَّامُوسُ الَّذِي آمْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَنِّي بَالْكَتِينَ لِينَهَا جَذَعًا لَيْتَوِي آكُونُ حَيًّا اِذْ يُشْرَجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوَمُخُوجِيٌّ هُمُ قَالَ نَعَمُ لَمَ يَأْتِ رَجُلٌ فَطُ بِبِشَلٍ مَا جِنْتُ بِهِ إِلَّا غَوْدِيَّ وَإِنْ يُعُوكِينُ عَوْمُكُ الْمُصْرَكَ نَصْرًا مُؤِزَّرًا ثُمُّ لَمْ يَتُشَبُّ وَرَقَةُ أَنْ تُولِقَى وَقَشَرَ الْوَحْيُ (معْقَ عليه) وَزَادَ الْبُحَادِي حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فينما بَلَغَنَا حُزُنّا عَدَاوَ مِنْهُ مِرَارًا كَي يَتَوَفَّى مِنْ رُؤُوسِ ضَوَاهِقِ الْتَجَلّ فَكُلّْمَاأُولِي بِلَوْوَةِ جَهَلَ لِكُي يُلْفِي نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَذِّى لَهُ جَبُرَيْثُلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِلَالِكَ جَاشُهُ وَتُقِرُّ نَفْسُهُ

د يكينا تعارة پ ملي الله عليه وسلم جوخواب بھي د يكھنے اس كي تعبير منح كي طرح نمودار بهوتى \_ پيرة پ ملي الله عليه وسلم كي طرف تنهائي پندكردي منی آ ب سلی الشعلیہ وسلم خلوت میں رہے آپ خار حراش میلے جائے کی کی روشی و بال عرادت میں مشغول رہنے ۔اس سے پہلے کہ اسيغ كعروالوں كى المرف مائل موں اوراس مدت كے ليے زاوراء لے جاتے پير حضرت ضد يجيرضي انشاعتها كى طرف لو شنے اوراس قدرزاو راہ لے جاتے یہاں تک کرآ ب صلی اللہ علیدوسلم سے پاس حق آحمیا آ ب سلی اللہ علیہ دسلم غار حرامیں عقے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پاس فرشته آیااورکها پڑھ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جس پڑھنائیس جانا اس نے پکڑ کر جھ کود بایا کہ اس کے دیائے سے مجھے مشتہت پیٹی ۔ پھر کہا پڑ دہ میں نے کہا میں پڑھنائیں جانتا اس نے جھے کو بکڑااور دوبارہ وبایاحتی کہاں کے دبانے سے جھے مشقت پیٹی پھراس نے جھے کو جھوڈ دیااور کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھنا تین جانا۔اس نے عمری بار پکڑ کر جھے کود بایا کداس کے دیانے سے جھے کو مشقت کیٹی پھراس نے بھے کوچھوڑ دیاا درکہا پڑھاہے پروردگار کے تام ہے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو جے ہوئے ٹون سے پڑھاور تیرا پروروگارسپ سے بزرگ ترب جس تے قلم کے واسط سے انسان کوتعلیم وی دہ چیز کہ جانا ند تھارسول الله سلی علید وسلم ان آیات کو لے کرلونے آپ سلی الله عليه وسلم كاول كانب رباتها آب صلى الله عليه وسلم خدىجة رضى الله عنها ئے ياس محتے اور كہا مجھ كوكيٹر ااڑھا ووكيٹر ااڑھا وانہوں نے آپ كو كيثرا الرصاديا-آب صلى الشعليه وسلم مع خوف دورجوا-آب صلى الشعليه وسلم في حضرت ضديجه رضى الشعنها سه كها اورتمام واقعه بتلاديا كر محدكوا في جان كا خطره بيدا موكيا ب فديج رضى الله عنها كمن لكيس بركزتيس الله كاتم االله تعالى آب كورسوانيس كرے كا\_آب صلى الله علیہ وسلم صلدحی کرتے میں باتیں کچی کرتے میں ہو جھا تھا لیتے میں متناج کو کما کر دیتے میں مہمان توازی کرتے میں حق کے عادثوں پر لوگوں کی مد وکرتے ہیں۔ پھر حضرت خد بجدرضی اللہ عنہا آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوورقہ بن تونل کے پاس کے تین اے کہااے پچا کے بیٹے ا ہے مجتبع سے سنتے کیا کہتا ہے۔ ورقد نے کہااے مجتبع تو کیاد مجھاہے آپ نے جو کھود یکھا تھااس کی خبروی۔ ورقد کھنے لگا ہودی ناموں ہے چودھنرے موکیٰ علیہ السلام پراتر اتھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تھے کو مکہ سے نکال وے کی رسول انٹسلی انٹد علید سلم نے قرمایا کیاوہ مجھ کو تکال دیں ہے۔ اس نے کہا ہاں جس محف کے پاس بھی ایسا کی تھا آیا ہے جو تبہارے یاس آیا ہے وہ وشنی کیا گیا ہے۔ اگر جھ کوتہارے اس دن نے پالیا تو میں تنہاری جر پور مدد کروں گا۔ تھوڑی دیر بعدور قد فوت ہو مجے ادروی منقطع موحی (متفق علید)اور بخاری نے زیادہ کیاہے کہ ہم تک بدروایت بیٹی ہے کدوی زک جانے برآ پ سلی الله علید اللم كونهايت فم مواكی ہارغم کی وجہ سے مجع جاتے کہ پہاڑی جو نیوں پر سے کر پڑیں جب آپ ملی اندعلیہ وسلم پہاڑی چوٹی پر چیجتے تا کہ اپ نفس کو کراویں جبریل عليه والسلام خابر موتے اور كہتے اے محمآب الله كرسول إن تو آب سلى الله عليه وسلم كااضطراب فتم موجا تا اورآب كانس سكين يا تا۔

تَسَتَّتَ عَلَىٰ الصبع " يعنى آب ك سيخواب كي تعييراس طرح واضح موكراً في تفي جس طرح چك كرميح جوث آتى بمطلب يد به كرجس طرح من كا مَا تاليني موتا بهاى طرح آب كے نوايوں كي تعبير يقيني موتى تقى -

"العدلاء" بعن طبی طور پرآپ کوخلوت تشین محبوب ہوگئی اور آپ نے تنہائی اختیا رفر انی تا کر مخلوق ہے ہٹ کر خالق ہے راز و نیاز کا رشتہ جوڑیں۔" بغار حواء" کی کرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلہ پرایک بہاڑی چوٹی پر بیفاروا تع ہاں پہاڑ کوجیل نور کہتے ہیں اس کے اوپر میدان ہے جہال آج کل ایک سائبان کے بیچے عارضی ہوٹل بنا ہوا ہے اس بہاڑے مند میں قبلہ کی جانب دوچنانوں کے آپس میں ملتے کی جد سے ایک خلا ہے جہال آج کی خلاعا و کراء ہے اس میں ووآ دی جیٹے سکتے ہیں آدی کھڑ آئیں ہوسکنا 'ساسنے سے بیفار کھلاہے جس سے بیت اللہ نظر آتا ہے گرآئ کے کل عمارات نے بیت اللہ نظراء جا ہاہت کے دور میں بھی مقدیں مقامات میں شار ہوتا تھا اوگ اس میں عبادت وریاضت کیا کرتے مشاور خلال ہے۔ مشہور تھید وال میہ میں اس کا بول ذکر کیا ہے:

وراق لیرقی فی حواء و نازل

وثور ومن ارسىٰ ثبيرًا مكانه مجذوب.رحمة الله تعالى عليدنے فرمايا:

يبال فرشته ہے پھر دى كا بوجھ ہے اس ليے تھمرا ہث ہونا بشرى اور طبعي تقاضا تھا۔

#### ہر تمنا دل سے رفصت ہوگئ اب تو خلوت ہوگئ

'' بتحنث'' حنث کناہ کو کہتے ہیں اور یہال یاب تفعل' سلب ما خذک لیے ہے بینی ازالے مکناہ اورازالہ عرکناہ میں عیادت ہے لہٰڈا بتحنث کامعنی بتعبد ہے جومیادت کرنے کو کہتے ہیں ایک روایت ہیں پتھن ہے لینی ملت حدیثے کے مطابق عیادت کرتے تھے۔'' ماانا بقادی ''بینی کسی امتیاذ سے بچھ پڑھائیں'اسپے طور پر پچھ پڑھٹیں سکیا۔

جر لل المن نے تعکید ملا یطاق کا تھم تھیں دیاتھا بلکہ افر انقلبی کا تھم تھے سے سے استاد چھوئے ہے ہے ہے ہیں پر حوسے!

و تعلی افوا ہے باستحاتی آفر انہیں تھا۔ افعطنی " بہتی ادر سیدے کا کروبائے کو کہتے ہیں بیاں لیے دبایا تا کہ انس بالوی پیدا ہو۔ المجھد " میں تعلی افوا ہے ہوئی افوا ہیں ہوا تیں انہا کہ کہتے ہیں بیان اور بایا تا کہ انس بالوی پیدا ہو۔ المجھد " مشقت اور محت کے میں جنی طاقت تھی وہ اپنی انہا کہ کہتے گئے۔

مشقت اور محت کے میں جہد لفظ مرفوع ہے جو فاعل واقع ہے ای بلغ منی المجھد العنی جو سر جنی طاقت تھی وہ اپنی انہا کہ کہتے گئے۔

مشقت اور محت کے میں المجھد منصوب ہے جو مفعول واقع ہے ای بلغ جیر فیل منی المجھد العنی جر بل نے مقد ور فرز در اکایا اور جھے بھنچا کہ اس کے کہا تا کہ آپ وہی ہے انوں ہوجا کہی اور مکوتی سفات آپ کی طرف ختل ہوجا کیں تا کہتے ہوگئے گئے۔ انہاں کہ حکم اس اور سیوجا کی اس اور سیوک کے انہاں کہ حکم اس کہ انہاں کہتا ہوگئے کہا تا کہ کہتے گئے انہاں کہتا ہوگئے کہا تا کہ کہتے گئے انہاں کہتا ہوگئے کہتا ہوگئے کہا تا کہ کہتے گئے انہاں کہتا ہوگئے کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا تا کہتا ہوگئے کہا ہوگئے ہوگئے انہاں کہتا ہوگئے انہاں کہتا ہوگئے کہا تا ہوگئے ہوگئے ہوگئے انہاں کہتا ہوگئے کہا کہ کہتا ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئی طاحت کے کہتا ہوگئے ہوگئی خار دائے کہتا ہوگئے ہوگئی طاحت کہتا ہوگئے ہوگئی طاحت کے کہتا ہے دوری جف کو ایک ہو جاتا ہے تو پوراجم اس کی طاحت کہا گئے ہوگئی جو بھا تا ہے تو پوراجم اس کی تھا تھے جس کی ہوگئے ہیں اور دوری کے انہا ہوگئے ہیں اور دوری کے انہا ہوگئے ہیں کہ دوری کہتا ہے اس کی تھا ت کہتے ہوگئی طاری ہوجاتی ہوگئی ہوگئی کہا کہ کہتے ہوگئی طاح کہ کہتے ہوگئی طاح کہا گئی ہوگئی 
"لقد خشیت علی نفسی" این میں اپنی میں اپنی جان کے تلف ہونے پر ڈرتا ہول اید خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کوشک تھا کہ یہ کوئی جن یا شیطان کا تملہ ہے بلکہ اس خوف کا ظہارتھا کہ اگر بار باروی کا او جھائی طرح جمعے پر پڑتار ہاتو اس ادکل "کل اس خوف کو گئے ہیں جواہنے خاتھ ان بھی میکن ہے کہ استدہ نبوت کی دخوت اور پورے مرب سے مقابلہ کرنے کی طرف اشارہ ہو "کہ حصل الکل" کل اس خوف کو کہتے ہیں جواہنے خاتھ ان اور معاشرہ پر او جھ ہواور اس سے کی کوفائدہ نہ پہنچا ہو بلکہ جس طرف جاتا ہوئتھان اٹھا کرآتا ہوجس طرح قرآن ہیں ہے۔ (و ھو کل علمی مو ایدہ اینعا یو جھ الایات بنجیر ) صدیث کا مطلب ہے ہے کہ آپ ایسے ہے کا داور ہے یارو مددگار لوگوں کے بوجوکوا تھاتے ہواور ان کی مدوکر تے ہوشال اینعا یو جھ الایات بنجیر کا مطلب ہے ہے کہ آپ ایسے ہے کا داور ہے یارو مددگار لوگوں کے بوجوکوا تھاتے ہواور ان کی مدوکر تے ہوشال مستقمل میں اس کے باس کھائے پینے کے لیے باکھ قدیم کے باس کھائے ہوئی تھا کہ مواشرہ سے معدوم اور کم ہوائی کے لیا آپ کھائے ہوئی تھوی " بیش کی سے ہم جمان نوازی کے معنی ہیں ہوئی کا ساتھ و سے ہوائی کا موس کے بیس کہ اور جاسوں کی مواد تا ہوئی کا ساتھ و سے ہوائی کا موس کھی ہوئی ہوئی کہ موس کے باس کھائی کہ کی موس کے بیس کہ اور جاسوں برے کا موں ہیں ستعمل ہوئا ہے اور جاسوں برے کاموں ہیں استعمال ہوتا ہے مواد تا ہے حاد تا اس کی درکر تے ہو۔ " ھفدا المناموس " کسی آدی کے دار دان کو ناموں کی جانے ہوئی کا موس میں سیسی کی درکر تے ہو۔ " ھفدا المناموس " کسی آدی ہیں استعمال ہوتا ہے مواد تا ہے حاد تا ہوئی کہ کر میں ہوئی کی دور جاسوں برے کاموں ہیں استعمال ہوئی ہوئی کے مواد تا ہوئی کیا کہ کا موس میں موت کی مون کی درکر ہے کہ در باسوں برے کاموں ہیں استعمال ہوئی ہوئیں گائی گائی کہ کہ کر تے ہوئی کیا کو در باسوں کی در کر تے ہوئی ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کا مون ہیں استعمال ہوئی ہوئیں گیا گائی کر کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کے در کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئی کی در کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کی در کر تے ہوئیں کی در کر تے در کر تے ہوئیں کی در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر تے در کر ت

کانپ جاتا ہے توباتی جسم اورزیارہ کانتیا ہے۔"الروع" محراہت کے معنی میں ہے ایک غیرجنس چیز کے معائند کے قبی طور پر گھیراہے آتی ہے ؛

الشطیب نکھا ہے کہ اہل کتاب جریل ایمن کونا موں کہتے تھے میمنی بہت اچھا ہے۔ 'علی موسی ''ورتہ بن نوش حنفاء میں سے تھے ہجرانہوں نے عیسائیت کو تیول کرلیا' ان کو صرت مول کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیمنا چاہیے تھا تمریمانا، نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت مولی مشہور تھے الوالعزم بھی تھے اس لیے درقہ نے اٹکانام لیا۔ 'آلاعو دی ''بینی تیر سے بھے جس نے بھی بی کانعرہ باند کیا اور جن لیکر آیا اسکے ساتھ دشتی رکھی گئی ہے۔ 'مشوا ہی ''میشا ہقت کی جن ہے بہاڑ کی جوئی ہو بہت جیں ای کو فرو و قالمجسل بھی کہتے جیں لیمنی بہاڑ کی جوئی ہر جڑھ کرا ہے آپ کو گرا دیں۔ کو گرا دیں۔ 'کو سے ادا اسلام کی اور جوئی کو کہتے جیں۔'' ہے قاب کو بہاڑ ہے گرا نے کے بیر میضوا ستال کیا جاتا ہے۔ ''مؤ ذر ا'' وزیر سے ہے' بھر پور اور مضبوط تعاون کو کہتے جیں۔'' ہتو دی '' اپنے آپ کو بہاڑ ہے گرا نے کے لیے میصفہ استال کیا جاتا ہے۔ ''مؤ ذر ا'' وزیر سے ہے' بھر پور اور مضبوط تعاون کو کہتے جیں۔'' ہتو دی '' اپنے آپ کو بہاڑ ہے گرا نے کے لیے میصفہ استال کیا جاتا ہے۔ ''مواشہ ''ای احسطو ابد جرائی علیہ السلام کی آ داز ہے آئے خضرت سلی اللہ علیہ کو جاتی ہوجاتی تھی اور آپ کا اضطراب سکون جی بدل جاتا تھا۔ ''حداشہ ''ای احسطو ابد جرائی علیہ السلام کی آ داز ہے آئے خضرت سلی اللہ علیہ کو کہتے کی موجاتی تھی اور آپ کا اضطراب سکون جی بدل جاتا تھا۔ ''حداشہ ''ای احداثہ 'ای احداثہ کو بھرائی علیہ کی تھی اسلام کی آ داز ہے آئے خضرت سلی اللہ علیہ کیا گھرا کو تھی اور آپ کی اصفر اب سکون جی برائی علیہ کیا تھا تھا۔

#### انقطاع کے بعدیہلی وحی

(٢) وَعَنُ جَابِرِ اللّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّتُ عَنُ فَعُرَةِ الْوَحَي قَالَ فَيَئَا اَنَا اَمْشِيُ سَجِعْتُ صَوْتًا عَنِ السَّمَاءِ فَوَفَعْتُ بَصَرِى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَانِي بِحِزَاءَ قَاعِلَ عَلَى كُوْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ فَجُعِثُ عَنْ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ فَجُعِثُ مِنْهُ وَعَبَّاكُ اللّهُ لَعَلَى يَا أَيُهَا الْمُذَقِّرُ مِنْهُ وَعَبَّاكُ اللّهُ تَعَالَى يَا أَيُهَا الْمُذَقِّرُ وَعُبَاكُ اللّهُ تَعَالَى يَا أَيُهَا الْمُذَقِّرُ فَعُ خَمِى الْوَحْيُ وَتَعَانِي وَاللّهُ لَعَالَى يَا أَيُهَا الْمُذَقِّرُ وَعَنَاكُ مَا وَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعُلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَمُ لَوْتُكُى وَتَعَانِعَ وَاللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَالَ عَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تر التحقیقی اللہ علی میں اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے بی سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ وی کے رک جانے کے متعلق بیان فر ماتے سے کہ کہ اللہ عند میں جانے ہوں ہے ہیں ہے انہوں نے بی سلی اللہ علیہ وہ فرشتہ جوحراء میں میر سے پاس آیا تھا آسان وز مین کے درمیان ایک کری پر بیضا ہوا ہے۔ میں بہت خوف زوہ ہو کیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر بڑا۔ میں اپنے گھر آیا میں نے کہا جھے کو کیڑ الرح اور انہوں نے بھر کو کیڑ الرح اور انہوں نے بھر کو کیڑ الرح اور بلیدی کوچھوڑ و سے بھروی ہور ہے آ ہے۔ انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کرا انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو بھروڑ دے بھروی ہور دیے انہوں کرا ہور کی بھروٹ کی انہوں کو بھروڑ دیے بھروی ہور دیے انہوں کو انہوں کو بھروٹ کے انہوں کو بھروٹ کر انہوں کو بھروٹ کر انہوں کو بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر انہوں کو بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ کر بھروٹ

لمُسَتَّمَتِ البِحنف "باب سمع یسمع سے گھرانے اور ڈر جانے کے معنی میں ہے خلاف جنس چیز دیکھنے سے طبعی طور پر اس طرح گھرا بیٹ ہوتی ہے۔" رعبا" ای لاجل الوعب"" بھویت "حسرب بصوب سے کرنے کے معنی میں آتا ہے کم سے محبت کے منی میں ہوتا ہے کیال ضرب سے ہے۔" معمی الوحی "بعنی دی بند ہوجانے کے بعد پھر آٹا ٹروع ہوگئی اورکرم ہوگئی بعنی سنسل آئے گئی۔

# وحي مس طرح آثی تھی

(2) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْمُعَارِت بُنْ هِشَامٍ سَأَلَ رَمُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَابَيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَخْيَانَا يُأْبَيْنِي مِثُلَ صَلُحَلَةِ الْجَرَسِ صلى الله عليه وسلم اَخْيَانَا يُأْبَيْنِي مِثُلَ صَلُحَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُهُ عَلِي الْمُوحِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَحْيُ فِي الْمُوحِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَخْيَاناً يَشَمَثُلُ لِي الْمُلَكُ رَجُلا فَيكَلِمْنِي فَاعِي مَايَقُولُ قَالَتَ عَايِشَةٌ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْهُومِ الشَّهِ يَهِ الْبَرْدِ فَيَقُصِمُ عَنَهُ وَإِنَّ جَيْنَة لِيَعْفَدُ مَعْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْهُومِ الشَّهِ يَهِ الْهُومِ الشَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ جَيْنَة لِيَغَضَلُهُ عَرَقًا (معنى عله) عَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُوحِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُوحِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُوحِي عَلَيْهِ الْمُوحِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُوحِي عَلَيْهِ الْمُوحِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُوحِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَبِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ

صلي القديليديروحي احرقي جب موقوف موتى آب صلى الله عنيد وسلم كي بيشاني سے بسينه بهدر ماموتا تعار (منتق عليه)

تستریجے اور در سی اللہ المنجوس "مضبوط چنان پر جب آوے کی زنیر سیخی جاتی ہے تواس ہے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ای آواز کوصلصلة المنجوس "مضبوط چنان پر جب آوے کی زنیر سیخی جاتی ہے تواس ہے ایک آواز کی جاتی آواز کو سلصلة کہتے ہیں اور جن سیخن کو کہتے ہیں بہاں سیخنی کی آواز سی ساتھ تشہید دینا مقصود ہے داب ہے بات روگئی کر بیدآ واز کس جد نے جی بعض شار جین فرماتے ہیں کہ بیانہ اللہ نے جی کہ المال کے تاری کے لیے پہلے اعلان ہوتا ہے یا تیلیفون کی تھنی بی ہوش علماء نے کھیا ہے کہ یہ جر کیل ایمن کی آ واز ہوتی تھی معزت شاہ ولی ہوتا ہے یا تیلیفون کی تھنی ہی ہوتا ہے یا تیلیفون کی تھنی ہوتا ہے یا تیلیفون کی تھنی ہوتا ہے بیا کہ بیانہ ہوتی تھی وہ مراو ہے جیسے کا تو ل کے بتد کرنے ہے اندرایک آواز پیدا ہوتی تھی ہوجاتی تھی ہوتا ہے اور پیدا ہوتی تھی ہوتا ہے تھی ہوتا ہے تھی ہوتا ہے تھی ہوجاتی تھی ۔ 'المی منظم بھی جب وی کی ہے اور پیدا ہوتی تھی ہوجاتی تھی 'وجاتی کا صیف استال کیا گیا ہے۔ کیفیت تھی ہوجاتی تھی 'وجاتی تھی ہوجاتی تھی 'وجاتی تھی استال کیا گیا ہے۔

کیونکدآپ ملی اللہ علیہ و کم خودہوش میں نہیں ہوتے تھے 'ہوش میں آئے سے پہلے پہلے ساری دی یاد ہوجاتی تھی تو ماضی کا صغد مناسب ہوا۔ '' الماعی '' بہال مضارع کا صبخہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتہ کے سانے کے بعد آپ دی کو تحفوظ کرتے تھے تو مستقبل بن جاتا تھا۔'' المیفصیم عند '' لیتی وق کی یہ کیفیت جب فتم ہو جاتی تھی۔'' لیسفصد'' رگ پرنشتر مار کر جو خون چھکٹا ہے اس کو فصد کہتے ہیں' مطلب سے ہے کہ وحی کی شدت کی وجہ سے جاڑوں کے موسم میں بھی آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کے جیمین میار کہ پرموتیوں کی اثری کی طرح بیدنہ بہتے لگا تھا۔

# نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی کیفیت وحالت

(٨) ۚ وَعَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ۚ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُوبِ لِذَالِكَ وَتُوبَّدُ وَجُهُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ نَكْسَ رَأْسَهُ وَنَكْسَ أَصْحَابُهُ رَّءُ وُ سَهُمْ فَلَمَّا أَتُلِينَ عَنُهُ رَفَع رَأْسَهُ (رواه مسلم)

تَوَسِّحَيِّنَ عَبَاده بن صامت رض الله عند سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ دسلم پرجس وقت وقی نازل ہوتی اس کی شدت کی وجہ سے آپ سلی الله علیہ دسلی وقت وقی نازل ہوتی اس کی شدت کی وجہ سے آپ سلی الله علیہ دسلی وقت و را آپ کے محابر رضی الله عنهم مجی سرجھ کا لیتے ۔ جب وقی آپ مسلی الله علیہ دسلی ہے متقطع ہوتی ایناس اٹھاتے۔ (روایت کیان کوسلمنے)

نستین چرے کارنگ سنفی بخت کرب و بلا اور مصیبت وقم لاحق بوتا تھا۔ 'توبلد ''لیعنی چرے کارنگ سنفیر بوجاتا تھا۔'' آتیلی ''ہمزہ پر پیش ہے' تا ساکن ہے' لام پر کسرہ ہے اور یا پرفتہ ہے لینی جب وحی کی سے کیفیت منقطع ہوجاتی 'ای اقلع و اکشف و اجلی واُزیل' ''نکس داسه'' سر جھکائے کے معنی بیس ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے تھم وحی کے آنے اور اُسے سوچنے اور بھے کی وجہ سے سر جھکالیا اور سحابہ کرام رضی اللہ تھتم نے آپ کی سمتا بعت اور اوب کی وجہ سے سر جھکالیا۔

# الله کے دین کی پہلی دعوت

(٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتَ "وَآنَفِرْ عَشِيرُتَكُ الْأَفْرِينَ " خَرَجَ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم حَثَى صَعِدَ الطَّفَا فَجَعَلَ يَنَادِى فَابَنِى فِهِرِ فَابَنِى عَدِى لِيُعُلُون قُرْفِش حَتَّى الْجَنَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ آنَ يَّحُرُجَ آرُسَلَ وَشُولًا لِيَنْظُرَ مَاهُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرْبُشْ فَقَالَ آرَنَيْتُم إِنْ أَخَيَرُتُكُمُ أَنَّ حَيَلاً تَخُوجُ مِنْ سَفَح هذا الْجَبْلِ. وَفِي رَوَايَةِ أَنَ خَيْلاً تَخُورُ جُ بِالْوَادِي. تُويِدُ آنَ تَعِيرَ عَلَيْكُمُ آكُنتُمُ مُصَدِقِي قَالُوا نَعَمَ مَا جَرَبُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيرَ لَكُمُ أَنَّ خَيْلاً لَكُمُ أَكُنتُمُ مُصَدِقِي قَالُوا نَعَمَ مَا جَرَبُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيرَ لَكُمُ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

صلی الفدطلیدوسلم نکلے یہاں تک کدھفا پر چڑھ گئے اور بانا تا شروع کیا اے بنوفیراے بنوعدی قرایش کے آبائل کو بکارنے کے ووسب جمع ہوگئے جو خفض خودشا تا اپنا نمائندہ بھی دیتا تا کدو کھے کیا ہے ایوالہب آیا اور قرایش کے دوسر بےلوگ بھی فر مایا بتلاؤا ٹر بھی تم کوخردوں کہائی بہاڑی جانب سے سواروں کا ایک لککر لگا ہے ایک روایت میں ہے کہ دیکل میں سوار بیں جوتم پر تعلمہ کرنا چاہج بین کیا تم میری اس یات کو بچ مان لو کے وہ کہتے گئے ہاں ہم نے ہمیش آپ پر بچ ہی کا تم بہ کے بیا ہے فرمایا سخت عذاب سے پہلے میں تم کوؤرار ہا ہوں۔ ابو الہت کہنے لگا تھے کو ہلاکی ہوتونے اس لیے ہم کوئل کیا تھا اس وقت بیسورت نازل ہوگی۔ قبت یدا ابھی لھب وقب، استور ملی

وعوت حق کی یا داش میں عما کدین قرایش کی بدسلو کی اوران کا عبرتنا ک انجام

(١٠) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ فِي مَسْعُوْدِ قَالَ بَيْنَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَعْعُ مِنْ قُرْيَشِ فَى مَجْالِسِهِمُ إِذَ قَالَ قَائِلَ آئِكُمْ يَقُومُ إلى جُزُورِ ال فَلان فَيَعْمِدُ إلى فربَها وَدَمِهَا وَسَلاها فَيَجِئْنُ بِهِ ثُمْ يُمُهِلُهُ حَتَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيهِ وَشَالَاها فَيَجِئْنُ بِهِ ثُمْ يُمُهِلُهُ حَتَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيهِ فَالْبَعْثُ عِلَى بَعْصَ مِنَ الطَّيْحِكِ فَانَطَلَق مُنْطَلِق إلى فاطِمَة فَاقْبَلْت تَسْعَى وَثِبَتَ النّبِي صلى الله عليه وسلم ساجدًا حَتَى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنَ الطَّيْحِكِ فَانَطَلَق مُنْطَلِق إلى فاطِمَة فَاقْبَلْتُ تَسْعَى وَثِبَتَ النّبِي صلى الله عليه وسلم الطّهوة قَالَ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم الطّهُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ فَوَاللّهِ فَقَالُ وَكُانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلْنَا وَإِذَا سَالَ مَالَ ثَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ بِعَمْ وَيْنِ هِمُعْلَم وَعُمَادَة فِي اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا وَسُلُم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ بِعَمْ وَيْنِ هِمُعْلَع وَعُمَادَة فِي اللّهُ عَلِيهِ وَعَمَالُهُ اللّهُ فَوَاللّهِ لَقَدْ وَايُنْهُ مُو عَلَى وَمُعْلِع وَعُمَادَة فِي اللّهُ عَلِيهُ وَاللّهِ فَوَاللّهِ لَقَدُ وَايُنْهُ مُ مَلْ عَلَى وَمُعْلِع وَعُمَادَة فِي اللّهُ عَلِيهُ وَاللّهِ فَوَاللّهِ لَقَدْ وَيُسْتِعْ وَمُعْ عَلَى وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

خون اور پچہ دفیٰ لاکر جس وقت آپ بجہ ہ کریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکا و سے ان میں سے آیک بد بخت مختص اُتھ کھڑ 'ہوا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم بجہ ہ میں پڑے کھڑ 'ہوا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم بجہ ہ میں پڑے درمیان رکا وی ۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم بجہ ہ میں پڑے درمیان رکا وی ۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم سلم سجہ ہ میں پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ انہوں نے آکر آسے آپ سے دور کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئیں ان وگالیاں ویں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم ہے نماز پڑھ فی اور بات اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تین بارکرتے تھے اور جب و نماز پڑھ فی اور بات اللہ وی سے اللہ وار بات و نماز پڑھ فی اور بات اللہ وی میں ان وگالیاں ہوئے ہوئی ان وارکارہ و سے بھر اور بات میں مرتب یا گئے تھی مرتب یا گئے تھی مرتب میں ان کو کھڑے کو تلیب بدر میں ڈالا گیا۔ پھر تی تن والیہ کو کھڑے کر تاہ بدر میں ڈالا گیا۔ پھر تی تن والیہ کو کھڑے کہ میں ان کو کھڑے کر تلیب بدر میں ڈالا گیا۔ پھر تی کر بھر سنی اللہ کو پڑ نے عبداللہ نے کہا میں والوں پر لعت مسلط کر دی گئی ہے۔ (متن علیہ)

نَسَنْتِ الله الله عَلَىٰ "بيابوجهل لمعون تقايا كوئي اور بدبخت تقاياً مجزور" شُخْ عبدالحق رحمة الله طيها في الله حات من لكها ہے كه جزور ميں جيم پرز برہے بھرزا پر چش ہے نياس اورٹ كو كہتے ہيں جوذرج كرنے كے بعد كھڑے كؤے ہو چكا ہوگذرخ خاندمراد ہے۔

> فغادر نا اماجهل صویعًا وعتبة قد تو کنا بالجبوب ترجمہ بم نے ایوجہلکو کیجھاڑ امواجھوڑ ااورعتہکوسٹک لائے زئین برمراہوا چھوڑ ا

> ینا دیبھیم و سول ا**فلہ ل**یما **قدفناھیم کیا کپ ہی**ی الفلیپ ترجمہ: ان کورسول خدا اس و**تت آواز** و <u>سے رہے جکہ ہم نے ان کو کندے کو کس بھی</u>کا ہوا تھا۔

ترجمه: ان لوگول نے جواب نہیں دیا اگر جواب دیتے تو ہول کہتے آپ نے بچ کہا تھااور آپ کی رائے درست تھی۔

# عقبه كے سخت ترین مصائب اور آپ صلی الله علیه وسلم كا كمال خمل وترحم

﴿ ١ ١ ﴾ وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَاقَائَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ هَلُ أَنِّي عَلَيْكُ يَوْمٌ كَانَ أَشَدٌ مِنْ يُؤُمِّ أَحُدٍ فَقَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقْبَةِ إِذًا عَرْضَتُ نَفْسِنَي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَا لِبْلِ بْنِ كُلاَلِ فَلْمْ يُحِبِّنِي الْنِي مَا آرَدُتُ فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَتَجْهِيْ فَلَمُ اَسْتَغِقُ إلَّا لِقَرُن النَّعَالِبِ فَرَفَعَتْ رَأْسِنَى فَإِذَا أَنَابُسْحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِينَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِيْرَنِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعْتُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِيْفُتُ فِيَهِمُ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيٌ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ أَنَّا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيَ رَبُّكَ اِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيَ بِآمَوكَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ ٱلْآخَشَيْئِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليُه وسلم بَلُ أرْجُوُ اأنَ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنُ أَصَلَابِهِمْ مَنَ يُعْبُدُ المَلَّةَ وَحَدَهُ لَا يُشْرِكُ بِه شَيْتًا(مَعَق عليه) نتنجيج بن حضرت عائشرضي الله عنباے روايت ہے كه انہوں نے كہاا ہے اللہ كەرسول آپ ملى الله عنيه وسلم پراُ حد كے دن سے بزھ کربھی بخت دن آیا ہے فرمایا تیری قوم سے جھ کو بہت تکلیف پیٹی ہا درسب سے زیادہ تکلیف بھے عقبہ کے دن بیٹی جب میں نے این عبد پالین بن کلائر پرایخ نفس کوچیش کیا جومیں نے اس کووٹوت پیش کی اس نے قبول نہ کی ۔ میں نہایت ممتنین و پریشان حال جس طرف مندآ با جار ہاتھا۔ قرن معالب میں پیچے کر مجھے بدہ جلامیں نے اپناسرا نھایا ایک اہر نے بچھ پرسایہ کرلیا میں نے ویکھا نا گہاں اس میں چبریل تنصه انہوں نے مجھکوۃ واڑ دیاورکہااللہ تعانی نے تیری قوم کی بات اور جوانہوں نے جواب دیا ہے تن لیاہے آ پ سلحال تندعلیہ وسم کے پاس الندنعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ بھجا ہے تا کہان کے متعلق جس طرح جا ہیں اس کوتھم دیں جھے کو پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی مجھ کوسلام کہا پھر کہاا ہے محمصلی الند علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کی یات سن لیا ہے میں بہاڑ وں کا فرشتہ ہوں مجھ کو تیرے رہ نے تیری طرف بیجیا ہےا گرتو تھم دے میں دو آجشین پہاڑ دن کوان پر وجا تک دول رسول التدسلی اللہ عبید دسلم نے فر مایا بیں امید کرتا ہوں کہان کی پیشتوں سے اللہ تعالیٰ النالوگول و تکا لے گا جوالک اللہ کی عمیاوت کریں معماس کے ساتھ کسی وشریک نہیں تھر اکس گے۔ (شنق مذیہ)

نسٹنیٹ السند من ہوم احد'' احدیث آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے سترسی بہتہید ہو بیکٹ تھے۔ آپ کے بیجا حضرت حمز ورضی اللہ عند کے جم کے کوئے آپ کے سامنے علیے خود آپ ابولہان تھا وتدون مبارک شہید ہو بیکٹے تھا ہو اسخت دن تھا اس بعبہ سے دھزت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنمانے احد کے دن کی تختی ہے زیادہ کس اور دن کی تختی اور مصیبت کا ہو چھا ہے حضرت عاکشہرضی اللہ تعالیٰ منھا کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ تخت دن کوئی تیس ہوسکنا ' لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طاکف کے دن کوجس کو ایم العقبۃ کہا گیا ہے اس کواحد کے دن سے زیادہ تخت بتایا۔

 ۔ ''گر بہ اس مخص کانام بھی ( بینی عبد یا لیل سے گفتگو کی )۔''مہموم '' جس شدت نم کی جدے مہوش تھا۔'' استفق '' ہوش بیس آئے کو کہتے ہیں۔'' ''قون المتعالمب'' پرانے طائف سے فکل کر جمل ہدئ کی اطرف آتے ہوئے جدید طائف بیس ایک جگہ کانام قون المتعالب ہے قون المعناؤل بھی ای جگہ جس ہے جہاں سے المی نجداحرام یا ندھ کر کم آتے ہیں اہل طائف کامیقات بھی ہی ہے۔

سوال: -غرزودَ احد میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم خود بھی زخی ہوئے تنے آپ سے سر صحابہ کی لاشیں آپ سے سامنے تھیں آپ کا چھا حضرت عمر وضی اللہ عنہ کی ٹنی ہوئی لاش کے نکر سے سامنے پڑے تھے اس شدید صدمہ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے طائف سے صدمه اور مصیبت ہے کم کیوں قرار دیا اور طائف کے اس فم اور اس مصیبت کوزیادہ کیوں قرار دیا ؟

جواب: - اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ احد میں آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم میدان کا در ارادر میدان مقابلہ میں بیخ وشن سے مقابلہ میں جتنا بھی نقصان ہوجائے اس کی اتن تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ مقابلہ کے میدان میں فتح وکلست دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے برنکس طائف میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم میدان مقابلہ میں نہیں تقے وہاں جو پھے ہور ہاتھا وہ سب یک طرفظم تھا جس کو آ پ انتہائی سمیری کے عالم میں برداشت شررے تھے جس کی تکلیف بہت زیادہ تھی اس لیے آ ب نے طائف کی تکلیف اوراؤیت کواحد سے زیادہ قرار دیا۔

"اطبق" ملائے کو کہتے ہیں۔"الا محشین" یہ اختسب کا تغییہ ہے معبوط بہاڑکو اختیب کہتے ہیں۔اس سے مراہ کہ کرمہ کے ہاں آ سے ما سے دو بہاڑ ہیں اُلیا کے نام "جبل ابونٹیس" ہے اور دوسرے کا نام افعیقعان " ہے جو" اتر" نامی بہاڑ سے جبالگنا ہے بید دونوں بہاڑ ایک جانب سے قدیمی ہیں گرد وسری جانب سے کی سے جا گئتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ آنخضرت سلی الفد علیہ وسلم کے ساتھ گستا خی اہل طائف نے کی ظالم وہ تھے پھر الل کھ پر بہاڑ وال کے طائے کا کیا مطلب ہے "اس کا جواب بیبوسکتا ہے کہ اصل جرم آد کھار مکہ تھے آئیس کی دجہ سے قو سب بھی بور ہا تھا طائف کا سفر بھی تو آئیس کے دونوں ہے دونوں ہے اس بڑکو تھے کہ بات کی گئی ہے۔ دوسرا جواب بیسکتا ہے کہ ان بہاڑ وال کا سلسلہ اہل کہ اور الل طائف دونوں پر محیط ہے قو دونوں تہروں کی تبائی کی بات تھی یا صرف طائف کی جان کی بات تھی کوئی افرکال نہیں اس موال دجواب کوش نے کسی شرح میں نہیں دونوں پہوڑ ہے ہے دونوں بھروں کی بات کرنی پڑیں۔

غزوہ احدیمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا ذکر

(١٢) وَعَنُ أَنْسِ ۚ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتُ رُبَاعِيتُه .يَوُمَ أَحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسُلُتُ الدَّمَ عَنُهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا رَأْسَ نَبِيَهِمْ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتُهُ (رواه مسلم)

تَرْجَحَيْنَ الله عنرت انس بضي الله عندت دوايت ہے ہے قَبُ رسول الله علي الله عليه وسم كاوانت مبارك أحد كه دن آو زديا گيا اور سرزني ہوگيا آب اس سے خون ہو نچھتے تنے اور قرماتے تقدہ آو م كہنے قلرح ہائے گی جس نے اپنے آبى كاوانت تو زااور سرزخى كيار (روايت كياس آوسلمنے) انسٹنٹرنجے '' بسسلت'' نصر يعصر ہے ہے جس سے خون صاف كرتے كو كہتے ہيں ۔'' شد جو ا'' سراور چرہ كو زخم كو جج كہتے جيں ۔'' د ہا عيسته '' انيا ہا اور ثنايا كے درميان كوريا كل كہتے ہيں' آئخضرت صلى الله عليه وسلم كے وائت ہالكل ٹوٹ كر كرتے ہيں ہے ہلكہ کہتے كچھ حصر ٹوٹ كيا تھا' دائم ہانب نجلے دائتوں كے رہا كل مراد ہيں۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ سے مارا جانے والا

### الله کے سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا

(١٣) وَعَنْ اَبِيَ هُرَيَرَةَ قَالَ قَالَ دُسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْسَدُ غَصْبُ اللَّهِ عَلَى فَوْم فَعَلُوا بِنَبِيَّهِ. يُشِيرُ إللَى

رُبُاعِیَّتِهِ. اِهْعَدُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی رَجُلِ یَقَتُلُهٔ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وصله فِی سَبِنِ اللَّهِ (منف علیه) تَشَیِّحَتُّ کُرُ : مَعْرِت ابو جریره رضی الله عندے دوایت ہے کہارسول الله صلی الله علیه وسم نے فریایا اس قوم پرالله تعالیٰ کا بخت فضیب ہوج جس نے اپنے نبی کے ساتھ الیہا کیا اپنے وائنزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بوی پراللہ تعالیٰ کا بخت فضیب ہے جس کوائلہ کی راہ میں جہا وکرتے ہوئے اللہ کارسول کی کردے۔ (شنق ملیہ)

نستنتیج:''یقتله دسول المله''احدکے میدان پی آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ایک بدبخت کا فرائی بن ظف کونیز ہار کرفل کردیا تھا اس کی طرف انثارہ ہے۔ (حذہ انباب عال عن الفصل المثانی)

# الفصل الثالث ... سب سے پہلی وحی

(١٣) عَنَ يَحْنَ بِنِ آبِئَ كَلِيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ ٱبَاسَلَمَةَ بَنَ عَلِمِ الرَّحْمَٰنِ عَنَ ٱوَّلِ مَا تَوْلَ مِنَ الْقُرَانِ قَالَ يَا أَيْهَاالُمَذَيْرُ قُلْتُ يَقُولُونَ اِقَرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ قَالَ ٱبُوْسَلَمَةَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ ذَالِكَ رَقُلْتُ لَهُ مِثلَ الَّذِي قُلْتَ لِي فَقَالَ لِي جَابِرُ لَا أَحَدِثُكَ إِلَّا بِمَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَاوَرْتُ بِحِزَاءَ هُهُوا فَلَمَا قَطَيْتُ جَوَارِى هَبَطُتُ فَنُودِيْتُ فَنَظُرْتُ عَنْ يَعِينِي فَلَمُ أَرَ شَيْنًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرْ شَيْنًا وَنَظَرْتُ عَنْ جَوَارِى هَبَطُتُ رَأْسِى فَرَايْتُ شَيْنًا فَآتِيتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَيُرُونِي فَذَوْرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَاءَ بَارِدًا فَنَوْلَتُ يَاأَيْهَاالُمُدَّيُولُ قُمْ فَٱلْفِرُ وَرَبُكَ فَكَبُرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرُّجُورَ فَاهَجُرُ وَذَالِكَ قَبْلُ أَنْ تَفْرَضَ الصَّلُوةُ (مِنْ عَلِيهِ

تر المستحد المراق المراق المند عند المراق المند عند المراق المند عند الموسل المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

نستنتے بھر انتظاع وی کے اعتبار سے سب سے مہلے سورت علق کی پانچ آیٹیں نازل ہوئی ہیں پھر انتظاع وی کا زمانہ آیا۔ انتظاع وی کے بعد جو کم سک بعد جو کم سک بعد جو کم سک بعد جو کم سک بعد جو کم سک بعد جو کم سک بعد جو کم سک بات نہیں ہے بلکے کا ل سورت کے زول کی بات نہیں ہے بلکے کا ل سورت کے زول کی بات نہیں ہے بلکے کا ل سورت کے زول کی بات ہے کو باید بندا واضافی ہے جو انقطاع وی سے بعد سب سے بہلے وی سے بعد از ل ہوئی تھی۔

### باب علامات النبوة ... نبوت كى علامتول كابيان

علامات جمع ہے اس کا مفرد علامۃ ہے علامات نشائی کو کہتے ہیں یہاں وہ نشانات اور علامات مراد ہیں جو اسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ولالت کرتی ہوں۔ شخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ''اشعاۃ اللہ معات'' میں تکھا ہے کہ علامات نبوت اور بیخوات ایک ہی چیز ہیں اس لیے شراح حضرات حیران و پریشان ہیں کہ صاحب مشکلو ہے آیک ہی مغہوم کی چیز کودوا لگ الگ بابوں میں کیوں ڈکرکیا کوئی اس کا میح جواب نہیں دے سکے گاہمی کلامہ انتافرق بتایا جا سکتا ہے کہ مجزات ہیں زیادہ تران چیزوں کا بیان ہوتا ہے جوس سنے دار لے انسان کو عاجز اور مجود کرو ہی ہیں کہ مجزود کھ کیا اب ائیان لیے آ ڈا اور ملامات نبوت میں ایسانہیں ہوتا بکھاس میں زیاد وٹر ٹائی چیزیں بیان ہوتی جیں جوفی نفسہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسم کی نبوت کرچھوں علامت والامت کرتی میں گرکسی کوایم ن لائے پر مجبوراور عاہر نہیں کرتیں ۔ دوسرا فرق ہے ہے کہ طامات نبوت میں کچھ چیزیں وہ بھی جی جی کا تعلق نبوت کے اعلان سے پہلے کے واقعات کے ساتھ ہے جس طرح اس باب کی حدیث فہر 1 'حدیث فہر 2 'وغیرہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بجز و تو نہیں کہا جا سکتا گریہ نبوت پر علامت و دالات جی اس وجہ سے شاج صاحب مشکو تانے اس باب کو جزات سے علیمہ ورکھا اور اس کے لیے اسک موان یا ندھا۔ گریہ نبوت پر علامت و دالات جی اس وجہ سے شاج صاحب مشکو تانے اس باب کو جزات سے علیمہ ورکھا اور اس کے لیے اسک موان یا ندھا۔

#### الفضل الأول . . . . شق صدر كاواقعه

(1) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه جبر بيل وهو بلغب مع العِلمان فاخذة فضرعة فشق عن فليه فاستخرج منه عنفة ففال هذا خطَّ الشَّبُطان مِنْكُ قَمْ غَسَلة في طشت من فَهْبِ بِمَاء زَمْوَمْ ثُمُ لائة وَاعَادَهُ فِي مَكابِهِ وَجاءَ الْعَلْمَانُ يَسْعُونَ إلى أَمِه يَعْبَى جَمْرَهُ فَقَالُوا إِنْ مُحَمَّدًا قَدُ قُبَل فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْفَعُ اللَّهُ مَا أَنْهُ لَهُ وَهُو مُنْفَعُ اللَّهُ اللّهُ 
منتیجی آئی : حضرت انس سے روایت ہے کہ مخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریل علیہ السنام آئے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم الوکوں کے ساتھ تھیں رہے جھے۔ جبریل علیہ اسل مے آپ کو پکڑ کر جہت النایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے عاقد نکالا اور کہا یہ شیعان کا حصہ ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دل کوسونے کی طشت میں زمزم کے پائی سے وضویا۔ پھر جبریل علیہ السفام نے دل اپنی جگہ رکھ کرد و بار و طاویا اور لا کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی والد و کی طرف آئے (والدہ سنے مراد والیہ صفی اللہ عنہ اس میں اللہ عنہ نے کہا محمد کے بیت میں اللہ علیہ وسلم کے بیت میں اللہ علیہ وسلم کا دیگ متنفر تھا۔ انس رمنی اللہ عنہ نے کہا تھی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں اول کے میسنے کا نشان و کیا تھا۔ (روایت کیا اس کو شم نے )

سوال الساب سوال ہے ہے کہ جب آپیشن کے ڈرایو ہے قلب اطہرے اس حصہ کو کاٹ کر نکالنا تھا تو تخلیق کے وقت اس کو قلب اطہر میں پیدا کیوں کیا جماع اہتدای ہے اس حصہ کو اللہ تقول پیدائے رہائے کی ضرورہ ہے ندہوتی۔

جواب نہ انقدتعان نے انبیاء کرام علیم السنام کو کامل بشریت پر پیدافر ، یا ہے کسی نبی میں کوئی جسمانی نقص آئے نہیں دیا اگر تحقیق کے وقت

اس حصرکو پیدا نیفرماتے تو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر عن ایک بشری تقص رہ جاتا اور کمال بیں فرق آ جاتا اس لیے پہلے اعلیٰ کمال گئ "کمیل فرمادی پھرآ پریشن کے فر بعیہ سے اس کونگلوا دیا۔ اس حدیث سے انسانوں کودل کے پریشن کی رہنمائی ملی ہے ڈیز مص دنیا فخر کرتی ہے اس کی ابتداء جمد عمر فیصلی اللہ علیہ وسلم کی فات سے بے سروسا مانی کے دور میں ہوئی۔ زموم جنت کا پانی نہیں لایا گیار معلوم ہوا کہ زمزم کا درجہ جنت کے پانی کے برابر ہے بیاس سے بہتر ہے۔"منتقع الملون" یعنی رنگ حضرہ و گیا تھا پیلا پڑ گیا تھا۔"انو المصحیط " یعنی شرح صدر کے بعد سینے کا نشان گرون کی چنبر کے پاس سے سے کرنا ف تک موجود تھا اس پر ہالوں کی ایک خوبصورت و حداری تھی۔

اللُّهم صل على حبيبك محمد في الاولين والآخرين وعلى إله الطاهرين و اصحابه اجمعين.

ليقر كاسلام

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليَّه وسلم إنِّى لَاغْرِف حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبَلُ أَنْ أَبُعَتُ إِنِّى لَاغْرِفُهُ الْأَنْ (رواه مسلم)

ﷺ : حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا ہیں اس پیمرکوا ہے بھی پہچا تا ہوں جو سکہ میں میرے نی بننے سے پہلے بھے کوسلام کیا کرتا تھا۔ (روایت کیا اس کوسلم نے )

### شق قمر كالمعجزه

(٣) وَعَنُ أَنْسِ قَالَ إِنَّ أَهَلَ مَكَّةَ سَالُوُ ا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُونِهُمُ ايَةُ فَأَرَاهُمُ الْقَمَوَ شِقَّتَيْنَ حَتَى رَأُوْ حِزَاءَ بَيْنَهُمَا (متفقعليه)

کر پھٹے گئے : حضرت انس رضی الفد عندے دوایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی الفہ علیہ دستم ہے کسی نشانی کا سوال کیا تو آ نے جا تدکو دوئلزے کردکھایا اورانہوں نے حرابہاڑکوان دونوں کھڑوں کے درمیان و یکھا۔ (متنق مذیہ)

نستنے بھی بھی تھرکا واقعہ چونکہ دات کا تھا اس لیے ذیا وہ شہور نہیں ہوا کھر پیخصوص لوگوں نے ہا نگا تھا تو نسر وری نہیں تھا کہ تما م الل و نیا کو دکھا یا جا سے بیٹر تمام السانوں کو عام بھی نہیں کیا ور نہ سب کے مانتے اور بھر سب کے دیکھنے کے بعد اگر کنارا انکار کرویے تو پھر عمولی عذاب آجا تا جس طرح فرمائٹی مجزوے انکار کے بعد آیا کرتا ہے۔ ساوی کا نتات میں بحوق و العنام کا انکار چند بخروق الد ماغ اور محروف الد ماغ لوگوں کا کام ہے جو تا تا بل النقات ہے اللہ تو تی محتول کے نتا تھا ہوئے کہ مخوات کی سے ایل کام ہے جو تا تا بل النقات ہے اللہ تعالی کے تھم ہے آئے خررے ملی اللہ علیہ و سے تامی کا موسلے کی مختول کے تابیل کام ہے جو تا تا بل النقات ہے اللہ علیہ اللہ علیہ و سے تو آن کا اعلان ہے گا واقعہ و انسان کا اللہ علیہ کا موسلے موسلے کا موسلے موسلے کا موسلے موسلے کا موسلے موسلے کا موسلے کا موسلے کا موسلے کو کا موسلے کی کام ہوئے کی انسان کا موسلے کی کو انسان کا اعلان ہے گا واقعہ ہو ان موسلے میں اس کا فیوت موجود ہے تو آن کا اعلان ہے گا واقعہ ہو ان صورے میں کے الفاظ ہیں اس سے بھی مراد و ذکر ہے ہیں۔

(٣) ۚ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ۚ قَالَ انْشَقَ الْمُقَمَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ فِرُقَتَىٰ فِرُقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَقِرْقَةً دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إشْهَدُوا (منفق عليه)

تَشَیَّجُکُرُ :حضرت این مسعود رضی الله عند سے روایت ہے جا ندو دکھڑے ہواان میں سے ایک پہاڑیر رہااور ایک کھڑا پہاڑ کے پنچے۔آپ نے کا فروں کوفر مایا گواہ ہو جاؤ۔ (شغق علیہ )

# قدرت کی طرف ہے ابوجہل کو تنبیہ

(٥) وَعَنُ أَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهُلِ هَلُ يُعَقِّوُ مُحَمَّدٌ وَجُهَة بَيْنَ أَظُهُرِكُمُ فَقِيْلَ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَيْنُ

رَّالِتُهُ يَفْعَلُ ذَالِكَ لَاطَانُ عَلَى رَقَيْتِهِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ يُصَلِّى زَعْمَ لِبَطَا عَلَى رَقَيْتِهِ فَهَا فجنهُم منهُ إلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِيْهِ وَيَتَقِى بِيدِيْهِ فَقِيْلُ لَهُ مَالَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدُقًا مِنْ تَارٍ وَهُولًا وَأَخِنِحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْدَنَا مِنِي لَا نَخَطَفْتُهُ الْمَلْئِكَةُ عُضُوا عَضُوا (رواه مسلم)

نشنیکٹی معزت ابو ہر ہرہ وضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ ابوجہ کی ہے کہ کہ محرصنی الند علیہ وسلم اپنے چہرہ کو تمہارے ساسنے خاک آ بودہ استے خاک آ بودہ کرتا ہے جواب ملاہاں ابوجہ کی ہے کہ اات اور مزکی کی فتم اگریش نے اس کو یہ کاس کرتے و کیولیا تو جس اس کی ٹرون روندہ الول گا۔ ابو جہاں آ ہاں جال ہوں کہ آئے ہاں جال ہیں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرون پر جہاں آ ہاں جال ہیں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرون پر چہاں تھے اس کے تابعہ کی تعدیرا ہوئے کہ تھا تھے ہے کہ ابودہ ہوئے کہ اور ہوئے کہ اور ہوئے کہ اللہ علیہ وسلم کے در میں آئے ہے کہ ابودہ ہوئے کہ اور ہوئے وہ جس آ ہے جس اللہ علیہ سم نے فرم یا آئر ابوجہ کی میرے قریب ہوجا تا تو فریقتے اس کو ایک ایک فرائر کے لگر لینتے۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

المنترسيني المحقور براس طرح كرديا الموائد عنه الوائر في كمعنى جن بيلى زين بريجده لكاكر جره كوفاك الوائرة بالإجهل في المتبرل تحقير كرفور براس طرح كرديا الوجهل في المتبرل تحقير كرفور براس طرح كرديا الوجهل في طمع ليني كرون روند في كاراد ب برأ ميد بهوكرا هيا المجتبع منه الفجاة الحائل المحتبية بين فاهل كي خمير الوجهل كي طرف فوق بها ورمند كي خمير صفور الحراسلي الله عليه والموث كي طرف فوق بها ورمند كي خمير صفور كرم سلى الله عليه والمرف فوق به معنى بها بها كل أس حال الله عليه والموث كي حرف البها كل اس حال الله على الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الموث الم

# ایک پیش گوئی جوحرف بحرف بوری ہوئی

(٣) وعن غدى بن خاتِم قال بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النّبِي صلى الله عليه وسلم إذَاتَاهُ وَجُلَّ فَشَكَابِلَيهِ الْفَافَةُ ثُمْ آتَاهُ اللَّهِ فَانَ طَالْتَ بِكَ حَبُوهٌ فَلْتُوَيْنُ الطَّعِيْلَةَ تُوْتَجِلُ مِنَ الْجَيْرَةِ فَإِنْ طَالْتَ بِكَ حَبُوةٌ فَلْتُوَيْنُ الطَّعِيْلَةَ تُوْتَجِلُ مِنَ الْجَيْرَةِ فَإِنْ طَالْتَ بِكَ حَبُوةٌ فَلْقُونَ كُنُولْ كِشْرِى وَلَئِنْ طَالْتُ بِكَ خَيْوةٌ لَتُوْرَقُ الطّعِيْلَةِ مِنْكُ وَلَئِنْ طَالْتُ بِكَ خَيْرَةٌ لَوْمُ مِنْ فَصِد أَوْ فِضَةٍ يَطْلُبُ مَنْ يُقَبِلُهُ فَلا يَجِدُ اَحْدًا يَقْبِلُهُ مِنْهُ وَلَيْفَيْنَ اللّهَ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْقَ اللّهُ وَلَيْقَالُ اللّهُ وَلَيْقَ اللّهُ وَلَيْقَاهُ وَلِيْنَ اللّهُ وَلَيْكُ مِنْهُ وَلِيْلُهُ مِنْهُ وَلِيْكُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَيْكُ مِنْهُ وَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَكُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْقُ طَالُكُ بِكُمْ حَيْوةً لَقُولُ لَا اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُونَا مِنْ الْمُحْدَى اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَكُونَا اللّهُ وَلَكُنْ الْمُعْلِقُهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَكُنْتُ وَيُمُونُ الْمُولِقُ عَلَى عَلِيقُ طَالْتُ بِكُمْ حَيْوةً لَقُولُ مُ مَا قَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَلِيقُ طَالْتُ بِكُمْ حَيْواللّهُ اللّهُ وَلَا مُدَالِكُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَيْنَ طَالْتُ بِكُمْ حَيْواللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَلَائِلُكُمْ وَاللّهُ وَلَائِكُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ وَلَائِلُكُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ وَلَائِلُ الللّهُ وَلَائِلُ الللّهُ وَلَائِلُ الللللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللللّهُ الللهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلَائِلُ الللّهُ وَلِي الللّهُ ا

نتیجینی معرب مدی بن عاتم رضی القد عند سند روایت ب کرایک دن بیس آب کے پاس تھا ایا کھ ایک فخص آیا اس نے فاقد کی ا انگلیت کی پھرآ ب صلی القد علیدوسلم کے پاس ایک اور فخص آیا تو اس نے رہز فی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اسے معرکی تو نے جروشہر ویکس ب آئر تیری زندگی کمبی ہوتو تو ایک فورت کو ویکھے گا کہ وہ جروے کوچ کرے گاتا کہ بیت القد کا طواف کرے تو وہ خدا کے سواک نے فوف زوو نہیں ہوگی آئر تیری عرفی ہوئی تو کسری بن ہرمز کے فزائے کھولے جائیں گے اور اگر تیری عمر کمی ہوئی تو ایساز مائ پائے گا کہ ایک آدی تھی نجر سونا یا جاندی لے کر قبول کرنے والے کوئی ش کرے گا تعراس کو قبول کرنے والانسیں لے گا۔ اور الفدسے تم علی سے کوئی خاقات کرے گا اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی تر بھان ٹیس ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آیا جس نے تیمی طرف رسول نہیں بھیجے کہ وہ ''تھے کو م تھے کو بہرے احکام بہتچا کیں وہ بندہ کے گا فال! اللہ فرمائے گا کیا جس نے تھے کو مال نہیں وہا اورا حسان نہیں کیا وہ کے گئے کیوں نہیں تو وہ ہتی واکیں با کمیں جانب نظر دوز اسے گا تو جہتم سے ہوا کے نظرتیں آئے گا۔ آگ سے بچواگر چاکھور کے تھز سے ہو۔ جو تھن کھورنہ پائے تو وہ تعدہ کلام سے سعدی نے کہا کہ بیس نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے جیرہ شہر سے کوئی کیا تا کہ نمانیا تھ بدکا طواف کرے وہ ایھو گئے جو سمی سے تمیس ڈرتی اور میں ان اوگوں میں تھا جنہوں نے کسری بن ہر مزئے تیزا نے کھولے آئر تمہاری عمر دراز ہوتے تم اس چیز وہ کھو گئے جو فرمائی ٹی ابوالقا مصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوئے بیچا ندی کی مٹھی مجرے نگھ گا۔ (روایت ایا اس کو بنا ہی نے ا

### دین کی راہ میں سخت سے سخت اذبیت سہناہی اہل ایمان کا شیوہ ہے

(2) وَعَنُ خَبَابٍ بِنَ الْاَرْتُ قَالَ شَكُوْفًا إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُو مُنوسَدُ بَرُوهُ فَي ظِلَ الْكُفّةِ وَلَقَدَ لَقَيْنَا مِنَ الْمُصُورِ كِينَ شِيدَةً فَقُلُنَا الْالْمَاعُو اللَّهَ فَقَعٰ وَهُو مُحَمَّرٌ وَجَهَةً وَقَالَ كان الرَّجُلُ فِيمِ أَيْحَلُ لَكُ عَنْ وَيَبِهِ وِيُمُشَطُّ فِي الْمُنْفِ فَمَا يَصُدُّةً فَالِكَ عَنْ وَيَبِهِ وِيمُشَطُّ فِي الْمُنْفِ فَمَا يَصُدُّةً فَالِكَ عَنْ وَيَبِهِ وَيُمُشَطُّ الْمُحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْهِ مِنْ عَظْمٍ وَعَصْبِ وَمَا بَصُدُّةً فَالِكَ عَنْ دَيْنِهِ وَاللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيمَعَلُ هَذَا الْاَمْرُ حَنَى بَبِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَو اللّهُ عَلَى عَلَي عَلَيهِ وَلَكَنَكُمُ السَعْمَ لَوْنَ وَرَو وَالمِعنِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَكَنَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَى عَلَي عَلَيْهِ وَلَكُنَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَا لَعُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَكُنَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُنَالُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

نستنتینے : امدشار '' آرہ کوخشار کہتے ہیں۔ 'یمدشط ''کٹھی کرنے کو کہتے ہیں او ہے کی تنگھی مراہ ہے۔ 'وعصب ''عصب پھول کو کہتے ہیں ایسی تھی ہوں کے کہتے ہیں استحص کی بٹریوں اور پھوں کے درمیان چلائی جاتی تھی جس سے کوشت چھل کر بٹری رہ جاتی تھی گراس مصیبت نے اس خص کو وین پر چلنے اوراسے وینانے سے تیمیں روکا آمخصرت صلی اللہ علیہ وسم نے اس حدیث ہیں ہمت کومصائب پر عبر کرنے اور دین کے لیے آز ماشوں سے گزرنے کی تھیام دی ہے اوراستھامت کی ہوایت کی ہے اوراش کھا کرفر مایا کہاس وین کی برکت سے ایک مثالی اس آئے گاتم جندی شرو۔

#### ایک خواب اور دعا

(٨) وَعَنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَذَخُلُ على أَمْ حَرَامٍ بِنَبَ مِلْحَانَ وَكَانَتَ تَحْتَ عُبَادَةً بَنِ الصّامِبَ فَلَاعَلَ عَلَيْهَا يَوْمَافَاطَعَمَتُهُ ثُمَّ جَلَسْتُ تَفُلِى وَأَسَهُ فَنَامَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضَحَكُ قَالَتَ فَالْتَ عَلَيْ عُولُولًا فَلَهُ عَلَى أَنَاسٌ مِنَ أُمْتِى عُرِضُوا عَلَى غُولة فِي سَيْلِ اللّهِ يَوْمَافَا عَلَى عَلَى الْاسِرَّةِ الْمِعْلَ اللّهِ قَالَ أَنَاسٌ مِنَ أُمْتِى عُرِضُوا اللّهِ أَدْعُ اللّهَ أَنْ يُجْعَلَيْ يَرْكُونَ تَنْجَ طَلْهُ اللّهِ أَدْعُ اللّهَ أَنْ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ عُلَى اللّهِ أَنْ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْاَوَّالِيْنَ فَرَكِبَتُ أَمُّ حَرَامِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً فَصُوعَتُ عَنْ ذائِتِهَا حِينَ خَرَجَتُ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ ومعَى عَلَىٰ٪ تَوَيَّحَيِّنَ وَعَرِت إِنْس رَضَى اللهُ عندے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم اللہ معادی ين صامت رضى الله عندى بيوى تفيس-ام حرام في آب كوكها نا كلايا- يحروم حرام آب ملى الله عليه وسلم يح سرميارك كي جوكس وعصى تقى \_ آب سومنے مجرآب جامعے اور بہتے متھے۔ ام حرام نے کہاا سے اللہ کے رسول کس چیز نے آب ملی اللہ علیہ وسلم کو بندایا؟ آب نے فر مایا کہ میری است کے بجمالوگ جمھ پر بیش کیے گئے کدوہ الشاتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دریا کی بیشت پرسوار ہوتے ہیں بادشاہوں کے تختو ل پرسوار ہونے ک ما تندش نے عرض کیایار سول اللہ میرے لیے دعافر مائے کہ اللہ مجھ کوان میں ہے کرے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے لیے دعا فر مائی چرا پناسرمبادک رکھا اورسوکے ۔ چرود یارہ جنتے ہوئے بیدارہوئے۔ بیں نے کہا آپ کوس نے بسایا فر مایا کرمیری است کے کھاوگ جہاد کرتے ہوئے بھے پر پیٹ کیے گئے۔ بیں نے کہامیرے نے دعافرما کیں کہائٹہ بھیکوالن میں سے کرے ۔ آپ سلی انٹدیلیہ وسلم نے قرمایا کہ تو بہلول میں سے ہام حوام مصرمت معاوید کے دفت دریا ہیں سوار ہوئیں ۔ ام حرام سمندرے نکلتے وفت گر کر ہلاک ہوئیں۔ (شنق علیہ ) نتشتيج " تفلي دامه " يعنى معزت ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالًا عنها المخضرت سلى الله عليه دسلم يحمر ميں جو ئيں ثول دين تيس . بہلے یہ بات سمجھلیں کرمعزت اس حرام رضی اللہ تعالی عنصاحقورا کرم صلی الله علیہ دسلم کی رضائی خالہ یارضائی پھوپھی تھیں۔ بہلے یہ بات تقعیل سے لکھی جا پچکی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنصا اورام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنھا دوتوں انصاری عورتیں ہیں مدینہ یں انہوں نے حصرت آ منہ یا خواجہ عبدالله كساتهه دوده بياتها لبذابية ورتيل أيخضرت صلى الله عليه وسلم يحارم مين سيخين يصنورا كرم صلى الله عليه وسلم كيجسم مين جوكين نهين بهوتی تغیس تو منولتا اور چیز ہے اور ملنا اور چیز ہے۔ منبع " سمندر کے درمیان میں جو بری موجیں ہوتی میں اور بانتها ، پانی ہوتا ہے اس کو جمج کہتے تیں۔ مراد سندر کا سینداور ورمیان ہے۔ 'او مثل الملو ک ''یہ شک رادی کی جانب ہے ہے بعنی اس حال میں سوار ہوں کے جیسے باد شاہ لوگ ا ہے تخت پرسواد ہوتے ہیں۔''فصوعت''سوادی سے گرنے کوصرع کہتے ہیں۔''حین خوجت''یعنی سمندر کا ستر کھمل کر کے جب ساحل پر آ تمکیل اورا پلی سواری پرسوار ہو کیل تو جانور کی پشت ہے نیچے آگریں اور شہید ہو گئیں ۔ سمندری جہاز رانی اور سمندر میں جہاد کی ابتداء سید نا حضرت معادبيرض الشعندن كيب فرضي الله عنه و عنا و عن جميع الصحابة.

حضورصلی الله علیه وسلم کے کلام کا اعجاز

(٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكُمَّ وَكَانَ مِنُ أَرْدِ شَنُوءَ ةَ وَكَانَ يُرُقِى مِنْ هَذَا الرَبُحِ فَسَمِعَ شُفَهَاءَ أَهُلِ مَكُةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونَ فَقَالَ لَوْ آنِى رَآيَتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَى قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِلَى مَنْ هَذَا الرَّيْحِ فَلَى يَدَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْحَمَّدُ لِلَّهِ فَحَمَّدُهُ وَنَسْفِيئُهُ مَنْ يَعْلِلُهُ قَلَاهَادِى لَهُ وَآشُهَدَانُ لَآلِلُهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَآشُهَدُ أَنْ لَاللّهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ قَلَاهَادِى لَهُ وَآشُهَدُأَنُ لَآلِلُهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَآشُهُدُ أَنْ لَاللّهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولًا إِلَيْهُ إِلَّا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الله عليه وسلم مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولًا السُّعَرَةِ وَقُولُ الشّعَرَةِ وَقَولُ الشّعَرَةِ وَقُولُ الشّعَرَةِ وَقُولُ الشّعَرَةِ وَقُولُ الشّعَرَةِ وَقُولُ الشّعَرَةِ وَلَقَالَ اللّهُ عَلَى كَلِمُهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَاهُ مَوْلًا اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَى عَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَالَالِكُولُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَاللّهُ عَلَالَ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَال

وفي بعض نسخ المصابيح بلغنا ناعوس البحر وذكر حديثا ابي هريرة وجابر بن سمرة يهلك كسرى والاخر لتفتحن عصابة في باب الملاحم.

تَشَيِّحَيِّكُمْ : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ صاد تا می ایک مخص مکہ میں آیا اور وہ از وشنوء ہ سے تھا۔ وہ صاد منتر پڑھتا آسیب سے ۔صاد نے مکہ والوں کو بد کہتے سنا کہ مجمعلی اللہ علیہ و کیانہ ہے رصاد نے کہا اگر میں اس مخص کو دیکھوں تو شاید میں اس کا علاج کروں اور اللہ اس کوشفاعطافر ماہے۔ این عباس رضی اللہ عزر نے کہا کہ صادة تخضرت ہے ملا اور کہنے وگا کہ اسے مح صلی اللہ علیہ وکلی میں آسیب کے لیے مشتر پڑھتا ہوں کیا آپ بھی چاہیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمام تحریفی اللہ کے بیں اور ہم سباس کی تحریف بیان کرتے ہیں اور ہیں کوانی و بتا ہوں کہا آپ بھی چاہیے ہیں اور ہیں کوانی و بتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کا دو کھانے والنہیں اور ہیں کوانی و بتا ہوں کہ جمران کو کوئی راہ و کھانے والنہیں اور ہیں کوانی و بتا ہوں کہ اللہ کے اس کا بغرہ اور اس کا کوئی شریک ٹیس اور ہیں کوانی و بتا ہوں کہ جمران کا بغرہ اور اس کا کوئی شریک ٹیس اور ہیں گوانی و بتا ہوں کہ جمران کا بغرہ اور اس کا حرف اور اس کا بغرہ اور اس کا اللہ علیہ و کم اس کے اس کھوں کو بڑھا تھی در اور اس کا اللہ علیہ و کہ بنوں اور ساحروں اور شاعروں کا قول سنا ہے لیکن آپ سنی اللہ علیہ و کم کے ان کھوں جسے کہی ٹیس تقید و کہ بزی فصاحت اور بلاغت کے حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و کہا کہ بیس آپ صلی اللہ علیہ و کم کہ بعث کہ ووں این عباس رضی اللہ عزب کہا کہ بیس آپ میں گائی و کہ بیست کی (روایت کیا اس کوسلم نے) اور مصابح کے بعض شخوں ہیں ہے کہ بلغنا عموں البہ حور اور ایو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث میں اور جابر بن سمرہ کی روایت میں ہے کہ بلغنا کہ جس کے دیول کی کے سری خالے ہیں۔ آپ میں اور جابر بن سمرہ کی روایت میں ہے کہ بلغنا کہ میں ہے کہ بلغنا عدی کہ میں ہے کہ بلغنا حدیث عصابہ ہے باب المملاحہ ہیں۔ یہ باب دوسری فصل سے خالی ہے۔

''هات '' لینی ہاتھ برحادیں اور مجھے مسلمان بنادیں چنانچہ ای وقت ضام مسلمان ہو گئے۔ ماعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذیا نہ نبوت سے پہلے ضام حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے دوست ہتے۔وحد اللباب خال عن الفصل الثانی اور اس باب میں دوسری قصل نہیں ہے۔

الفضل الثالث .... قیصرروم کے در بار میں ابوسفیان کی گواہی

(٩٠) عَنِ النِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ حَدْنَيَى آبُو سُفْيَانَ بَنْ حَوْبٍ مِنْ فِيْهِ إِلَى فِي قَالَ الْطَلَقُتُ فِي الْمُدَّةِ الْجَبَيْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صغى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَهَا آنَا بِالشّامِ إِذْ حِيْنَ بِكِتَابٍ مِنَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى هِرَقُلَ عَلِيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عِلَيْم بُصْرِى فَدَفَعَهُ عِلَيْم بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْم بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصْرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصُرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بُصُرِى فَدَفَعَهُ عَلَيْهِ بَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى هَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْه فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّ

كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ آشُرُاتُ النَّاسِ آمُ ضَعَفَاءُ هُمْ قَالَ قُلْتُ عِلَى صُغفاءُ هُمُ قَالَ أَيَزِيْدُونَ آمُ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلَتُ لَا بَلْ يَزِيْدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتُذُ آحَدٌ مِنَهُمُ عَنْ دِيْبِهِ بَعَدَ أَنَ يُدْخُلَ فِيْهِ سَخُطَةً لَّهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلَ قَاتَلُتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمَ قَالَ فَكُيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ يَكُونُ الْحَرَبُ بَيْنَا وَبَيِّنُهُ سِجَالَايْصِيْبُ مِنَاوَتُصِيْبُ مِنَهُ قَالَ فَهَلُ يَغْدِرُ قُلُتُ لَا وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدُرِي مَا هُوَ صَابِعُ فِيْهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا ٱمُكْتَبَىٰ مِنْ كَلِمَةِ ٱدْحِلَ فِيهَاشَيْنًا غَيْرَ هَاذِهِ قَالَ فَهَلَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ احَدّ قَبْلَهُ قُلْتُ لا ثُمُّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه قُلُ لَهُ إِنِّي سَأَلَتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ فَرَعَمُتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوْحَسَبِ وَّكَفَا لِكَ الرَّسْلُ تُبَعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا و سَأَلَتُكَ هَلُ كَانَ فِينُ ابْالِهِ مَلِكُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَافَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ ابْالِهِ مَلِكُ فَلْتُ رَجُلُ يَطُلُبُ مُلَكَ ابْالِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ اَتُبَاعِهِ أَضَعَفَاءُ هُمُ أَمُّرًاقُهُمْ فَقُلُتَ بَلُ صُعَفَاءُ هُمُ وَهُمْ أَتَبَاعُ الرُّسُل وَسَأَفَتُكَ هَلُ كُنتُمْ فَقُهِمُونَهُ بِالكَلِبِ قَبْلَ أَنْ يُقُولَ مَا قَالَ ۚ فَرَعَمُتَ أَنْ لَا فَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ ٱلْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَذُهَبُ فَيَكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وْسَالَتُكَ هَلْ يَرُقَدُ أَحَدٌ مِنَهُمْ عَنْ دِيْنِهِ يَعَدَ أَنْ يُدْخُلُ فِيهِ سَخُطَةً لَّهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَّا وَكُذَا لِكَ ٱلإِيْمَانُ إِذَا خَا لَطُ بَشَاشَعُهُ الْقُلُوْبُ وْسَالْتُكُ هَلْ يَرْيُدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزْعَمَتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُونَ وَكَذَالِكُ الإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمُّ وْسَالْتُكُ هَلُ قَاتَلُتُمُونَهُ فَوْعَمُتُ أَنْكُمُ فَاتَلَكُمُونُهُ فَتَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَةً سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِيَةُ وَسَالَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَوْعَمْتُ انَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَالِكَ الرَّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَائَتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلُهُ فَوَعَمُتَ أَنَّ لَاقَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَاالْقَوْلَ آخَدُ فَبُلَهُ قُلْتُ رَجُلُ نَ إِنْهَمُ بِقُولَ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ قُلْنَا يَأْمُرُنَا بِالصَّلَوةِ وَالرَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يُكُ مَاتَقُولُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبَى وَقَدْ كُنْتُ أَعَلَمُ اللَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمُ وَلَوْ اتِّي أَعْلَمُ انِّي أَخْلُصَ اللَّهِ لَاحْبَبُتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلَتُ عَنْ قَدْمَيْهِ وَلَيْدُنُعُنَّ مُلَّكُمُهُ مَا تَحْتَ قَدْمَى ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليهو سلم فَقَرَأَهُ (منفن عليه) الربیجی المعرب این عباس رضی الله عندست روایت ہے کے مفیان بن حرب نے جھاکوحدیث بیان کی قود اپنی زبان سے ابوسفیان نے کہا کہ بیں نے اس مدت میں سفر کیا جو کہ میرے اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے درمیان تھی لیعن صفح حدیدید میں شام میں تھا کہ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ہرتک کی طرف خط ارسال کیا حصرت ابوسفیان نے کہا کہ دجیا کہی وہ خط لائے ۔ د حیاکہی نے امیر بصری کو خط پہنچا دیا تو امیر بھریٰ نے وہ خط ہرقش کے پاس بہنچایا۔ ہرقل نے کہ اس صحف کی قوم کا کوئی آ دمی بیاں ہے جو نبوت کا مدمی ہے لوگوں نے کہا ہاں ہیں قریش کی جماعت میں بلایا گیا۔ہم برقل کے پاس آئے اورہم برقل کے مناہنے بھائے مجھے۔ برقل نے کہاتم میں سے کون اس مخض کے نسبأ قريب ہے۔حضرت ابوسفيان نے کہا ہيں۔ مجھ کواس نے اُپ ساتھ بٹھا ليااور ميرے ساتھی ميرے بيچھے بيٹھ گئے ۔ بھرميرے ليے تر جمان کو ہلایا۔ برقل نے متر جم کو کہا کہ ایوسفیان کے یاروں کو یہ بات بٹاد ہے کہار نے ابوسفیان سے اس محض کے متعمق سوال کیا ہے جو کے نبوت کا عدجی ہے۔ آگر ابوسفیان جسوٹ بو لیاتو تم سب اس کوجشلا دو۔ ابوسفیان نے کہا کہ اللہ کی تئم اگراس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ میرے جموث و فا ہر کیا جائے گا تو میں اس پرجموت ہواتا۔ ہرتل نے اسپتے تر جمان کو کہا کہ ابوسفیان سے اسخضرت کے حسب نسب کے متعلق سوال کرے میں نے کہا صاحب مسب ہے۔ ہرقل نے کہا کہاس کے آیا دُا جداد میں کوئی بادشاہ ہواہے میں نے جواب دیا کہنیں رکیا اس دعویٰ ہے پہلے اس پر بھی کسی نے جھوٹ کی تبہت لگائی ہے؟ میں نے کہانمیس پر برقل نے کہا کیا اس کی اجاع اشراف لوگ کرتے ہیں یا شعیف؟ ابوسفیان نے کہاضعیف اوگ ایمان ان سے ہیں۔ برقل نے کہا کیاایمان الانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا کم ؟ ابوسفیان نے کہا بلکے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہرقل نے کہااس کے دین ہے کوئی مرتد بھی ہوا ہے ہیں ہے ناراض ہونے کی دجہ ہے ابوسٹیان نے کہائیس۔ ہرقل نے کہا کیا تم نے اس سے لڑوئی کی ہے۔ابوسفیان نے کہاہاں۔ ہرقل نے کہا کیا بچرتمہاری لڑوئی کس طرح رہی۔ابوسفیان نے کہا ہمار کالڑائی کی مثال و ول کی ہے۔ بھی وہ کامیاب ہو؟ ہے۔ بھی ہم برقل نے کہا کیا بھی اس نے عبد شکنی بھی کی میں نے کہانیس البعد اس صلح میں ہم نہیں جانتے کیا کرے گا۔ ابوسفیان رمنی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی تئم مجھے کوئی ایسی بات جوآپ کے خلاف ہو کہڑی ممکن نہ ہوئی اس سے سوائے۔ برقل نے کہااس سے پہلے بھی کی نے بیدوی کیا ہے میں نے کہائیس۔ برقل نے اپنے ستر میم کو کہا کہ ابوسفیان کو یہ بات کہد دے كديم نے اس محق كاحسب بوجها تو تونے كہا كدوه بم بين حسب والا بي تواس طرح سب بيغبرا بي توموں كے حسب والوں ميں مبعوث ہوئے اور میں نے تجھ سے اس کے آباؤ اجداد میں ہے کوئی بادشاہ ہونے کے متعلق پوچھا تونے جواب دیا کہیں۔ میں نے کہا ا گراس کے باب دادا ہے کوئی باوشاہ ہوتا تو ہیں کہتا کہا ہے ہاپ دادا کا ملک حاصل کرنا جاہتا ہے۔اور میں نے اس کے تابعداروں کے متعلق سوال کیا کیا معیف لوگ ہیں یا سردار تو نے کہا بلکہ ضعیف لوگ ہیں۔ میں نے کہا بمیشہ ضعفاء نے بی رسولوں کی تا بعداری کی ہے۔ عمل نے سوال کیا کیا تم نے جمعی اس کو جم کیا ہے جموت ہے۔ اس کے یہ بات کہنے سے پہلے ۔ تو نے جواب دیا کرنہیں جھ کونلم ہوا کہ جولوگوں رجھوٹ نہیں بوٹنا ہے وہ اللہ بربھی جھوٹ نہیں یول سکنا ہیں نے سوال کیا کہا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کو لی مرتد بھی ہوا تو نے کہا تہیں ایمان اسی طرح ہے جب اس کی لذت داوں میں جگہ کرجائے۔ میں نے اس کے تابعداروں کے متعلق سوال کیا کہ وہ کم ہوتے ہیں یا زیادہ تونے جواب دیازیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ای طرح دین دایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کے کال ہوجائے ہیں نے تخصے الزائی کے متعلق موال کیاتو نے جواب دیا کہ ہماری اوراس کی اڑائی ڈولول کی مائند ہے۔ مہمی وہ غائب رہتا ہے اور مہمی تم غالب رجے ہو۔ پیغیمروں کواس طرح آ ذبایاجا تا ہے۔ پھرآ خرکار پغیرول کے لیے بی فقی ہوتی ہے۔اور میں نے سوال کیا کیا بھی اس نے عہد شخنی کی ہے تو نے جواب دیا ہیں تو پیغیرایسے بی ہوتے ہیں ووعبد ملکی ٹیل کرتے۔ میں نے تھو کے بات اس سے بہلے بھی کی نے کی ہے تو نے جواب ویا کنیس۔ اگراس سے مپلے کی نے مید بات کی ہوتی تو میں کہتا اس نے اس کی ہیروی کی ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ برقل نے سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم کرتا ہے۔ میں نے کہاوہ ہم کونماز اور زکو ۃ اور صلدری اور حرام ہے بیچنے کے تعلق تھم دیتا ہے۔ برقل نے کہا گرب بات کی ہے جوتو کہتا ہے تو و و الى باور س بيجان تفاكرايك في بيدا مون والاب ليكن ش بيد جائما تفاكروه تم بيد مولاً أكر ش جائزا كه ش اس تك الفي سكول كا تویش اس سے ماا قات کرتا۔ اگریش ان کے پاس ہوتا تویش ان کے قدم دھوتا اور اس کی حکومت کوننہ صاصل ہوگا۔ میرے یا وَل کے نیجے والی زمين برر بيررسول الله سلى الله عليه وسلم كالحط متكوايا اس كوبز ها متنق عليه اوربيصديث باب الكتاب الى الكفار مين كزريكي \_

 نجی تحرم صلی اللہ عنیہ وسلم کا دعوتی خطاس تک مینچاوس نے تی تحرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال جائے کے نیے اپنے کارندوں ہے کہا کہ ذرا معلوم کراو اس مد تی نبوت کی قوم کا کوئی آ دی اگر ہمارے علاقے میں آیا ہوتو اس کو جھے سے ملا دواس دقت ابوسفیان اپنے قافعہ کے ساتھ تجارت کی غرض ہے بہت المقدر آئے ہوئے تھے لوگوں نے ان کو ساتھیوں سمیت ہوتل کے ساسنے پیش کردیا حرقل نے ابوسفیان سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے متعبق قریباً گیار دسوالات کے ابوسفیان نے بھی تھیک تھیک جوابات دہتے بھر ہرتل نے ان کے جوابات پر بچا ٹائ تشہرہ کیا' حرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اسلام کی حقا نہیت کا اعتراف کیا تکرمسلمان نہیں ہوا زیر بحث کی حدیث میں ای لیس منظر کی تفصیلات ہیں۔

#### باب في المعراج .... معراج كابيان

besturdubooks.Wordpress.com مسجد اقصیٰ تک سے سفر کا واقعہ توجسمانی طور پر پیش آیا تھا اور معراج لیعن مجد انسیٰ ہے عالم بالا تک کا واقعہ مض روحانی طور پر پیش آیا تھا؟ بہرجالی ان تمام اقوال ادران سے متعلق بحث دولائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اتنا تناوینا کافی ہے کہ اس بارے میں جوتو ل تحقیقی اور زیادہ مجے سمجھا گیاہے وہ ب ے كد عرائ كا دافعدا يك بار يش آيا ہے دورعالم بيداري من جسم وروح كرساتھ پہلے آپ صلى الله عليد اسلم كومبحد حرام سے مبحد اقعلى تك بجر مبجد اقعلى ے آسانوں تک اور پھرآسانوں سے ان خاص مقامات تک جہاں تک اللہ نے چاہا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ جمہور وفقہا وعلما یمحدثین و متكلمين اورصوفياء كاليمي مسلك ب- نيز اس سلسله من الخضرة ملى الله عليه وسلم كي سجح حديثين اورصحابه كرام كے اقوال نهايت كثرت مع منفول ہیں جن میں کس شک دشبہ کا کوئی منج کش نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر معراج کے واقعہ کا تعلق محض خواب سے ہوتا ( جیسا کہ گان کیا جا سکتا ہے ) تونہ اس غیر معمولی انداز میں اس دانعہ کو بیان کیا جا تا اور نساس ہے تعلق دوتمام بحث وحقیق ہوتی جوعلاء وحققین نے کی ہے۔علاوہ ازیں اس مسئلہ کو لے کر بعض لوگول نے جوفتنہ خیزی اورغوطا آ رائی کی ہے نہ وہ ہو آل اور نہ بید سئلدا خیلاف وا نکار نیز ارتداد کے ابتلاء کا ہاعث بنہ آ۔

معراج أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاخصوص شرف يهيز بهم وروح يحسا تدمعراج كاحاصل مونا أتخضرت صلى الله عليه وسلم كا خصوصی شرف ہے بیمر تبدی اور بی اور رسول کو عاصل نہیں ہوا اللہ تعالی نے خاص طور پراہے آخری ہی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برگزیدگ کوخا ہر کرنے کیلئے میافات عادت قدرت طاہر فرمائی۔لہذا واقعہ معراج کوای سیاق دسیاق میں دیکھنا جاہیے اس مسلد کوعش و قیاس کے پیانہ سے ناپنا ہے سودمجی ہے اور حقیقت واقعہ کو کھش دیا تی قابلیت کے بل پر مجھنا اور سمجھانا گرفتاران عقل کے بس سے باہر مجمی ہے ہے سیار خاکص یفتین واعتقاد کا ہے بس اس پرایمان لا نااور اس کی حقیقت و کیفیت کوعلم اللی کے سپر دکر دینا ہی جین عبادت ہے۔ اور ویلیے بھی نبوت وحی اور مجزوں كة تمام معاملات اعاطة عقل وقياس سے يا بركى چيزيں بين جو مخص الن چيز ول كوقياس كے تالع اورا پي مقل ونهم پرموتوف ر تھے اور يجي ك يہ چيز جب تک عقل میں ندآئے میں اس کوئیس مانول کا اوراس پراعتقادنییں رکھول کا توسیھنا جا ہے کہ ووقفس ایمان کے ویبے حصہ ہے محروم ہے ہاں اولیا والنداور عارفین بے شک معرفت کے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعدا تنی صلاحیت کے حامل ہوجاتے ہیں کدان پران چیزوں کی بچھ حقیقت روش اور واضح ہوجاتی ہے جولوگ معرفت کے اس مقام کونہ پہنچے ہوں ان کے لئے ایمان کا تفاضا بی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو پہنے فریادیں بس اس کو مان کیس ادر بلاچوں و جہااس پرامیان لے آئیس سلامتی اور نیجات کی راہ اس کے علاوہ کو کی نہیں۔

### الفضل الاول . . . واقعه معراج كاذكر

(١) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْضَعَةُص أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خدَّتْهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أُسُوىَ بِهِ قَالَ بَيْنَمَا أَمَّا فِي ٱلْحَطِيْمِ وَرُبُّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِمُضَطَحِعًا إِذُ أَتَانِي اتٍ فَشَقٌ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَاذِهِ يَعْنِي مِنَ ثُغُرَةٍ نَحُرِهِ إِلَى شَعْرَتِهِ فَاسْتَخَرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِينتُ بِطَسْتِ مِنَ ذَهَبِ مَمْلُوءٍ إِيْمَانَا فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمْ حُشِي ثُمَّ أَعِيْدَ. وَفِي رِوَايَةٍ ثُمُّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْوَمَ ثُمُّ مُلِي إِيْمَانًا وَجِكُمَةً. ثُمُّ أَتِّبَتْ بداآيْدِدُونَ الْبَعْل وَقُوَق الْحِمَار آبْيَصَ يُقَالَ لَّهُ الْيُرَاقُ يَضَعُ خَطُوهُ عِنْدَ ٱلَّصَي طَرَفِهِ فَحَمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلْقَ مِي حِبْرَئِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفَعَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرَيْتِكُ قَالَ وَمَنَ مُعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ قَبِعْمُ الْمَجيُّ جَاءَ فَقُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذًا فِيُهَا ادْمُ فَقَالَ هَذَا إِنْوَكَ ادْمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدُ الشَّلَامُ ثُمُّ قَالَ مَرْحَالِهَالُولِينَ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدُ بني حَتَّى أَتَى السَّمَاءُ الثَّائِيَّةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلٌ مَنْ هَذَا فَالَ جِبْرَئِيلٌ قِيْلٌ وَمَنْ مُّعَكُ قَالَ مُتَّحَمَّة قِيْلُ وَقَدْ أُزُّسِلُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِبُلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعْمَ ٱلْمُجِئُ جَآءَ فَقُبِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَانِحَىٰ وَعِيْسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحَىٰ وَهَذَا عِيْسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمَتُ فَوَدًّا ثُمَّ قَالًا مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمٌّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةِ فَاسْتَغْتَحَ قِيْلُ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَائِيلُ قِيْلَ وَمَنْ مُعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عليه وصلم الفِين الْفِينِ الْفِينِ الْفِينِ الْفِينِ الْفِينِ قِيْلَ وَقَدْ أَرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبَّابِهِ فَبَعْمَ النَّمِيئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُؤسُفُ فَسَلِّمْ٪ عَلَيْهِ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَوْدُ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِٱلْاخِ الصَّالِحِ والنَّبِيُّ الصَّالِحِ ثُمَّ ضعِدَ بِنَي حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِبْلِ مَنَ هَذَا قَالَ جَبْزِئِيلُ قِيْلُ وَمَنْ مُّعَكَفَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِنَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلُ مَرْحَبًا بِهِ قَيْفُمَ الْمَجِيُّ جَاءَ فَفَتِحَ قَلَمًا خِلْصَتُ فَإِذَا إِدْرِيْسُ فَقَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوْدٌ ثُمُّ قَالَ مَوْجَبًا بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ ضعدَ بِي خَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفَعَحْ قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرَئِيلٌ قِبْلَ وَمَنْ مُعَكَّ قَالَ مُخْمَدُ فَيْلَ رَقَدُ أَرْسِلُ اِللَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَبَعُم الْمَجِيُّ جَاءَ فَقُمِخَ فَلَمَّا خَلَصْتُ قَاِدًا هَارُونَ قَالَ هَذَا هَارُونَ فَسَلِمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمُّ قَالَ مَرْحَهُمْ بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح ثُمٌّ صَعِد بِي حَتَّى أَنَّى السَّمَاءَ السَّادِسَة فَاسْتَفْتَحْ قِبْلِ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرَئِيلٌ قِيْلُ وَمَنْ مُعَكُّ قَالَ مُنْحَمَّدُ فَيْلُ وَقَدْ أَرْسِلُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِبُلُ مَرْحَبًا بِهِ فَنَعُمُ الْمَجِيُّ جَاءً قَلْمَتُ غَلَمُا خَلَصْتُ فَإِذَا مُؤسَّى قَالَ هَذَا مُؤسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ قَوْدٌ ثُمُّ قَالَ مَرْجَبًا بِالْاحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّاجَاوَزُتُ بَكَنِي قِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكُ قَالَ ٱبْكِي لِأَنَّ غَلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّة مِّنُ أُمَّتِهِ ٱكْثَرُ مَمَّنُ يُدُخُلُهَا مِنَ أُمَّتِي ثُمُّ صَعِدَ بني الَي السَّمَاءِ السَّايِغةِ فَاسْتَقَنَحَ قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَيْرَيْيُلُ قِيْلَ وَمَنَ مَّعَكَ قال مُحَمَّدَ قِبْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِبْلَ مَرُجَابِهِ فَبِعَمَ الْهَجيُ جَاءَ قَلْهَا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ هَذَا أبُؤكُ إِبْرَاهِيْمْ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَرَدُ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِمْرَةِ الْمُنتَهَى فَإِذَا لَبِقُهَا مِثْلُ قِلال هَجَرِ وَإِذَا ورَقُهَا مِثْلُ اذان الْفِيْلَةِ قَالَ هَذَا سِمْرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا أَرْبَعَهُ الْهَارِ نَهْرَان بَاطِئَانَ وَنَهْرَانَ ظَاهِرَانَ قُلْتُ مَا هَفَانَ يَا جَبُرَيْئِلُ قَالَ امَّا الْيَاطِئَانَ فَنَهْرَانَ فِي الْمَجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانَ فَالْيَبِلُ وَالْقُرَاتُ ثُمَّ رُفِعً لِني الْبَيْتُ الْمَعْدُورْتُمُ أَبَيْتُ بِإِنَاءِ مِنْ خُمْرٍ وَإِناءِ مِنْ لَبُنِ وَانَاءِ مِنْ أَنْتُ عَشْرَةُ الْتَبَا عَلَيْهَا وَأَمْتُكُ ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىٰ الصَّلُوةُ خَمْسِيْنَ صَلُوةٌ كُلُّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَمَرْرُتُ عَلَى مُوْسِى فَقَالَ بِهَا أَمِرْتُ قُلَتُ أَمِرْتُ بِخَصْسِيْنَ صَغَوَةً كُلِّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ أَمَّنَكُ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَغَاوَةً كُلِّ يَوْمِ وَإِنِّي وَاللَّهِ فَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ يَتِي إلسزاليل أشذ المفالنجة فارجم إلى رتك فسله التخفيف لائتك فرجعت فوضع عبى عشرا فرجعت إلى مؤسي فقال مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَوْضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرْجَعْتُ إلى مُؤْسِي فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعَتُ فَوْضَعَ عَنِي عَشُرًا فَأَمِرُتُ بَعَشُر صَلَوَاتٍ كُلُ يْوَم فَرْجَعْتُ إِلَى لْمُوْسَى فَقَالَ مِثْلَة فَرْجَعْتُ فَأْمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُوتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمِرْتُ قُلْتُ أَمِرُتُ بِخَمَسِ صَلَواتٍ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أَمْقَكَ لا فَسَتَطِيْعُ خَمَس صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وإنِّى قَدْ جَرُبْتُ إِلنَّاسَ فَيَلْكُ وْعَالَجُتْ نَبِيُ اِسْرَائِيْلِ اَشَدُّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ الِي رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِيْفِ الاُمْتِكَ قَالَ سَالَتْ رَبِّي خَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَوْضَى وَأَسْلِمُ فَلَمَّا جَاوَزُتُ نَادى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيْضِتِي وَخَفَّفْتُ عَن عِبادِي (معنى عليه)

مَنْ ﷺ : قمّا دو رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ اس نے انس بن مالک رضی اللہ عندے اس نے مالیک بن صعصعہ ہے روایت کی کہ تی ا صنی انڈ عب وسلم نے ان کوحدیث بیان کی اس رات کی جب آپ کو لے جایا گیا ۔ فر ما یاس وقت میں قطیم سیس تھااور مجعش وقت کہا کہ مجرمیں لیٹاہوا تھا کہ میرے یاس آئے والان آیااس نے میرے میڈونچ ہے شعرتک چیردیا اور میرے دل کو ذکا لا اور میرے یاس ایمان مجرا سونے کا طشت لایا گیا۔ میرے دل کو دھویا گیا اور ایمان ہے بھرا گیا پھرا می جگہ لوٹایا گیا۔ ایک دوایت میں ہے میرے دل کو آب زمزم ے دھویا گیا اورایمان و صَمت سے مجرا گیا۔ بھرمیرے یاس ایک سفید رنگ کا جانور نایا گیا جو فچرے بھوٹ اور گدھے سے بڑا تھا اس کا ۲م براق ہے۔ وس کا قدم رکھنا نظر کی انتہا تک تھا۔ اس بر جھ کوسوار کیا تھی اور میر سے ساتھ جبر بل بھی جعیے جب آسان و نیا تک مہنچے تو جبریل علیہ انسلام نے درواز دکھولنے کی اجازت طلب کی ہوجھا گیا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون جواب دیا میں جبریل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محصلی اللہ علیہ وسلم بیں کہا حمیا کوئی الناکی طرف بھیجا حمیا ہے۔ جبر بل علیہ السلام نے کہا بال فرشتوں نے کہا مرحبا کہ اچھا آ ہے وال آیا اورآ سان کا درواز و کھولا عمیا جب بیں واخل ہوا تو ہیں جھزت آوم علیہ السلام بیٹے۔ جبریل علیہ السلام نے کہائیتم ہارے

باب آ دم ہیں ان کوسلام کرو ہیں نے ان کوسلام کیا۔ انہول نے اس کا جواب دیاادرکہا نیک بیٹے کے لیے مرحباا درصالح تی کے لیے۔ مجر چریل علیہ السلام دوسرے آسان پر لے محتے بھر دروازہ کھو لنے کوکہا۔ کہا حمیا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے جریل علیہ السلام نے کہا میں جریل ہوں اور میرے ساتھ محم ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہام میااس کی طرف کوئی بھیجام کیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ ان کومرحبا اچھاہے آنے والا كدآيا بجرورواز و كمولا كيا۔ جب ميں واخل ہوا وہاں معنرت يخي اور عيسى عليم السلام جوكه خالدزاوه بمائي تے۔ جبريل عليه السلام نے كہار يحي عليه انسلام اور عيسى عليه السلام بين ران كوسلام كريں۔ بين نے ان كوسلام كيادوتو ل نے سلام كاجواب ويا۔ دونو س ئے کہا کہ مرحبا بھائی صالح اور نی صالح کو۔ پھر جریل مجھے تیسرے آسان کی طرف لے بڑھے پھر دروازہ محلوایا۔ کہا کہا تو کون ہاور تیرے ساتھ کون ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہیں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمسلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا حمیا ان کی طرف کوئی جمیجا عمیا ہے۔ جبر مِل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کومرحبا کہا کمیا اوراح**یما آ**نا آیا۔ درواز ہ کھولا کمیا جب میں داخل ہوا تو دہاں حضرت بوسف علیہ السلام تقے۔ جرطی علیہ السلام نے کہایہ موسف علیہ السلام بیں ان کوسلام کبوجی نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب ویا انہوں نے کہا صالح بعائی اورصالح تی کومرحبا۔ پھر جھے چوتے آسان کی طرف نے جایا گیا۔ دروازہ کھو لنے کوکہا۔ کہا گیا کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبر مِل علیدالسلام نے کہا میں جبر مِل جون اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہا کیا ان کی طرف کوئی بیبجا کمیا تھا۔ کہاں ہاں۔ ان كومر حبا مواجها بي آنار دروازه كلولا كيا جب من اعدرواعل مواتو دبال حضرت ادريس عليدالسلام تص - جريل عليدالسلام في كهاب اوریس ہیں ان کوسلام کیومیں نے سلام کیاانہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو بھائی صالح اور تی صالح کو۔ پھر جھے اوپر لے جایا گیا یا تجویں آسان پر جبر بل علیہ السلام نے مطالبہ کیا درواز و کھو لئے کا کہا گیا تو کوئ ہے اور تیرے ساتھ کون؟ جبریل نے کہا میں جريل موں اور مير ب ساتھ محمصلی الله عليه وسلم كها كميا كيا ان كى طرف كوئى بھيجا كميا تغا؟ جريل عليه السلام نے كہا ہاں - كہا فرشتوں نے کہا مرحبا ہوا جھا آتا۔ درواز و کھولا حمیا۔ جنب میں وہال داخل جواوہاں حضرت ہارون علیہ السلام تنے۔ جبریل نے کہا یہ حضرت ہارون میں ان کوسلام کہوش نے سلام کمیاا وراتبول نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا سرحباہ و بھائی اور نبی صالح کو پھر بھے چھنے سال کی طرف لے جايا هميا اور دردازه كهو لنه كامطالبه كياهميا توكها مميا توكون بادرتير يساتهدكون بكهاميل جربل عليه السلام بهول ادرمير يساته محمد صلى الله عليه وسلم بين كهامي كهام في المرف كوئي بيبيجا كيا تفاجر إلى عليه السلام في كها بأن مرحبا مواجها بيا كما وروازه كهولا كمياجب بين اس میں دوخل ہوا تو وہاں موی علیہ السلام عنے رجر بل علیہ السلام نے کہا میموی علیہ السلام ہیں ان کوسلام کروہیں نے ان کوسلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر یہ بات کمی بھائی صالح اور می صالح کوسر حبابور بعب جس آئے بر ھاموی علیدالسلام رویز سے موتی علیہ السلام كوكها كيا تحقوكس جيز في زلا إموى عليدالسلام في كها بيس اس كيدويا كدمير بعداليك أوجوان الزكائي بناكر بيجا كياس كي امت میری امت سے زیادہ جنت میں داعل ہوگ ۔ مجر جریل علیہ السلام جھ کو لے کرساتویں آسان کی طرف چلے جریل نے دروازہ تحلوانے کوکہاتو ہو جہا کمیاتو کون ہے اور حیرے ساتھ کون ہے۔ جبریل نے کہامیں جبریل علیدالسلام اور میرے ساتھ حمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا کیا اس کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے جریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرتبا ہوان کواچھا ہے ان کا آنا۔ جب میں ساتویں آسان تک پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہار تبہارے باب ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کوسلام کروہی لے ان کو سلام كيارا ورانبول في سلام كاجواب وبإر مرحبال بيني صالح إر يم عن سعدة التنتي كى طرف في جايا كيا كيا بول كماس کے بیر تجرشہر کے متکوں کی ما تندیتے اور اس سے بیٹے ہاتھیوں کے کا نوں کے برابر تھے۔ جبریل نے کہا بیسدرۃ اکنٹنگیا ہے تو دہاں جار نہریں تھیں دو بیشیدہ اور دوطا ہریں نے کہا جریل میکیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا بیدونبری بوشیدہ جنت میں میں اورود وظا ہر نم ری نشل اور فرات ہے پھر جھ کو بیت المعود و کھایا گیا مجرمیرے لئے ایک بیالہ شراب کا اور ایک دودھ کا بیالہ لایا گیا اور تیسرا شہد کا تو جس نے دودھ والے پیا لیکو پکڑا لیا۔ جبر بل علیدالسلام نے کہار فطرت ہواس پر ہوگا اور تیری امت پھر جھے یہ بچاس نمازین فرض کی تنس - میں است

پرور گار کی درگاہ میں دائیں ہونا تو موئی پر میرا گذر ہوا۔ موئی عنبیالسلام نے کہا کس عمباوت کے متعلق تم کوشم کیا گیا ہیں نے کہا ہون میں کا بہت ہوں میں استہ نہیں اوا کرسکے گل پیونی نمازیں ہرون میں ۔ واللہ کی شم میں نے آپ سلی القد عدید کلم سے پہلے لوگوں کو آز ماہ ہوا و بھے بی اسرائش کا بہت تجربہ ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ انسلام کی طرف او ہوئی حضرت موئی علیہ السازم نے کریں اپنی امت کے لیے۔ میں لوٹا کاور بھوسے وس نمازیں کم کی شمیل ۔ پھر موئی علیہ انسلام کی طرف او ہوئی حضرت موئی علیہ السازم نے کہا موال کی اللہ تعالی نے وس نمازی کی کرویں ۔ ایک طرف گیا کو رہی کے وس نمازی کی کرویں ۔ بھر میں موٹ کے پاس گیا گوری گئی اور جھر میں اپنے پروردگا دکی طرف گیا کور بھرے دس نمازی کم کروی شکیل اور جھر کو ہر وان میں وقل کی اللہ تعالی موٹی کی اور جھر کو ہر وان میں وقت کی موٹی نمازوں کا تشم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا کتی نمازوں کا تقدیم ہوا۔ وی مائی آئی نمازوں کا تشم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا گئی نمازوں کا تقدیم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا گئی نمازوں کا تقدیم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا گئی نمازوں کا تقدیم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا گئی نمازوں کا تقدیم ہوا۔ میں معزمت موٹی کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا گئی نمازوں کی تمزمت کی اسرائیل کا توزم کر ہی طافت نہیں رکھی گئی نمازوں کی ہی طافت نہیں رکھی گئی اور جس نے بی اسرائیل کا تخت تجربہ ہو ہوں وہ جو رہ وہ وہ نو کئی اور جس نے کہا کہ میں نے تعلیم کرایا معزمت نے فرمانا کہ جس وقت میں اسرائیل کی اور میں نے تعلیم کرایا معزمت نے فرمانا کہ جس وقت میں اسرائیل کی اسرائیل کی کروں در میں نے تعلیم کرایا معزمت نے فرمانا کہ جس وقت میں موٹی کی کرویا وہ اس نے تعلیم کرایا معزمت نے فرمانا کہ جس وقت میں اسرائیل کی کرویا وہ اور اسے بندوں سے توزم کی کرویا در اس نے تعلیم کرویا کہ میں کرویا کی کھروں کی کرویا وہ کرویا وہ کیا کہ کرویا کہ کہا تھی کہ کرویا کہ کی کھروں کی کرویا کو کرویا کور کی کھروں کی کرویا کی کھروں کی کرویا کی کھروں کی کرویا کی کھروں کی کرویا کور کی کرویا کور کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کرویا کور کی کھروں کی کرویا کور کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی ک

''فاستفتح'''اس سوال وجواب سيمعلوم بواکدا م نول پر بهت مخت پيروب اجو کفار کيتے ہيں کہ ہم آسان سے او پر همے ہيں يا جونا جے ہيں سيہ جمعوت ولئے ہيں۔ ''عيسسى ويدهى'' آسانول جن اورائ طرح مير إقعان جن الخضرے على الفد عليه وسلم كى مدا قلاء جن افياء كرام يلهم اسلام ہوئى ہے الخضرے من الفد عليه وسلم كى مدا تھ ہے جودوسرے آسان پر ليے ہے۔''بكى ''محفرت موئی ہوئی ہے ہیں۔ برائی المام كورونا ہى منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظرے منظ

 اس کا جواب سے ہے شاید بار بار ملاقات کے لیے بیا یک بہترین قد میرتھی چنا تچہاصل معراج اور ملاقات کے بعد نو مرجہا ضافی ملاقات ہوگئی ؟ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم خود ہی تشریف لے محصے فرشتہ کو واسط نہیں بنایا گیا کی نے خوب کہا ہے :

یں نے کہا ہیں خود جاؤں کہ نظے مطلب ول یکھ نہ یکھ سے میرا جان اور ہے قاصد کا جان اور ہے است کا معند اور ہے اور ہے است المصنیت فریصنتی "یعنی ہیں نے اپنافر بیندا ہے بندوں پرفرض کر کے جاری کردیا تھا لیکن اپنے ٹی کے شیل اپنے بندوں پرتخفیف کروگا۔ اب آسانوں ہیں تواب کے لاظ ہے یہ بچاس نمازی ہیں اور پڑھنے کے امتیارے پانچ ہیں۔ اب یہاں موال بیہ کہ کرنے والے کھی ورہنما تی معنوں معنوں میں نہا ہے کہ کہ اللہ علیہ و کم مسلم المواب کے کہ مسلم المواب کے است کہ کہ مسلم المواب کے کہ مسلم المواب کے است کے مسلم المواب کے است کی مسلم المواب کے است کی مسلم المواب کے است کی مسلم المواب کے است کی است کی اسرائیل سے پڑاتھا ان وکلوں و جماقی کی بر جاسم کی ایر بیاست کی اسرائیل سے پڑاتھا ان وکلوں و جماقی کی بر بیاست کی اسرائیل سے پڑاتھا ان وکلوں و دا کا عملی تجرب عاصل تھا اس کے دہنما کی فرمائی۔

### اسراءاورمعراج كاذكر

٣٠) وَعَنُ ثَابِتِ الْبُنَائِيَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتِيتُ بالبّراقِ وَهُو فَآتِنَةً أَبْيَضَ طَوِيَلً فؤق البجمارودون البخل يفغ حافرة عبد منتهني طرفه فركبت ختى أتبت المفدس فرنبكة بالخلفة الجبي تَرْبِطُ بِهَا ٱلْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ وَخَلَّتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيُهِ وَكَعْتَيْنَ ثُمّ خَوَجْتُ فَجَاءَ بِنَ جِبْرَبُيْلُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وْإِنَاءِ مِنَ الَنِيَ فَاخْعَرُتُ اللَّيْنَ فَقَالَ جِبْرَئِيلُ الْحَوْرُثُ الْقِطُولَةَ فَمَّ عَرِجَ بِنَا إلَى السّمَاءِ وَسَاقَ مِثُلَ مَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَاأَنَّا بِالْامَ فَرَحُبُ بِي وَدَعَا لِيُ بِخَيْرٍ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ التَّالِغَةِ فَإِذَا ٱنْابِيُوشُفَ إِذَا هُوُ قَدُ أَعْطِيٰ شَطُوَالُحُسْن فَرَحُبْ بِخَيْر وَلَمُ يَذُكُرْ بُكَاءَ مُوَسِني وَقَالَ فِي السِّنهَاءِ السَّابِعَةِ قَاِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ مُسْبَدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورُ وَإِذَا هُوْ يَذُخُلُهُ كُلُّ كُلُّ يَوُم سَيُعُونَ ٱلَّفَ مَلَكِب لَّا يَعُوٰدُوْنَ إِنْيُهِ ثُمَّ ذَهَبَ بَيَّ إِلَى السِّلْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا كَاذَانِ الْفِيَلَةِوْإِذَاتَمَوُهَا كَالْقِلالِ فَلَمَّا غَشِيهَامِنَ امْرِاللَّهِ مَاغَشِي تَغَيُّونَ فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْغَنْهَا مِنْ تُحَسِّيهَا وَاوْحَى الَّيّ مَا أَوْ حَيَى فَفَرَ صَ عَلَيَّ خَمُ بِيْنَ صَلَوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَىٰ مُؤسى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أَهْتِكَ قُلْتُ خَمُسِيْنَ صِلُوةً فِنْيَ كُلِّ يَوْمٍ وَقَيْلُةٍ قَالَ ارْجِعُ إِلَىٰ رَبَّكُ فَسَلَّهُ الشَّخْفِيفَ قَانَ أَمْتَكُ لَا تُطِيُّقُ ذَالِكَ فَإِنِّي بَلَوْتُ بْنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَخَبِّرْتُهُمُ قَالَ قَرَجْعُتْ اِلَيْ رَبِّنَي فَقُلْتُ يَارَبُ خَفِفْ عَلَى أُمِّني فخطّ عَبَى خَمْسًا فَرَجْعَتْ اِلّي مُؤْسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِنَى خَمْمُ اقَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لا تُطِيقُ ذَالِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبَّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمِ ازَلَ ارْجَعْ بَيْنَ رْبَنَىٰ وَبَيْنَ مُوْسَنِي حَشَّى قَالَ بَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَلَّ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ لِكُلّ صَلَوةٍ عَشُرٌ فَذَالِكَ خَمْسُونَ صَلوةً مَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشُرًاوَ مِنْ هُمَّ بِسَيَّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَالُو تُكُتَّبُ ئَهُ شَيْئًا فَإِنْ غُمِلْهَا كُتِيتُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَرَلَتُ خَشَّى انْتَهَيْتُ إلى مُؤملى فَأَخْبَرَٰتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ فَدُ رَجَعَتُ إلى رَبِّي ختَّى ٱستخيبَتْ مِنَّهُ (رواه مسلم) تَرْجَيْجَيْنُ : هفرت ۴ بت بنانی رضی امتدعنہ سے روایت ہے کہ وہ انس رضی الله عنہ ہے روایت کرتے میں کہ دسول امتدعلیہ الله علیہ وسم ئے فرمایا کہ بیرے یاس براق لایا کیاوہ جانورسفیدرنگ کا تھاادر البے فند والا ۔گدھے سے بڑااور ٹچر سے جھوٹا۔اس کا قدم اس کی نظر کے ختم ہونے تک پڑتا کہا۔ بیں اس برسوار ہوا اور بیں بیت المقدس کے باس آیا اور بیں نے اپنی سواری کوایک حلقہ کے ساتھ بالمدھ دیا جبال انبیاء باندها كرتے تھے۔فرمایا بھر میں مجداقصی میں وافعل ہوا اور اس میں دور كعت نماز پر ھى۔ میں أكلا۔ جريل عليه السلام نے شراب اور دودھ کا بیانہ پیش کیا ہیں نے دودھ کو پیند کیا۔ جبریل علیدالسلام نے کہا تو نے فطرت کو پیند کیا۔ پھر ہارے ساتھ آسان پر چ ھا۔ جبت نے سابق عدیث کے معنی کی مائندؤ کر کیا۔ آنخضرت نے فر مایا کہ میں حضرت آوم پر سے گذرا تو انہوں نے مرحبا کہااور

بھلائی کی دعادی۔ تیسرے آسان میں حضرت بوسف علیہ السلام ملابلاشیہ ان کوفصف حسن دیا حمیا ہے مجھ کومرحبا کہاا ورمیرے لیے خیر کی دعا کی اور موک کے روئے کا ذکر تیس کیا۔ فرمایا ساتو یں آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت البھور کے ساتھ فیک لگائے میٹھے تھے۔ ہر روزستر بزار فرشية ال بيت المعور على واخل موت مين بحرال كي دوباره باري نبين آئ محر محدكوسدرة المنتهي كي طرف في جايا كياادر اس کے ہے باتھیوں کے کا ٹوکول کی مانند تھے اور اس کا پھل ملکول کی طرح جب اس سدرۃ المنتنی کو اہتمہ کے تھم نے ڈ معا تک لیا جوڈ معا تک لیا تو سدرۃ اکنتھا کی شکل منتخبر ہو گی اس کا وصف اللہ کی تلوق میں ہے کوئی تیس میان کرسکتا اس سے صن سے کمال کی دجہ ہے اور میری طرف الله نے دی کی جووی کی اور جھے پر بچاس نمازی فرض کی گئیں ہرون اور رات میں۔ میں موی علیدالسلام کے پاس آیا۔ انہوں نے سوال کیا تیرے دب نے تیری امت پر کیافرض کیا؟ میں نے کہاون اور دات میں پچاس نمازیں رموی علیہ السلام نے کہاا ہے رب کے پاس جا اور تخفیف کاسوال کرتیری امت اس بات کی طافت نہیں رکھتی تحقیق میں بی امرائیل کوآنر ماچکا ہوں ادران کا امتحان کیا یو میں اینے رب کی طرف اونااور میں نے کہاا سے میر سے دب میری است پر تحقیف فر ماتو پائج نماز وں کی تحقیف ہوئی۔ پھر میں موی کے پاس آیا میں نے کہا بھے ے پانچ کی تخفیف ہوئی۔موئ نے کہ اتحقیق تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔اپنے رب کی طرف دوبارہ جاادراس سے تخفیف کا سوال گر-حضرت محصلی الشعطیه وسلم نے فرمایا کدیش ہمیشہ آمدورہ میں رہائے رب اورموی علیه السلام کے درمیان الشہ نے قرمایا اے محمد صلی انشاعنیه وسلم بیر پانچ نمازیں ہیں ون اور دامت میں ہرا یک نماز کے بدیے دس نماز وں کا ثواب ملے گااس طرح بچاس ہوئیں۔جس مخض نے نیکی کا اراد و کیا اوراس بڑھل نہ کیا اس سے لیے ایک نیکن کھی جائے گی اورا گراس نے عمل کرایا تو اس کو دس تیکیوں کے برابر تو اب ملے گا اورجس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل ند کیا تو اس کے لیے بھی ند تکھاجائے گا اور اگر عمل کمیا تو صرف ایک ہی گتاہ تکھاجائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اتر ا اور میں موی علید السلام کے باس بینجا اور میں نے موی علید السلام کو قبر دی او موی نے کہا اپنے رب کے باس جا اور اس سے تخفیف کاسوال کررسول انتصلی انته علیہ وسلم نے قرمایا میں اسپے رب کے پاس کیا یہاں تک میں نے حیا گی۔ (روایت کیاس کوسلم نے) ننتشينج "عوج بنا" معجداتصيٰ تك سفر براق كي دريع سے بوا پرآسان سے لف كي طرح ايك خود كارسيرهي آئي اي مي آپ او پر مُن عرج "من اى مرحى كى طرف اشاره ب " شطو المحسن" يعن نفس حن كا أوها حصدان كوديا كميا تقاياتي آدها حصه بورى دنيا برتغيم كيا مكيا - يابيمطلب بكرايخ زمان كح تمام لوكول كاآ وهاحسن حضرت يوسف عليدالسلام كوديا مميا تفاسيخ بين كدهفرت بوسف عليدالسلام ايخ بازومیں آئیندی طرح اپناچبرہ دیکھتے تھے مگراس کے باوجود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کاھن زیادہ تھااس لیے کہ حسن کا تعلق اعتدال اعضا سے ہے اعتدال اعضا میں ایخضرت صلی الله علیه وسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا نیز ایخضرت سلی الله علیه وسلم نے قرمایا "اما علیہ واسعی بوسف

معراج كاذكر

صبيح "اليني اصل فويصورتي الماحت بين بي شرف مباحث بين "السيلاة" بيري كدرخت كوكية بين" المستهى" بيآخرى اورائبائي مد

ا اس سے یچے کی محوق اور برئیس جاستی اور اور کی محلوق یچ میس آسکت "آخان الفیلة" باتھی کے کان بہت بوے موسے ہیں اس بیری کے ب

ای طرح بوے سے محالقلال " یقلة کی جمع ہے بوے مظافو مہتے ہیں یعنی پھل استے بوے سے مبدا بوامنکا ہوتا ہے۔

(٣) وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنَ أَنَسِ قَالَ كَانَ آبُوْ وَزِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فُرِجَ عَنِى سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَةَ فَنَوْلَ جَرَبَيْلُ فَفَرَجَ صَلَوى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ وَمُوْمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسَتِ مِنَ ذَهَبِ مُعَلِي حِكْمَةً وْإِيْمَانًا فَأَوْعَهُ فَعَرْبَعُ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَاقَالَ جِبْرَيْلُ لِحَازِنِ فَأَمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَحَدُهُ بِيَدِى فَعَرْجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَنَا جَنْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ أَنْ مَنْ طَلَّا فَالَ عَلَوْنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا إِذَا وَجُلَّ قَالَ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةً وَعَلَى يَسَاوِهِ آسُودَةٌ إِذَا نَظُرَ

قِبْلَ يَجِيْنِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَقِيْلَ هِمَالِهِ بَكَى فَقَالُ مَرْحَبَّابِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَيْنِ الصَّالِحِ فَلْتُ لِجِيْرِيْيْلِ مَنْ هَذَا قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَيْنِ الصَّالِحِ فَلْتُ لِجِيْرِيْيْلِ مَنْ هَذَا قَالَ السَّ حَذًا ادْمُ وَهَذِهِ ٱلْاَسْوِدَةُ عَنْ يُتَعِيْنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ نَسْمُ بَنِيْهِ قَأْهَلُ ٱلْيَعِيْنِ مِنْهُمْ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَٱلْاَسْوِدَةُ الْبَيِّي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظُرْ عَنْ يُعِيِّهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظُرْقِبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَثَّى عَرْج بِيُ إلى السَّمَاءِ الثَّائِيَةِ فَقَالَ لِخَارِنِهَا افْضَحْ فَقَالُ لَهُ خَازِنُهَا مِثَلَ مَا قَالَ ٱلاَوْلُ قَالَ انْسُ فَذَكُو انَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمُ وَإِدْرِيْسَ وَمُؤسنى وَعِيْسَنى وَإِبْوَاهِيهِ وَلَمْ يُثْبِثُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمْ عَيَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ادْمَ فِي المشمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْوَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ ابُنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي إِنْنُ حَوْمٌ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّةَ ٱلْأَنْصَادِيُّ كَانَا يَقُوْلَانَ قَالَ ٱللَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم ثُمَّ عُرِجَ بِيُ خُتِّي ظَهْرُتُ لِمُسْتَوِّي أَسْمَعُ فِيُهِ صَرِيَفَ الْاقْلامِ زِقَالَ ابْنُ خَزْمِ وَأَنْسُ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهِ عليه وسلم فَفَرْضُ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَوةً فَرْجَعْتَ بِلَالِكَبْ خَتَّى مَرْرُتُ عَلَى مُوْسى فَقَالَ مَا قَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى ٱمَّتِكَ قُلْتُ فَرْضَ خَمْسِيْنَ صَالُوةً قَالَ فَارْجِعُ إِلِّي رَبِّكَ فَإِنْ ٱمَّنِكَ لا تُطِيْقُ فَرَاجَعَني فَوْضَعَ شَطْرُها فَرَجَعُتَ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ ۚ وَضَعَ شَطَرَهَا فَقَالَ رَاجِعُ زَيُّكَ فَإِنْ أَمْفَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَجَعُتُ فَرآجَعْتُ فَوضَعَ ضَطَرَهَا فَرَجَفُتُ الِنَهِ فَقَالَ ارَّجِعْ إلى رَبِّكَ فَإِنَّ آمَتَكَ لَاتُطِئِقُ ذَالِكَ فَوَاجَعَتُهُ فَقَالَ هِني خَمْسٌ وُهِي خَمْسُونَ لا يُبَدِّلُ الْفَوْلُ لَدَى فَرَجَعْتُ اِلْيَ مُوْسَى فَقَالَ رَاجِعُ رَبُّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتِّي آنتهي بِي إلى سِلْرَةِ الْمُنْتِهِي وَغَشِيهَا الْوَانُ لَا أَدْرِيْ مَاهِي ثُمُّ أَفْجِلُتْ الْجَنَّةَ قَاذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوَّ وَإِذَا تُوالُهَا الْمِسْكُ رَمَعَيَ عليه، و المنظم المنظم المن شباب رضی الله عند سے روایت ہے وہ انس سے روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عند کہا کہ ایوڈ ررضی اللہ عند حدیث بیان کرتے بتھے کدرسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے گھر کی حصت کھو لی گی اور اس وقت میں مکہ بین تھا جبر مل علیہ السلام انزے اورانہوں نے میرے سینہ کو کھولا اوراس کوآ ب زمزم ہے وہویا۔ پھرا کیسسونے کا طشت جوامیان وحکست ہے بھراہوا تھاوس کومیرے میں شمار کھ کر ملا دیا۔ مجرمیرے ہاتھ کو بکڑ کرآ ہان کی طرف لیے شکھ رجس وقت میں آسان دنیا پر پہنچ تو چبریل نے آسان کے خازن کو کہنا کہ درواز ہ کھولو۔ اس نے کہا تو کون ہے اس نے کہنا میں جبریل ہوں کہا تیرے ساتھ کو کی ہے اس نے کہا ہاں میرے ساتھ محرصلی الندعلیہ وسلم ہیں اس نے کہاان کی طرف کوئی پیغام بھیجا کیا تھا۔ جبریل علیہ السفام نے کہا بان ۔ جب درواز وکھوا، گیا تو ہم آسان د نیا پر چز ہے۔ ہاں ایک آ دمی میشا ہوا تھااس کی دائمیں جانب ایک گروہ تھااور بائمیں طرف ایک گروہ۔ جس وقت وہ دائمیں جانب دیکھنا تو ہنتا اور باکیں جانب دیکھا تورویز تااس نے کہا تی صالح اور بیٹے صالح کومرحبا ہو۔ بین نے جبر لی علیہ السلام سے یو چھاریکون ہے اس نے کہاریآ وم علیہ السلام ہیں اور ان کے وائیں بائیں جانب والے لوگ ان کی اولا دی رومیں ہیں وائیں جانب والے ان میں ہے جنتی ہیں اور یا کیں جانب والے دوزخی ہیں۔ جب حصرت آدم ایٹی داکیں طرف نظر کرتے ہیں آوہتے ہیں اور جب باکیں طرف نظر کرتے ہیں تورویز نے ہیں۔ یہاں تک کہ بھے کودوسرے آسمان کی طرف لیے جایا عمیا حضرت جمریل علیہ السلام نے اس کے خازن کوکہا کے درداز ہ کھو نیے تواس خازن نے پہلے خازن کی طرح سوال جواب کیا۔انس رضی اللہ عندنے کہا کہ استخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں نے پایا آسان میں آ دم علیدالسلام اوراورلیس علیدالسلام اور موی علیدالسلام عیسیٰ علیدالسلام اور ابراجیم علیدالسلام اوران کے من زل اور مقام کی کیفیت بیان ٹیس کی صرف بید کرکیا کہ آسان د تیابر آوم علیدانسلام کو پایاادر ابرا جیم علیدانسلام کو چھٹے آسان برابن شہاب نے کہا مجھ کواہن حزم نے خبر دی کہاہن عہاس رمنی انڈ عندا درا باصبان میں انڈ عنہ کہتے تھے کہ فریایا تبی سکی انڈ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو لیے جایا تھیا كديين ايك بموار بلندمكان يرج وهانو بين اس بين قلمون كے لكھنے كي آ واز سنتا تھا۔ ابن حزم رضي الندعنہ اورانس رضي الندعنہ نے كہا كہ رسول التصلی التعطیہ وسلم نے فرما یا میری است براللہ تعالی نے بیچاس نمازیں فرض کیس میں وہ نے کر پھرا کہ بین موی علیہ السلام پر گذراب موی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اور تیری است کے لیے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔مویٰ نے کہا اسپے رب

کے پاس جا کیونکہ تیری است پہاس تمازوں کی حافت نیس دیکھی تو موئی علیہ السلام نے جھے کو نایا تو جھ سے ایک عصد معاف کردیا گیا جھے ہیں۔ کو کا سالہ ملام کے پاس آیا چرانہوں نے ای طرح کہا تو جھ سے ایک حصد معاف کردیا گیا ۔ پھر کہا اپنے دب کے پاس جا کیونکہ تیری است طاقت نیس دیکھی پھر ہیں اونا تو اند تعالیٰ نے آیک حصد معاف کردیا ہے گھر ہیں موئی علیہ السام کے پاس آیا تو انہوں چراو شنے کو کہا کہ بھتے اس کی طاقت نیس دیکھی ۔ انڈ تعالیٰ نے قرمایا ہے بچاس میں سے پارٹھ ادا کے لیا ظامت میں گر تو اب کے لیاظ سے پارٹھ ادا کے لیا ظامت میں موگا میں موئی کے پاس آیا تو اس نے چراوشنے کو کہا ہیں ہے کہا کہ جھے دیا آئی سے اپنے دب سے بھر اسے بارٹھی کو بہار میں نے کہا کہ جھے دیا آئی سے اپنے دب سے بھر سے بارٹھی کو بہار کے کہا ہے کہ موٹی نے واسا میں رکھا تھا۔ لیکن میں بھر سے جایا گیا ہوں کے دائی کو ما میں رکھا تھا۔ لیکن میں اپنی کے خوا ما میں رافعل کہا گئی دائی گئی ۔ (منتو ملیہ)

نَسَتَمَنِيْ السقف بيتى "روايات حديث مِن اختلاف بكر الخضرت سلى القدعية وسلم وكون في المنتون في المحايات وايات من المنتاف بهض روايات من المنتقف بيتى "روايات حديث من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف من المنتقف والمنتقف 
" السودة" بيسواد كي جمع بيه سياه چيز كو كتبته بين سواو فخف كي من سيه اسودة اشخاص كي من مي مي ميه مراد اولا و بين \_

"افعوج ہی "ایعنی مجدحرام سے مجدافعیٰ تک سنر ہوجائے کے بعدا گئے مرصفے کے سنر کے لیے ایک فود کا دسٹرھی کا انتظام کیا گئے اور اُسٹری کا سنر کا طام ای سٹرھی کا زندہ تا ہندہ نمونہ ہے۔ 'امن ہذا ''بینی چریل ایمن آسان کے دربان چوکیدار فرشتہ ہوری تعقیق کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسافول پر چوکیداری کا معنبوط انقام ہے اب جوسیاد ہے ۔ 'من کا ویر چیس ان تک کی افسان کا پیٹھنا کا لیے ہا تھی گرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسافول پر چوکیداری کا معنبوط انقام ہے اب جوسیاد ہے ۔ 'من کا ویر چیس ان تک جائے ہی ان تک جائے ہی ان تک کی صفاح اس جوسیاد ہے ۔ من کا ویر چیس ان تک کی صفاح اس معلوم ہوا کہ آسافول پر چوکیداری کا معنبوط انقام ہے ان بھی اور چوکیدار کی سنا ہو گئے ہوئے کے جائے ہوئے کی سنا بطر ان سند کی کو کی سنا بطر کر جائے ہوئے کی میڈریا اور نیس کر ہوئے جائے ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے کا در بید صواوی لوگ وضوا ور نماز کی با تھی کرتے ہیں ۔ ان کھار کا یہ بہنا غلط ہے کہ مسلمان فوجی مسلمان تو نماز کے درسے میں آب سان کے اور پر مولوی لوگ وضوا ور نماز کی با تھی کرتے ہیں ۔ ان کھار کا یہ بہنا غلط ہے کہ مسلمان چیسے دو تک مسلمان تو نماز کے درسے میں آب سے دیموانی نے جب بیشھر پر جانا

يلغنا السماء مجدنا و تواثنا 💎 وانا لنر جو فوق ذلک مظهرا

بعنی ہم تو آسانوں سے اوپر جانا جا ہے ہیں تو حضور اکرم صلی الفد علیہ وسلم نے پوچھا کہ اوپر کہاں جانا جاہے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ جنت اغردوں جانا جاہتا ہوں ۔ بہرحال کفار نے جاند پر جانے کا بہت ہر اجھوٹ بولا ہے۔ ہیں نے 1995ء میں کوئٹ کا کیے سفر کیا تھا وہاں شرق اخبار میں 5 متبر قر199ء میں جاند پر جیجے والے اسریکی اوار نے 'ناس'' کے متعلق ایک نمایاں فہر چیسی تھی گیاروسال پرانی ہی فہر پڑا ہے! میں اس کو ہدیدنا ظرین کرتا ہوں تا کہ بور ہے اور مغرب کا فراؤ سامنے آجائے کینے اخبار کی سرخیال پڑھیں اور پھرعام مضمون پڑھیں ۔

۔ '''اسا' خلا باز دن کو چاند پر بھیجنے کا ڈیدامہ کرکے (3 کروڑ ڈالر کھا گیا (مشرق)۔اس مقصد کے لیے حکومت کو جعلی فلم دکھائی گئی جسے نویڈا صحرا ، میں فعمایا گلیا۔امر کی خلائی ادارے کا کہنا ہے کہ دہ چیومر تبدسائنس دانوں کو چاند پر بھیج چکا ہے۔حکومت کو بوی مہارت سے دھو کے میں رئیسا گر'' ۔ ( کتا ہے تھر ٹی بلعین سونڈل کے انکشافات) وافظنن (انزمیشن ڈیسک) امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے تا ما کی بدعنوانیوں کا ایک نیا سینڈل سامنے آیا ہے جس کے مطابق ''نا ما آگھی حکام 30 کردڑڈ الرکھا گے اورا بسے تمام دعوے بے بنیادہ بت ہوئے کہ دواب تک چومر تبدیخان خلابازوں کوجا ند پر بھیج پیکا ہے تھرٹی بلین سونڈل کے نام سے شائع ہونے والی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ناسانے حکومت کور پورٹ چیش کی تھی کہ دو 1969ء سے 1972ء کی طرحہ میں چھ مرجبہ اسپنے سائنس دان چاند پر بھیج چکا ہے۔ حالا تحدیدا لیک مکمل ڈ راسدتھا ناسانے بوقعم چیش کی تھی دونو لیزائے صحراء میں جعلی طور پر فلمانی گئی۔ زمین پر چاند کی سطح کے سیٹ لگائے گئے اور حکومت کی آئے تھوں جس دھولی گئی از بورٹ کے مطابق تا ساک پاس چے تدبیر چینچنے کی تیک اور نیس ہے اور نہ کی خلائی را کت موجود میں اس صورت میں حکومت کے ساتھ (30 کروڑڈ افر کافراڈ کیا گیا۔ (روز نامہ شرق کوئد ڈ سمبر 1995ء)

ابھی حال میں دوزنا سامت اور وزنا سق می اخباد نے بھی اپنی اشاعت ہیں جاند ہو ہے کے واقعہ کو حوک قرار دیا چانچہ وزنا سامت تکھتا ہے پہلے سرخی پڑھیں۔ '' اسرکی ماہر نے جاند پانسانی قد مبر کھتے ہے واسقع کو حوک قرار دیا ساس کے دانو ہے کو جھوٹ نابت کرتے کے لیے میوزیم میں گئنگ چزیں نمائش کے لیے بیش ' ۔ (روزنا سامت 18 اپریل 2007ء ) او ہائیو (است نیوز) آرم الیسز ونگ ایئز اینڈ انہیں میوزیم کی ماہر الفی میں ایڈ ریاواگ نے وعوی کیا ہے کہ 1969ء میں جاند پر انسان کی بہی چہل قدی ایک وحوکتی ۔ 1969ء سے 1972ء کے رہے میں بخت والی بیٹن مقداور اور فیدیو کو ناسانے ایک مووی اسٹو ٹو بیس تیار کی تھیں فیر ملی خبر رسان ایجنس اللہ کے مطابق واگ کا کہنے ہے کہ تا گا اور برنا بلڈ رن کو برائے ہوئی تھی انہوں نے مثال ویتے ہوئے کہا کہ تصاویر میں فان ٹوروآ رم اسٹر ونگ اور برنا بلڈ رن کو برائے ہوئے میں ان تھا میں تھا تھا واگ نے جبکہ ہوا کے بغیر جینڈ سے کا برائ مکن نہیں اور افقی سلاخ کے ساتھ مسلک جینڈ سے کا برائ مکن نہیں اور افقی سلاخ کے ساتھ مسلک جینڈ سے کی پول کے ساتھ کی طرف مڑا ہوتا جا ہے تھا واگ نے مقامی اخبار '' دی ایما نیوز' سے بات کرتے ہوئے کہ کہ مشل آرم اسٹر ونگ کے نام سے موسوم اس میوزیم میں ان تمام چیزوں کی نمائش کی جاری ہے جو کہ چاند پر افر نے کے دوے کو جھوٹ تا ہت کرتی ہوں کہ بیکہ اسٹر ونگ کے نام سے موسوم اس میوزیم میں ان تمام چیزوں کی نمائش کی جاری ہے جو کہ چاند پر افر نے کے دوے کو جھوٹ تا ہت کرتی ہوں کی تی جبکہ اس اسٹر ونگ کے نام سے موسوم اس میوزیم میں ان تمام چیزوں کی نمائش کی جاری ہے جو کہ چاند پر افر نے سامت 15 اپر بن کر 2010 کی تا کہ کہ کہائش کی خوال کے معالی کو برائی کی تام سے موسوم اس مورد کے میں ان تمام میں کی جو رہ کی تام سے موسوم اس میوز کیم میں ان تمام میں کی چیز ہیں تھی قریب کی تام سے موسوم اس میوز کیم میں ان تمام میں کی چیز ہیں تھی ڈیسلے گئی تھیں۔ (دوز ناسام ت 15 اپر بن 2017 کی تھیں کی تام کی کی جو رہ کی تام کی بیا تھوں کی بیا تھوں کی تام کی کو کو کی تو کو کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کی کی تھوں کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو

یے جرکز ہی ہے ایک مقامی '' تو می اخبار' میں بھی شائع ہوئی ہے تگر دوسرے دن شائع ہوئی اوراس کی سرخیاں مخلف ہیں باتی مضمون ایک جیسا ہے تو می اخبار کی صرف سرخیاں ملاحظ ہوں۔ جنہ '' چاند پر انسانی قدم رکھنا وحوکہ ہے' ۔ جنہ '' چاند پر چہلی قدمی کی تمام تھا ویر اور ویڈ ہے '' ماسا' کے اسٹوڈ ہو جس بنین حقائق اور سائنس کی ہو ہے ہوٹا ہت کرنا انتہائی آسان ہے آرام اسٹر ونگ نے اسر بھی پر جم اہرایا' ہوائے بغیرا بیا ممکن نہیں تقاامر کی ماہر نے ناسا کے دعوے جھوئے ٹاہت کرنے کے لیے بیوزیم میں مختلف چیز ہیں رکھ دیں'' ۔ ( تو می اخبار کرا پی 16 اپریل ممکن نہیں تقاامر کی ماہر نے ناسا کے دعوے جھوئے ٹاہت کرنے کے لیے بیوزیم میں مختلف چیز ہیں رکھ دیں'' ۔ ( تو می اخبار کرا پی 16 اپریل محتلف چیز ہیں الاقوامی جھوٹوں پر خدا کی احتری ہوانہوں نے دیا کو کی طرح کے موجد سال میں بیان ہیں کہ دیا تھا کہ بچھ بچھ بھی تھی معلوم میں ہوگئی ہو چندسائی میں ہوگئی ہے۔ بھی کہ دیا تھا کہ بچھ بچھ بھی تھی معلوم نہیں ہوگئی ہے۔ بیان میں کہ دیا تھا کہ بچھ بچھ بھی تھی معلوم نہیں ہوگؤ ہے۔ اور بھی جاز ہے اور بھی جا دیا ہو اسلمان کو جائے دیا تو بھی جا دیا ہور بیاگوں جا دیا ہوگئی ہوگئی گو موجد کی ان بھی کہ کہ اس کی بھی کہ کہ تار کی تھی کہا کہ جو جاند ہے اور میلوں سام بان نے وضواور تماز میں الجھار کہ ہے۔

ے روزانہ نافذ ہونے والے فیصلول کونقل کرتے ہیں اس مقام کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانیا ۔'' جنابذ'' یہ جنبیکٹی جمع ہے گنبداور رقبر کو کہتے ہیں بعنی جواہرات کے گنبداور قبے بنے ہوئے تتھے۔

### سدرة المنتهي

(٣) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا أُسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْتُهِى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اِلْيَهَا يَنْتَهِىٰ مَا يُعُوَجُ بِهِ مِنَ الْآرُصِ فَيُقْبَصُ مِنْهَا وَالْيَهَا يَنْتَهِىٰ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْلِهَا فَيُغْبَصُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَعُشَى السِّلْرَةَ مَايَعُسْى قَالَ فِرَاشَ مِنْ فَعْبِ قَالَ فَأَعِطِى الصَّلُواتِ الْمُحَمِّسَ وَأَعْطِى حَوَائِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَعُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أَمْتِهِ ضَيْئًا الْمُقْرِحِمَاتِ (دواه مسلم)

کر کی کی خرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے جب رسول اللہ علی واللہ علیہ وسام کورات کے وقت لے جایا گیا۔ بھیجا گیا آ پ کوسدرہ النہ بن کی طرف اور سدرہ چینے آسان میں ہے۔ زمین سے جو چیز پڑ بائی جاتی ہے۔ پڑھا این مسعود رضی اللہ عنہ نے فر بایا ہے۔ اس سے لے جاتی ہے۔ پڑھا این مسعود رضی اللہ عنہ نے فر بایا ہے۔ اور سے اور سے ای جاتی ہے۔ پڑھا این مسعود رضی اللہ عنہ نے فر بایا اللہ عنہ نے فر بایا اللہ عنہ نے کہا کہ وہ و نے کے پروانے بین اور بی صلی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ و نے کے پروانے بین اور بی صلی اللہ علیہ واللہ تھی جن چیز بی و بینے گئے۔ بائے فمان بی اور سورہ بقرہ کا آخر اور اس فیض کو بخش دیا گیا جس نے شرک نہ کیا اللہ کے ساتھ اس کی است سے پچھاور بخش و بیا گیا جس نے شرک نہ کیا اللہ کے ساتھ اس

نستنتیج: ''انسادسة ''وومری تمام روایات بی فرکور ہے کہ مسدرة المستهی ساتویں آسان پر ہے بہاں چھٹے سان کاؤکر ہے تواس کا ایک جواب برہے کہ چھٹے کا ذکر کسی راوی ہے سمو ہوگیا ہے۔ و مراجواب یہ ہے کہ صدرة المستهی کی بڑی پھٹے آسان بی بیں اورخودساتویں آسان پر ہے بڑوا درخت ہے کہتے بیل کہ تمام سانوں اورجنتوں پراس کا ساریہ ہے۔' فوائش'' پروانہ کو کہتے بیں ایک روایت بی بڑا دہمی آیا ہے۔ انٹر تعالی کے انوارات کے اروگر والیک محوستے والی تفلق کا ذکر ہے جس کی حقیقت انٹر تعالی کومعلوم ہے۔''المصفحصات'' بڑے بڑے گزاہوں کو متحمات کہا تم ہے ہی شرک کے علاوہ بڑے بوے گزاہ انٹر تعالی معاف کر دیتا ہے۔

قریش کے سوالات پر بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا یا گیا

(۵) وَعَنَ آبِى هُوَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقَلَرَ آيَنَئِى فِي الْجِجْوِ وَقُوَيْشٌ يْسَالْنِى عَنُ مُسْرَاى فَسَالَيْنِي عَنَ الْمَيْعَةِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْجَجْوِ وَقُويْشٌ يْسَالْنِي عَنُ الْمَسْرَاى فَسَالَيْنِي عَنَ الْمَيْعَةِ عَنْ اللَّهُ لِي الْمَعْدِةِ اللَّهُ لِي الْمَقْدِسِ لَمَ الْبَنْهَا فَكُوبُتُ كُوبُا مَا كُوبُتُ مِثْلَةً فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي انْظُرُ إِلَيْهِ مَايَسَالُونِي عَنُ شَعْرِي إِلَّا الْبَاسِ فَهُ اللَّهُ عَنْ مَسْعُودِ النَّقْفِيُّ وَإِذَا إِنْوَاهِمُ قَائِمٌ يُصَلِّى الشَّاسِ فِهِ شَهَةً عُرْوَةً بُنَ مَسْعُودِ النَّقْفِيُّ وَإِذَا إِنْوَاهِمُ قَائِمٌ يُصَلِّى الشَّاسِ فِهِ شَهَا عُرُولَةً بُنَ مَسْعُودِ النَّقْفِيُّ وَإِذَا إِنْوَاهِمُ قَائِمٌ يُصَلِّى الشَّامِ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ فَالْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عن الفصل الثاني.

وهذا الباب محال عن الفصل الثاني ...اوراس بس ووسرى فعل ثين بي

# الفصل الثالث ... بيت المقدس كانبي كريم كے سامنے لاياجانا

(٧) عَنَ جَابِرٍ ٱللَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَينَ قُوَيْشٌ قُمَتُ فِيَ الْجِجَوِ فَجَلَّى اللَّهُ لِيَّ بَيْتَ الْمَقْدِدِس فَطَقِفْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنَ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُو ُ الَّهِ (معنق عليه)

تَنْتَظِیَّتُ خصرتَ جارِرضی الله عندَ سے روایت ہے آب ول نے رسول الله صلی الله علیہ کو یفرماتے ہوئے ستاجب بھی کوتریش نے جندایا تو ش جحریش کھڑا ہواتو اللہ نقال نے بیت المقدر کومیرے لیے خاہر کردیا ہے نے ان کواس کی شانیاں بتلاثی شروع کردیں اور بیس ان کودیکھ ناتھ استنق علیہ

#### باب في المعجزات.... معجزول كابيان

قال الله تعالى: (اقتربت المساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) خارق عاوت اشياء: ـ چنانچ فوارق عادت چزير كل سات (7) بين:

(1) اول ''ار هاصافت'' ہیں۔ بیا بیے خارق عاوت افعال ہوتے ہیں جو کئی نہوت ہے پہلے بطور تمبید ٹی کی آمد کے اعلان کے لیے پیش آتے ہیں جیسے آنخفرت سلی اللہ علیہ و تنم کو نبوت سے پہلے پھروں کا سلام کرنا' بادل کا سامیر کرنا' ولاوت نبی کے وقت انقلا فی واقعات کا پیش آتا ہے ''او هاصات '' متھے۔(2) دوم' معجز ات '' ہیں یہ ایسے خارق عادت امور میں جو کئی نئی کی وعوت نبوت کے اثبات وقعد لی کے لیے اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے مدی نبوت کے ہاتھ پر فلا ہم ہوئے ہیں جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ و کئم کے ہاتھ کے اشار سے سے جانعہ و کھڑ ہے ہوگیا۔

(3) سوم' کرانات' میں: سالیے خارق عادت امور میں جوصاحب ایمان ہتیج سنت فخص کے ہاتھ پراس کے اعزاز واکرام کے طور پر ظاہر ہوتے میں تیغیبرکواہے بعجزہ کاعلم بھی ہوتا ہے اورظہور بھڑ و کااراد دیجی ہوتا ہے تکرولی کے لیے بیضروری نہیں ہے۔

(1) چہارم''معو خات''ہیں: بیا یسے خارق عادت امور ہیں جو کسی مسممان کواعاتت ویدو کے لیے ظاہر ہوتے ہیں جیسے حالت جمصہ ہیں قیب

ے کھانا آنا پانی آنایاز بین کا فاصلہ کم ہوجانا یا بانی پر چلتا وغیرہ دغیرہ بیسب اعانت دید د کی صور تیں ہیں۔

(5) بیم "استدراجات" بین: بیا بین فارق عاوت امور بین جوکی کافریا فاسق و فاجر محف کے ہاتھ پر ہاس کے مقصور کے مطابق فلا برہوئے جائیں جیسے دجال کے احوال میں مجیب استدراجات اور تقرفات کا بیان ہو چکا ہے یا جھوٹے مدی نبوت اسود عنسی کے ہاتھ پر بجائبات فلا برہوئے سے بیسب استدرائ کی قبیل سے بنے ۔ (6) عشم" اہانات " بین: بیا ہیں فارق عادت امور کا نام ہے جوکسی کافر کے ہاتھ پر فلا برہوتے بین کیکن اس کے مطلوب و مقصود کے بر تکس فلا برہوئے ہیں مثلاً مسلمہ کو اب نے کسی کانے کی جشم کی آئے یہ پر ہاتھ تھے برا تا کہ بیآ کے درست ہوجائے گراس مخف کی سے آئے اندمی ہوگئی۔ اس طرح مسلمہ کو اب نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے باغ کے درخوں میں بھی تا تو باغ کے سارے درخت سوکھ گئے ۔ اس طرح اس نے کلی کو کسی میں تھا وہ بھی ختک ہوگیا اس طرح اس نے کلی کو کسی میں تھا وہ بھی ختک ہوگیا اس طرح اس نے کئی کرے کو کسی میں جو دیا نہ سب بہانت کی صورتیں ہیں کرسب تد میریں ائی ہوگئیں۔

(7) ہفتم ''سحز''اور جادو ہے: اس کی ایک تعریف ہیہ ہے''سکل ھالطف ماخدہ و دق فہو سسحو ''دس کی دوسری تعریف ہیہ۔ اخواج المعنق فی صورہ الباطل بعض علاوتے جادوکوخرق عادت ٹارنین کیا کیونکہ اس بین ظاہری اسباب استعال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام خارق عادت امور ہیں یہال پران میں سے معجز ہکی تعریف وتعمیل بیان کرنا مقعود ہے۔

### المفضل الاول ...غارتُوركاواقعه

نام تورہ اور چوٹی پر ہموار جگہ میں ودغارہ ہے ہوئے ہیں ہرا کیہ پر تکھا ہے کہ بیغار تورہ ان میں سے جوزیا وہ مشہور ہے اور پہاڑ پر مکہ کی جانب واقع ہے میرے خیال میں وہ کس نے کسی زمانے میں تراش کر بنائی ہے اسلی غار تو رشاید نہ ہواس کے بالقائل جبل تورکی دوسری جانب ایک غار ہے جود و بھاری چٹانوں کے بچے میں ہے اوپر کی طرف ہے اتر نے کا داستہ ہے ایک چٹان بالکس توریعیٰ تمل کی طرح ہے بعض علاء نے کہا ہے کہ تورایک آ دمی کا نام تھا اس کے نام سے بیغار ہے۔ الونظر المی قدمہ '' کی تشریح دہاں غارتور میں بھی آتی ہے کیونک اوپر چٹان پر کھڑا تھی اگر اسے پاؤں کود کھے لے توبید غاراس کے قدموں کے بیچ نظر آتی ہے۔ آخضرت سنی الشاعلیہ وسلم نے دعا ما گئی ہے۔ 'اللہ ماعم ابصار ھم '' اے الشان کفار کو اند حاکر دے اللہ تعالی نے اس کواس دیکھٹے سے اند حاکر دیا تو انہوں نے بھوئیس دیکھا غار کے مدیم کیوتر نے انڈ ہے دیے 'کمڑی نے جا اس طرح الشان کا ایک مند میں کیوتر نے انڈ ہے دیے 'کمڑی

وهم يقولون ما بالغار من ارم خير البريه لم تنسج ولم تحم فالصدق في الغار والصديق لم يريا ظنوا الحمام وظنو العنكبوت على

''المله ثالثهما''الله تعالى في اسنية آب كوتيسرا طا برفرها يابيخالص معونت اورمعيت كي طرف اشاره ب كه برحالت يش تيول ايك ساتهد بين اس كه برنكس معترت موى عليه السلام في معتانيس قرما يا بلكم في فرما يا بيدب وب الفاظ بين قوم برعدم اعتاد كا ظهار ب بهرحال محضورا كرم صلى التدعلية وسلم اورصدين كا بالكل نما يال بوت بوئ كفار كوفظر شاً تام هجزه تها۔

# سفر ہجرت کے دوران رحمن کے خلاف معجز ہ کاظہور

(٢) وَعَنِ الْمَوَاءِ بُنِ عَازِبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِآبِيُ بَكْبِرِ يَا أَبَا بَكُو حَدِّثْنِي كَيْف صَنْعَتُمَاحِيَنَ سَوَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلم قَالَ أَسْرَيْنَا لَيُلْتَنَا وَمِنَ الْغَلِدِ حَتَّى فَامْ فَائِمُ الطَّهِيْرَةِ وَ خَلَا الطُّولِيْقُ لَا يَمُورُ فِيْهِ ٱحَدَّ فَرَافِعَتُ لَنَا صَحُرَةً طَوِيْلَةً لَهَا ظِلَّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَتَرْلُنَا عِنْدَهَا وَسَوَّيْتُ بِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَكَانًا بِيَدَى يْنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطُتُ عَلَيْهِ فَوْوَةً ۚ وَ قُلْتُ ۚ نَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَآنَا ٱنْفُصُ مَا حَوْلُكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ ٱنْفُصُ مَا خَوْلُهُ وَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكُ لَبَنْ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفَتْحَلِبُ قَالَ نَعَمُ فَإَخَذَ شَاةً فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُنْيَةٌ مِّنْ لَبَنِ وَمَعِي إذاوَةٌ خَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ صِلَى الله عليه وسلم يَوْتَوِيُّ فِيهَا يَشُرَبُ وَيَتُوضَّأُ فَاتَيْتُ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَكُرهَتُ آنُ أُوْقِظَهُ فَوَافَقُتُهُ حَتَّى اسْتَبِيَّقَظَ فَصَبَيْتُ مِنَ الْعَاءِ عَلَى اللَّبَيَ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلُهُ فَقُلْتُ إِشُرَبُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَشُرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ إَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بِلَلَّى قَالَ فَارْتَحَلَّنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ فَقُلُتُ أَيْنِنَا يَارْسُولَ اللَّهِ فَقَالَ كَا تَحَوَّنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَذَعَا عَلَيْهِ النِّيئ صلى الله عليه وسلم فَارْتَطَيْفُتْ بِهِ فَوَسُهُ إِلَى بَطُيْهَا فِي جَلَدٍ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا وَعَوْتُمَا عَلَىْ فَادْعُوا لِيَّ فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدٌ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَلَعَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقَى آحَدًا إِلَّا قَالَ كُفِيْتُمْ مَا هَهُنَا فَكَلا يَلُقَى آحَدًا إِلَّا وَالَّ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلِيهِ وسلم فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلُقَى آحَدًا إِلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهِ عَلِيهِ وسلم فَنجَا لر المستحيرة المعارت براءين عازب رضي الله عندس روايت بوه اپنياب سے روايت كرتے بين انہوں تے ابو يكر رضي الله عند سے كہا اے ابو بکر چھکوخیر دو کہ کیسے کیا تو نے اس دات جب جلا تو رسول الندسلی الند علیہ دسلم کے ساتھ الو بھر دشی الند عنہ نے کہا ہم ساری دان سے لے اور کچھ اسکلے ون اور جنب ٹھیک وہ پہر ہوئی اور داستہ گذرتے والوں سے خالی ہوا تم کوایک لمبا بیخر دکھائی ویا اوراس کا سامیہ تھا اس پرسورج نہیں آیا تھا ہم اس پھر کے قریب اتر ہے اور ہیں اسپنے ہاتھ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین پر ابر کرنا تھا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجا کیں اور میں نے اس پرایک کیڑا بچھایا ہیں نے کہاا سے اللہ کے دسول آپ آرام قرما کیں اور میں گروٹوارح کی تکہبانی کرتا ہوں۔ آپ

سو سے اور شرا تھہانی کے لیے تکا تو یس نے ایک چرواہ کود کھا کہ وہ سائے سے آرہا ہے یس نے کہا کیا تیری بحریاں میں دودھ ہے اس

نَسَتَتَ عَلَيْ اللهِ وَاوَرِحَمْنَ مِرْتَطُورِ كَتَّى مَا عَلَيْهِ مِينَ وَكِيتِهِ مِينَ وَكِيتِهِ مِينَ وَكِيتِهِ مِينَ وَكِيتِهِ مِينَ وَكِيتِهِ مِينَ وَكُيتِهِ مِينَ وَكُيتِهِ مِينَ وَكُيْرَا فَى اللهِ عَلَيْهِ مِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَاوَرِحَمْنَ مِرْتَطُورِ كَتَّى مَا وَعَلِيمَ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

### عبداللّٰدا بن سلام رضی اللّٰدعنه کے ایمان لانے کا واقعہ

(٣) وَعَنُ آنسِ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلامٍ بِمَقَدَم رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفَ فَآتَى النِّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفَ فَآتَى النِّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنُ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَاأُولُ أَشُواطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَاأُولُ أَشُواطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ عَلَى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِي قَمَالُولُ أَنْ الله عليه وسلم وَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِي قَمَا أَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الله عليه وسلم وَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُ عَنْ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِي قَمَالُولُ أَشُواطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ عَلَى الله عليه وسلم وقال إلي في سَائِلُكُ عَنْ ثَلْكِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِي قَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَمَا يَشُوعُ الْوَلَدَ إِلَى اَبِهِ أَوْ إِلَى اَمْهِ قَالَ الْحَبَرَ فِي بِينَ جِبَرَ فِيلُ الْفَا اَهُا الْوَلُ الْسَاعَة فَاذَ فَاخَدُ الْفَا الْحَبَدُ فَي الْحَدُونِ وَإِفَاسَبَق مَاءُ الْحَبُ الْمَعْرَبِ وَالْعَاسَبَق مَاءُ الْحَبُونَ وَالْعَاسَبَق مَاءُ الْمُعَلِّمُ الْحَبُونَ وَالْعَاسَبَق مَاءُ الْمُعَلِمُ الْحَبُونَ وَالْعَالَمُ الْحَبُونَ وَالْمَعُ وَالْعَلَمُ اللّهِ فِي الْمُعْوَلَة فَوْمَ اللّهِ فِي الْمُعْمَ وَالْعَلَمُ وَالْمَعُ عَبُدُهُ اللّهِ فَاللّهُ وَالْمُعَ مَعْمَدُ اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَالْمَا اللّهِ فَعَلَمُ اللّهُ مِنْ مَسْلَامِ فِي اللّهِ فَالْوَا اللّهِ فَعَلَمُ اللّهُ مِنْ مَسْلَمُ عَبُدُهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ فَعَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَعْمَدُا وَالْمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّمُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُلْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

شریروں کا بیٹا ہے انہوں نے عیب لگانے شروع کے عبداللہ نے کہا ہے وہ چیز جس سے میں ڈرتا تھا۔ (ردایت کیااس کو بخاری نے)

لیسٹریجے: ''الانبی ''بعنی بیائیں ہاتیں ہیں جوسرف نبی تل بتا سکتا ہے' اس میں جورہ کا ظہور ہوا ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دمی کی بنیاد پر یہ تینوں ہا تیس ٹھیک ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ ''اول اضو اط المساعة '' قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کا نہیں ہوچھا بلکہ قیامت کی شروعات کا سوال ہے کیونکہ اس آگ ہے تیامت شروعات کی قیامت کی علامت تواس سے پہلے بہت فاہر ہو ویکی ہوں کی للمذاان کا سوال نہیں ہے۔ '' زیادہ کیا جدھو ت'' مجھل کے جگر کے کنارے کا حصر سب سے پہلے اہل جنت کے سالن میں استعمال ہوگا۔ ''و ما یعزع الموللہ ''

مواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں انہوں نے کہا بیتو ہمارے شریروں میں سے ہے اور

"سبق هاء الموجل "بینی بادر رحم بین وی النظفه اگر مرد کا قالب آسمیا اور مورت کا مغلوب و گیا تو پچیمرد کے مشاب پیدا ہوتا ہے۔ ماہلی قاری دحمة الند علیہ نے سبق کا ترجہ "علاو علب" ہے کیا ہے گرفتے میدالی رحمة الند تعالیہ نے اشعة اللمعات بین اس کا ترجہ سبقت ہے کیا ہے فرماتے ہیں:

چیل چیل میشود آب مرد آب زن را لین پیشتر درد تم کی افتہ لینی مرد کا نطفہ جب بادر رحم میں پہلے جائی پی ہے جائی پی ہے جائی ہی ہے جائی ہی ہے۔

پی کوئی تعناد نیس ہے بلکہ یوں کہاں جاسکتا ہے کہ جب مرد کا پائی رحم بادر میں پہلے تھے کو مورت کے پائی پر قالب آجا تا ہے تو بچہ باپ کے مشاب ہوتا ہے۔

"قوم بھت" با پر خمہ ہے اور ہاسا کن ہے یہ جست جمع ہے اس کا مقر د بھوت ہے جو میالند کا صیفہ صور اور میرکی طرح ہے لینی بہود ہے بہت بہتان طراز تو م ہے اگر میں اسلام قبول کرلوں گاتو وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان با ندمیس کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہود کے بہت بورے عالی سیخ تو رات کے جافی کہ تو اور کہ ہے۔ آداز دی کہ تی آخر زبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میبت اور رحب ہے کہ دائل مے نے باغ میں ایک درخت پر چ وہ کر میکل تو ٹر رہے سے کہ قال م نے نیچ سے آداز دی کہ تی آخر الزبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میبت اور رحب ہے کہ ار میں این میں ایک درخت پر چ وہ کر میکل تو ٹر رہے سے کہ قال م نے نیچ سے آداز دی کہ تی آخر الزبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میت اور می سیار میں اسلام تھیں این پر ایک میت اور دی کہ تی آخر الزبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میت اور دی سے بی آخر الزبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میت اور دی سے برخ میں ایک درخت پر چ وہ کو میکن تو ٹر رہ سے کہ کہ تی آخر الزبان مدید آجا کی جی ابن پر ایک میت اور دی سے برخ میں ایک درخت پر چ وہ کو دی کو می کو تھا کہ بیت اور دی کہ تی آخر الزبان میں درخت پر چ وہ کو کو کی کو تھا کہ بیت اس کی کو کی کو بی آخر الزبان میں درخت پر چ اور کو کی کو تھا کہ بیت اور دی کہ تی آخر الزبان میں درخت پر چ وہ کو کو کر کو کی کو تھا کہ بی تا کو کر کو کی کو تھا کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کو کے کو کر کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو

طاری ہوگیا قریب تھا کہ درخت ہے گرجائے گرنٹے گئے ۔ درخت ہے اتر تے بن جنھرے سی اللہ عنیہ دسم کی خرف روانہ ہوگئے جب مستورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے چیرۃ انور پرتگاہ پڑی تو کہنے گئے 'والملہ عاہدا، ہوجہ محذاب ' اسم بخدا ایہ چیرہ کی جمونے کائیں ہوسکن! پھرابلورآ زمائش تمین سوال کیے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسم نے خود جواب دیئے ہے بجائے جبر ٹیک ایش کا انتظار فرمایا اور پھروی کے ذریعہ سے جواب دیا عہداللہ بن سمام دھی اللہ عند مسلمان ہو محتے گریم نے بہود سے اپنی عضمت کا قرار کروادیا تا کہ بعد جس بہتا ن طرازی کا اثر نہو۔

# جنگ بدر ہے متعلق پیش خبری کامعجز ہ

(٣) وَعَنَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شاؤز حِيْنَ بنْغَنَا إِقَبَالُ ابنى سُفَيانَ وَقَامُ سَعُدُ بُنْ عُبَادَةَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِلَ بيَدِهِ لَوْ أَمْرَقُنَا أَنْ نُجِيْضَهَا الْبَحَرُ لَا خَصَنَاهَا وَلُوَامْرُقَنَا أَنْ تُطُوبِ يَارَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَانَطَلَقُوا حَتَى نَوْلُو اللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم النَّاسَ قَانَطَلَقُوا حَتَى نَوْلُو اللهُ عليه وسلم النَّاسَ قَانَطَلَقُوا حَتَى نَوْلُو اللهُ وَلَا وَيُصَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ هَهُنَا وَهُهَنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُقُمْ عَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذا مَصْرَعُ فَلَانِ وَيَضَعُ بَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ هَهُنَا وَهَهَنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُقُمْ عَنَ مُوسِلُهِ اللهِ عليه وسلم هذا مُصَرَعُ فَلانِ وَيَضَعُ بَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ هَهُنَا وَهُهَنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُقُمْ عَنَ مَوْضِع يَدِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. (وواه مسلم)

"سعد بن عباده" بہاں سعد بن عباد ورضی اللہ عند کا نام ہے شاید کی ہے بھول ہوگئ ور نہ مشہور روایات بھی حضرت سعاؤ رضی اللہ عند کا ذکر ہے و ہوسکت ہے کہ دونوں سے بہان ہوئت کر ہو۔"ان تنخیصہ ا" حوض پائی شرکھنے کے معنی بیں ہے بہان و بسان افعال کا سیند ہے کھسائے کے معنی بیں ہے۔ ان تنخیصہ با مقمیر کھوڑ وال اور اونوں کی ظرف لوگ ہے آگر چاس کا فرکمیں سے معرفہ بوتا ہے کہ باہم بروہ اب کہ باہم بروہ اب کہ باہم بروہ اب کہ باہم بروگا تام ہے۔ مالا کے طرف لوگ ہے مراد کھوڑ سے اون میں ایک شرکا تام ہے۔ ملا کے قادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیدور وراز عماقوں سے کن بہت بین و نیا کے جس کو نے تک آپ فرمائیں کے ہم جا کیں گے۔ المصوع "گرے تا

کی جکہ تنتی گاہ ''ماهاط''بینی جہاں پرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا فر کے تل ہونے اور کرنے کا اشارہ فر مایا تھا وہ ذرابرایراس سے ادھر اوھر نہیں ہوا بلکہ دہیں پر کر کرمرا اس بیں چجز و ظاہر ہو کیا۔ بریلوی معفرات اس مجز وکونلم غیب کے لیے دلیل بناتے ہیں تو حضرت بیسی علیہ السلام کا مجز ومردوں کوزندہ کرنا خدائی کی ولیل ہوگئی ہریلویوں کوجائے کہ ان کوخدا کہددیں۔''ای ما اختطاء و تعجاوز''۔

جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

(٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ فِي قَيْةٍ يُوْمَ بَدْرِ اللَّهُمُّ انْشُدُکَ عَهَدَکَ وَوَعَدَکَ اللهُمُ إِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيُوْمِ فَاخَدَ ابْنُو بَكُو بِيَدِهِ فَقَالَ حَسُبُکَ يَارَسُوْلَ اللهِ الْحَحْثَ عَلَى رَبِّکَ فَخَرَجَ وَهُوْ
 يَثِبُ فِي الدَّرْعِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْهُوزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ. (رواه البحاري)

تَنَجَيْحَيِّنَ : حضرت ابن عباس رضی الله عند بروایت بے کہ ٹی صلی الله علیه وسلم نے بدر کے دن خیمہ بی فر مایا اے الله بیس جھ سے
تیری امان ما تکتابوں اور تیرے وعدہ کی ایغا۔ اے الله آج بعد برگز ندعیا دت کی جائے گی تکرتیری۔ حضرت ابو بکروضی الله عند نے
تیری امان ما تکتابوں اور تیرے وعدہ کی ایغا۔ اے الله آج بعد برگز ندعیا دستی کی آتی دعا کافی ہے اے الله کے رسول آپ سلی الله علیه وسلم کی اتنی دعا کافی ہے اے الله کے رسول آپ سلی الله علیه وسلم کی اتنی دعا کافی ہے اے الله کے رسول آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنے رب سے دعا کرنے میں بہت مباللہ کیا۔ آپ خیمہ سے جلدی یا ہرتشریف لائے خوجی کی وجہ سے ۔ اور فرماتے منظم کے
کار کو تکست دی جائے گی اور بھا گیس کے بیشت بھیر کرد (روایت کیاس کہ بخاری نے

نستنت کے ''العصت ''المعاح اصرار گرا گرا ہے عاجزی اور زاری کو کہتے ہیں بینی آپ نے اپ رب سے مانگنے ہیں خوب مبالغدوا صرار کیا ہے۔
کائی ہے! آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ایک محانی اور اُس کی کو دوالی کے زول کا شرح صدر ہو کیا تو یقینا اللہ تعالیٰ کی مدو ہو گئے گئی ہے تو آپ عربی سے باہر مجھا اور بشارت کی آیت سناوی اور جو ماظہور ہو گیا۔' ہیں ''چھلا نگ لگانے اور کود کرا نے کو کہتے ہیں۔ خوش سے آنخضرت صلی اللہ عین اس حال میں کہ آپ جنگ کے لیے زرہ پہنے ہوئے ہے۔ آن کل میدان بدر کے اس مقام پر ایک سید کر جو کہ اور کو گئی جارد ہواری تھی۔
ایک سید بنی ہوئی ہے جس کا نام سیدالعرائی ہے ان خضرت ملی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھیر کے بیٹھے تنے اس وقت نہ موجھی نے کوئی چہارد ہواری تھی۔

جنگ بدرمیں جبرئیل علیہالسلام کی شرکت

(۴) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وصلم قَالَ يَوْمَ يَدُو هنذَا جَبُونِيْلُ احِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَوْبِ (بعادى) تَرْتَيَحَيِّنَ عَلَمْ النَّامِ عَلَى الله عليه وصلم قَالَ يَوْمَ يَدُو هنَّ الله عليه والله عَلَى الله عليه وا كَرَيُلُ عَهُوجَ عِهِ الدَّاسِ بِالرَّالِ كَمَ تَعْمِيارَ بِين (روايت كياس كونفارى ف)

آ سانی کمک کا کشف ومشامده

(2) وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُ فِي أَثَوِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشُوكِينَ اَمَامَهُ إِذْ سَجِعَ صَرَيَةً بِالسُّوطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ الْقَدِمُ حَيْزُومُ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ اَمَامَهُ حَرَّ مُسْتَلَقِيًّا فَنَظَرَالِيُهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ مُحِلِمَ الْفَهُ وَشُقَ وَجُهُهُ كَصَرَبَةِ السُّوطِ فَاحُصَرَّ ذَالِكَ آجُمَعُ فَجَاءَ الْآنصَارِيُّ فَحَدَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَلَقَتَ ذَالِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ النَّالِقَةِ فَقَتَلُوايَوْمَئِذِ سَيُعِينَ وَاصَرُوا سَبْعِينَ (دواه مسلم)

التَّنَظِيَّنِ المعترت ابن عباس رضی الله عندے دوایت ہے کہاس وقت ایک آ دمی سلمانوں میں سے جنگ بدر کے دن مشرکول میں سے ایک آ دمی کے پیچے دوڑتا تھا حملہ کرنے کے لیے تو اس نے اس شرک پر کوڑا لکنے کی آ وازئ ایک سوار کی کدوہ کہنا ہے اقدام کرا سے تیز دم اجا تک و بکھائی مسلمان نے کہ وہ شرک اس کے آھے جیت گرا پڑا تھا۔ پھراس شرک کی طرف و یکھا کہاں کی ناک پڑنٹان پڑ کیا تھا ادراس کا مند سیکھائی مسلمان نے کہ وہ سے ادراس کی عام جگہ جہاں مارا تھا سبز ہوگئی۔انساری آیا ہی نے یہ ماراقصہ رسول الڈسٹلی انڈ علیہ دسلم کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تو تک کہتا ہے کہ تیسر سے آسمان سے فرشتوں کی امدادتھی۔انہوں نے ستر کوٹل کیا ادرستر کوقیدی بنا بنایا۔ نسٹنٹریجے: ''بشتند'' نیز دوڑنے کو کہتے ہیں۔''السوط'' سوط چا بک دتی اورکوڑے کو کہتے ہیں۔''افلدم'' بھنی آ سے بوھو۔

"حیزوم" کے جزوم! معترت جبرئیل یا کسی اورفرشتے کے گھوڑے کا نام جنز وم تھا۔ "حیطیم انفد" چہرہ کے تو ڈیے اور پھاڑنے کے لیے تعلم کا نفظ استعال ہوتا۔" احصر اجمع " بعنی پورے کا پورا چہرہ نیلا اور سیاہ پڑھیا تھا چونکہ فرشتے کے باتھ کا کوڑا تھا تو اس کا زہر بلا اثر ظاہر ہوگیا۔" صدفت" " بعن محالی کی کرامت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کی برکت سے تھی کہذار حضورا کرم سلی التہ علیہ وہلم کے حق جس مجزہ تھا یا اس طرح مجھلوکہ فرشتوں کا نزول حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کی تبوت کی اثبات کے لیے بجزہ تھا! اس وجہ سے بیصدیث مجزات جس آئی۔

## جنگ احد میں فرشتوں کی مدد کامعجز ہ

(٨) وَعَنُ سَعَلِهِ مِن أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ زَائِتُ عَنْ يَبِهِيْنِ زَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنُ بِسَمَالِهِ يَوْمَ أَحْلِ وَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيُصَّ يُقَاتِلانِ كَاَصَةَ الْفَصَالِ مَاوَائِعُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعَدُ يَعَنِي جِنْوَئِيلَ وَمِيكَائِيلُ. (منفق عليه) تَرَبِّحَ حَمْرَت سعد بِن الى وقاص سے روایت ہے کہ چن نے احد کے دن رسول انڈھنی اللہ علیہ وسلم کے داکیں اور باکم سفید کیڑون والے دوآ دمی و یکھے جو بہت بخت لڑتے تنظر میں نے ان دونوں کو زائن سے پہنے اور زائن سے چھے دیکھا تھا ہے چرلی علیہ السلام اور میکا نیل علیہ السلام کور (مثنی منیہ)

لنستنیشج '' یعنی حعرت جرائیل اور میکائل تھے' یہ وضاحت خود راوی نے کی ہے اور انہوں نے ان دونوں کا فرشتہ جرئیل و میکائیل ہوٹا یا تو اسی بات سے سمجھا کہ نہ کمچی اس سے پہلے انہول نے ان دونوں کودیکھا تھا اور نداس کے بعد ہی بھی ویکھا' یا انہول نے خود آتخضرت صلی اللہ علیہ دسکم ہے سناہوگا کہ وہ دونوں اجنبی حصرت جرئیل اور میکائیل تھے۔

## دست مبارک کے اثر ہے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹا نگ درست ہوگئ

(٩) وَعَنِ الْبَوْاءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَّهَطًا إلى آبِي رَافِع فَلْخَلَ غَلَيْهِ عَبُدُاللَّهِ بَنُ غَيْبُكِ بَيْنَةً لَيْلًا وَهُو نَائِمٌ فَقَتْلَةً فَقَالَ عَيْدُاللَّهِ فَوَضَعْتُ السَّيْفَ فِي بَطْيِهِ خَنَى آخَذَ فِي ظَهْرِهٍ فَعَرَفْتُ آنِي قَتَلْتُمْ فَجَعْلُتُ ٱلْحَجْ لَكُ اللَّهُ فَجَعْلُتُ أَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو فَي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسْرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَانْظَنْتُ إلى وَرَجَةٍ فَوَضَعْتُ رِجُلِي فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسْرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَانْظَلْتُ إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ ٱبْسُطْ رِجُلَكَ فَبَسَطَتُ رِجُلِي فَفَسْحَهَا فَعُ رَواه البحاري)

 باتھے میرے پاؤں پر پھیرامیرا پاؤں اچھاہو کہا جیسا کہ بھی دکھائی نبیس تھا۔ (ردایت کیان کو بناری نے )

نستنتے کے ندید متورہ میں ابورافع ایک خبیث بہودی تھا۔ بڑا تا جرتھا معاہرتھا گراس نے مسلمانوں سے معاہدہ تو ڑو یا اوراسلام والی اسلام کی بدک میں معروف ہوگیا شراور فساد پھیلانے لگا مسلمانوں کی غرمت میں قصید سے بڑھتا تھا اوران تصیدوں کے ساتھ جلسیں کر ہاتا تھا اور قتر انگیزی کرتا تھا اس کی کئیت ابوالحقیق تھی تہاہت بدیاطن آ وی تھا۔ آنخضرت ملی استدعلیہ وسلم نے عبدالقدین بھیک رضی اللہ عندگواس کے تس کے جیجا رحضرت علی استدعلیہ وسلم کے اور چوکیدار جہاں قلعد کی جا بیاں رکھتا تھا اس کو معلوم کیا اور ابورافع کو آل کردیا والیسی میں سیر جیوں میں جلے میں اس میں سیر جیوں میں سیر جیوں سے کر میں مواجع دو ابورافع کو آل کردیا والیسی میں سیر جیوں سے کر میں ما تک اور میں انتہ علیہ وہل کے باس آئے آپ نے دم کیا تا تک بالکل تھیک ہوگی اور جو دکا کہ ہور ہو گیا۔

## غزوۂ احزاب میں کھانے کامعجزہ

(١٠) وَعَنُ جَابِرِ قَالَ إِنَّا يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحَفِرُ فَعَرَضَتُ كُلْيَةَ شَدِيْدَةً فَجَاؤُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْحَنْدَقِ فَقَالَ آنَا نَازِلَ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعُصُوبُ بِحَجْرٍ وَلَئِنَا فَاغَةَ آيَّامٍ لَا نَدُوقُ ذَوَاقًا فَاخَذَا لَنَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمِعُولَ فَصَرَبَ فِي الْكُدَيَةِ فَعَادَ كَثِيْبَا أَهْبَلَ فَانَكُفَاتُ إِلَى إِمْرَأَتِي فَقُلْتُ عَلَ عِنْدَبِ شَيْءً وَالله عليه وسلم الْمِعُولَ فَصَرَبَ فِي الْكُدَيَةِ فَعَادَ كَثِيْبَا أَهْبَلَ فَانَكُفَاتُ إِلَى إِمْرَأَتِي فَقُلْتُ عَلَ عِنْدَبِ شَيْءً وَالله عليه وسلم فَانَارُاتُهُ فَقُلْتُ يَا فَلْبَحْتُهُ اللّهِ عليه وسلم فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهُ عَلَى الله عليه وسلم فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا وَشَعْرَ مَعْنَ اللّهِ عليه وسلم قَالَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُونَ فَيْ الْبُومُ فَيْ اللّهِ عليه وسلم يَا لله عليه وسلم يَا وَهُونَا فَحَى هَلابِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُنْزِئُن يُومَتَى فَيْ وَبَارَكُ لَمْ عَلَى الله عليه وسلم لَا تُنْزِئُن يُومَتَكُمْ وَلا الْجَعَمُ وَلا اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُنْزِئُن يُومَتَى فِيْهِ وَبَارَكُ لُمُ عَلَى الله عليه وسلم لَا تُنْزِئُن يُومَتَى فِيْهِ وَبَارَكُ لُمُ وَلا اللّهِ عَلَى فَالله عَليه وسلم لَا تُنْزِئُن يُومَتَى فِيْهِ وَبَارَكُ لُمُ عَمْدَ الله عَليه وسلم لَا تُسْرِئُونَ وَهُونَ وَانَ يُوسَى فَيْهِ وَبَارَكُ لُمُ عَمْدَ اللّهِ فَالْمَا فَيْ عَلَى الله عَليه وَلَا عَلَى الله عَليه وَاللّهُ لَا كُلُوا حَتَى مَو كُولُا وَانْ يُومَى وَانْ يُومَى فَيْهِ وَالْمَاكُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا كُلُوا حَتَى مَو كُولُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاقُومُ وَاللّهُ اللّهُ فَاقُومُ وَاللّهُ وَلَا تُعْرِقُونُ وَالْ وَانْ يُومُ وَاللّهُ اللّهُ فَاقُومُ اللّهُ فَاقُومُ اللّهُ اللّهُ فَاقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَاقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ستن الله عليه و الله علی الله علیه و الله عند الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

''فساد وقع'' چیچے ہے گفتگو کرنے کو کہتے ہیں پوشیدہ اس لیے رکھا کہ کھانا کم تفاہ'' مسود ا''ای طعاماً فاری کھانوں میں ضیافت کے ایک کھانے کو سور کہتے ہیں حضورصلی القدعلیہ وسم نے اس کا نام لے کراس شم کھانے کو اعزاز بخشاہ'' قبصق فیدہ'' بطور تبرک لعاب دہمتاس میں ڈال ویا۔'' و باز کیہ '' بعنی برکت کی دعافر مائی۔''اقد سعی'' بعتی تجج کے ساتھ سالن کو نکالے جاؤ۔'' تعط'' جوش مارنے کے معنی میں ہے یعنی باغری اور کھانے میں جنو ہ کا ظہور ہوگیا تو زیداً تاختم ہور باتھا اور زیسالن شم ہونے کا نام لے ربا تھا۔

## عماراین یاسررضی اللّٰدعنہ کے بارے میں پیشین گوئی

(١١) وَعَنَ أَبِىٰ فَتَادَةَ ۚ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ ۚ حِيْنَ يَخْفِرُ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَمْسَخُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ بُوسَ ابْن سُمْيَّةَ نَقَتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (رواه البحاري)

مَنْ ﷺ : «عفرت ابوقاده رضی القدعندے روایت ہے کہ رسول القدسلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا عمار بن یاسر کے لیے جب خندت کھودتے۔ خصے آپ اس کے سریرا پڑنا ہاتھ مبارک چھیرتے تنے اور فریاتے شے کہ سمیہ کے گفتی ہیٹے تھے کوایک باغی جماعت کِل کرے گی ۔ ( بخاری )

ايک پیش گوئی جو پوری ہوئی

(٣ ) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جِيْنَ أَجُلَى الْاحْزَابَ عَنُهُ الْانَ نَغْزُوهُمُ

وَلَا يَغُزُوُنُنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ (رواه البخارى)

حضرت جبرئيل عليه انسلام اورفرشتوں كى مدد كامعجزه

الكليول سے يائی نكلنے كامعجزہ

(١٣) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْمِيَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَذَيْهِ رَكُوةً فَتَوَضَّأُ

مِنُهَا ثُمُّ اَقَبَلَ النَّاسُ نَحُوهُ قَالُوا لَيُسَ عِنْدُنَا مَا نَعَوَضًا ۚ بِهِ وَنَشْرَبُ إِلَّا مَافِي رَكُوتِكُ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه ﴿ وسلم يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ بَهُنَ اَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّانَا قِيْلَ لِجَابِرِ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ اَلَفِ لَكُفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً (منفق عليه)

تَشَيِّحَتُّکُرُ : حضرت جابر رضی الله عند بردایت ہے کہا حدیبیہ کے دن اوگ بیا ہے ہوئے اور دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آیک برتن تھا آپ سلی الله علیہ وسلم کے واقع کے باتی ہے برتن تھا آپ سلی الله علیہ وسلم کے واقع ہے باتی ہے اور نہ ہی ہینے کے لیے مگر بھی باتی جو آپ کے برتن میں ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبادک برتن میں دکھا تو باتی جوش مارنے لگا آپ سلی الله علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے مائند چشموں کی ۔ جابر رضی الله عند نے کہا ہم نے دو باتی بیا اور وضو کیا جابر سے بوجھا گیا کہ آپ اس دن کہنا اور وضو کیا جابر سے بوجھا گیا کہ آپ اس دن کتے تھے جابر رضی الله عند نے کہا گرہم ایک لاکھ تھی ہوتے تو ہم کو کفائے ت کرتا تحرہم اس دن پندرہ سونتے ۔ (متن طیہ)

نستنت الرسل الشريح الركار من المراق المراق المستقدة والمواجعة والمواجعة المستقدة المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر

## آب دہن کی برکت سے خشک کنواں لبریز ہوگیا

## يانى ميں بر كت كامعجزه

(١١) وَعَنُ عَوْفِ عَنُ أَبِى رَجَاءٍ عَنُ عِمْرَانَ ابَنِ مُصَيْبُ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكُى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنُوَلَ فَدَعَا فَكَانَ اللهَ عَلَيْهِ ابْوُرْجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفَ وُدَعَا عَلِيّاً فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَعِيّا الْهَاءَ فَانْطَلْقَا فَتَلَقَيْا إِمْوَاةً بَيْنَ مَزَادَ نَيْنِ أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ شَاءٍ فَجَالًا بِهَا إِلَى النّبِي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنْوَلُوهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَالَتْبِي صلى الله عليه وسلم فِإنّاءٍ فَفَرٌ عَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَوَادَتُهُنِ وَنُودِي فِي فَاسْتَنْوَلُوهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَالَتْبِي صلى الله عليه وسلم بإنّاءٍ فَفَرٌ عَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَوَادَتُهُنِ وَنُودِي فِي فَاسْتَقُوا فَاسْتَقُوا قَالَ فَشُولِبُنَا عَطَاهًا أَزْبَعِيْنَ وَجُلّا حَتَى وَوِيْنَا فَمَلَّانَاكُلُ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَأَيْمُ اللّهِ لَقَدُ اللّهِ لَقَدْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا قَلْ فَسَوِينَا أَنْهَا أَشْدُ مِلْما أَرْبَعِينَ وَجُلّا حَتَّى وَوِيْنَا فَمَلَّانَاكُلُ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَأَيْمُ اللّهِ لَقَدْ أَيْ مَنْهُ وَإِنَّهُ لَيْعَيْلُ إِلَيْنَا أَنْهَا أَشْدُ مِلْما أَيْسُ عَنْهَا وَإِنْهُ عَنْهَا وَإِنْهُ لَكُولُوا اللّهِ لَقَدْ عَنْ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَكُولُوا اللّهِ لَقَدْ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَاكُولُوا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللْعَالَةُ مِنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ عَنْهَا وَإِنْهُ لَا لَكُولُ اللّهُ اللّهِ لَقَدْ عَنْهَا وَإِنْهُ لِللْعَالِقُولُ اللّهُ اللّهِ لَقَدْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ لِلْعُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

تشیخ پڑے : حضرت عوف انی رجا ہے اور وہ عمران بن حصین ہے روایت کرتے ہیں کہا ہم نی کر یم سنی الندعلیہ وہلم کے ساتھ الیک سفر ہیں سے ہے۔ ہم نے بیاس کی شکایت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم از ہے اور فان اضخی کو کہا ہور جاءاس کا نام تھا کیکن عوف اس کا نام بھول گیا تھا۔ وہی رضی اللہ عنہ وہو وہ شکیزوں کے درمیان ہیٹھی تھی اللہ وہی رضی اللہ عنہ وہو وہ شکیزوں کے درمیان ہیٹھی تھی ہم اس کو نی کر یم صلی اللہ علیہ وہلم کے باس لے آئے اس عورت کو اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہلم نے برتن مشوایا مشکیزوں سے منہ اس وقت سے منہ بانی ڈالا اور لوگوں میں مناوی کی گئی کہ بانی بلاؤ۔ سب نے بانی این اس منے بانی بیاا ور ہم اس وقت ہے اللہ من مناوی کی گئی کہ بانی بلاؤ۔ سب نے بانی این اس منے بانی بیاا ور ہم اس وقت ہوائیس آ دمی ہے ہم سیر اب ہو سے اور ہم نے اپنے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا۔ (متنو علیہ)

نستنت المستنت الوالدين الوالد كف كظرف بربولا جاتات بهال مشكير ومراوب السطيحين اليكل مشيره كوكت بن مس برجز على او بي يج ووسطي ول مزاده : بن مشير كوكت بي مسطيعه جهونا بوتائ بيال الفاظ كالوائي بين راوى وشك بو بياب أس عورت كاقصه بخارى وسلم بين بهت لها جشر بهال مختفرة كركيا كمياب السرك مشكيره سن جاليس محامد منى الذعنهم في بيا اور بهت سادت برتن بهى بحر ليرهم بإنى بين كينين آئى بكر بجزه كظهورت بإنى بين اضاف وكياله القلع البيني بإلى لين والصحاب جب الن مشكيره سن يجهيد بن سح يضم موادة كي طرف وتق ب

#### درختوں کی اطاعت کامعجزہ

(١٤) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَثَى نَزَلُنا وَادِيًا أَفْيَحَ فَلْهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه عليه وسلم يَقَضِى حَاجَتَهُ فَلَمُ يَوَ شَيْنًا يَسْتَورُ بِهِ وَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِى الْوَادِى فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى إخنهُمَا فَآخِذَ يِغُصُنِ مِنَ اللَّهِ عَلَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْفَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَعْشُوشِ وسلم إلى إخنهُمَا فَآلِدَ اللَّهِ عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْفَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَعْشُوشِ اللهِ عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ الثَّامَةُ وَيَلْ اللَّهِ فَانْفَادَتُ مَعَهُ اللهِ فَانْفَادَتُ مَعَهُ عَالِيهُمْ فَالْ النَّهُ فَانُونَ عَلَى بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْفَانَ فَعَلَى اللهِ فَانْفَادِتُ مَنْ اللهِ فَانْفَادَتُ مَعَهُ عَلَى اللهِ فَانْفَادِتُ مَعْهُ اللهِ فَانْفَادَتُ فَعَالَ الْمُعْرَاقِينَ فَعَانَتُ مِنْ اللّهِ فَانْفَادَتُ فَعَالَ اللّهُ فَانْفَادَتُ مَا اللّهُ فَالْفَانِ إِلَاهُ اللّهُ فَالْفَالُونَ اللّهِ فَالْفَادِقُ عَلَى اللّهُ فَالْفَالِقُولُ اللّهُ مُقَيْلًا وَإِذَا اللّهُ مُولِدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَالْوَالُولُ اللّهُ مُقَيْلًا وَإِذَا اللّهُ مُقَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى سَاقٍ. (رواه مسلم)

للتنه بادا ان پوسوں الله هلې و داده المستجورين وله علوق الفاحث على واجد منها على ساق. (دواه مسنه)

ترکیج نیز : حفزت جابر ضحی الله عندے روایت ہے کہ جم رسول الله علیہ وسلم نے کوئی چیز ندو یہی جس ہے ستر کرلیں۔ اپنا تک دو
صلی الله عنیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے مجے ۔ آپ علی الله عنیہ وسلم نے کوئی چیز ندو یہی جس ہے ستر کرلیں۔ اپنا تک دو
دوخت اس واوی کے کناروں میں ہے ان میں ہے ایک کی طرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم چھتے ہے اس کی جمینیوں میں ہے ایک
من کو پکڑ کرفر ما یا الله کے تھم سے بھر ہے ملیج ہوجا تو وہ درخت تھیل والے اوزت کی طرح جسک گیا جوا ہے تھینچنے والے کی فر ما تبر داری کرجھ پر پروہ کرتے میں اللہ ہے تھم سے اس کے فیر ما بیو اس کے بیر کرفر ما یا تو بھی میری فر ما نبرداری کرجھ پر پروہ کرتے میں اللہ ہے تھم سے اس کے بیر کہتے ہیں جس کے بیرات ہے اس کی جب آپ ان وہ وہ دونوں کے درمیان میں ہوئے تھی جا کھی اور بینہ سے تھم ہے وہ دونوں کرتے میں اور دورونوں ورخت جدا ہو مجھے جماعتے کا موقع ما آپ تشریف از رہے جیں اور وہ دونوں درخت جدا ہو مجھے جس ایک کا موقع ما آپ تشریف از رہے جیں اوروہ دونوں درخت جدا ہو مجھے جماعتے کا موقع ما آپ تشریف از رہے جیں اوروہ دونوں درخت جدا ہو مجھے جس بی بی برایک ان میں سے اپنی آپی جگہ کھڑ اور کیا۔ (روہ بے کیائی کوسلم نے)

آسٹنٹنے ''افیح'' وسیع دادی کو افیح کہتے ہیں۔''شجو تین ''منصوب ہے ناصب فعل محذوف ہے ای وجد شہو تین.''انقادی علی ''لینی پردہ کرنے کے لیے مجھ پر مجلک جاؤ' میری اطاعت کرئے آجاؤ اور مخالفت نہ کرو۔ چنٹی مجڑ ہ کاظہور ہو گیا اور درخت آ گیا۔''البعیو المصحنصوش ''میلفظ خشاش سے ہے اس چھوٹی کی کنڑی کوخشاش کہتے ہیں جواونٹ کی تاک میں لگائی جاتی ہے تاکہ وہ مطبع رہاد رکھنچا آسان ہو کیل پڑے ہوئے اونٹ سے تشبیدی گئی ہے۔ ''یصانع''اطاعت کے معنی میں ہے' قائدہ''اونٹ تھینچنے والے کو قائد کہا گیا ہے۔''اذا کان''کان کی تمیرآ تخضرت صلی اللہ علیہ کہا گیا ہے۔''اذا کان''کان کی تمیرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی طرف کوئت ہے۔'' المنصف ''میم پر زبر ہے نون ساکن ہے اور صاد پر زبر ہے وہ میان اور چھ کو کہتے ہیں یعنی جب آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم دونوں دونوں کول جائے کا حکم ویدیا۔''التعمنا'' یعنی اللہ جائے''احدث نفسسی' میں دل ہے یا تبی کر رہا تھا یعنی میں تعجب کر رہا تھا۔''فحافت ''ای ظہر ت ''لفتہ ''ای التعاقم ایعنی ایل جائے۔''فحافت ''ای ظہر ت ''لفتہ ''ای التعاقم ایعنی علیہ ہے خوب کر رہا تھا۔ آئی جگہ سے گئے ہیں علم امد بومیری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خوب کہ:

تمشى البه عليه ساق بلافدم

جآء ت لدعوته الاشجار ساجدة

#### زخم ہےشفایا بی کام مجزہ

(١٨) وَعَنْ يَوِيْدَ بَنِ أَبِيْ غَنِيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ ۚ أَقَرَ صَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بَنِ ٱلاَكُوْعِ فَقُلْتُ يَاأَيَامُسُلِمِ مَاهَلِهِ الطَّرْبَةُ قَالَ صَرْبَةُ أَصَابَتُنِي يَوْمَ خَبَيْرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيْبَ سَلَمَةً فَٱتَيَتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَفَث فِيْهِ ثَلَثَ نَقَفَاتٍ فَهَااهَ تَكَيْتُهَا حَتَى السَّاعَةِ. (رواه البحاري)

نَشَيْتُ کُنْ ایزید بن انی عبیدرضی انقدعندے دواہت ہے کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈ لی پر چوٹ کا نشان و یکھا ہیں نے کہا۔ اے ابوسلمہ بیر کیا زخم ہے ؟! ابوسلمہ نے کہا بیزخم مجھ وُنیبر کے دن پینچا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا سلمہ کوزخم پہنچا ہیں کی کریم صلی انقد علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی انقد علیہ وسلم نے اس میں تمین وفعہ چھونکا تو آئ تک میں نے اس کا دکھنٹ پایا۔ (رواہت کیا اس کو تفری نے )

## ان دیکھےوا قعہ کی خبر دینے کا معجز ہ

(٩ ١) وَعَنْ أَنْسِ ۚ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿ زَيْدًا وَّجَعُفُرًا وَابْنَ رَوَاحَةً قَبْلَ أَنْ يَاتِينَهُمْ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخَذَالرَّالِيَّةُ زَيْدٌ فَأَصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمُّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى اَخَذَ الرَّأَيْةُ سَيْفًّ مِّنُ سُيُوْفِ اللَّهِ يَغِنِيُ خَالِدَ بُنَ الرَلِيْدِ حَتَّى فَشَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ. (رواه البخارى)

نی کے بیٹر کے بیٹر انس دخی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے لوگول کوڑید بہتا حارشا و رجعتم اور عبداللہ بہن روائحہ کی موت کی فہروی جنگ موتہ کے ون ان کی موت کی فہر آنے سے پہلے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زید نے جھنڈ الباوہ شہید کیے جمعے کی موت کی فہر اندائی موتہ سے ون ان کی موت کی فہر عبداللہ این رواحہ نے جھنڈ الباوہ بھی شہید کر دیئے مجھنے آخصرت کی آسموس آنسوگر اتی تحقیر سے کہا تھوں آنسوگر اتی تحقیر جس کے اللہ این واید رضی اللہ عنہ کی اللہ میں اللہ عنہ کہ اللہ تعقیر جس کے اللہ ان واید رضی اللہ عنہ کی اللہ اس کے ماللہ ان واللہ ان واللہ دین واللہ دین واللہ دین واللہ وی اللہ عنہ کہ اللہ تعقیر کی کہا تھا گئے نے مسلمانوں کوان کے ماللہ کی انہوں فنچ وی۔ (رورایت کیاں کو بغاری نے)

## غزوة حنين كالمعجزه

(٣٠) وَعَنُ عَبَّاسِ قَالَ شَهِدَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيٰ قَلْمًا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَي الْمُسْلِمُونَ مُنْهِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْكُ عَنْ بَعْلَتُهُ قِبْلَ الْكُفَّارِ وَآنَا اجِلْبِلِجَامِ بَعُلَةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَالَ مَنْ الْتَحارِبِ اجِدْ بُرِكَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ عَنْ عَنْ الله عَليه وسلم أَنْ الْتَحارِبُ اجِدْ بُرِكَاب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ عَنْ عَنْ السَّمَرَةِ فَقَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَوْتِى أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَةِ فَقَالَ وَاللّهِ لَكَانٌ عَنْ فَتَحَرِبُ السَّمْوَةِ فَقَالَ وَاللّهُ لَكَانٌ عَنْ فَاللّهُ عِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِى عَطْفَةُ الْبَقِرِ عَلَى اللهُ يَقْلُونَ يَا مَعُشَرَ الْاَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعُشَرَ الْاَنْصَارِ يَا مَعُشَرَ الْاَنْصَارِ فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

نستنے بھی اند علیہ میں میں میں میں میں میں کا غزوہ بیش آیا وہاں کے لوگوں نے جاہا کہ سلمانوں پر مملہ کردی آوربارہ جرا رفتکر نے کر پہلے میں اور پھرا وطاس اور پھر طائف بیں جنگ لڑی۔ وادی میں بنداہ بیں عارضی محکست ہوگی تی محابیتر بھر وسے تھے آئے میں میں انداء بیں عارضی محکست ہوگی تی محابیتر بھر وسے تھے آئے میں میں انداء بیں میں انداء بیں میں انداء بیاں دخی اللہ عندروکنے کی کوشش کرد ہے تھے پھراللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی کھار کو فکست ہوگی آئی تحضرت میں انداء بیر میں انداء میں دیت کھار پر پھینک وی اس سے مجموع و کا طہور ہوگیا آسان سے قریعے اس سے بھی جوز و کا ظہور ہوگیا اس میں انداء بیان فرمایا ہے۔" یو کھی " محمود کو این میں انداء میں انداء میں انداء میں انداء میں انداء میں انداء اللہ و " عدید بیری کی کردوڑ ان کو رکھ کہتے ہیں بہاں نچر کا فار ہے۔" اوس حاب السمودة" عدید بیری کیکر کردوڈ ت کے نیچ موت پر بیت کرنے والے اس کے دو اسے اس کے دو اسے میں انداء اللہ و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة الله و " عطفة بیت کرنے والے میں جوانات میں گاتے اپنی اولاد پر ہالکل دیوانہ بن جاتی ہیں دفیدا ہے گھر کے تمام افراد کو بھی الدے گئی ہو اللہ و کہوں اندائے وہو کے بہور اللہ کی دونا اللہ کی اندائے وہوں کی میں اندائی دیوانہ کی دونا سے جو بھی رہتی ہے۔ یہاں سے ایری سے آنا اور معنورا کرم سنی اندائی وہورا کرم سنی اندائی دیوانہ کی دونا سے جو بھی رہتی ہے۔ یہاں سے ایری میں اندائی دیوانہ کی دونا کے بھی رہتی ہے۔ یہاں سے ایری میں آند علید و کملی کی دونا کہ کی دونا کہ سے دونا کے بھی رہتی ہے۔ یہاں سے ایری کی اندائی دیوانہ کی میں اندائی اندائی دیوانہ کی دونا کہ کیا کہ دونا کہ بھی رہتی ہے۔ یہاں سے ایری کی اندائی کی دونا کی دونا کہ کی دونا کہ کھی دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دو

میں دیواند دار کھڑے ہونے کی تشبیدگائے کے اسپنے بیچے کی طرف متوجہ ہوئے سے دی گئی ہے۔''و المتحفاد'' یہ و او مع کے معنی بھی ہے'' ''المدعوۃ فی الانصاد''بینی صرف انساز کولڑنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی کیا ہے انسارا سے برحوادر خوب لڑو۔

"فصوت المدعوة " المين انسار كوار في عام دعوت و ين كو بعد كرته بيان طرح بنائي كي كرانسار كوفاص قاص قيلول كوار في المحصوت المدعوة " كوف بنا يا كيار مثلاً بوعادث بن تزرج تك بيدهوت محدود بوقي كرتم آتي آو ادر وردشور سازو و " كالمعتقلول" كردن الحاكم كي جزكو جها يك كرد يكف وال كومتا ول كمت جي آت كوميدان جنگ كومتا واج محتفاول " كردن مبارك الحاكم كرميدان جنگ كومتا المحت بي ادر حدا و يكف بين اور حدا و يكف بين اور حدا و يكف بين الموطيس و يكف كريمة وقت بين اور اس بن الراس بن المرح بعدا المقتال حين حمي الموطيس المناره بين واس كي قرعد وف سيد جو المقتال بي مبارت اس طرح بعدا المقتال حين حمي الموطيس المناره بي جومبتدا و بين المستد المحوب لين ما على قارى دمية الله علي فرات جي كرد يا وه واحت بين بين على المرح بوجات كي اي هذا المو مان المنارة بوكا كيونكرية في المنارة بين المرح بوجات كي اي هذا المو مان المنارة بوكا كيونكرية في المنارة بين المنارة بين المنارة بين المنارة بين المنارة بين المنارة بين المنارة بين المنارة بين المناطقة المناطقة بين المناطقة بين المناطقة بين المناطقة بين المناطقة بين المن

غز وه حنین میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شجاعت و بها دری ۰

(٣١) وَعَنُ أَبِى إِصْحَاقَ قَالَ وَجُلَّ لِلْبَوَاءِ يَاآبَا عُمَارَةً فَرَوْتُمْ يَوْمٌ حُيَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَاوَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ خَرَجَ شُهَّانُ اَصْحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَلِيْرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسَقُطُ لَهُمْ سَهُمْ فَوَصَّةُ وَشَقُ مُ وَشَقُ مُ وَشَقُ الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْ الْمُنْفَظِيْهِ الْمُنْفِقِينَ فَاقْبَلُوا خُناكَ اللّه والله عليه وسلم وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَي بَعْلَيْهِ البَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُهُ فَنَوْلَ وَاسْتَفْصَوْ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ إِذَا احْمَرُ الْمَالُسُ نَتَقِى بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وسلم.

نستشریج "دشفوا"نصر بنصر دشق تیرمارے کو کہتے ہیں۔"انا النہی لا سحذب" یعن جائی کمی ہما کہ آئیں۔ ش سچا ہی ہوں لہذا بھا گئے ا سوال بی پیدائیس ہوتا تیز ہس عبدالمطلب جیسے سرداد کا خاندانی فرد ہوں ایسے خاندان کا فرد بھی کھی ٹیس بھاک سکتا۔" کا فلیلوا" اس جملہ پرسوال ہیسے کہ

ن الرسول لنور يستضآه به إلى وصارم من سيوف الله مسلول

## متنكر بول كالمعجزه

(٣٣) وَعَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ قَالَ خَزُونَا مَعَ رَسُؤلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم تحَيَّنَا فَوَلَى صَحَابَةُ رَسُؤلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم تَخَيَّنَا فَوَلَى صَحَابَةُ رَسُؤلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ فَبُصَّةً بَنَ تُوَابِ بَنَ الْاَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَجُوعَهُمُ فَقَالَ شَاحَتِ الْوَجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلّا مَلّا عَيْشِهِ تُوابًا بِبَلْكُ الْقَبْطَةِ فَوَلَوْا مُدْمِرِيْنَ فَهَوْمَهُمُ اللّهُ وَقَسَمَ رَسُؤلُ اللّهِ عَنَائِمَهُمْ يَشَ الْمُسْلِمِيْنَ. (درواه مسلم)

نتر پہنچ پڑتا ۔ ''حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم نے رسول انڈسلی القدعفیہ وسلم کے ہمراہ حنین کے دن جہا دکیا۔ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو کفار نے گھیرے میں لے لیا تھا تو بعض صحابہ رضی القدعنیم نے پینے بھیری تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے انزے اورا بیک مفی خاک کی ٹی کھیروہ خاک آنخضرت نے کفار کے مند پر ماری ان کے چیزے برے ہو سکے اللہ نے کما کوئیس پیدا فر مایا گھر کہاس کی دونوں آنٹھیں خاک سے بھر گئیں چھرکا فروے کر دوڑے تو اللہ نے ان کوشکست دی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کو تھیم کرویا۔ (روایت کیااس وسلم نے)

# ايك حبرت انگيز پيش گوئي جوبطور معجز ه پوري موئي

(٣٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَالَ شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم خَنَيْنًا قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلِ بَمْنُ مَّعَهُ يَدْعِى الإسكامَ علذا مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِعَالُ فَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ آشَدِ الْقِعَالِ وَكَثُرُتُ بِهِ الْجِزَاحُ فَقَالَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَائِتُ الَّذِى تُحَدِّثُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَدُ قَاتُلُ فِي سَيِهُ اللّهِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرُتَابُ فَيَنَمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ اللّهِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرُتَابُ فَيَنَمَا هُوَ عَلَى مَنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرُتَابُ فَيَنَمَا هُوَ عَلَى مَنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرُتَابُ فَيَنَمَا هُوَ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ وَيَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلم اللهُ عَلَيْهُ الْوَيْلُ اللّهِ صَدَّقَ اللّهُ حَدِيثَكَ قَدِ النَّتَحَرُ فَلَالُ الْمُسْلِمُينَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم اللهُ أَوْلَ يَارَسُولُ اللّهِ صَدَّقَ اللّهُ حَدِيثَكَ قَدِ النَّوْلُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلم الله عِيه وسلم الله عَلَى مُورَامُ اللّهِ وَرَسُولُهُ يَا بِلالُ فَهُ فَاؤُنُ لَا يَدَخُلُ الْجَنَةُ إِلّا مُؤْمِنَ وَلَاللّهُ وَرَسُولُهُ يَا بِلالُ فَهُ فَاؤُنُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلّا مُؤْمِنَ وَاللّهُ لَيُولُ اللّهِ عَلَى الله عليه وسلم الله عِيه وسلم الله عِيه ورواه البخارى)

نتینے آئی۔ معفرت ابو ہر یہ وسنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آنخصرت میلی اللہ عنیہ وسلم کے ساتھ حتین کے دن حاضر ہوئے رسو آلاللہ میلی اللہ علیہ وسلم سے آیک آدمی اللہ عنہ من اللہ علیہ وسلم سے آبک آدمی آبات من اللہ علیہ وسلم سے آبک آدمی آبات من اللہ علیہ وسے منابی اللہ علیہ وسلم سے آبات آدمی آبات ہے اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ وہائے وہ ابھی ای حائت میں تھا کہ اس نے بہت خت الرائی کی ہود بہت زخی ہوا ہے بیخص کیے دوز فی ہے؟ قریب تھا کہ لوگ شک میں جٹنا ہو جائے وہ ابھی ای حائت میں تھا کہ اس نے زخون کا درد بہت پایاس نے ترکش کے تیرول میں سے ایک تیرکا قصد کی تواس تیر سے اپنا سینہ کا نہ دیا مسلم انوں میں سے بعض ووڑ ہے آخون کا درد بہت پایاس نے ترکش کے تیرول میں سے بعض ووڑ ہے آخون کا درد بہت پایاس نے ترکش کے تیرول میں اللہ علیہ واللہ علیہ قال خوص نے خود کئی کرئی۔ رسول الشر میلی اللہ علیہ واللہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں فر بایا اے بال اٹھ لوگوں کو خرد سے کہ بہشت میں مومن کے سواکوئی داخل شہوگا اور النداس دین کوفا جرآ وی کے ساتھ قوت دیتا ہے۔ (ردایت کیاس کو بناری کا اس کوئی داخل کے اور النداس دین کوفا جرآ وی کے ساتھ قوت دیتا ہے۔ (ردایت کیاس کو بناری کا داخل کے اندا کین کے داخل کر اور انداس دین کوفا جرآ وی کے ساتھ قوت دیتا ہے۔ (ردایت کیاس کو بناری کا داخل کے داخل کو اور انداس دین کوفا جرآ وی کے ساتھ قوت دیتا ہے۔ (ردایت کیاس کو بناری کے داخل کا داخل کا داخل کا داخل کا داخل کا داخل کا داخل کے داخل کا داخل کیا کہ داخل کیا کہ داخل کے داخل کے داخل کیا کہ داخل کیا کہ داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کیا کہ داخل کے داخل کے داخل کیا کہ داخل کے داخل کیا کہ داخل کے داخل کے داخل کی داخل کے داخل کے داخل کیا کہ داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کی کی داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے دورائی کی کو داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے دائی کی کوئی کی کی کے داخل کے دیا ہوں کی کر دیا ہو کی کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے دائی کی کوئی کے دیا ہوں کو دیا ہوں کے دورائی کی کرنے ک

نبى كريم صلى الله عليه وسلم برسحر كئے جانے كا واقعہ

٣٣ وَعَنْ عَاتِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَجِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم حَتَى إِنَّهُ لِيُخَيُلُ إِلَيْهِ فَعَلَ الشَّيَىٰ وَمَا فَعَلَهُ حَتَى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدِى دَعَاللَّهَ وَدَعَاهُ فَمَ قَالَ اَشْعَرْتِ يَاعَائِشَةُ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَّ اللَّهَ قَدْ اَفْتَائِيْ فِيْهَا اسْتَقَيْنَهُ جَاءَ بَى رَجُلِن جَلْسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ وَأُسِى وَالْاَحْرُ عِنْدَ وِجُلِي ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا بِلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى وَالْاَحْرُ عِنْدَ وِجُلِي ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةٍ ذَكُو قَالَ فَيْمَاذَا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةٍ ذَكُو قَالَ فَيْمَاذًا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةٍ ذَكُو قَالَ فَيْمَا فَا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةٍ ذَكُو قَالَ اللهُ عليه وسلم فِي أَنْسَ مِنْ أَصْحَامِهِ إِلَى الْمِنْ فَقَالَ عَلَهِ الْمِثْلُ عَلَيْهِ الْمُعْلَعِ وَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَامِ وَكَانً مَا عُلُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْلهُ عَلَى المَعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَالًا عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَالَ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

التنظیمینی معنوت عائشرضی اندعنها سے روایت ہے کہ رسول اندھی اندعلیہ وسلم جادو کیے گئے۔ آپ ایک اس جیز کے متعلق جونہ کی جونہ کی بیال کرتے کی ہے۔ آپ ایک اس جیز کے متعلق جونہ کی جونہ خیال کرتے کی ہے۔ کہ رس سے مجرآپ سنی اندعلیہ وسلم نے فیران کرتے کی جب کہ جیرے ہی کہ اندعنہا کی بیال مند ماللہ بی کہ طلب کیا ہیں نے کہ جیرے وسلم نے فرمایا اے عائشر منی اندعنہا کی گئے معلوم ہے کہ اند تعالی نے بیان کیا میرے لیاں معاملہ بی کہ طلب کیا ہی مدیرے اور میں گئے کہ انداز کی بات میں میں گئے کہ ان جی سے دوسرے کو کہا کہ اس مختم کیا جادی ہے دوسرے کہا جادہ کیا دوسرے کہا کہ اس مختم کیا جادہ کیا جادہ کیا ہے۔ نے کہا جادہ کیا گئے سے کہا کہا کم جیز

(1) بعض روالیات میں چالیس ون تک اثر با تی رہنے کاؤ کرہے۔(2) بعض روایات میں چھ ماہ تک اثر باتی رہنے کاؤ کرہے۔

المال السحو انها يعمل في ابدانهم وهم بشو يجوز على السحو انها يعمل في ابدانهم وهم بشو يجوز عليه من العلق وهم بشو عليهم من العلل والامراض ما يجوز على غيرهم "الماض قاري مريد لكمة بين" وفائدة الحلول (اي حلول السبحو) تنبيه على ان هذا بشر مثلكم و على ان السحر تاثيره حق فانه اللي اثر في اكمل الانسان فكيف بغيره!" (مرتاب 10 ص10 م 217)

''نقاعة المحناء''بعنی اس کوئیں کا بالی اس طرح سرخ ہوگیا تھا جس طرح مبندی کاشیرہ ہوتا ہے جوسرخ تر ہوتا ہے۔''ناخلھا'' بعنی تھجورے خوشے دھشت تاک تھے تخل سے باغ سے مجود کے درخست مراد کیس بلکہ وہی خوشہ مراد ہے جس کوجاد و بین استعال کیا کیا تھا۔'' دوخس المشیاطین' 'بعنی دحشت ودہشت اور کراہت وقباحت میں وہ خوشہ شیطان کے سرول کی طرح تھا۔ عرب لوگ جب کی چیز کی شدید قباحت اور دحشت بیان کر کے ہیں تو اس کی تشبیہ شیطان کے سرکے ساتھ دیتے ہیں نیز شیطان کے سر کا اطلاق سانچوں پر بھی ہوتا ہے بہرصال جو پکھی بھی ہوگرا ان خوشوں پرایک تو جاود کا اثر بھی تھا اور دیر تک یا ٹی میں دیائے رکھنے کا فریھی تھا اس لیے بیکر اہت وقباحت کا مجموعہ بن سمنے تھے۔

اس واقعہ متعلق حضرت این عماس رضی الله عزی ایک روایت ہی ہے اس بی سینفسیل ہے کہ اس کو کیں جا ان حضرت سلی الله علیہ وہم نے حضرت علی اور حضرت عمار بن یا سررضی الله عنہ کو کس کی طرف ہیں تا کہ جادو کی یہ چیزیں نکال لا کیں جب ان حضرات نے الله علیہ وہم کا وہ خوشہ کو کی الله تو اس کے خول جس موم کا بنا ہوا ایک مجسر اور پتا ملا ہے تخضرت ملی الله علیہ وہم کا مجسر تھا اس مجسر بی سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں ۔ حضرت جرئیل نے ان مجارہ کر ہوں چھوئی ہوئی تھیں اور ہرسوئی کے اور ہا کی آئے وہ اتھا جس میں مجارہ کر ہیں گئی ہوئی تھیں ۔ حضرت جرئیل نے ان مجارہ کر ہوں کہم وہ تھیں اور ہرسوئی کے اور ہا کہ ایک آئیت پر حضرت جرئیل ایک ایک آئیک ایک کر وہوئی تھی اور جسر میں سے سوئی بھی کی معاورت میں الله علیہ وہوئی تھی گئے ہیں کہ حضورا کرم ملی الله علیہ وہم خود بھی اس کو کس سے اس کے بچھوا صلہ پر ہے آخضرت سلی الله علیہ وہم نے اس بیودی کے خلاف کوئی حضورا کرم ملی الله علیہ وہم خود بھی اس کو کس ہی کہا تھی جا ہا تھا تھی اور جس کی الله جس کی بھی الله علیہ وہم کے خلاف کوئی محضورا کرم ملی الله علیہ وہم کی الله علیہ وہم کے خلاف کوئی کا دورائی میں کہا تھی کہ ایک تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھی ہو تا ہو جائی گئی ایک ایک آئی ہو تا ہورہ کی کا تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھیک ہو تا ہورہ وہوں کا آئی آئی ہو وہوں کا آئی آئی ہو دھی ۔ ان کا خورہ کی کا تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھیک ہو تا ہورہ وہوں کا تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھی ہوتا ہورہ کی کہ کہا تھی ہوتھ کی ہو تا ہورہ کی کا تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھیں ہوتا ہورہ کی کہا تھیں کی تا تا کہ کہا تھیں کو تا تا ہورہ کی کرنا ایک حسم می خود کا تا ہورہ کی کا تا زال ہو قا اور جرئیل ایمن کا دم کر قا اور آپ کا تھیک ہوتا ہورہ کی کرنا ایک حسم می کرنا کے حسم می کرنا کے حسم کرنا کے حسم کی کا تا کرنے کی کرنا کے حسم کی کرنا کے حسم کرنا کے حسم کی کرنا کے حسم کرنا کے حسم کی کرنا کے حسم کرنا کے حسم کی کرنا کے حسم کرنا کی حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کی کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا کے حسم کرنا

## فرقہ خوارج کے ہارہ میں پیشگوئی جوحرف بہحرف یوری ہوئی

(٣٥) وَعَنَ أَبِى مَعِيْدِن الْحُدْرِي قَالَ بَيْنَهَا نَحَنُ عِنَدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْدِمُ قَسَمُا آتَاهُ ذُوَ الْحُونَكِيْنِ وَهُوَ رَجُلٌ هَنَ بَعِيُ تَعِيْمِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ اعْدِلُ فَقَالَ وَعَهُ فَيْنَ لَهُ اَصَحَابًا يَحْفِرُ اَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ وَحَدِيثُ وَخَدِرُ اللّهُ اعْدِلُ فَقَالَ وَعَهُ فَقَالَ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَهُولُونَ مِنَ الذّيْنِ كَمَا يَمُولُ السَّهُمُ مِنَ الرّوبِيَّةُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَهُولُونَ مِنَ الذّيْنِ كَمَا يَمُولُ السَّهُمُ مِنَ الرّوبِيَّةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو قِدْحُهُ إِلَى قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَى اللّهُ عَلَى خَيْرِ فِرُقَةٍ مِنَ النّاسِ قَالَ اللّهُ الْمَعْفَةِ قَلْدُورُونَ عَلَى خَيْرِ فِرُقَةٍ مِنَ النّاسِ قَالَ الْمُوسَعِيْدِ اللّهُ عَلَى الْمُولِقِيقِ اللّهُ الْمُعْفَعِ قَلْدُورُونَ وَعَلَى عَلَى خَيْرِ فِرُقَةٍ مِنَ النّاسِ قَالَ الْمُعْفَةِ قَلْدُورُونَ عَلَى عَلَى خَيْرِ فِرُقَةٍ مِنَ النّاسِ قَالَ الْمُوسَعِيْدِ السَّعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

تَنْ الله الله على الله على الله على الله عند عدرى الله عند عن الله عنده الله عنده الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على والله على الله على

روزے کوان کے دوزوں کے مقابلہ میں۔ قرآن پر حسین مے گروہ ان کے صفوں سے نیج نیس اتر ہے گا۔ وین ہے وہ اس طرح تھلی کے جس طرح تر شکارے نکل جاتا ہے اس کے پیکان اور ہے اور نعمی کو دیکھا جاتا ہے وہ کمان وغیرہ کی نکڑی ہے اور تیم کے پردول کی طرف ویکھا جاتا ہے کہ وہ خون اور گور میں ہے پارہوا ہے لیکن اس پر کوئی نشان کیں اس کے تابعد ارول کی بعض علامت سے ہے کہ ایک مردسیاہ رنگ کا ہوگا کہ اس کا ایک باز دھورت کے بہتان کی ما نندیا کوشت کے گؤرے کی ما نندیا ہوگا۔ بہترین فرق پر چڑھائی کریں کے سابعد خدری رہنی اللہ عزر نے کہا میں گوائی ویتا ہوں کہ سردے شرب کی ان ندکہ ہترین فرق پر چڑھائی کریں کہ سابعد خدری رہنی اللہ عزر نے اس خوارج کی جماعت ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ مصرت علی رضی اللہ عذر نے اس کو تلاش کہ کہا تھی برا اس خوارج کی جماعت سے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ مصرت علی رضی اللہ عذر نے اس کو تلاش کر ایا تھا ہوں کہ برایا تھا ہوں کہ ہوں کہ اس کے اس کو تھا ہوں کہ برایا تھا ہوں کہ برایا تھا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو تھا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو تک کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو تک کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو کہ ہوں کہ ہوں کھر ہوں کو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں

لَّنْ تَتَنِيْكِ ''يقسم ''ليني بعران كِمنام بِرَا تخضرت على اللهُ عنيه وملم غزوة حين كامال غنيمت تقليم فرمار بي تقيير ' التاه هو المنويصوة '' يُخِض يكامنا فق تقايقهم سنة النائي تعلق تقااس قرائخضرت على الله عليه وملم كتقسيم مريخت اعتراض كيا جب حضرت على رضى الله عنه كذبانه جس خوادج كاظهور بو كيا اور نهروان اور حروراء مقام جس بهت سارے خوادج اكتفير بو محكة تب فيحض كمل طور برمنظره م برآ مميا اس فخص نے خوادج كو مفرت على رضى الله عنه كے خلاف بغاوت براكسايا اور بنيادى طور براى مخص نے خوارج كى بنياو ڈالئ كام حضرت على رضى الله عنه نے ليک جنگ جس استقبال كرديا۔

''نواقی''یرزقوۃ کا تیج ہے گلے کو کہتے ہیں۔'یسوق''مووق سے ہے نگلنے کے معنی ہیں ہے۔''الرحیہ''بیمرمیۃ سے معنی ہی ہے شکار کو کہتے ہیں۔'نصلہ'' تیرکی دھارا در بیکان کو کہتے ہیں۔'ایسطر'' بیجبول کا صیغہہے کینی دیکھا جائے تو کہیں بھی تیرکا کوئی حصر کی چیز ہے آلودہ نظر نیں آئے گا حالانکہ وہ خون اور کو بر کے درمیان سے گزرتا ہوا نکل جاتا ہے تو جس طرح تیرصاف صاف نکل جاتا ہے بیلوگ بھی اسلام ہے آگئ طرح صاف صاف نکل جا کیں گے۔'' و صافعہ'' رصاف اس تعمد کو کہتے ہیں جو تیری وھاراوراس کی لکڑی کے بیوند پر بائدھ جاتا ہے۔'' نصبیہ'' تیری وھاراوراس کے پر کے درمیان لکڑی کا جو حصہ ہے اس کوقد و کہتے ہیں گویا قدح تیری لکڑی کے پورے حصہ کو کہتے ہیں۔ و ھوقد حضابیا ی نضیہ کا ترجمہ ہے تضیہ میں تون پر زبر ہے ضاد پر زبر ہے اوری پر شد ہے۔' کلفذہ'' میرجم ہے اس کا مفرد فلڈ ہے ۔ قاف پر ضر ہے اور ڈال پر شد ہے۔''البضعہ ''' موشت کے نظر ہوئے گزے کو کہتے ہیں لینی میرکا ایک باز دیا تھی ہوگا وہ اس طرح انگل ہوگا جس طرح عورت کا بہتا ن جو یا گنا ہوا کوشت کا کلڑا ہو۔'' ندر دو'' ای قضاطر ہ تدجنی و قذہ ہا ایسا نہتا ہوگا جیسا کوئی موشت لنگ کرآ گے جیجے آئ جا تا ہو۔

### حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ

(٣١) وَعَنُ أَبِي هُرَيُوَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُوْ أَقِي إِلَى الْإِسْلام وَهِيَ مُشَرِكَةً قَدْعَوْتُهَا يَوْمَا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا أَبْكِي فَقُلُتُ يَارَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا أَبْكِي فَقُلُتُ يَارَسُوْلَ اللّهَ أَدْعُ اللّهَ أَنْ يُهْدِى أَمُّ أَبِي هُرَيُرَةَ فَخَرَجُتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النّبي طلّه الله عليه وسلم فَلَمًّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافَ فَسَمِعَتُ أَمِي خَشْفَ فَدَمَى فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا صلى الله عليه وسلم فَلَمًّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافَ فَسَمِعَتُ أَمِي خَشْفَ فَدَمَى فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَنْ هُرَيْرَةً وَسَمِعَتُ أَمِي خَشْفَ فَدَمَى فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَنْ هُرَيْرَةً وَسَمِعَتُ خَصْخَصَةً الْمَآءِ فَاغْتَسَلَتُ فَلْبَسْتُ دِرُعَهَا وَعَجِلْتُ عَنْ حَمَارِهَا فَفَسَحَتِ الْبَابَ ثُمْ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَرَجَعَتُ إِلَى وَسُؤْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا أَبُكِى مِنَ الْفَرْحِ فَحَمِدَاللّهُ وَقَالَ خَيْرًا (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کثیر الروایت ہونا اعجاز نبوی کاطفیل ہے

(٣٤) وَخَنُهُ قَالَ اِنْكُمْ مَقُولُونَ اَكْتُو اَبُوهُولُونَ الْمُوهُولُونَ الْمُوهُولُونَ الْمُوهُولُونَ الْمُوهُولُونَ الْمُوهُولُونَ الْمُوالِيمَ وَاللَّهِ الله عليه وسلم وَاللَّهُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَكُنْتُ الْمُوالِيمَ وَلَمُنْ اللّهِ عليه وسلم يَوْمًا لَنْ يَشْكُنُنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا لَنْ يَشْكُنُ اللّهَ عليه وسلم يَوْمًا لَنْ يَشْكُنُ اللّهَ عَلَى مِنْ مُقَالَتِي هَبُمُ اللّهَ عَلَى مِلْ اللّهَ عليه وسلم عَلَى مِنْ مُقَالَتِي هَبُمُ اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عليه وسلم عَلَى مُؤَمِّدُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وسلم عَلَى مُقَالِعَ اللّهِ عَلَى صَدْوِع فَيَنْسَى عَلَى قُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ

تر من الدور میں اللہ عندے دوارت ہے کہ تم کہتے ہوکہ ابو ہریرہ دخی اللہ عند ہوت اللہ عندے اور میرے انساری بھائی اللہ علیہ وہم ابو ہریرہ دخی اللہ عندے دوارت ہے کہ تم کہتے ہوکہ ابو ہریرہ دخی اللہ عندے اور میرے انساری بھائی کہ ان کو بازاروں کے کاروبارا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بازر کھتے تنے اور میرے انساری بھائی کہ ان کو بان کو بان کہ مسکیان آدی تھا ہم شاہر دسلم اللہ علیہ وسلم کے باس می رہتا اپنے ہین کو بحر نے کے ایک دن آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر گر تہیں ہوگی ہد بات کہ میں سے کوئی اللہ علیہ اسے کوئی میں اسے کوئی اللہ علیہ وہم اسے کہ میں ہوگی ہے بات کہ میں ہوگی ہے بات بھی ہو کہ وہم کے بات کو بورا کرلوں پھراس کیڑ سے کواکھا کر نے اور سینے کے ساتھ لگائے پھر یہ بات بھی ہو کہ دو میری حدیثوں سے پچو بھول جائے کہی ۔ میں نے اپنی کمئی کھولی اس کے سوائے جھ پرکوئی کیڑا نہ تھا۔ یہاں تک کہ نی کر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بورا کیا پھر میں نے اس کوائے ہے کہ اس فرات کی جس نے دھنرے سنی اللہ علیہ وسلم کے دیں جو اسے تھے کی طرف میں اسے دستی اللہ علیہ وسلم کے دہ میں ہولا آج تک ۔ (شنق عنیہ)

نستنریج بحضرت ابو ہر پر وضی الندعن من آخرتی الاسلام ہیں کیکن آب نے احادیث سب سے زیادہ بیان کی جن آس پر سحابہ دتا بعین میں آیک شب
پایا جا تا تھا کہ اتن احادیث ابو ہر پر وضی الندعن من آخرتی الاسلام ہیں تعزیت ابو ہر پر وضی الندعنہ و کے بہتے آپ سنے دوطر رح
جواب و یا ہے پہلا جواب یہ کہ انساد و مہاجرین اپنے کا موں میں مجھے ہوئی تھا اور میں فاقے گز اور جھنورا کرم سلی الندعلیہ وسلم کے دروازہ پر پر اور ہتا تھا
اور احادیث یادکر تا تھا اس کیے میری حدیث یور و اور جواب یہ ہے کہ ایک دن حضورا کرم سلی الندعلیہ وسلم نے قرمایا کہ میں بھو پر حسابوں جس کے
اس جادر ہووہ لاکر بچھادے میں اس پردم کردوں گا وہ محض آس جا در کواہے سید ہے لگا دستان وہ میری حدیث کو میں بھو لے گائیں گئیں نے ایسا کیا تو حضور
اکرم سلی الندعلیہ دسلم کا مجزو ظا ہر ہوگیا اور میر احافظ ایسا جیز ہوگیا کہ اس کے بعد میں القد علید دسلم کی کسی حدیث کو بھی بھولا۔

#### حضرت جربر رضى الله عنه کے حق میں دعا

(٣٨) وَعَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ۚ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَا تُرِيْحُنِيُ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى وَكُنْتُ كَاأَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ وَذَكَرُتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَصَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِيُ حَتَّى وَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَلَوِى وَقَالَ اللَّهُمُ ثَبِّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مُهْدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعَتُ عَنُ فَوَسِي بَعْدُ فَانْطَلَقَ فِي<sup>8</sup> مِانَةٍ وَحَمْسِيْنَ فَارِسُاقِنْ أَحْمَسَ فَحَرُّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا(منفق عليه)

نستنت الدورو و المورد و المراس بر كوملاكر يخصرات تبيل بهنجا و مراس معلوم بواب كدالله والول كودور كي معسبت بي كاللف بونى بران من من المتعلصة "يشعم هيل كالشهور برت طازقا جس كولوگ كلية الميدامة كيتر تنص الفلطلق "بداوي عديث كا كلام ب كدار برجلا كيايا خود جرير في البيخ آب كوفائب بجوكر كلام كيار" عن احدس "كى من فويش احدس حدوسة حداسة اور تماس بهادر كوكيتي بين قريش تمام عرب شرن ياده بها ورشهور في السيكان كولمس كنام سه يادكيا كيار بعض فريش المدير مغرت جريرين عبدالله و الشرعة كافيل تعالى تعالى تعالى المنافق سيد

## زبان مبارک ہے نکلا ہوالفظ اٹل حقیقت بن گیا

(٣٩) وَعَنَ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدُ عَنِ الإسْلام وَلَجِقَ بِالْمُشُوكِيِّنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْاَرْضَ لَا تُقْبَلُهُ فَأَخْبَرْنِيُ آبُو طَلَّحَةَ أَنَّهُ آتَى مَنْبُوذًا فَقَالَ مَاشَأَنُ هَذَا فَقَالُوا دَفَنَاهُ مِرَارًافَلَمُ تَقَبَلُهُ الْاَرْضُ رمض عليه،

نَوْ اَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عندے روایت ہے کہ ایک آ دمی جو نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کا کا تب تھا دہ اسلام ہے مرتہ ہو کیا اور شرکوں ہے جا ملاتو آپ نے فرمایا کہ اس کوزیمن قبول ہی نہیں کرے گی۔ انس رضی الله عندنے کہا بھے کو ابوطلحہ رضی اللہ عندنے خبر دی کہ ابوطلحہ اس زمین جس آئے جہاں وہ مراتھا تو اس کو ابوطلحہ نے قبر کے باہر پایا۔ ابوطلحہ نے کہا اس تخص کا کیا حال ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کوکی وفعہ وفن کیا اس کوزیمن نے قبول بی تہیں کیا۔

نسٹیٹ ان دجلا' کہتے ہیں مین پہلے میسائی تھا پھر سلمان ہوگیا پھر مرتد ہوکر مشرکین کے ساتھ ل کیا آنخفرے ملی الله علیہ وسلم نے فر ایا کرزین اس مختص کو قبول نہیں کر سے گی شاید آنخضرت ملی الله علیہ دسلم نے اس موقع پر پھر بددعا بھی وی ہوگی اب مرنے کے بعد قبر نے اس کو قبول نہیں کیا' زمین نے اس کو باہر بھینک ویا' لوگوں نے بار بار دفن کیا محرز مین اس کو باہر بھینگتی رہی پھر لوگوں نے دفن کرنا چھوڑ دیا۔'' منبو ذا'' بھینکا ہوا باہر بڑا تھا مستقتل کی خبر دینے ہیں جز و کا ظہور ہوا۔

#### قبور يبودكے احوال كاانكشاف

( • سم) وَعَنُ آیِی آَوْبَ فَالَ حَرَجَ النِّی صلی الله علیه وسلم وَقَدُ وَجَبَ الشَّمُسُ فَسَعِعَ صَوْتًا فَالَ يَهُوْدُ تُعَدِّبُ فِي قَوْدٍ هَامِعَى عله) مَنْ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهِ الله عليه والله عليه وسلم عِنْ مَنْ فَي فَلَمْ الله عليه وسلم مورج كَرُوب بو ف كوفت نَظَى كرآب سلى الله عليه وسلم عِنْ مَنْ فَي تَكُولُ اللهُ عليه وسلم عِنْ مَنْ فَي فَلَمْ كَانَ قُرُبَ الْمَدِيثَةِ هَاجَتُ وَيَحَ تَكَادُ أَنْ تَلْغِنَ الرَّاكِبَ وَاللهُ عَلَيه وسلم عِنْ مَنْ فَي فَلَمْ الْمَا عَلَيهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَليه وسلم بُحِثَ هَذِهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَ الْمَعِيدَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُعَالِمُ مَنْ اللهُ عَليه وسلم بُحِثَ هَذِهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَ الْمَعِيدَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُعَالِمُ عَنْ الْمُعَالَى وَسُلَم الله عليه وسلم بُحِثَ هذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُعَالِمُ عَنْ الْمُعَالَةُ وسلم الله عليه وسلم بُحِثَ هذِهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُعَالَةِ عَلَى اللهُ عليه وسلم بُحِثَ هذِهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُعَلِيمَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْحَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم بُحِثَ هذِهِ الرَّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ الْقَدِيمَ الْمَعِيمَةُ فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالَتُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ ننتیکتی منز حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسنم ایک مفر سے تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب کینچے ایک ہوا چلی کے قریب تھی کہ دوسوار کو فن کردے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوا ایک منافق سے مرنے کے وقت بھیجی ٹی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدید میں داخل ہوئے توایک منافقوں کا سردار مرشیا تھا۔ (روایت کیاس کوسلمنے)

نستنے بیعض معزات نے تو یکھا ہے کہ مرنے والے منافق کا نام رفاعہ بن در بدتھ اور بید اتھا ہی وقت کا ہے جب آپ سلی القد علیہ وسم غزو وُ تبوک کے سفر سے واپس تشریف کا رہے تھے اور بعض معزات نے لکھا ہے کہ اس منافق کا نام رافع تھا اور بید واقعداس وقت کا ہے جب آئے ضرت سلی اللہ علیہ دکلم غزوہ بنی مصطلق ہے واپس آرہے تھے۔ اس بڑے منافق کے مرنے پر اتن بخت آ ندھی آ نا دراصل اس وحشت و بدحالی اور آلودگی و پر آگندگی کا قدرت کی طرف سے اظہار تھا جس سے منافق و بدکا رمرتے وقت دوج پار ہوتے ہیں اور بیاس بات کی علامت تھی کہ آئندہ کی زندگی (آخرت) میں بھی اس طرح کے لوگوں کو اس سے اسے کہ جو سراسر کلفت و پریشانی اور تباہی میں بنتا اکرنے والی ہے دوجار ہونا ہوگا۔

### مدینہ کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر

(٣٢) وَعَنْ آبِيُ سَعِيْدِ نِ الْخُلُوكِيَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وَسَلَم خَتَّى قَدِمُنَا عَسُفَانَ فَاقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ مَانَحَنْ طَهْنَا فِي شَيِّي وَإِنَّ عَيَالَنَا لَخَلُوفَ مَانَاهَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِنَي بِيْدِه مَافِي الْمَدِينَةِ شِغْبٌ وَّلَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا حَتَّى تَقَدَمُوا النَّهَا ثُمَّ قَالَ ارْتَجِلُوا فَارْتَحَلَنَا وَاقْبَلْنَا اِنِي الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي يُحَلَفُ بِهِ مَاوَضَعُمَّا رِحَالَنَا جَيْنَ دَحَلُنَا الْمَدِيْنَةَ حَقَّى آغَازَعَلَيْنَا بَنُو عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَطُفَانَ وَمَا يُهَيَجُهُمْ قَالَ ذَالِكَ هَـىَةً. (رواه مسلم)

شنجی بڑے ۔ دھزت ابوسعید خدری رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ایک دن ہم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسفان کی طرف نظے
آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اس میں کی را تمیں تغیر ہے لوگوں نے کہا ہم یہاں اڑائی وغیرہ میں مشغول ہیں اور جارے اہل وعیال جارے
ہیجے ہیں اور ان پر جارے جمع کا کوئی فائدہ میں آپ کو میڈ پر کپٹی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم ہے اس واست کی جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے نہیں ہے مدید میں کوئی راہ اور شکوئی کو نہ کہ اس پر دوفر میے تکہان ہیں جب تک کہم مدید میں نہ پہنچو۔ پھر فرمایاتم مدید کی
طرف کوج کروتو ہم نے مدید کی طرف کوج کیا ہے ہم پر چڑھائی اور اس کی کہم کھائی جاتی ہی ہے اس کی ہم نے اسپنے اسباب ابھی رکھے ہی تھے
کے عبد اللہ بن علمان رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے ہم پر چڑھائی اور اس سے پہلے ان کوجرائت ہی شہوئی تھی۔ (روایت کی اس کوسلم نے)
کے عبد اللہ بن علمان رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے ہم پر چڑھائی اور اس سے پہلے ان کوجرائت ہی شہوئی تھی۔ (روایت کی اس کوسلم نے)
کی تعید اللہ بن علمی والوگ خالی جن کہ جس میلی کو کہتے ہیں نقب راستہ کو کہتے ہیں نقب راستہ کو کہتے ہیں نقب داستہ کو کہتے ہیں اللہ علیہ واللہ علی کا مجرو ہیں ہیں ہے۔ اس کی بیز نے حملہ پر بیس ابھی دا کر مسلمی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اس کو میں ابھی دا کر جسلم کا مجرو ہ تھا۔

## بارش ہے متعلق دعا کامعجزہ

(٣٣) وَعَنُ آنَسِ قَالَ آصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَيَنِنَا النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَاوَضَعَهَا حَتَى قَارَ السَّحَابُ أَمْثَلُ الْجِنَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَع يَدَيُهِ وَمَاوَضَعَهَا حَتَى قَارَ السَّحَابُ أَمْثَلُ الْجِنَالُ فَلَمْ لَمْ يَنْوِلُ عَنْ مِنْهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَمْ لَمْ يَنْوِلُ عَنْ مِنْهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُطُولًا يَوْمَنَا ذَالِكَ وَمِنَ الْفَدِ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتَى الْجُمْعَةِ الْأَخْرَاى وَقَامَ وَمِنَ الْفَدِ مِنْ بَعْدِ الْقَدِ حَتَى الْجُمْعَةِ الْأَخْرَاى وَقَامَ الْفَارِقُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ تَهِلَمُ الْخِنَاقُ وَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُ وَعَلَى الْمُعَلِيَّةُ وَعَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِينَةُ وَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَاقُ وَمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى السَّعَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِيَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

شَهْرًا وَّلَمْ يَجِىٰ احَدُّ مِنْ نَاجِيَةٍ إِلَّا حَدُث بِالْجَوْدِ. وَفِيَ رِوَايَةٍ قَالَ : اَللَّهُمُّ خوالَيْنَا وَلاعَلَيْنَا اَللَّهُمُّ عَلَى ٱلاَّكَامِ وَالطِّـرَابِ وَلِطُوْنَ الاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِقَالَ فَأَقْلِعَتْ وَخَرَجُنَانَمُثِنَى فِي الشَّمْسِ. (منفق عنيه)

نستنت المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب

ببرعان اس صدیث میں یارش ہے متعلق کی معجزات کا ظہور ہو گیا ہے۔ ''

#### اسطوانه حنانه كالمعجزه

(٣٣) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وصَلَم إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ اللَّي جِذْعِ نَخُلَةٍ مِّنُ سَوَادِئَ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُبِغَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتُوى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ الْبِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا خَتَى كَادَتُ الْ تَنْشَقُّ فَيْوَلُ النِّبِيُّ صَلَى الله عَلِيهِ وسَلَم خَتَى أَخَذَهَا فَصَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتُ ثَانُ أَيْبُنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَّى اصْتَقَوْاتُ قَالَ بَكِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَّى اسْتَقَوْاتُ قَالَ بَكُتُ عَلَى مَا كَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ اللَّذِكُورِ (رواه البحاري)

التربية المنازة جابر رضى الله عند سے روایت ہے کہ جب رسول الله علی وسلم خطبه ارشاد فرماتے تو آپ تھجورے سے پر تکمیہ

لگاتے مجد کے متونوں ہیں ہے۔ جب آب منی الفدعلیہ وسلم کے لیے متبر نیار کیا گیا آپ سنی القدعلیہ وسم اس پر کھڑے ہوئے کے لیے تو وہ ستون وویا معٹرت متبر کے بینے سے پہلے اس کے ساتھ ویک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے اتنا رویا کے قریب تھا کہ وہ بہت جائے آپ سلی الفدعلیہ وسم متبر سے اقریب اور اس کو پکڑا اور بھلے لگایا تو وہ ستون ان کھیاں لیتا تھا جس طرح بچہ تھیاں لیت ہے۔ وہ بچہ جو جب کرایا جاتا ہے جتی کے تعمر کے معفرت ملی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا کے ستون و کرکونہ سنے کی وجہ سے دویا تھا۔ (روایت کیاس کو بخار زن نے)

لْمَنتُرَيْجُ الصاحت "روینه کی وجہ سے چیخ افغار" تنشق" کیٹنے کے سی میں ایں۔ انان "ان مان صرب بصرب سے ہے کی جب رور دکرسسکیال بھرنے لگنا ہے اس کوانین کہتے ہیں اس درخت میں مجز وکا تلہور ہو کیا کہتے ہیں کہ بیدرخت بنت میں جائے گا ڈراسو پیٹے کہ شکٹ درخت حضورسلی انڈ علیہ دسلم کے فراق میں رونا ہے مگر غافل انسان غفلت میں بڑا ہے!

عظے ونیاتے کہ درو خاصیتے نیست ہے۔

# جھوٹاعذر بیان کرنے والااپنے ہاتھ کی توانائی ہے محروم ہوگیا

(٣٥) رَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْاَكُوْعِ ۚ أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلَّ بِيَعِيْبِكَ قَالَ لَااسْتَطِيْعُ قَالَ لَااسْتَطَعْتُ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ. (رواه مسلم)

مَنْ َ الْحَيْنِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ عند سے دوایت ہے کہ ایک وی نے آنخضرت کے پاس با نمیں ہاتھ سے کھانا کھایا آ علیہ وسلم بے فر مایا اپنے واکیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا ہیں واکیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھنا۔ فرمایا نہ کھاسکے تو اور نہ بازرکھا اس کوگر کم برئے راوی نے کہا کہ واسنے واکیں ہاتھ کومند کی طرف اٹھائیں مکنا تھا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نستنتیجی البطینا "بعنی ست رفتان محموز اتھا۔" بقطف" قریب قریب قدم رکھ کر چلنوالے ہوڑے کو تطوف کہتے ہیں۔" بعد اُ "بعنی یہ محموز الا سندر کی طرح نیز چلاہے یا اس کی رفتار تو سندر کی طرح مسلسل ہے بھی شم نہیں ہوتی اس صدیت سے معلوم ہواکہ کئی چیز کے کمال براس کی تعریف جائز ہے اور ریابھی معلوم ہواکہ تعریف میں مبالف کرتا بھی جائز ہے جبکہ محدود دائزہ میں ہو۔" لا بعجادی "مجازات ہے ہے مقابلہ کے معنی میں سے بعنی کوئی محموز ایس کا مقابلہ ٹیس کرسک تھا کیونکہ آئے تفریت ملی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے سے اس میں ججز و کا المہور ہوگیا۔

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری کی برکت ہے ست رفتار گھوڑا تیز رفتار ہو گیا

(٣٦) وَعَنُ أَنَسَ أَنَّ أَهَلَ الْمُدِيْنَةِ فَوْعُوا مَرَّةُ فَوَ كِنَ اللَّهِى صلى الله عليه وسلم فَرَسًا الأبِي طَلَحَة بَطِينُهُ وَكَانَ يَقَطِفُ فَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَهَا شَيِقَ بَعُدُ ذَالِكَ الْمُعَالَ ذَالِكَ الأَيْجَارِي. وَفِي رَوَانَةٍ فَهَا شَيِقَ بَعُدُ ذَالِكَ الْيُومِ. (معادى) مَرَّ اللّهُ عَنْد ب روايت ہے كه مدينة والے أور مراح كى ايك بارآ تخضرت على الله عليه وسم مواد بوت الإطفور في الله عند كھوڑے ہووست رقاد اور قدم قريب قريب ركمتا تھا۔ جنب آپ على الله عليه وسم والي آخريف لات اور قرما في الله عند كھوڑ الله الله عند كھوڑ الله سنة تاجوز تيم كرسكا تھا۔ ايك دوايت يم ب كداس دن كے بعد كوئى كھوڑ الله سنة تاجوز تيم كرسكا تھا۔ ايك دوايت يم ب كداس دن كے بعد كوئى كھوڑ الله الله عند سنة تاجوز على بيات الله عند كرمان الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند كرمان الله عند كرمان الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عن

٣٠ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ تُوقِيَ اَبِي وَعَلَيْهِ فَيْنَ فَعَرْضَتُ عَلَى غُرَمَاتِهِ أَنْ يُاخَذُوا التَّمُو بِمَاعَلَيْهِ فَابُوا فَأَنَيْتُ النِّيْ صلى الله عليه وسلم فَقَلْتُ قَدْ عَلِمَتُ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَحْدِ وَتَرَكَ دَيُنَا كَثِيْرًا وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ لِي الْفَرْوَا اللهِ كَانَهُمُ أَغُرُوا بِي بَلْكَ السَّاعَةَ فَلَمًا وَاي اللهِ كَانَهُمُ أَغُرُوا بِي بَلْكَ السَّاعَةَ فَلَمًا وَاي اللهِ كَانَهُمُ أَغُرُوا بِي بَلْكَ السَّاعَةَ فَلَمًا وَاي اللهُ مَوْاتِ ثُمَّ جَلْسَ عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ اذْعُ لِي أَصْحَابُكَ فَمَا وَالْ يَكِيلُ لَهُمْ خَنِي

آذى اللّه عَنْ وَالِدِى اَمَانَتُهُ وَآنَا أَوْصَلَى اَنْ يُؤَوِّى اللّهُ اَمَانَهُ وَالِدِى وَلَا آرْجِعُ إلَى اَمْتُوابِى بِسَمْرَةَ وَاحِدُةً (دواه البحارى)
وَحَتَى آنِى اَفْطُرُ اِلَى الْبَيْهُ وِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ النّبِى صلى الله عليه وسلم كَانَهُا فَمْ مَنْفُصْ مَمْرَةً وَاحِدُةً (دواه البحارى)
وَحَتَى آنِى اَفْطُرُ اِلَى الْبَيْهُ وِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ النّبِى صلى الله عليه وسلم كَانَهُا فَمْ مَنْوَقِ مِن حَرَمُ فَا البحارى المَنْتُ مَن الله عليه والله عليه وسلم كَانَهُا فَمْ مَنْوَقِ مِن حَرَمُ فَا البحارى كَ مَر عَلَى الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والموارِقُ صَلَى الله عليه والله والمؤلِّم عَلَى الله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والمؤلِّم عَلَى الله والله والله والله والله عليه والله تھی کی کی سے متعلق ایک معجزہ

(۸۳) وَعَنَهُ قَالَ إِنَّ أَمُّ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَاتَتُ تَهْدِى لِللَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيَ عُجُو لَهَا سَمُنَا فَيَابُهُا بَوُهَا فَيَسُالُونَ الْاَحْمَ وَلَيْسَ عِنَدُهُمْ شَىءَ تَعَمُولُ إِلَى الْمَدِى تَعَمُولُ الله عليه وسلم فَيْحِدُ فِيهِ سَمْنَا فَعَا زَلَ يَعِنْمُ لَهَا أَتُعَ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا فَالَتُ نَعَمُ قَالَ لُوْ تَوْتَحِيْهَا مَازَالَ قَائِمًا (رواه مسلم)

المُنْ عَصَرَتُهُ فَاقَتِ النِّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا فَالْتُ نَعَمُ قَالَ لُوْ تَوْتَحِيْهَا مَازَالَ قَائِمًا (رواه مسلم)

المُنول فِي عَلَى كَامِ رَبِيجِينَ فَى اللهُ عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا فَالْكُ لِوْ تَوْتَحِيْهُا مَازَالَ قَائِمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ ا

''فعصد'' تصدوارادہ کے معنی میں ہے طمیر مؤنٹ ام ہالک کی طرف لؤتی ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ام مالک ایک کی میں گھی رکھی تھیں۔ تھیں اورآ تخشرت شنی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہر یہ بھیج و تی تھیں کھی ایسا ہوتا تھا البنداس کی میں جھر وکا تمہور ہو گیا تھا تو اس میں ام ہا مک ای کی طرف رخ کرتی تھیں کے طرف رخ کرتی تھیں کہ وقت تھی ٹل جا تھا 'یہ سلہ چہتا ہیں رکھا تھی ہوں ہو گیا تھا 'یہ سلہ چہتا ہیں رکھا تھی ہوں کے میں میں ہوت تھی ٹل جا تھا 'یہ سلہ چہتا ہیں رکھیا تھا تھی ہوں ہو گیا تھا ہے کہ بھر والک نہیں انتظام ہی رکھیا تھا تھی ہوں کہ تھی انتظام ہو تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو بھا تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا نے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا تے بیٹے کی اشیاء میں برکت اور اضافہ تو جا تا ہے گھا تھی ہوجا تا ہے گھا تھی کہ کہ جا ہے ہے۔ ہے۔ ہوجا تا ہے اور جس کا تعلق کا مرک کہ ہے ہے ہے۔ ہے۔ ہے اور موقوف ہوجا تا ہے اور جس کا تعلق کا مرک کہ ہے ہے ہے۔ ہے۔

### کھانے میں برکت کامعجزہ

(٣٩) وَعَنَ آنَسِ قَالَ قَالَ أَيْوُ طَلَّحَةً كُامُ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُقَدْ سَمِعَتْ ضَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيْفُا أَعَرِفَ فِيْهِ الْمَحُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْيَ فَقَالَتَ نَعْمُ فَأَخَرَجَتُ اقْراصَاتِينَ شعِيْرٍ ثُمَّ الْحَرَجَتُ جِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْتُحْيَازُ بِبَغْضِهِ ثُمَّ فَشِئَّهُ تَحْتَ يَدِى وَلَاتَتَنِي بِبَغْضِهِ ثُمَّ أَوْسَلَتْنِي إلى وَسُولِ اللّهِ صلّى الله عليه وسلم فَلَغَيْتُ بِهِ فْوَجَدَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْجِدِ وَمَعْهُ النَّاسُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أرْسَلَكَ أيُوطَلُحَةً قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بطَعَامَ قُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَّعَة فَوْمُوّا فَانْطَلَقَ وَانْطَنْقُتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ حَتَّى جَنْتُ آبَا طَلَّحَةً فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَاأُمُّ سُلِّيمٍ رَضِني اللَّهُ عَنْهَا قَدْ جَاءَ رَسُولُ ائنَه صلى الله عليه وسلم بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَاتُطُعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أغلُّمُ فَانْطُلَقَ ابْوُطُلْحَةَ حَمَّى لَقِيَ رِسُوْلَ اللَّهِ صِنِي الله عنيه وَسلمَ فَأَقْبَلَ وَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ أَبُوَ طَلَخة صمَعَة فَقَالَ وَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلُمَنُ يَا أَمُّ سُليُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَاعِنُدَكِ فَأَنْتُ بِذَالِكَ الْخُبْرَ فَأَمْوَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتْ وَعَضَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عُكَّةً فَادْمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ تَلَهِ صنى الله عليه وسلم فِيْهِ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنّ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ الْذَنُ لِعَشْرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكُنُوا خَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرْجُوا ثُمَّ قالَ الذَّن لِعَشْرَةِ فَأَكَّلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوْ اوْالْقِنُومُ سَيْعُونَ أَوْ قُمَانُونَ وَجُمَّلًا. (متفق عليه)وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ انْهُ قَالَ الْمُذَّنِ لِعَشْرَةِ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا وَسَمُّوا النَّهَ فَاكْلُواحَتَّى فَعَلَ ذَالِكُ بِغَمَانِيْنَ رَجُلًا ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم وَآهَلُ الْبَيْتِ وَقَرْكَ سُوْرًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ تِّلْبُخَارِيِّ قَالَ أَدْجِلَ عَلَيَ عَشَرَةً خَنِّي عَدْ أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنظُرُ هلْ نقص مِنْهَاشَيُّةٍ. وَقِيْ رِوالِيةِ لِمُسُلِمٍ ثُمَّ أَخَذَ مَائِقِي فَجَمَعَة ثُمَّ دَعَاقِيْهِ بِالْبَرَكَة فَعَادَكُمَا كَانَ فَقَالَ دُوْنَكُمْ هَذَا منت المنظمة المسترت السريضي التُلدعنة عندروانيت سب كما يوطفي سنة ام مليم كوبَها كديس من أبي تريم صلى القاسية وسم في آواز كوية عناسة جوبھوک پر دااست کرتی ہے کیا تیرے بیاس کوئی کھانے کو ہے کہنے لگی ہاں توام سلیم جوک روٹیاں ان ٹی چھران کورو مال ک ایک کوشیس لیسینا مچران کومیرے ہاتھ کے بیچے دیا ویا اوراس پر کپڑا کہیت ویا مچرمجھ کوآ مخضرت سلی انتدعنیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ ہیں دورونیال لے گیا آ تخضرت صلی اللہ طبیہ وسلم سے پاس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومجد میں پایا اور آپ سے پاس اور لوگ بھی تھے میں نے ان پر س م کیا آ سیصلی اللہ علیہ وسلم کے محصکوفر مایا کیا تھے کوا بوطلی نے بھیجا ہے میں نے عرض کی بات آپ نے فرد یا کھائے کے ساتھ ہیں نے عرض کی بات ہے سلی اللہ ملید دسم نے اپنے ساتھیوں کوفر ما یاانھو ۔ آپ سلی اللہ علیہ دسکم جینے اور میں بھی جلا آپ کآ گے میں نے ابوطلیم کو خبر دی۔ ابوظ بحد رضی اللہ عندے کہا اے ام کیم آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نے کرنٹٹریف ئے آئے جی اور جورے یا س انتخار اثن خیس ک*ے سب کو تھ*لا کیں ۔ام سلیم نے کہا انشداوراس کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ابوطلخدرمن*ی انقد عنہ چ*لا ٹی صلی انقدعنہ وسلم ہے مان<sup>ج</sup> ب سنوجہ

لنتنج البعضة المحدين وفي المواصلة اليقرص في جمع برول كوكته إلى المتعملة الموسطة البعضة المعلقة المحدين وفي المستخط المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتنطقة المحدين المتعملة المحتوات المحدين المتنطقة المحدين المتعملة المحتوات المحدين المتعملة المحتوات المحدين المتعملة المحتوات المحدين المتعملة المحتوات المحتوات المتعملة المحتوات المتعملة المحتوات المتعملة المحتوات المتعملة المحتوات المتحوات المتعملة المحتوات المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة ا

"ان بقول" دوایات میں ہے کہ آپ نے بیدها پڑھی 'بسم الملہ اللّٰہم اعظم فید المبو کة" ''انفذن لعشوۃ ''یہ پروئے زمانے کی دعوّق کا وستورتی اسب بھی عرب میں اور قبائل میں بلکہ ہمارے ہاں بھی بیوستور ہے کہ دس آ دمیوں کوایک بڑے تھائی پر بھا کر ایک ساتھ کھا باجا تا ہے اس جموعہ کا ڈم' بہدندہ ''جوتا ہے بہرجائی دوجارہ ومیوں کا کھاناای (80) آ دمیوں نے کھایا اور پھر بھی بچے گئے اس طرح اس کھانے میں ججرہ کا ظہور ہوگیا۔

انگلیوں سے پانی ایلنے کامعجزہ

( • ٣)وَ عَنْهُ قَالَ أَبِي النِّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بإنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يُدَهُ فِي الإنّاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَبُنِ اصابِعِهِ فَنَوْصًا الْقَوْمُ قَالَ فَتَادَةُ قُلْتُ لِلاَنْسِ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلْتُ مِائَةٍ أَوْزُهَاءَ ثَلْتُ مِائِةٍ (مِصْ عليه)

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ وَاللَّهُ بِهِ كَالْتَحْضَرَةُ مِنْ اللَّهُ عليه وكلم كَ بِاللَّ بِرا اللَّهُ عليه وكلم كَ بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عليه وكلم كَ بِاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عليه وكلم كَ بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

کسٹنٹیج بین انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نوارہ الجنے لگا۔'' کی وضاحت میں دونول ہیں ایک تو یہ کرخودا تھیوں تن سے پانی نظنے لگا تھا۔ بیتول'' مزتی'' کا ہے ادرا کڑ علیا وکا رجحان ای طرف ہے: نیز اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔فر ایت المعاء من اصابعہ لیتی میں نے آپ ملی الشعلیہ وہلم کی الگیوں سے پانی الجنے دیکھا۔' اور اس میں کوئی شیٹییں کہ اصل مجز وکی بڑائی مجی ای بات سے ثابت ہوتی ہے اورآ مخضرت ملی انشدعنیہ دملم کے اس مجز ہ کا مصرت موئ علیہ السلام کے اس مجز ہ سے افعال ہوڈ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عصا کی ضرب سے پھرسے پانی کے چشمے بھوٹ پڑے تھے۔اور دومراقول ہی ہے کہ اس برتن میں جو پانی پہنے موجود قضاس کو دست مہارک کی برکت سے انشد تعانیٰ نے انٹازیادہ کردیا کہ آخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی مبارک انگلیول کے درمیان ہے فواد سے طرح اسطنے وکار

# انکشتہائے مبارک سے یانی نکلنے اور کھانے سے بیچ کی آ واز آنے کا معجزہ

(۱۳) وَعَنَ عَدُدِاللّٰهِ مِن مَسْعُودٍ قَالَ كُمَّا نَعُدُّ الْاَيَاتِ مَوْكَةً وَالنَّمُ تَعَكُونَهَا تَخُويَةُ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم في سنفي فَفَلُ النَّنَاءُ فَقَالَ اطْلَبُوا فَصَلَةً مِن مَاءٍ فَجَاءُ وَابِلَاءِ فِيهِ مَاءُ قَلِيلٌ فَاذَخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيْ عَلَى الطَّهُودِ الْمُهَارِكِ سنفي فَفَلُ النَّهَ فَقَالُ اطْلَبُوا فَصَلَةً مِن مَنْ مَن مَن مَن اللهِ وَلَقَدُ وَلَيْتُ اللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْتُ الْمُعَادِينَ اللّهُ عِنْ مَن اللّهِ وَلَقَدُ كُنّا مَسْمِعُ وَمِن اللّهِ وَلَقَدُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ وَلَقَدُ كُنّا مَسْمِعُ وَمِن اللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْتُ الْمُعَالِمُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَقَدُ كُنّا مَسْمِعُ وَمِن اللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَقَدُ وَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَم وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَالًا عِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ واللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالل عَلَاللّهُ عَلَاللللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُولُ اللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللللللّهُ عَلَالِمُ عَلّهُ عَلَ

لنستنتے : ''الآیات ''لیعنی تم لوگ تو میخزات ای کو کہتے ہوجس شن تخویف ادر ذراد اور منذاب ہو حالا نکہ بمرلوگ تو میخزات کو رحت اور برکت تیجھتے متنے اب صورت حال میہ ہے کہ توام اکناش کو وہی میخز ہ فائدہ و بتا ہے جس میں تخویف ہوا ور وہ میخز ہ ان کو کھنچ کر لاسنے مگرخواص میخز ہ کو دیکے کرخود چل کرا بمان لاستے ہیں کیونکہ وہ اسے برکت میجھتے ہیں ۔

## يانی کاایک معجزه

(٣٣) وَعَنَّ أَبِى قَتَادَةً قَالَ خَطَبَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّكُمْ عَسِيْرُونَ عَشِيْتُكُمْ وَإِيَّاتُكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَهَ عَلَى الله عليه وسلم المَهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم عَنَّى ابْهَاوًا للَّهُ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي طَهُرِهِ فَمْ قَالَ الْآكُولُ الْوَكِيْنَا فَلَا الْآكُولُ الْمَوْلُ اللهُ عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي طَهُرِهِ فَمْ قَالَ الْآكُولُ الْوَكِيْنَا فَلَا الْآكُولُ الْمَوْلُ اللهِ عليه وسلم وَالشَّمْسُ فَلَ مُعْوَمًا مِنْهَا وَصُومًا مِنْها وَصُلَى وَسُولُ اللهِ عليه وسلم وَكُعَنِينَ وُمُ وَلَى الْعَمْلُ وَحَمِينَ كُلُّ شَيْءً وَوَكِنَ فَهَا وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَوَعَا بِالْمِيْطَاقِ فَصَلَى وَاللهُ وَحَمِينَ كُلُّ شَيْءً وَهُمْ يَقُولُونَ يَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الْحَبْدُ وَالْمَالُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَعَيْلُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَبْدُ وَعَلَى الْمَالِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْ وَعَيْلُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْ مَالِكُ فَقَالَ لِنْ سَاقِى الْفُومِ الْحِرُهُمُ قَالَ فَمَولُولُ وَلَا فَعَلُوا فَجَعَلُ وَمُعَلُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْهُ مَنْهُ فَي عَيْلُ وَاللهِ اللّهُ عليه وسلم مُنْهُ وَلَا فَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلْمُ وَلَا فَعَلُولُ اللّهِ عَلْمُ وَلَا فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلْمُ وَلَاللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَل

تَنْتَ الْمُعَلِّينَ وَهِرَتِ الوقادة رضي الشاعند ، ووايت ب كهم كورسول الشعلي الشاعلية وعلم في خطيد ديا قرما يا كهتم اول رات اورآ خرت

رات جلو گے اورتم پانی کے پاس آ ڈ گے میں کواگرانشد نے جاپالوگ چلے اورکوئی دوسرے کی طرف جمانکتائیس تف ابوقا و ورمنی امند منے 🔑 کہا کہ دسول انڈسٹی انڈ طبیہ وسلم چلے جاتے تھے یہا ل تک کہآ دھی راستہ ہوئی رسنہ سے ایک طرف ہٹ کئے اور دکھا اپناسر مبارک بینی سوئے پیمر فرمایا ہماری نماز کی ٹنگہبائی کرنا۔ان میں ہے جوسب ہے پہلے جاگاہ ہ رسول الله حلی وسلم عظماء روسوپ آپ سکی اللہ علیہ وسم کی چیزہ میں گلی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسم نے قر مایا سوار ہو جاؤ۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سوار ہو سکے اور ہم چلے حتی کے سور ج بلند ہو گیا۔ آپ سواری سنتہ بیچے تشریف لائے۔ گھرآ پ صلی الله علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا جو کہ وضو کے لیے تقد آپ نے اس سے وضو کیا۔ عام وضووک کی نسبت کم یا فی ہے۔ ابو قنادہ نے کہا اس برتن ہے تھوڑ اسا یا فی تھے گیا۔ آئضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کی حفاظت کروقریب ہے کہاس ہے ایک خیرہو کا مربال رمنی اللہ عندنے نماز کے لیجا ذان کمی تو رمول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم نے دور کعت نماز پڑھی۔ چرآپ نے مبح کی نماز بڑھی اورآپ سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہوئے آپ سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہو ہم لوگوں کے پاس مبنی جب کے سوری بلند ہوا اور ہر چیز گرم ہوگئ اورلوگ کبسر ہے تھا ہےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسم ہم ہلاک ہو مجھے اور پیاستے ہوئے آ پ نے فرمایا کہتم پر بلاکت نہیں تو آپ سلی املاء نبیدوسم نے ابوقتاد ورضی اللہ عندے وضوکا پانی منگوایا آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم بانی ڈائے جائے ہے اور اوقنادہ لاکوں کو بالاستے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے یانی کو برتن میں و کیھنے کی خاطر بھیز کر دی۔ آپ نے فرمایا اچھاضق کروقریب ہے کہتم سب سیراب ہوجاؤ کے ۔ رادی نے کہاسب نے خلق کو درست کیا اور رسول الشعنلی اللہ عبیہ وسم ڈالتے تھے اور میں پیاتا تھا تو میرے اور رسوں القد سلى المندسية وسهم ك واسب في يا يا يهم آب صلى الله عبية وسهم ت جمع إلى وال كرد غاور فرمايا في ش ئ كها يسلية ب صفى الله علية وسنم جو زیں تب میں بیول گانو آپ نے فرمایا قوم کاساقی آخر میں ہوتا ہے۔ ابوق دور منی اللہ عند نے کہا میں نے بھی ہیا۔ ابو تن دورتنی انتدعنہ نے کہا کہ نوگ میرا ب ہوئے کی جدیت داحت یائے والے یائی پرآ کے ردابیت کیا اس کوسلم نے سیخ مسم میں ای طرح ا ے اور حمیدی کی تماب میں بھی ای ملرح ہے۔ اور جامع الاصول میں مصافع نے زیادہ کیا آخر ہم کے قبل کے بعد ملٹ ہا کے لفظ کو۔

نَسَتَرَخِيَّ !'ابھاد الیل''لین' دھی رات ہوگی استارے چک اٹھے۔''میضاقا''لوٹے کو کہتے ہیں۔' فلنم بعد''یٹی وگوں نے اوس او مرتجاد زئیں کیا بھک جب بالی و یکھا تو پائی ہی پرآگئے ۔''لیکا ہوا'' پائی پرا ژوھام بنا کراس پرجھیت پڑے۔''احسوا السلاء' انینی اخلاق اعظے رکھونا وٹنسا بھی رکھو۔''الی الناس ''لینی مجرو کے ظہوروائے پائی کوٹوب ٹی لیااور پھرلوگ سنر پر دوانہ ہوگئے اور پائی کے چھے پر بیٹی گئے۔ ''جآمین ''افعل گئے بہت ہی راحت وفرحت میں تھے۔'ادواہ ''خوب سراب تھے۔

تبوک میں کھانے کی بر کت کامعجز ہ

٣٣ ، وعن ابنى فريزة قال لمّا كان يوم غزوة تَبُوك أضاب النّاس مَجاعة فقال عَمَوْ بَارَسُولَ اللّهِ أَدْعُهُمْ بِفَضْل ازر جَهِمْ لَهُ اذْ عُ اللّهُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لَعَمُ فَدَعَابِعَعِ فَبُسِط ثُمُ دُعَا بِفَصْلِ ازْوَاجِمْ فَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِنِي الرّجُلُ يَجِنِي الرّجُلُ اللّهِ وَيَجِينُ الأَخْرُ بِكِلْرَةِ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النّطع فَيَهُ يَبِيلُ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّطع فَيَهُ يَبِيلُ قَدَعًا رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّطع فَيَهُ يَبِيلُ قَدَعًا رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّطع فَيَهُ يَعْلَى النّع وَعَامُ إِلّا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مُنْ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

نا تا تقادر دومرا مجور کی منتی ادرایک مخف مجور کا نکر الایامتی کدومتر خوان پرتموزی پینے پین بینی برتنی بر رسول الترصلی الله عبیدوسم نے اس پر برکت کی وعافر مائی بھر فرمایا کہا ہے اپنے برتنوں میں ڈاس اور تمام اوگول نے اپنے باس بینی برتن ہم لیے راؤگوں میں ہے کوئی باتی شہر مراج میں اللہ میں اللہ عشد نے کہا کہ تمام لککرنے خوب سر بھوکر کھایا۔ باتی بہت نے گراہ پ نے فرمایا میں گواہی و ایک میات کے مواد دوتوں کہ اللہ کے مواد میں اللہ کا رسول مول ہے بات نہیں ہو کئی کہ اللہ ہے کوئی بندہ سلے اس جانت میں کہ دود دوتوں کے دائیوں کے ساتھ بواد رشدی شک کرنے والا ہو بھر روکا جائے جنت سے میار روز بے کیاس کوسم نے)

۔ نیسٹینے ''نطع''جڑےکا دسترخوان نطع کہا! تا ہے۔''بیکف ہو ہ' ایعنی و کی مختص مضی مجر کرمئی ایا۔'' سے سو ہ' ایعن و کی مختص روقی کا مُعزالیکر آیا' کوئی مٹی مجرکھجورا' یا پھرمند دجہ یا اوشیا و پر آمخضرت میں اللہ سیدو ملم نے برکت کی وعافر مائی تو مجر کہ کاللہور و والوگوں نے کھایا ور برتن مجرمجر کرلے گئے۔

### ام المومنين حضرت زينب رضي الله عنها كے وليمه ميں بركت كام عجز ہ

(٣٣) وَعَنَ أَنْسِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَرُولَتَا بَرَيْنِ قَعَمَدَتُ أَبِّي أَهُ سُلِيْهِ رَصَى اللهُ عَلَيه وسلم وَسَشِي وَاقْطِ فَصَنَعَتَ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَاأَسُلُ اذْهَبْ بِهِذَا الّي رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فَقُلْ بَعْتُ بِهِذَا الّي رَسُولَ اللّه فَدَهَبَتُ فَقُلَتُ فَقَالَ فَقَالَ بَعْتُ بِهِذَا الّذِي رَسُولَ اللّه فَدَهَبَتُ فَقُلَتُ فَقَالَ ضَعْهُ ثَمْ قَالَ اللّهُ فَدَهَبُ فَيْ السَّلَامُ وَتَقُولُ اللّه هَذَهُ بَعْ قَالَ اللّه فَدَهَبُ فَلَى اللّهُ فَلَمْ عَلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَلْتُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَمْ عَلَولًا عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا لَقُلُولُ عَشُوهُ وَاللّهُ وَلَعُمُ اللّهُ وَلَولَهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

نَسْتَمْتِ عَلَيْ الْعِيسَانُ مَجُورُ تَقِي اور بنير ملاكرا يك صوافها حريره كواحيسان البيتي بين جس و بهته إم العاليد و السهد السهد التوران بتحرك بالذي يا بياله "و من لقيت البين جن كانا مهايان كوبهى بلاؤاور من سه ملاقات بهوان كوبهى باورا عاص البيلي وأبول ست مرجم بواقعال بيتحوث البيد وتين سوآ دميول نه كها يا اور بجر بمى في كيا كيونكه اس بين مجز و كاظهور بواكاليد و كاواقعالك ستباور هنرت زينب رضى الشاتوالي عنها كواقعال الله سايده دوام الولهن كي وكوت تقى بوصفرت المهنيم رضى الشاتواني عنها في تياركي تحييد

## اونث ہے متعلق مجز ہ

(٣٥) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ غَوَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَانَا عَلَى نَاضِحِ قَدْ عِنَى فَكَا يُكِنَادُ يَبِينُو فَسَلَاحِقَ بِنَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَالِجِبُوكِ قُلْتُ قَدْ عَبِي فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَوْهُ فَدَعَاتُهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِبِلِ قَدَامَهَا يَسِيُرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ قُوى يَعِيُرُكَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدُ أَصَابَعُهُ يَوَكَتُكَ قَالَ الْفَسِلْعُيْهِ بِوُقِيَةِ فَهِنَهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا قَلِمَ زَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ عَدَوْتَ عَلَيْهِ بِالْبَغِيْرِ فَاغْطَابِنِي ثَمْنَهُ وَرَدُهُ عَلَى رَمِعْقَ عِلِيهِ

''فنلاحق'' آخضرت صلی اللہ علیہ بہتم چیجے ہے آگر جمیعے سے ''فضاد نف ''بیتی آخضرت سلی اللہ عنیہ دسلم اس ادن کے چیجا گئے۔ ''فز جو ہ'' آواز سے بالائٹی سے ہائک ویا۔''فقاد طلہو ہ'' بیتی نہ بنتک مجھے اس پرسوار ہونے کاحق حاصل ہوگا بیشرط اصول تھ کے خلاف تھی نیکن بیسلب عقد میں نہیں تھی اس سے جائز ہوئی بایہ پہلے کا واقعہ ہے جوشسوٹ ہے یاحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھانے محالی کا ہاعز سے مور یہ تحاون کرنا ہے ہے تھے تو صورۃ کی کی صورت بڑائی حقیقت میں بیب تھی۔

### غزوۂ تبوک کےموقع کے تین اور معجز ہے

آئے آپ نے اس مورت سے اس کے باغ کا حال پوچھا کہاں کامیود کتناہوا ہے اس نے کہازن وس ۔ (روایت کیاں) و بخاری ورسٹم نے ) لنسٹنٹنے :''جبلی طبی ''اس ہے آ جااد سلمی کے دو پہاڑ سراد ہیں جو قبیلہ طبی کے دومور پے تھے بنوطی کے شاعر نے کہا ان المحصنان من آجاو سلمی و شوقیا ہما غیو انتحال اس حدیث میں دو مجروں کا ظہور ہواا بیک تو باغ کے پہلول کے متعلق ان کی مقدار بتا نا اور دوسرارات کے دفت آندھی کا چننا جس سے ایک جن ہوئی کہ جوسائے یا اے گرا کر اڑ ایا۔

## فنتح مصری پیش گوئی

(۷۳) وَعَنَ أَبِى فَوْ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنگم سنفتكون يضر وَجِي اَوْصَ بُسَمْى فِيَهَا الْبَيْرَاطُ فَإِذَا وَلَيْتُمَ سَنْفَتَكُونَ يَضَيَّ عِنْ اَلَّهُ عَلَيْ الْفَالِمُ عَلَيْهُ وَالْحَالَةُ وَالْمَالُ فَالْمَالُ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ وَعَلَيْهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَعَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَمُوسِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تبعث کی وجہ سے سے انتخفرت ملی الله علیہ وسلم کی لونڈی تھیں انہیں کے طن سے ابراہیم بن محرصنی الله علیہ وسلم بیدا ہوئ ہے۔
"کیففہ" کینٹ کو کہتے ہیں یعنی جب آئے۔ ایسنٹ کے پاس دوآ دمی چھٹڑ تے دیکھوٹو دہاں سے بھا گؤاس مدیث میں ایک تو مصرے فتح ہونے کی بات ہے اس میں میں دوسرے محز و کاظہوں واحضر اس میں جو بھٹر اس میں دوسرے محز و کاظہوں واحضر اس میں دوسرے محز و کاظہوں واحضر سے میٹر کے فر مائی و جسی ابوذ رض اللہ عند و کیا بیاس میں دوسرے محز و کاظہوں واحضر سے میٹر سے میٹر سے میٹر کے فر مائی کی تھی اور حضرت مثن رضی اللہ عند کو مسلم و بدیا ہوئے اس معرش جدام اللہ عند کو مسلم میٹر کے مسلم میٹر ہے اس میٹر ہے اور اس میٹر ہے میٹر سے میٹر اس میٹر ہے اس اور پیدا ہوں گئے آئے کی معرام رکے کا معام سے وام میٹر و حال ہیں۔

منافقوں کےعبرتناک انجام کی پیش خبر

(٣٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ فِي أَصْحَابِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَفِي أَمُنِي. إِثَاعَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَذَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَ الْجِيَاطِ نَمَائِنَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيْهِمُ الدُّبَيَلَةُ سِرَاجٌ مِنْ نَارٍ يُظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمُ حَتَّى لَنَجُمَ فِي صُدُورِهِمُ (رواه مسلم) وَسَنَدُكُو حَدِيْتُ سَهُلِ بْنِ سَعْدِلَاعَطِينَ هَذِهِ الرَّايَّةَ عَدَا فِي مَنَاقِبِ عَلِيٌّ وْحَدِيْتُ جَابِرٌ مَنْ يُصْعَدُ النَّبِيَّةَ فِي جَامِعِ الْمَنَاقِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. شَنِیْکِیْنِ اللہ عند بغدرضی اللہ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہے روایت کرتے ہیں کدفر مایا میرے صحابیوں میں ایک روایت میں ہے ۔۔۔
کد میری است میں بارہ منافق ہیں کہ شدواخل ہول کے جنت میں اور نہ جنت کی بو پاوی سے ہے۔ تن کداونٹ سوئی کے تا کے ہے گذر ہے۔
ان میں ہے آتھ کو ہلاک کر سے گاہ بیلہ شعلہ آگ کا جوان کے موتڈھوں میں فلا ہر ہوگا یہاں تک کداس کی حرارت کا اثر ان کے سینوں میں
مودار ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے مہل بن سعد کی حدیث بیان کریں گے اس کے لفظ یہ ہیں لا عطین ہذہ المربیة غدا منا تب ملی
رضی اللہ عنہ میں اور حدیث جابر رضی اللہ عند کی جس کے لفظ یہ ہیں مین بصعد اللنب ہوا مع الدنا قب میں اگر اللہ نے جابار۔

نَسْتَنْ الله عشو مناطقا "غزوة تبوك سهواليي برباره مناطقين في دات كوفت الخضرة صلى الله عليه وملم وشبيد كرف كي كيين لكانى يا شاره أبيس كي طرف ب-" الدبيلة "بيا يك زبريا يجوز اب بس كومرة باده اور لمبيه كتي بين" سواج من خاد "بيد بيل كانسيروتوارف بين الك كي شيط كي طرح موكا كندمول برطام بوگار النجم " نجم طهود ك من شرب يعن سيديس جاكر طام برموجات كاربرحال بيا يك طاعوني يجوز اب بوايك آفت وبلاكت باس كواكم برى من بليك كت بين به بيتي في بسرطرح كي كن اس طرح واقعه بيش آيا ورجزه كاظهور بوكيا

#### الفضل الثاني .... بحيرارابب كاواقعه

( ٩ ° ) عن ابي موسى قال خوج ابو طالب الى الشام وخوج معه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش فذما اشرقوا على الراهب هبطوا فحلوا رجالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ال فهميحلون رحالهم فجعل يتاخلهم الرهب حتى جاء فاخد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سبد العلمين هذا رسول رب العلمين يبعثه وحمة للعلمين فقال له اشياخ من قريش ماعلمك فقال انكم حين اشرقتم من العقبة لم يبق شجو ولا حجر الا خرساجدًا ولا يسجد أن الا نبي واني أعرفه بخاتم النبوة الحسل من عضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعام فلما اناهم به وكان هو في رعية الابل فقال 'رسلوا اليه فاقبل وعليه غمامة تظله فلما دنامن القوموجدهم قد سبقوه الى في شجرة فلما جلس مال في الشجرة عليه فقال انظرو الى في الشجرة من عليه فقال انشدكم الله ايكم وليه قالوا ابوطالب فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب وبعث معه ابوبكر بلالا وزوده الراهب من الكعكب والزيت. (رواه الترمذي) سينتي ألباء حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند ہے دوایت سب که ابوطالب نظر طرف شام کی ان کے ساتھ تی صلی الله عليه وسلم بھی قطے ﴿ بَيْنَ كَ يَتِنْهُ لِ كَوْرِمِيانَ جِبِ رابِبِ مِروارومونِ عَامَرَ إِعادِرانِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الرَّاع تفامِيال تئے کہ آیا اور رسول النصلی الشعلیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ الور کہتے گا ہے جہانوں کا سروار ہے اور بیدر ب افعاسین کا رسول ہے کہ اس کو اللہ بہا ﴿ رَا كَ لِيْ رَجْتَ بِنَا كُرِيْتِ كَالْمُونِ مِنْ مُعَلِّى مُعَلِّى وَابِيول لِنْ كَهَا يَحْقَ وَكِيتِ معنوم بوار راجب نے كہا كہ جب تم دونوں بہاڑوں كے ، م ان ہے گذرے تو درخوں اور پھروں نے سجدہ کیا ہے تھیمر کے سواکسی کو درخت اور پھرسجدہ نیس کرتے اور میں اس کونیوت کی مبر کی ہیے۔ ے جاتا ہوں کے وہ اس کے شاندی بٹری کے بینچے ہے سیب کی مانند رتو را ہب نے تافلہ سے لیے کھا تا تیار کیا جب را ہب کھا تالایا تو حسنریت کی الله عنیه وسنم اونت چرانے والوں میں نے راہب نے قریش سے کہا کہ سی کواس کی طرف جیجو ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف ا ، ے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر باول سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آتخضرت سلی اللہ علیہ دسلم قوم کے نز دیک ہوئے تو قوم کو بایا کہ وہ درخت ك ساييس جايج ستے جب آپ بيٹھ تواس ورخت كا سامية ب ك طرف جمك آيا۔ راب نے كہاورخت كے سامير كي طرف و كھوك وہ آپ پر جھک آیا ہے۔ راہب نے کہا میں تم کوشم ویتا ہوں کہاس کا دلی کون ہے لوگوں نے کہا ابوطالب ابوطالب کوراہب بہت دیر تک فتم زیتار با کے مصلی اللہ علیہ وسلم کو مکد کی طرف والیس بھیج وو۔ بیبال تک کہ ابوطانب نے حصرت کو مکد کی طرف بھیج ویا اور صفرت سے

نستریجی السوفوا "السوفوا" السواک ظاہر ہونے اور نمودار ہونے کو کہتے ہیں لین آریش کا قافلہ جب بحیرارا ہب کے سامنے آیا تو ہیں پراتر گیا اور کجاوول کو کھوا ۔ ''یت خللہ ہم " لینی را ہب اس قافلہ کے جاس کھوم رہا تھا اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو تاش کررہا تھا آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو عمل ہوتا ہے۔ ' سالہ مقت تیرہ سال کی تھی۔ ' عضووف '' کی اور کیری ہوئی کو کہتے ہیں۔ ' مثل تفاحة '' سالہ مثیل ہے ایک نظیر ہے 'حقیقی کام نہیں ہے بعینی خانہ ' ابو بھر جلالا '' یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دوسال جو و نے ہیں اس وقت حضرت ابو بھر میں اللہ علیہ وسلم ہے دوسال جو و نے ہیں ابی وقت حضرت ابو بھر کیا رہ سال کے ساتھ وہ بس بھر بھر بھر ابو بھر سے بھر اس کے تعظیم ہے دوسال جو و نے ہیں ابی وقت حضرت ابو بھر کیا رہ سال کے سے اور واقد سے سند بھر کی اور کی میں ہوئے بھر اس کے تو بعین بھر ابی کی خواب ہے کہ ابن کی جواب ہے کہ ابن کی جو اب ہے کہ ابن کھر وہ قابت ہوسکا فرمایا کہ باقی حد یہ ہے کہ ابن کے جو تا بات ہوسکا کہ جو ابو تا ہو ہوسکا کہ ہو تا ہو تا ہو ہوسکا ہو خوار کی عام کی اللہ علیہ ہوسکا کہ ہو خوار کی عام کی ابوت کی طرف سے موری ہو خوار کی عادت امور بیش آ کے ہیں بیار ہا صاب سے ہیں ہو کہ ہی اور کی کی طرف اشارہ ہوسکا ہے گر کی الی ل جو خار تی عادت امور بیش آ کے ہوں ہوائی کی طرف اشارہ ہوسکا ہے گر کی الی کو خوار تی مادت امور بیش آ کے ہیں بیار ہا صابت کے قبیل سے ہیں ہوں کا ذکر ہو چکا ہے آ کے والی دوایت بمبر 30 میں بھی ادر ہوں کا ذکر ہو چکا ہے آ کے والی دوایت بمبر 30 میں بھی ادر ہوں کا ذکر ہو چکا ہے آ کے والی دوایت بمبر 30 میں بھی ادر ہوں کا ذکر ہو چکا ہے آ کے والی دوایت بمبر 30 میں بھی ادر ہوں کا کو کر ہو چکا ہے آ کے والی دوایات بمبر 30 میں بھی ادر ہون کو کھر کے اس کو کر ہو کہ کی ہو کہ کو کو کہ کے آ کے والی دوایت بمبر 30 میں بھی ادر کو کو کی کے بی اور کو کھر کے ہوئی کو کر کو کھر کے اس کو کر کے کو کو کھر کے اس کو کو کھر کے کو کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر ک

درخت اور پھر کے سلام کرنے کا معجزہ

(\* ٥) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَةَ جَبَلُ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ (واودانوماي ولاداري)

نو پھنٹی خصرت علی این ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے گر دونواح میں لیکنے آپ کے سامنے کوئی مخر یا تیجر دغیرہ شرآتا تھا تگروہ السلام علیک یارسول اللہ کہتا۔ (روایت کیا اس کوڑنہ ی ادرواری نے)

#### براق کے متعلق معجزہ

(۱۵) وَعَنْ انْسِ اَنَّ النَّبِي صلى المله عليه وصلم أَبِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةُ اُسْرِى بِهِ مُلْجَمَّا مُسْرَجًا فَاسْتَصَعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِنْوَبُلُ أَبِهُ حُمَّدٍ تَفْعَلُ هَلَمَا فَهَا رَكِبُكَ اَحَدُ اَنْحَرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَصَّ عَرَقًا وَوَاهُ اليَّوْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبُ مُوَيَحَيِّمُ اللَّهِ مَعْرِت النَّرُصِي التُدعند سے دوایت ہے کہ تج صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کی دانت براق کے پاس لائے کئے ۔لگام و یا جوازین کسا جوابراق نے شوخی کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چبر فی نے اس کو کہا کیا تو مح صلی اللہ علیہ وسلم پرشوخی کرتا ہے۔ ان سے زیادہ وحزت وال تھے برجمی موارِیْس ہوا۔ دادی نے کہا براق بسینہ بسینہ ہوگیا۔ دوایت کیا اس کوڑنہ کی نے اور کہا بہد دیث غریب ہے۔

#### معراج يءيمتعلق ايك اور معجزه

(۵۲) وَعَنْ بُوِيْدَةَ قَالَ وَمُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ٱنْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرَئِيْلَ باصْبَعِهِ فَخَوَقَ بِهَا الْحَجْرَ فَشَدِّبِهِ الْيُوَاقِ. (رواه التومذي)

نَتَنِيَ مَنَ الْمَعْرَتُ بَرِيدِهِ رَضَى الله عند بِدُوايت بِ كَدَرُسُول اللهُ على اللهُ عليه وَلَمْ فَ قَرَ با ياجب بهم بيت المقدس في الحرف بينج توجريل عليه السلام في الحق ساشاره كيا اوراس اشاره سے پقر على سوراخ كيا اس كيساتھ براق كو باندها۔ (روايت كياس كورندى ف فَسَتَسَرَيْحَ بِهُ فَعَمُوق "جونك سوراخ منى كى وجہ سے بندہ و چكا تھا اس فيراس كوكولنا پڑا اگر حضرت جرئيل نے اشاره سے سوراخ كھولا ہوتو بيا كي معجزه تھا جس كالعلق آئخضرت على الله عليه وسكم سے ہوسكن ہے۔ علاءت لكھا ہے كہا ب اس جگہ پيش كا ايك كڑا ہے اور يہ جگہ مسجد اتھى بيس يا كيس طرف واقعہ ہما ب يہ جگہ ذهن دوز ہے اند جرابوتا ہے دوشى كر كے قبل برجى جاتى بيس اس بياس انس كا كنترول ہے مجد كا انتظام مسلمانوں كے ہاتھ ميں ہے۔

## اونٹ کی شکایت ، درخت کے سلام اور اثر ات بدسے نجات کا معجزہ

(٣٣) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةَ التَّقْفِيّ قَالَ قَنْتُهُ أَشْبَآءَ وَأَيْتُهَا مِنْ رَّسُولَ اللَّهِ صمى الله عليه وسلم بيِّنا نَحْنُ نَسِيَّرُ مَعَهُ إِذْمَوْرَتَا بَجَيْرِ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلْمًا رَآهُ الْبَعِيْرُ جَر جرفوضع جرانه فوقف عَليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين صاحب هذا البعير فَجَاءُ هُ فَقَالَ يَعْنِهِ فَقَالَ بَلْ نَهِيْهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ مَالَهُمْ مُعِيْشَةٌ غَيْرٌهُ قَالَ أَمَّا إِذَا ذَكُوتُ هَلَاا مِنْ أمَّرهِ فَإِنَّهُ شَكِّي كَثْرَةَ الْعَمْلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُو إِنَّهِ ثُمَّ سِولَنا حَتَّى نُزلنا مَنْزَلا فَنَامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فجاءَ ت شَجْرَةُ تَشْقُ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَّةً لُهُ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتِلْقَظْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وصلم ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةُ السَّافَانَتُ رَبُّهَا فِي أَنْ تُسَلِّم عَلَى وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَأْفِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَوْنَا بِهَآءِ فَأَتَّتُهُ امرَةٌ بِإِبْنَ لَهَا بِهِ جَنَّةً فَانَحَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنْحُرِهِ ثُمَّ قَالَ اخُرُجْ فَإِنِّي مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ سِرُنَا فَلَمَّا وَجَعَّا مَرْزُنَا بِذَبُكُ الْمَاءَ فَسَأَلُهَا عَنِ الصِّبِيِّ فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعْنَكُ بِالْحَقِّ مَازَأَيَّا مِنْهُ وَيُبَا بَعْدَكَ وَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ النظیجینی معزب یعلیٰ بن مروثقفی ہے رواہت سے کہ تھیں چیزیں دیکھیں میں نے رسول الفیصلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت کہ ہیے ج نے بھے ہم حضرت کے ساتھ راکیہ اوٹ پر ہمارا گذرہوا کہاس ہے پائی تھیٹیا جا تا تھا۔ جب اوٹ نے آتخضرت کو دیکھاتو آواز ک ا در گرون رکن دی آ ہے معلی انلہ علیہ وسم اس کے یاس تھہر عملتے ۔فر مایا کہ اس اوشت کا مالک کہاں ہے اس کا مالک معفرت کے یاس آیا آپ صلی القدطیہ وسلم نے فرمایا تو اس کومیرے ہاتھ بچے د سے اس نے ہمااس کومیں نے آپ کے لیے بخش دیا اور حال ہے ہے کہ بیاونٹ ایسے گھر وانوں کا ہے کہان کے لیے اس کے موا کوئی ذریعہ معاش نہیں تو حضرت نے فرمایا ادھر حال مدہبان کرتا ہے مگر اونٹ نے محد کیا ہے کہ کام زیادہ لیتے میں بورخوراک کم دیتے ہیں آپ سلی الشاعثیہ وسلم نے فرمایاس ہے بھلائی کر پھر ہم بیلے بیمال تک کے ہم ایک منزل پراتر ہے آ ہے نے آ رام کیاا بک درخت زمین کو بھوڑ تا ہوآ یا ہماں تک کہ وہا تک لیااس درخت نے رسول انڈسٹی اللہ عذبہ وسلم کو پھروا ہیں جا حمیاا جی جگہ پر جب آپ سنی القدعایہ وکلم بہدارہوئے تو بین نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنے رب سے اذ ان مانگاتھا کہ پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم کوسلام کرے انتدنغالی نے افران وے دیا کہاراوی نے ہم کھر چلے اور یالی پر گذر ہے تو ایک عورت ایسے بینے کومفترے صلی انتدعایہ وسم کے پاس لائی کہاس کوجنون ہے ایخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے اس کی تاک بکڑی اور فرمایا باہر تکل تحقیق میں محد ہونہ اللہ کا رسول پھر حلے تو ہم وائیں اس پانی برآئے آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورت ہے گئے جانت دریافت فرما کی اس نے کہا س فرات کی تشم جس نے آب کوئن کے ساتھ جمیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچھ تکلیف نہیں در ایساد کیان کو بنوی نے شرح السندس)

نستر بینج "ایسنی" این اون سے بانی تھیئے کرلانے کا کام لیاجا تا تھا۔" جو جو "اونٹ کے بزیزانے کو کہتے ہیں۔" جو اند "گرون کوجران کہتے ہیں۔" لاھل بیت "اس ہے اس فحض نے اپنا گھراند مراد لیا ہے کو یااس نے فروخت نہ کرنے کی دجہ کی طرف خفیف اشارہ کیا۔ چونکہ اس اونٹ ہے متعلق معجز و کا تلہور ہواتھا اس لیے حضرت معلی اللہ عابیہ وکلم نے میارک مجھ کرتر بدنے کا اراد و کرلیا۔" اہا ما خاصوت " بیخی تم نے جوجہ بیان کی ہے وہ معتول ہےا ہے فروخت مت کرولیکن اونٹ نے شکایت کی ہے کہا م زیاد ورہے چارہ کم ہے لبندا کام کم لوچ روزیا دوؤ الاکرو۔

"أتشق الاوص "العني زيين كوچيرتا بوادرخت آكيا\_سلام كيا بحرجلا كياعلامه بوصيري رحمة الشعليدية فصيده بروه بش فرمايا

جآء ت لدعوته الاشيجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم

''ہدینجو ہ''یعنی ناک کے ہانسہ ہے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مجتون کو پکڑ اادر جنی کوتھم دیا کہ نکل جاؤ۔'' ریبا ''ایعنی اس ملزج کے بعد ہم نے اس اثر کے میں تشویش کی کوئی ہات نہیں دیکھی ۔ اس حدیث میں بہنام عجز داونٹ سے متعلق طاہر ہوا' دوسرا درخت سے اور تیسر! مجتون انز کے سے متعلق طاہر ہوا تو کل تین مجزات کا ظہور ہوا جس کا بیان اس حدیث میں آھیا۔

## ایک اورلڑ کے کے شیطانی اثر سے نجات پانے کا معجز ہ

(۵۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ مُوَاَةً جَآءَ تُ بِإِبْنِ لَهَا اِلْى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عَليه وسلم فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ان ابنى به جنون وانه ليا خذه عن غدائنا وعشائنا فمسح وسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلَ الْجِرْوِ الْاَسْوَدِ يَسْعَى (رواه الدرامي)

تر النظامی الله الله علی الله عند سے دوایت ہے کہ ایک عورت اپنے جئے کور سول الله سلی الله علیہ وسم کے پاس ال کی اور کہا اے الله کے دسول ہم سے بینے کویٹون ہے اور بین وشام کھانے کے وقت شروع ہوتا ہے ۔ تو نی سلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مبارک اس کے بینے پر بھیرا اور دعا کی تو اس لڑھے نے کی سے کے حضور ہے ہوا در وہ دوڑتا تھا۔ (داری)

میسرا اور دعا کی تو اس لڑھے نے کے کے کا کرنا تھا تو کا لے لیے کتے کی طرح اس کے بیت ہے کچھے خارج ہوا اور وہ دوڑتا تھا۔ (داری)

میسر نے بینے کی بھیرا اور دعا کی تعدادت اس کے دورے پر نے تھے ایسا لگنا تھا جسے مرگ کے دورے ہوں۔ ان غدادت اس سے کھانے کے وقت دورہ وقت یہ بھیری کے دوت اور شام کے کھانے کے وقت دورہ سے اس کرے ہوجا تا ہے۔ اس ایک کھانے کے دقت اور شام کے کھانے کے وقت دورہ سے اس لاکے ہوجا تا ہے۔ اس میں ایک کھیے تیں جی نے کے در ایو ہے اس لاکے کے منہ ہے کا لاہن کیا ہوگی آیا ' بھی اس لڑکے کی بیاری تھی ۔ اس واقعہ جس بڑے بچرے کا ظہور ہو گیا۔

#### درخت كالمعجزه

(۵۵) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ جَآءَ جِنْوَيْهِ لُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ هَزِيْنَ قَلْ فَحَشَبَ بِالدُمِ مِنْ فِعُلِ

الله عليه مَحْةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَ تُحِبُ أَنْ فُونِيكَ الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ هَزِيْ مَنْ وَرَائِهِ فَقَالَ اللهُ عَ بِهَا فَدَعَا بِهَا

الْحَمَّةَ عَلَى مَعْمَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ فَقَالَ مُوهَا فَلْقَرْجِعُ فَأَمْوَهَا فَرَجَعَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَسْبِي حَسْبِي (رواه الدوامي)

المَسْتَحَيِّمَ اللهِ حَسْبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

ننتشینے الدون میں ترکین سے تکمین ہونے کو کہتے ہیں۔ انھل مکہ "الل مکہ سے کفار قریش مراد ہیں انہوں نے آخضرت سلی اللہ علیہ کو جنگ احدے موقع پرخون میں ترکین کیا تھا علامہ بیوطی رحمت اللہ تعلیہ سے اللہ علیہ علیہ کا تفضیہ کے بھرہ انور پر تلواد کے سر وار کفاد نے کہے ہے گر اللہ تعالی نے آپ کی متفاظت فرمائی اس واقعہ سے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ ملائی کہ است میں جر تیل امین اللہ تعالی ک طرف سے سی ویے کے اسے میں جر تیل امین اللہ تعالی کا طرف سے سی ویے کے اسے میں جر تیل امین اللہ تعالی کا طرف سے سی ویے کے اسے اللہ علیہ کو کہا تھوں کے بیا گیا آنخضرت سلی اللہ علیہ والی جاتا کے کہا تو واپس جاتا گیا آنخضرت سلی اللہ علیہ کے جز وکا ظہورہ وگیا۔ علامہ وہم کی رحمۃ اللہ علیہ قدیم دہ ہی فرماتے ہیں:

جآء ت لدعوته الاشيجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم المستحضرت صلى الله على ساق بلا قدم المستحضرت صلى الله عليه وسلم كى رسالت كى گوائى كيكرك ورخت كى زبانى (۵۲) وَعَنِ ابْنِ عَمَوْ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في شفرٍ فَاقْبُلَ أَعْوَابِينُ فَلَمَّادُنَا قَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ

صلى الله عليه وسلم قشفة أن لا إله إلا الله و خذه الا ضربات له و أن مُحَدُد عَلَمُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَن يَّشَفِهُ عَلَى مَنْ الله عليه وسلم وَهُوَ بِسَاطِبِي الْوَاحِي فَاقْبَلَتْ تَحَدُ الْارْضَ حَنَى فَلَا عَلَى مَنْ الله عليه وسلم وَهُوَ بِسَاطِبِي الْوَاحِي فَاقْبَلَتْ تَحَدُ الْارْضَ حَنَى فَلَمَ فَا فَالَ عَنْ وَجَعَتُ إِلَى مَنْ بَعْ الرَّعِي الله عليه وسلم وَهُوَ بِسَاطِبِي الْوَاحِي فَاقْبَلَتْ تَحَدُ الْارْضَ الله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه والله والله الدوامي فَالله عليه والله والله الله الله عليه والله 
تمشى اليه على ساق بلا قدم

جآء ت لدعوته الاشجار ساجدة

### تھجور کےخوشہ کی گواہی

(۵۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ اَعْوَابِیِّ إِلَی دَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم قَالَ بِهَا اَعْوِقُ اَنْکَ نَبِیَّ قَالَ اِنْ دَعُوثُ هَذَا الْعِلْقِ مِنْ هَلِهِ الْمَعْلَةِ يَشْهَدُ ابْنِی وسُولُ اللَّهِ فَلَهُ أَوْ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فَجَعَلَ يَتُولُ مِنَ اللَّهُ عَلَمُ الله علیه وسلم فَجَعَلَ يَتُولُ مِنَ اللَّهُ عَلَمُ الله علیه وسلم فَهُ فَالَ الرَّجِعْ فَعَادُ فَاصْلُمَ الْاَعْرَابِيُّ دَوَاهُ البَّرَ مَذِی وَ صَحْحَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صلی الله علیه وسلم فَهُ فَالَ الرَّجِعْ فَاعَادُ فَاصْلُمَ الْاَعْرَابِيُّ دَوَاهُ البَرِّ مَذِی وَ صَحْحَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ علیه وسلم فَهُ فَالَ الرَّاجِعْ فَاهُ فَاصْلُمُ الْاَعْرَابِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسِلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

بھڑیئے کے بو کنے کامعجزہ

(۵۸) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ جَآءَ ذِنْبَ إِلَى رَاعَى غَنَمِ فَاحَدَ مِنْهَا شَأَةً فَطَلَيَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعْهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ اللهِ تَبَيَّ فَالَ الرَّجُلُ تَالَلُهِ إِنْ اللهِ عَلَى تَلَ فَأَفْعِي وَاسْتَظُفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدْتُ إِلَى رِزْقِ رَزْقَيْهِ اللّه آخَذْتُهُ ثُمُّ انْتَزَعْتُهُ مِنِى فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللّهِ إِنْ وَأَلْ فَى النَّخُلَاتِ بَيْنَ الْحَرْثَيْنِ يُخْبِرْكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ رَأَيْتُ كَالْبُومِ فِنْكُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيا فَجَآءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَاخْبَرَهُ وَاسْلَمَ فَصَدَقَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَاخْبَرَهُ وَاسْلَمَ فَصَدَقَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنَّهَا أَمَارَاتَ بَيْنُ يَدِى السَّاعَةِ قَدْ أَوْضَكَ الرَّجُلُ أَنْ يُخُورُ مُ فَلا يَرْجُعُ حَتَى يُحَدِّثُهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطَةً بِمَا أَحْدَثُ وَهِ اللهُ عَلِيهِ وَسِلْمِ إِنْهَا أَمَارَاتَ بَيْنُ يَدِى السَّاعَةِ قَدْ أَوْضَكَ الرَّجُلُ أَنْ يُخُورُ مُ فَلا يَرْجُعُ حَتَى يُحَدِّثُهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطَةً بِمَا أَحْدَثُ الْمُؤْمِنُ وَمَا فَعَلَى الْمُ الْمَالِقَالَ فَكَانُ الرَّجُلُ أَنْ يُنْعُولُ مُ فَلا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

نیکشین اور بندگرد و المان منده المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده و المیده

#### برکت کہاں سے آئی تھی

٥٩٦) وَعَنْ أَبِيُ الْغَلَاءِ عَنْ سَمُوةَ بُنِ جُنْدُبِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَتَدَاولُ مِنْ قَطَعَةٍ مِنْ غُدُوةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةً وَيَقَعَدُ عَشُرَةً قُلْنَا فَمَا كَانَتُ نُمدُ فَالَ مِنْ أَى شَيْ ۽ نَعْجِبُ مَا كَانَتُ تُمدُّ الله مِنْ هَهُنَا و أَشَارَ بِنَهِمِ إِلَى النَّمآءِ (رواه الترمذي و الدارمي)

#### جنّك بدرمين قبوليت دعا كالمعجزه

(٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَانَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم خَرجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي تَلشِمْآيَةٍ وَ خَمْسَة عَشَرَ قَالَ اللَّهُمُّ إِنَّهُمْ خُفَاةً فَاحْمِلُهُمْ اللَّهُمُّ إِنَّهُمْ عُرَاةٍ فَاكْسَهُمْ اللَّهُمُّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعْهُمْ اللَّهُ لَهُ فَانْقَلْبُوا وَ مَامِنْهُمْ رَجُلَّ اللَّا وَقَلْرَجْعَ بِجَمَّلِ أَوْجَمَلَيْنِ وَاكْتَسُوا وَشَبِعُوا (رواه الوداؤد)

' شیختی گئی حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ بدر کے دن تمین سو پندرہ آ دیمیوں کے ساتھی نگے۔ آپ سلی انتدعیہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا یہ نگے پاؤل میں ان کوسواری و ہے اے اللہ یہ نگے بدن میں ان کوئیا س و سے یا اللہی یہ نھو کے تیں ان کوئیر کراللہ نے فتح دی آپ شنی اللہ علیہ وسلم کو معابر منی اللہ عنہم فتح بدر سے والیس لوئے تو یہ عال تھا کہ ان میں سے کوئی الیبائے تھا جس کے پاس آیک اونٹ میاد واونٹ ندھوں اور کیڑے بہتے اور خوب پیٹ بھرکر کھایا۔ (روایت کیاس کوزیود تو ن

نَسْتَمْتُ عَلَى مطلب بید کم بریمت خورده دخمن کے جواوئ کی ساور غذائی سامان مال غیمت کے طور پراسلامی انگرے ہاتھ لگا۔ اس کی وجہ سے ان مجاند میں کو اورٹ بھی ہوگئ ہیں آئخضرت کی ایک ایک دعا قبول ہوئی۔ اس معلوم ہوا کہ دعا کا تبول ہونا خور مورک ہیں ہوگئ ہیں آئخضرت کی ایک ایک دعا قبول ہوئی۔ اس معلوم ہوا کہ دعا کا تبول ہونا خور مورک ہیں ہوگئ ہیں آئخضرت کی جو ان ہونا ہوں ہوئی ہوں کے مورک ہونا کا مطابرہ اللہ کی راہ میں جیش آئے وہ کی تم معلوم ہوا کہ وہ کہ ایک حدیث میں اللہ کی راہ میں جیش آئے وہ کی تم معلوم ہوا کہ دیا تا کہ حدیث میں اللہ کی راہ میں جیش آئے وہ کی تبورا کو بیوا کو اور ان کو اراور پریشان کن امور پر مبرکر بادر حقیقت بہت ساری جملا کول اور ان کو دو الفی استحقاق حصل کرنا ہے کہ ایک اور ان مورک و الفی ۔ انتخفاق حصل کرنا ہے کہ ایک الا تحوال وہ انہ ہوں دیا میں با جوا خرید و الفی ۔

#### أيك خوشخبرى أيك مدايت

(١١)وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَ مُصِيْبُوْنَ وَ مَفْتُوْحٌ لَكُمْ فَمَنْ ا أَذَرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتِي اللَّهُ وَلَيْمَامُوْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَيْنَةَ عَنِ الْمُنْكُرِ (رَوَاهُ ابْوُدَاوُدُ)

نَسْتَرَيْحَ: ''منصورون ''بیخی شهیں فوصات ملیں گا۔''مصیبون '' چینچ اور عاصل کرنے کے معنی ہیں ہے بیتی اموال وغزائم ملیں گے۔ کہ بنتے ہور تاریخ الدین کے لئیڈائم خدا کو نہ بھولنا اور امر بالمعروف بین جہاد کرتے رہنا' جہادت چھوڑنا۔ امر بالمعروف کی تغییر شاہ عبدالقاور رحمۃ اللہ طنیہ اور فخر الدین رازی اور علامہ جس محمد اللہ طنیہ ہے۔ کہ ایک جہاد سے کی ہے۔ بعی فق حاست اور غزائم حاصل ہوئے کے بعدتم امر بالمعروف کو نہ ہولن کے نکہ فقوصات کا خشاہ معروف کو عام کرنا اور مکارکوفتم کرتا ہے شاعر کہتا ہے:

بخك مؤمن سلب تغيرى است

ا جنگ شابان فتنه و غارت مری است

## ز ہرآ لود گوشت کی طرف سے آگا ہی کامعجزہ

(١٢) وَعَنْ جَابِوِ أَنْ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهُلِ خَيْبَرَ سَمَّتَ شَاةً مَصَلِيَّةً ثُمَّ الْمَدُّقِة الرَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآخَذَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّرَاعَ فَآخَلَ مِنْهَا وَآكُلَ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعْةَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّغُو الله عليه وسلم الرَّغُو الله عليه وسلم الرَّغُو الله عليه الله عليه المَّغُو الله عليه وسلم فَلَنْ فَعَلَى الله عليه الله عليه وسلم وَلَمْ يُعَافِهُ اللهُ عليه عليه وسلم عَلَى كَامِلِهِ مِنْ الله عليه وسلم عَلَى كَامِلِهِ مِنْ الله عليه وسلم عَلَى كَامِلِهِ مِنْ اللهُ عليه وسلم عَلَى كَامِلِهِ مِنْ الشَّامَ حَجَمَهُ اللهِ عَلَى والشَّهُ وَاحْتَجْمَ وَسُولُ اللهِ عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ اللهِ عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ السَّامَ وَحَمَهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَهُو مَوْلَى لِيْنِيْ يَبَاضَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ السَّامَ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ (الوداؤد و الدارمي)

نتیجی نظرت جبر رضی الند عند سے دوایت ہے ایک یہودی عورت جوائل خیبر سے تھی اس نے بھوٹی ہوئی بکری میں زہر طادیا اور نبی علی اللہ علیہ سے تعد لے تعد لے آئی آپ ملی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ دسم کے لیے تحد لے آئی آپ ملی اللہ علیہ وہم کے ساتھ رسول اللہ علیہ دسم نے فر مایا ہے ہاتھوں کو اٹھا اواور یہودی بایا قربایا کرتے ہیں ذہر طایا تھا کہنے گئی آپ منی اللہ علیہ وہم کے اللہ علیہ وہم اللہ علیہ میں نہر طایا تھا کہنے گئی اللہ علیہ وہم اللہ علیہ وہم اس نے فہروی آپ میں نے کہا گرآپ ملی اللہ علیہ وہم اس نے فہروی آپ نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ بیس ہات نے فہروی کہا ہاں جس نے کہا گرآپ ملی اللہ علیہ وہم اس نے فہروی آپ کو فرر نہیں ہوئیا ہے گا گر فی نہیں تو ہم اس سے آرام حاصل کریں ہے نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم اس سے درگذر کیا اس کو مرزا تہ دی جن محاب تھا کہ آپ نے نہرآ کو وہ کہری سے کھایا تھا وہ شہید ہوگئے اور بی شیلی اللہ علیہ وہم اس کے درمیان میاس کوشت کے سب تھا کہ آپ نے زہرآ کو وہ کری سے کھایا تھا اور پیچنے لگائے ابو ہند نے شاخ اور جوڑی اسے موقعوں کے درمیان میاس کوشت کے سب تھا کہ آپ نے زہرآ کو وہ کری سے کھایا تھا اور پیچنے لگائے ابو ہند نے شاخ اور جوڑی کے موقعوں کے درمیان میاس کوشت کے سب تھا کہ آپ نے افسار کا۔ (روایت کیا اس کوابوداؤ داورداری نے)

آستنے ان بھو دیہ "اس عورت کا نام زینب بنت عادی تھا یہ مشہور پہلوان مرحب کی بہن تھی اینے برکی آیک ہودی عورت تھی۔" مصلیہ "
آگ پر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں۔" فعفا عنها" آنخضرت سلی القدیا یہ کہ سے اس عورت کوست کو کہتے ہیں۔" فعفا عنها" آنخضرت سلی القدیا یہ کہا ہے کہ اس عورت کو کر متا ہے بیائی رقس ہے اتواس کا جواب ہے ۔ یہ پہلے آنخضرت سلی القدیلیہ وہنم نے اس عورت کو کو کر متا ہے بیائی میں جو بہری ہوئے تو بھر قصاصاً آنخضرت سلی القدیلیہ وہنم نے اس عورت کو کی کروایا۔"است جو میں نو ہر کا اردنتم کر کے ان میں اللہ علیہ وہنم کے اس عورت کو کی اللہ علیہ وہنم کے اس عورت کو کہا کہ اس میں اللہ علیہ وہنم کے اس عورت کو کو کہا ہوئے کرتے ہے۔ یہ جس مینگ کو استعمال کیا جاتا ہے اللہ وہند " مینگی کھوائے کے لیے جس مینگ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا لفر ن کی جمہوری جو ٹون نکا لئے کے لیے دخم دگا نے ہیں استعمال ہوئی "ابو ھند" بنو بیاضہ خاتمان کے آزاد کردہ غلام ہے۔

# غز ہ حنین میں فتح کی پیش گوئی کا ذکر

(١٣) وعن سهل بن الحنظلية انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حين فاطنبوا الشير حتى كان عشية فجاء فارس فقال يا رسول الله اني طلعت على جبل كذا وكذا فاذا انابهوازنن على بكرة ابيهم بظعتهم ونعمهم اجتمعو الى حنين فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال انس بن ابي مرثد الغنوى انا يا رسول الله قال اركب فركب فرساله فقال استقبل هذا الشعب حتى تكون في اعلاه فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل حسستم فارسكم فقال رجل يا رسول لله ماحسينا فلوب بالصلوة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى يلتقت الى الشعب حيت اذفضى الصلوة قال ابشروا فقد جاء ختى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى انطلقت حتى كت في اعلى هذا الشعب حيث امرني رسول الله صلى عليه وسلم فلما الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا المبحت طلعت الشعبين كليهما فلم ار احدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا المسحت طلعت الشعبين كليهما فلم ار احدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا

النظام المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستر المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المستركيا المس

صى الفرعابية المغم نماز كي جُدكي طرف فكفي التخضرت نے دور كعت نماز يزهى بجرفر دو هفرت نه أيا معدم أي تمر في است سوار كوالك تخفى النه على الله عليه المؤلف المؤلف الكير كي شروع بورة كان الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل

فَنْ تَسْتَحَجُّ الْعَلَى بِكُوة البيهِمُ على المع سَدُعِي مَن سِائِي مع بكوة البيهه يرف كافراره بُ سرسياة ول سَدَا في البيهم الى جائوا المستعلى والرف المن قارى رحمة الله على بكوة البيهم الى جائوا المناحة الله المن والله المن والله المن والله المن والله المن والله والله المن والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمن المن والمن والله والله والمن المن والله والله والمن المن والمن والله والمن المن والمن والله والمن الله والله والمن الله والمن الله والله والمن الله والله والله والله والمن المن والله والمن الله والله والمن الله والله والمن الله والمن المن والمن الله والمن الله والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن و

#### هجوروں میں برکت کامعجز ہ

(٦٣) وَعَنْ أَبِيَّ هُويْرِةَ قَالَ آئِيْتُ النَّبِيِّ صِنْيَ اللهُ عليه وسلم بَعْمَراتٍ فَقُلْتُ يَارِسُولَ اللّهِ أَدْعُ اللّهُ فِيْهِنَ بِالْبَرَاكَةِ فَضَمُهُنَّ ثُمَّ دَعَالِي فَيْهِنَ بِالْبِرَكَةِ قَالَ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوِدِكَ كُلّمَا أَرَدَكُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ فَيْنَا فَاذَجُلَّ فِيْهِ يَدَكُ فَخُذْهُ وَلاَتَنْفُرُهُ نَثْرًا فَقَدَ حَمْلُتُ مِنْ دَلِكُ الشَّهُرِكُذَا و كذا مِنْ وَ سَقِ فِي سَبِئلِ اللّهِ فَكُنَا فَأَكُلُ مِنْهُ وَتُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقُوىُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ قُبَلُ عُلْمَانَ فَإِنْهُ إِنْقُطَعُ رَوْدِهِ الترمذي

التیجنین معفرت او ہر رہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں ہی کریم منگی اللہ علیہ وہلم کے پائی چند کھوریں اوپایس نے کہا ہے اللہ کے دسول آپ دیا و ہر آپ فرمائی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیٹر از دران میں وعافر والی میر سے لئے ہرکت کی آپ سنی اسد عنیہ وسلم نے فرویاان کو پکڑ اوران کوقر ہے ان میں وال جب بھی تو ان میں ہے پکڑنے کا ادارو کر ہے تو اس میں اپناہاتھ وافل کراور بکڑا اس سے اوران کو جھاز نائیمں ہیں نے ان تھجوروں میں سے آئی آئی اللہ کی راد میں و میں اور ہم ان میں ہے فود کھا ہے اور لوگوں کو کھل تے اور وولو شدوان بھی میری کمرے جدا نہ ہوتا تھا میں ان تک کہ مصرت عزان رضی اللہ عند کے شہد ہوئے کا دن ہوا تو وہ تو شدوان میری کمرہے کی مرار (ردایت کیا ہر) کو ترف ک

نستشرینے ''ولا تندوہ'' بین اس کو پھیلا وُنہیں' تھیلی کوجھاڑ ونہیں' ججز و کا فلہور ہے جو غیب کا نظام ہے پوشید در کھنا ہے ہے ۔'' حقوی'' یکی کمر کوحقوہ کہتے ہیں معلوم ہوا بہت چھو کی تھیلی توراس کھجور کے کل الاوائے تھے۔'' یوج فعل عطان '' بینی جس و ن حضرت شان رہنی اللہ عند شہید کرد ہے کئے اس دین پیچیلی خود کٹ کرٹم ہوئئی خود حضرت ابو ہر میرہ رہنی اللہ عنہ بطورانس بیشعر بڑھا کرتے تھے

> نگناس هم ولی همان فقد جرابی و موت شیخ عثمان «عربت مثال دخی الله عندکی شهادت کی دیدسته بهت ساری برکات است سے انجال گئی ران پی سے ایک پیشلی تھی۔

### الفصل الثالث. . . شب ججرت كاوا قعه اورعارتُو ركي تحفوظ مونے كامعجز ه

(١٥٠) غن ابِّن غبَّاس قَالَ فَشَاوِرْتُ قُرِيْشٌ لِيْلَةَ بِمَكَّمَةَ فَقَالَ بِعَضْهَمَ إِذَا أَصْبِح فالْبَعْوَةُ بِالْوَقْاقِ يُرِيْدُونَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهِ عليه وسلم وقال بغضَّهُمْ بَلَ اقْتُلُوهُ وقال بغضَّهُمْ بَلَ الْحَرِجُوةَ فَاطْلِعِ اللَّهُ نِيَّةَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ على فإلكم فياتُ عَلِيٌّ عَلِي فِراشَ النَّبِيَ صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلَمَ بَنْكَ الْلَيْلَةَ وَحَوْجَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَبِه وَسَلَمَ خَفَى لُحِقَ بِالْغَارِ وَ بَاتَ الْمُشُرِكُونَ يَحُوسُونَ عَلِيًّا يَحْسِبُونَهُ النِّبِيُّ صِلَى الله عليه وسلم فلهَا اصلحوا اللَّه عنيه فنهاراؤعلنَّا رفا الله مكرهمُ فَقَالُوا ابْنِ صَاحِبُكَ هَذَا قَالَ لا ادَّرِي فَالْمَصُّوا الْرَدُ فَلَمَّا بَغُفُوا الْحِبِلِ الْحَسط عليْهم فصعدُوا الْحَبِل فمرُّوا بالْغار فراؤ على بتبه نشخ الغلكبُوَّت فقالُ لو دخل ههذا المَريَكُن نَشخ العلكبُوَّت عني بنبه فمكث فيه ثنث ليل وراوه احمدُ، توسیعتی آ ، معترت این موسی رشی الندعند سے رہ ایت سے کیقر ایش سے ایک رات مکسیش مشور و ایو کے بعش سے کہا کہ لیچ کرمیزسٹی اللہ عليه وسلم توت الناحة والمتعافية والمعلق في كبامارة الواور بعض منه كباء بكه تكال دوس والله سنة الغلاع كروي البيغاني صعى الله بغیدونلم کواس مصور و کی حصرت ملی رمشی الله عند نے تھے کریم مسلی الله مغیبه وسلم ہے ، سنزیر رہے گندا ری اس راہ پر تھی کریم مسلی اللہ علیه وسلم نگل مجئے زور غار میں جا پہنچے اورمشر کوئ نے ساری راست می رمنی اللہ عند کی تله بانی شن محمذ اور و قدان کر نے بیٹے دو آبی کر پیمسنی اللہ علیہ وسم میں جب صبح ہوئی تو صند کیا انہوں نے اس پر جب انہوں نے بلی کو دیکھا تو احتد نے ان کے برے ارا دو کورد کا انہوں نے کیا تیرا ہار کہا ان كيا ؟ من رضى المندعندة كبا بجه كولَ عم نيس بقريش آب صلى القد عليه وتلم كي كلوث بيس كله مشرك آبل توريز يخ محف بب قدم كا نشان مشتبہ ہواتو وہ بہازیر چڑھ کھے تو وہ غاریر ہے گذرے اور غارے منہ پرکٹزی کا جالا دیکھ کہنے کئے آئر کے مسنی انتدملیہ وسم اس میں واشل ہوتے تو بس درواز و پرکٹری کا جالا شہوتا ہے آ ہے سکی اللہ منے دسلم اس غار میں جمین رات دن تنسیرے۔ (رویت کی سرکو جدنے) نُستَشرِينِهِجُ ''افار و ا''بعني حمله آور بهو مُنجَدِ '' فاقتصه و ا''العِني قريشَ آنحضرت كَ ثنه نات لقهم اور مله مات أهوند في سنگه به " نسب العنكيوت " مكرى نے جااتن نبا كوتر نے اند ہے دين علامہ بوعيري رائمة اللہ تحالى عليہ فرياتے ہيں۔ فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من ارم

حير البرية لو تنسج ولو تحو

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

## خیبر کے بہودیوں کے متعلق مجز ہ

٢ ٢٠ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْوَةً قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُو أَهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَفَى اللَّه عليه وسلم شاةً فِيُهَا سَمٌّ فَقَالَ وَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم الجُمِعُوا لِيَّ مَنْ كَانَ هَهُنا مِن الْيَهُوْدِ فَجَمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمُ وسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي سَائِلُكُم عن شيء فهل أنْتُم مُصَدِّقِيُّ عَنْهُ قَائُوا نَعْهِ يَاانِا الْقَاسِو فَقَالَ لَهُو وسُؤلَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ أَبُوْ كُمُ قَالُوا فَلَانٌ قَالَ كَذَبْتُمْ بَلُ ابُوْ كُمْ فَلانُ قَالُوا صَدَفْتُ وَ بُورُت قالَ فَهَلَ أَنْتُو مُصَدِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُكُمُ عَنْهُ قَالُوا لَعَمْ يَالِوالْقَاسِمِ انْ كَذَبْنَاكَ عَرَفَتَ كَمَا غَرِفَتْهُ فَي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مِنَ أَهْلُ النَّارِ فَالُوالْمُكُونُ فَيْهَايْسِيْوْا فَمِّ تَخَلَّقُونًا فِيْهَاقَالَ رَمُّولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم إخْسَنُوا فيهاوَ اللّه لا نَخُلُفُكُمْ فِيْهَا آيَدًا ثُمَّ قَالَ هَلُ ٱنْتُمْ مُصَدِّقِيُّ عَنُ شَيِّءِ إِنُ سَالَتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَاذِهِ الشَّاقِ سَمَّا قَالُوا نَعْمُ قَالَ فَهَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَالِكَ قَالُوا أَوْدُنَا انْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتِرِيْخِ مَنْكُ وانْ كُنت صادقًا لَمْ يَضُرُّكُ (بخارى) عَنْ اللَّهُ عَلَى الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند اس بیں زہر ملاہ وافقار سول امتد علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیبان جو بہودی رہتے ہیں ان کوشع کروتمام کوشع کیا گیا۔ ہپ صلی احتد عدیہ وسلم نے

فرمایا که جمل آب ایک چیز کے متعلق موال کرتا ہوں کیاتم جواب دو گے انہوں نے کہاباں اے ابوائق ہم آپ نے ان کوفر مایا تمہار اباب فان سے بہود نے کہا آپ سلی اندعیہ مسلم نے بچ کیا اور فوب کہا تم نے سلی اندعیہ مسلم نے بچ کیا اور فوب کہا تم نے سالی اندعیہ مسلم نے فرمایا تم جو ب دو گئے ایک چیز کے متعلق اگر ہمی تم سے موال کروں بہودیوں نے کہاباں اے ابوافقا مسلمی اندعلیہ جسم اگر جم جموث ہولی کہ جواب دو سے ایک چیز کے متعلق اگر ہمی تم سے موال کروں بہودیوں نے کہاباں اے ابوافقا مسلمی اندعیہ کو مواد نے فرمایا آپ نے بہودیوں نے کہا جم دو فرخ بیس رہیں گے تھوڑ نے دن اور تم اے مسلمانو ہمارے فیف ہوگئے دو فرخ بیس رہیں گے تھوڑ نے دن اور تم اے مسلمانو ہمارے فیف ہوگئے ہوئے کہا اندیسی اند میں بھی بھی بھر محمد ہوئے ہوا ہی خبر میں اند کی تم جم تم بہارے فیف میں ہوں گئے گئے۔ میں بھی بھی بھر معلم نے فرمایا کہ بھری تھر میں اند کے متعلق آس میں تم سے موال کو کہاں اے ابوالق سم افرمایا کیا تم نے اس تم رہ میں اند عالیہ کر میں اند عالیہ کی تم میں تو ایک جبر کر تکا بھی تدریک اند میں بھری تھر کہ بھری تھر بھری تا ہوئی اند عالیہ کر تم تعلق اس ترین تم جم تم تا ہوں نے کہاں اے ابوالق سم افرمایا کیا تم اند عالیہ کو تم بھری تھر تا ہوئی کر تکا بھی تدریک اند کی تم بھری تو تا ہوئی کہاں اے ابوالق سم افرمایا کیا تا کہا کہ تا کہ بھری تھر تا کہ بھری تو تا ہوئی کہاں اندی کر انداز کیا تا کہاں اندی کر انداز کیا کہ بھری تا ہوئی کر تا کہ بھری تو تا ہوئی کہ بھری تا تو تا کہ بھری تھری تا کہ بھری تو تا ہوئی کر تا کہا کہ بھری تا تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ بھری تا کہ ب

# قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم وقائع اور حوادث کی خبر دینے کامعجزہ

(۱۷) وَعَنَ عَمْوِهِ بَنِ أَخَطَبُ الْأَنْصَادِيَ قَالَ صَلَى بِنا وَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم يؤما ن الْفَجُر وصعِد على الْمِنْبَو فَخَطَبَنَا حَتَى خَصَوَبُ الْعَصَلَ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَى عَلَى الْمِنْبَو فَخَطَبَنَا حَتَى خَصَوَبُ الْعَصَلَ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَى عَلَى الْمِنْبَو فَخَطَبَنَا حَتَى خَصَوَبُ الْعَصَلُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَى لَمُ صَعِد الْمُعِنَا حَتَى خَصَوْبُ الْعَصَلُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَى لَمُ صَعِد الْمُعَنِينَ خَتَى غُوبَتِ الشَّهُ الْمُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

## جنات کی آمد کی اطلاع درخت کے ذریعہ

(۱۸) وَعَنُ مَعُنِ بُنِ عَبِهِ الْمُرْتَحَمَٰنِ قَالَ سَبِعَتُ عَنْ أَبِي قَالَ سَالَتُ مَسْرُوَقًا مَنْ اذَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالنَّجَنَّ لَيُلَةُ اسْتَمَعُوْا الْقُوْانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْكَ يَعْنِي عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدِ اذَهُ قَالَ اذَنَتْ بِهِمْ شَجَوةً. (منفق عليه) بالنَّجَنَّ أَن احترات من بن عبدالرح ان رضى الشعن سے دوایت ہے کہ بل سے انہوں نے کہا کہ میں نے سروق سے موال کیکس نے آپ کی الشعاب وسم کوچنوں کے آنے کی خبروی کہ وہ قرآن بنتے ہیں مسروق نے کہا کہ چھکو تیرے باپ عبداللہ بن مسعود وضی الله عند نے خبروی اس نے کہا کہ آپ کو جنات کے آنے کی خبرا کے درخت نے دی۔ (متن علیہ)

# جنگ ہے پہلے ہی مقتول کا فروں کے نام انکی لاشیں گرنے کی جنگہوں کی نشاند ہی کامعجز ہ

(١٩) وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكُمَّةً وَالْمَدِيْنَةِ فَتَزَاءَ يُنَا الْهِلَالُ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَايَتُهُ وَلَيْسَ أَحَدُ يُزَعَمُ أَنَّهُ رَاهُ غَيْرِى فَجَعَلْتُ آقُولُ لِعُمْرَامَا فَرَاهُ فَجَعَلَ لَايْرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَازَاهُ وَآنَا مُسْتَلَقِ عَلَى فِرَاشِى ثُمُّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ آخَلِ بَدُرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُولِئنَا مَصَارِعَ آخَلِ بَدُرٍ بِالْأَمْسِ وَيَقُولُ حَذَا مَصْرَعُ قُلاَنٍ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَحَذَا مَصْرَعُ قُلاَنٍ عَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرُ وَالَّذِى بَعَنَهُ بِالْحَقِي مَا أَخْطَؤُوا الْحُدُوْدَ لَتِى حَدُمًا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ فَجُعِلُوْا فِى بِشْ بَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهْى اِلْيَهِمُ فَقَالَ يَاقَلَانَ بُنَ فَكَانَ وَيَا فَكَانَ بُنَ فَلانَ مَلْ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَإِنِّى قَدُوْجَدُتُ مَا وَعَدَيْنَ اللّهُ حَقَّا فَقَالَ عُمَوْ يَا رَسُولُ اللّهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ الْجَسَادًا لَا اَرْوَاحَ فِيْهَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِالسَمْعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرً النَّهُمُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُؤْدُوا عَلَى شَيْئًا. (رواه مسلم)

نستنتیج السمان علی فرانسی الین اب جا تدجیوتا ب نظرتین آرہا ہے میں کیوں بحث اٹھاؤں! کل پرسوں جب بواہو جائے گا تو میں چت لیٹا ہوں گا کہ جا تدسا منے آجائے گا اس کلام کے کمل ہونے کے بعد پھر حضرت محرض اللہ عند نے جنگ جدرکا قصہ بیان کیا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے مجودے کا ظہور بیان کیا۔ ''یا فلاں یا فلاں '' مقتولین بدر میں ہے کوئی ایس (21) یا بائیس (22) بوے بوے صادید قریش کو تھسیت کر بدر کے ویران کوئیس میں مجینک دیا ممیا تھا۔ ان کی حزید تذکیل کے لیے آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم سے کلام کیا حضرت حسان دخی اللہ عند نے اپنے آئے تعیدہ میں اس مظرکو پیش کیا ہے۔

فغادرنا ابا جھل صریعا وعنبة قد ترکنا بالجبوب مریعا وعنبة قد ترکنا بالجبوب مریعا کو پچپاڑا ہوا پچوڑا ادر نتبہ کو شکارخ زئین پر گرا ہوا پچوڑا در نتبہ کو شکارخ زئین پر گرا ہوا پچوڑا دیس بیناد بھم رسول الله لعا قذفنا هم کباکب فی القلیب دب بم نے ان کنار کو تکیب برر ش پچیک دیا تورسول الدسلی الدعلیہ والے کا کا کو تکیب برد ش پچیک دیا وامر الله یا خذ بالقلوب اللم تجدو اکلامی کان حقا وامر الله یا خذ بالقلوب کیا تم نے میرے کلام کو سچا پایا؟ حالانکہ اللہ تعالی کا تکم تو دلوں ش اڑتا ہے فیما نطقوا ولو نطقوا تقالوا صدفت وکنت ذارائی مصیب فیمارڈ لیش نے کہا تھادرا ہے کہا ت

ایک پیش گوئی کے حرف بحرف صادق آنے کا معجزہ

(٠٠) وعن انيسة بن زيد ابن ارقم عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زيد يعوده من مرض كان
به قال ليس عليك من مرضك باس ولكن كيف لك اذا عمرت بعدى فعميت قال احتسب و اصبر قال اذن

تعدیق المجنبة بغیر حساب فال فعسی بعد مامات النبی صفی الله علیه و سلم شهر د الله علیه بصر و شهر مان مستحقی المج شیخی آرا معفرت زیرین اقم بضی الله عندگی بئی اتید دخی الشاعتها ہے دوایت ہے ووایت ویپ زید ہے دوایت کرتی بین کرسول الله منی الله عید الملم زیرین اقم کے پاک تھر بف از سهٔ ان کی عیاوت کے لیے معفرت میں اللہ علیہ وسم نے قربا یا بیاری خفر ہاکے بین میکن تیری کرنے کیفیت ہوئی جسب قوم سے بعدی ہم ویا کیا ورقو الدھا ہوگا زید سے کہا ہیں قورب کی طالب کروں گا مذکرت میم رصر کروں گا آب میل الله مذہب ہم شافر مایا اب قوبغیر حساب کے ہمنے میں واقع ہوگا۔ رادی نے کہا کہ زید رہنی اللہ عزیہ آب منی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مردی کی ترکی ہوگا۔

## جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں وعید

١١ -، وعن أسَامة بَن زيّهِ قال قال رسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عليّه وَسَلّم مَنْ تَقَوّلَ على مَائمُ اقَلَ فليميزا مقَعدَة مِن النّارِ وَذَلِكُ أَنّهُ بعث رَجَلًا فكذب عليه فذعا عليّه رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليّه وسنّم فؤحم ميّنا وفد انتشق بطّمَ ولَهُ تَقْبَلُهُ الْارْضُ رَوَاهُمَا الْبِيْهِقِيُّ فِي دلانِ النّبُوّة

ا رُبُونِ نَ أَنْ مَعْرَتُ أَسَامِهِ مِنْ أَنْ يَعْ سَنَارُولِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ أَنْ م ووارِق جَدَّ مَنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ فِي سَنَّ أَيْلِي عَنْ أَيْلِي عَنْ أَنْ مِنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ جدعة فرماني تؤود بيوا مُنامِره وادراس كالبيت جيت مُناتِ القداوراس تُوزيعن سَنْ تُولِ لَنَا بِالسَانِ اللهِ وَق

#### بركت كالمعجز و

(٣٦) وغن جابو أنّ رسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم جاء أو رجُلُ يُسْتَطَعْمَهُ فَاطَعْمَهُ مَنْظُ وسنى شعيْر عماؤال الوَجُلُ ياكُلُ جِنَّهُ والمُواتَّةُ وَعَنِيْهُهُمَا حَتَى كَاللَّهُ فَفَنَى فَاتَى النّبِيَ صلى الله عليه وسلم فقال لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لاَ كَلْتُمْ مِنْهُ ولقامَ لَكُمْ ومسلم، شَرِيَّتُكِنَّ أَنْفَرَتُ بِهِ رَمِنَ اللهُ عَنْدَ مِن وايت بَ كَرْسُولُ اللّهُ عَلِيهِ وسلم فقال لَوْ لَمْ تكِلُهُ لاَ كَلْتُمْ مِنْهُ ولقامَ لَكُمْ ومسلم، المَدْعِيدُ وَمُمْ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُولُولُ اللّهُ ا سلى الله عيدة عمر في إلى آيا آپ من الله على وسلم في واليّا أرق ما يا أنّ قَرْمُ الله عليه واللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّ

## مشتبه کھانا حلق سے ینجے نہیں اتر ا

(4°) وعَنَّ عاصِم بَنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ، خَرَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُو عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْخَافِرْ يَقُولُ اوْسِعُ مِنَ قِبل رَجَلَيْهِ أَوْسِعُ مِنْ فِبلَ رَجَلَيْهِ أَوْسِعُ مِنْ أَنْهِ فَلْمَا رَجُعُ السَّقَبلة دَاعِيْ الْمُرَاتِهِ فَاجَابَ وَنَحَنُ مَعَهُ فَجِي بِالطَّعَامِ فَوْضَعْ بَدَهُ ثُمْ وَضَعِ الْفَوْمُ فَاكُلُوا فَنَظُولُ اللهِ عليه وسلم يلُوكُ لَقَمَة فِي فِيهِ قُو قال أَجِدُ لَحَمْ شَاةٍ أَجْدُ بَغِيرِ إِذِن الْقَلِهِ فَقَالَ اللهُ عليه وسلم يلُوكُ لَقَمَة فِي فِيهِ قُو قال أَجَدُ لَحَمْ شَاةٍ أَبْدُ اللهُ عليه وسلم يلُوكُ لَقَمَة فِي فَيْهِ فَلْ أَبْلُولُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مَوْصِعُ يَبَاعُ فَيْهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى شَاةً أَنْ يُوسِلُ بِهَا النَّهِيْعِ وَهُو مَوْصِعُ يَبَاعُ فِيهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

التشخیر المعاری آدمی سے روایت کے اللہ عند سے روایت ہے ووائے وب سے ووائی انساری آدمی سے روایت کرتے ہیں ہم ایک جناز ویش آپ کے ساتھ نکلے میں نے آخضرت کو دیکھا کہ آپ ملی اعتدعنیہ وسلم قبر پر فیضے اور قبر بنانے واسے ووسیت کرتے متے قرم ت

نسٹنٹیج: ''داعی امر اُته ''بعنی میت کے کھرے اس کی بیوی کا تناصد کھانے کے لیے ان کی دعوت دینے کے لیے آس کیا۔ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے چند صحاب بھی مجھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بیں لقمہ ڈالا اور چبانا شروع کیا محرنگل نہ سکے اور فرمایا کہ ہے محوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی تمی ہے کھر کی خاتون سے معلوم کیا گیا تو اس نے عدم اجازت کا اعتراف کر کے دب بھی بتادی اس طرح حضور اکرم سلی اونڈ علیہ وسلم کے مجزے کا ظہور ہوگیا۔

## تنجا وغيره كاشرعى حكم

سوالی: \_ یہاں سوال یہ ہے کہ امو انعیس بوشمیر لوئی ہے بیم وے کی طرف لوئی ہے بینی مرد ہے کی ہوی نے اسی ون جس ون اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا کھائے کا اہتمام کیا حالا نکہ نقہاء نے مردہ کے گھر کھا تا کھائے کو کروہ لکھائے اور طاہر ہے کروہ تحر کی ہوگا۔ ملایلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیجتے ہیں کہ میت کے کھائے کے سلسلہ ہیں فقہاء کرام کے جواتو ال جن وہ اس صدیت کے خلاف ہیں اور بیصدیت بظاہران اقو ال کے خلاف ہیں منظا برزاز یہ ہیں کھوا ہے کہ میت کے ور ثاوی جانب ہے پہلے ون یا تیسر ہون اور ساتویں ون کھا تا کھلا ٹاکروہ ہے اسی طرح خلاصة الفتاء ی ہیں ہے کہ تیسر ہے دن ( جیج کے نام پر ) کھائے کا اہتمام کرتا اور لوگوں کو کھائے پر بلانا مہائے نہیں ہے زیامی منام رحمۃ اللہ علیہ منانے کے لیے جیٹھے ہیں صف کہ نیز این ہام رحمۃ اللہ علیہ منانے کہ بیٹھے ہیں صفا کہ تیز این ہام رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کھائے کہ دیے اور نسانہ کو ایتمام کرتا میز این ہام رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کھائے کہ دیے اور نسانہ کو میٹ ہے دھورے جرم من ورک کا مرح حرام دھے ' سے کہ کھائے کہ دیا تھا ہے کہ بیٹھا ہے کہ میٹوں کی میانت کو ہم تو دیل طرح حرام دھے ' سے ایک طرف فقہاء کے دیا قاوئی ہیں جومیت کے گھر کھائے کو حدی کے کہوں کو رہے تیں اور دوسری طرف فتھاء کے دیا قاوئی ہیں جومیت کے گھر کھائے کو تھیا اور دوسری طرف فتھاء کے دیا قاوئی ہیں جومیت کے گھر کھائے کو تھیا تھا ہے دیا قاوئی ہی جومیت کے گھر کھائے کو تھیا ہوا ہے ۔

جواب: ۔ اس مدے کا واضح جواب بہ ہے کہ بے فاتون میت کی ہوئ تین تھیں بلکہ جنازہ ہے والی پر کسی اور عورت کا قاصد آیا تھا میت کی ہوئ تین تھیں بلکہ جنازہ ہے والی پر کسی اور عورت کا قاصد آیا تھا میت کی ہوہ کیا ہے ہوہ کیا ہے ہوہ کیا ہے ہوہ کیا ہے ہوہ کیا ہے ہوں کا نہیں تھا نہذا خوات میں کسی کا تب ہے بھت ہوہ کیا ہے جس سے اللہ ہوں کے خوات اللہ کا میں جواس دوایت سے شومہ فایت کرتے ہیں اکا برنے تھا ہے کہ مطعام المعیت یعیت المقلب "الاسو می "مدیدی چونکہ کا رہے لئے ان کو کھانے کی چزئیس ہے۔ "الاسو می "مدیدی چونکہ کا رہے لئے ان کو کھانے کی چزئیس ہے۔

# ام معبدرضی الله عنها کی بکری ہے متعلق ایک معجز ہ کاظہور

(٤٣) وعن جزام بن هشام عن ابيه عن جده حبيش بن خالد وهو اخ ام معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

اخوج من مكة خوج مها جوا الى المدينة هو وابوبكر و مولى ابى بكر عامر بن فهيرة و دليلهما عبدالله البئي مروا على خيمتى ام معبد فسئلو هالحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصبيوا عندها شيئا من ذلك و كان القوم مرملين مستين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة فقال ماهذه الشاة يا ام معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغم قال هل بها من لبن قالت هى اجهد من ذلك قال اتذنين لى ان احلها قالت بابى انت و امى ان رايت بها حليا فاحليها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضوعها وسمى الله تعالى و دعالها في شاتها فشا جت عليه و دوت و اجترت فدعا باناء يربض الرهط فحلب فيه ثبنا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى اصحابه حتى" رووا ثم شرب اخرهم ثم حلب فيه ثانيا بعد بلد حتى ملا الاناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنا ورداه في شرح السنة و ابن عبدالمر في الاستيعاب وابن الجوزي في كتاب الوفاء وفي الحديث قصة

تشکیر نے اسے داوا ساس کا تاہم میں اللہ عند سے دوایت ہائی نے اسے باپ نے قل کی اس نے اسے داوا ساس کا تام بیش بن خالد جوام سعبد کا بھائی ہے۔ دوایت کرتا ہے جب رسول الله ملکی اللہ علیہ وہلے کہ جو اس معبد کے تیم اللہ علیہ اللہ علیہ دوا ایک بھائی اللہ علیہ وہ معبد کے تیم اللہ علیہ وہ اور آخضرت ملی اللہ علیہ وہلی کا تم معبد کے تیموں پر گذر ہے گوت وہ اور آخضرت ملی اللہ علیہ وہلی کا مربع معبد کے تیموں پر گذر ہے گوت اور مجبور کے اللہ علیہ وہلی کے اس سے محصند الوگ بے توریخ اور قطاز دو تھے آخضرت ملی اللہ علیہ وہلی ہم معبد نے کہا ہے کو وہ اور آخضرت ملی اللہ علیہ وہلی ہم کے ایک بھائی ہو اس معبد نے کہا ہے کو وہ دو ہود وہ دو اور اس معبد نے کہا ہے کہا ہے کہ اس سے دو ہود وہ اور اس معبد نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اس سے دو ہود وہ اور اساس معبد نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مسل اللہ علیہ وہم اللہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

ام معید کے واقعہ پر ہا تف تیمی کامنظوم کلام: ۔حضورا کرم کی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صد کی رمنی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدید کی طرف جمرت فرمائی اور اہل مکہ کی تغییش ناکام ہوئی تو مکہ کر مدیس جبل اپونٹیس سے بلندا واز سے ہا تف تیمی نے بہت ہی معنی تیراورعمد واشعار سمج ایمیں بلاتر جمہ آئیس نقل کرتا ہوں مُلاملی قاری دحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کومرقات میں ذکر کیا ہے: رفيقين حلا خيمتى ام معيد فقد فازمن امسى رفيق محمد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فاتكم ان تستلوا الشاة تشهد

جزی الله رب الناس خیر جزانه هما نزلا بالهدی واهتدت به لیهن بنی کعب مقام فتاتهم سلوا اختکم عن شاتها وراناتها

جنات کاس تصیدہ کو جب مکدے مسمانوں نے سناتو انہیں یقین آ عمیا کہ تخصرت صلی اللہ علیہ وکلم نے مدینہ کی طرف جمرت فرمالی واقعہ جم سند اور ام معبد کے قصد کی طرف مصرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عندنے بھی اشارہ کیائے چندا شعار ملاحظہ ہوں :

> نقد خاب قوم غاب عنهم نبهم لقد نزلت منه على اهل يترب نبى يرى مالا يرى الناس حوله ليهن ابابكر سعادة جده ليهن بنى كعب مقام فتاتها

وقدس من يسرى اليهم ويغتدى ركاب هدى حلت عليهم باسعد ويتلوا كتاب الله في كل مسجد بصحبته من يسعد الله يسعد ومقعدها للمؤمنين بمرصد

#### باب الكرمات .... كرامتون كابيان

قال الله تعالى: (وَهُوِّتَى اِلَيُكِ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًاجَتِيًّا) (مريم) قال الله تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتَدُ اللِّكَ طَرُقُكَ) (نمل)

کرایات جمع ہےاس کامفر دکرامیۃ ہے جوا کرام وَتَمریم ہے مُعنیٰ ہیں ہے انعت میں کرامت عزیت وعظمت اورتو قیر ہے معتی میں ہے کیکن اصطلاح میں کرامت اس خارق عادت کام کا نام ہے جو کسی نیکو کارو پر میز گارمؤمن کے ہاتھ پر فلا ہر ہوجائے لیکن وہ نبوت کادعو پدار ندہ و بلکھنج سنت ہو۔

الل سنت دائجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اولیا ءامند کی کرامت جن ہے البیۃ معنز لدکرامت کے ظہور کا انکار کرتے ہیں۔قرآن کرتے ہیں انشد انتخال نے فیرانبیا ، کی کرامت ان کو کرتا ہے جیسے حضر ہے خعز کی کرامت ہیں بشرطیکہ وہ ٹی نہ ہوورند وہ جو ہوگا واضح ہے ہے کہ تعز ایک خفیہ نظام کے نبی ہے اس کی کرامت ہیں نامل ہے ہے کہ تعز ایک خفیہ نظام کے اس کی کرامات ہیں نامل ہوئے ہے اس کی کرامات ہیں اس طرح زیر بحث احاد ہے ہیں معن ہرام کی کرامات کا بیان ہے کرامت کسی ولی کی والایت کی علامت ہوتی ہے اس کی الوہیت کی دلیل فیل ہوتی ہی مطرح انکی بدعت کرامات کا اولیہ ہیں نے طور پر پیش کرتے ہیں نیز کرامت کی ولی ہے احتمار ہیں نہیں ہوتی بھی مجمی تو صاحب والا ہے آدی کو اپنی کرامت کی ولی ہے احتمار ہیں نہیں ہوتی بھی مجمی تو صاحب نہیں ہوتی ہو گرمامت کی ولی ہے احتمار ہی ہوگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ۔ بہر حال الل بدعت پر بیلوی حضرات ہی حضورات مسلی اندعایہ وسلم کے جوزات کی جد سے علی خلعی کا شکار ہو سمجھ میں اور اس کو الو ہیت کی ویل مجمد بیٹھے ہیں۔ اور ورد پر کرامت کو ولی کے لیے صفت آگو ہیت کی دلیل مجمد بیٹھے ہیں۔ الوہیت کے طور پر جو بیٹے ہیں اور اس کو دلی کے احتمار کی دلیل مجمد بیٹھے ہیں۔ الوہیت کے طور پر جو بیٹے ہیں ای کی دلیل مجمد بیٹھے ہیں۔ اور ورد پر کرامت کو ولی کے لیے صفت آگو ہیت کی دلیل مجمد بیٹھے ہیں۔ الوہیت کے طور پر جو بیٹھے ہیں۔ اس کی دلیل مجمد بیٹھے ہیں۔

الفصل الاول... دوصحابيون كى كرامت

(1) عَنْ أَنْسَ أَنْ أُسَيْدُ بُنَ حُطَيْرٍ وْعَبَّادُ بُنَ بِشُرِ تَحَدَّنًا عِنْدُ النَّبِي صلى الله عليه وصلم في حَاجَةٍ لْهُمَا حَتَى ذَهَبَ مِنَ الْلَيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةٍ شَيْئِذَةِ الطَّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقَلِبَان وَبِيَدِ كُلِ
 وَاحِدِ مِنْهُمَا عُصْيَةٌ فَأَصَّاءَ لِنُ عَصَا آحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَى مَشَيَا فِي طَوْءٍ حَاحَتْي إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطُّرِيقُ أَصَاءَ لَكُ إِلَا خَرِهِمَا الطُّرِيقُ أَصَاءَ لَكُ إِلَا خَرِهِمَا إِلَى مَنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاةً حَتَّى بَلَغَ أَعْلَةً
 إللاحَر عَضَاة فَمَسْ يَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاة حَتَّى بَلَغَ أَعْلَةً

و التعلیم اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اسیدین حفیر رضی اللہ عنہ اور عبادین بشر رضی اللہ عنہ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاں کی معاملہ میں باتش کررہ ہے تھے جوان دونوں کے درمیان تھا یہاں تک کہ رات کا پکھ مصد چلا کیا وہ رہت بخت نہ جری تھی پھر ود<sup>ونی</sup> دونوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نگلے گھر جائے کے لیے تو ہرا یک کے ہاتھ میں ایٹی تھی ایک کی راٹن ہوئی دونوں کے سے یہاں تک کہ دونوں اس ناٹھی کی روٹنی میں چلے۔ جب دونوں ایک دوسر سے سے جدا ہوئے تو دونوں کی لاٹھیںں روٹن ہوئیں تو دونوں این این لاٹھی کی روٹنی میں اسپے گھر دل میں کہتے۔ (روایت کیاس کو بنادی نے)

نسٹنٹیجے '' اینقلبان'' لین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسم کی مجلس ہے واپس گھر لوٹے گئے جب تک ایک اٹھی کی روٹنی ہے ہم جان تھ تو دوسری شن روٹنی نییں تھی ہیا ت بی طرف اشارہ ہے کہ اسراف جائز نہیں لیکن جب اللہ ہوئے گئے تا اب دوسرے کوروٹنی کی خرورے پڑی تو اس کی اٹھی میں بھی روٹنی آگئی اور کرامت ظاہر ہوگئی۔ کرامت کسی ولی کی ولایت اورعظمت کی دلیل ہوتی ہے خدا کی کینیس۔

#### جو کہا تھاوہی ہوا

(٣) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا حَصَرَ أَحَدٌ ذَعَانِينَ آبِي مَنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُوانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنَ لِقَتْلَ مِنْ اصْحَابِ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَ إَنِي لَا أَثُوكُ بَعُدِى أَعَوْ عَلَى مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَ انْ عَنَى ذَيْنَا فَاقْصِ وَاسْتُوْصِ بِأَخُوا بِكَ خَيْرًا فَاصْبَحْنَا فَكَانَ أَوْلَ قَبِيْلِ وَدَفَنَهُ مَع الْحَرَ فِي قَبْر إرواه البعادى، عَنَى ذَيْنَا فَاقْصِ وَاسْتُوْصِ بِأَخُوا بِكَ خَيْرًا فَاصْبَحْنَا فَكَانَ أَوْلَ قَبِيْلِ وَدَفَنَهُ مَع الْحَرَ فِي قَبْر إرواه البعادى، خَيْرَةُ عَلَى بِهِ بَعْدِي الله عَلَى بِهِ اللهِ عَلَى بَهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَعْرَاتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْرَالُوهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا مُعْلَى اللّهُ وَلِمُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَى اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِيلُ مُعْلَى اللّهُ وَلِمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَمُ مِنْ وَاللّهُ وَلِمُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### کھانے میںاضا فہ کا کرشمہ

(٣) وغن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي بَكُو قَالَ إِنَّ أَصْحَابِ الصَّقَّةِ كَاتُوا أَفَاسًا فَقُرْآءَ وَإِنَّ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم قَالُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْبَيْنِ صلى الله عليه وسلم خَلَى عِنْدَهُ طَعَامُ الْبَعْدِ فَعَنْدَهُ فَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَعْشَرَةٍ وَإِنَّ أَبَابُكُو تَعَثْى عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تُم ليت خَلَى طَيْبَ وسلم فَجَاهُ بِعُدَمًا مضى مِنَ اللّهِ عليه وسلم خَلَى طَيْبَ فِعَلَى النّهِ عليه وسلم فَجَاهُ بِعُدَمًا مضى مِنَ اللّهِ عَلَى طَنْبُ اللهُ عَلَيه وسلم فَجَاهُ بِعُدَمًا مضى مِنَ اللّهِ عَلَيه اللهُ عَلَى طَيْبَ اللهُ عَلَيه وسلم فَجَاهُ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ اللهُ عَلَيه وسلم فَجَاهُ بِعُدَمًا مضى مِنَ اللّهِ عَلَيه اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ اللهُ عَلَيه مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ﷺ بھٹر مصرت عبدائر صان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اصحاب صفہ فقیرلوگ تھے۔ آپ نے فروا کے جس مخص کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا ہوو و تئیسر ہے تو ہے جاوے اور وہن کے پاس بیار کا کھانا ہے وو پانچویں وچھنے وسلے جائے اور ابو بکر تین مخصوں کو لے اور خود نجی صفی اللہ علیہ وسلم وس مخصوں کوئے گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں سلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھایا بھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ نے عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخمر سے کہ عشاء کی نماز بڑھی گئی بھر بھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ نے رات کا کھا تا کھایا پھر ابو بھر رضی اللہ عندا ہے گھر آئے رات گذرتے کے بعد جوائلہ نے چاہا ابو بھر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا انکار کیا ۔

نے بچے کو تیر سے مہمانوں سے باز رکھا۔ ابو بھر رضی اللہ عنہ غیصے ہوئے اور قتم کھائی میں ہرگز ٹیمیں کھاؤں گا ابو بھر رضی اللہ عنہ غیصے ہوئے اور قتم کھائی میں ہرگز ٹیمیں کھاؤں گا ابو بھر رضی اللہ عنہ عنہ کی بیوی نے کہا انکار کیا ہور کے بھی تنمی کھائی کہ وہ اس کھائے کو بیاں کھائے گی۔ اور مہمانوں نے بھی تنمی کھائی کہ بم بھی ٹیمی کھائی کہ وہ ابو بھر رضی اللہ عنہ نے کہا مشکوایا خود ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے ابو بھر رضی اللہ عنہ نے کہا مشکوایا خود ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے کہا ہے گئی بیوی کو کہا ہے بوخر اس کی بھن کیا بیامر جیسے ہا ہو گھائی ہے ہوئی کہا ہے بوخر اس کی بھن کیا بیامر جیسے ہا ہو گھائی ہے کہا ہے کہ مشرف کے اور وکر کی گئی بیوی کو کہا ہے بوخر اس کی بھن کیا بیامر جیسے ہو گھائی ہے کہا ہے کہ مشرب نے کھانا کھایا اور ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے کہا اللہ علیہ کہا ہے کہا ہے کہ مشرب نے کھانا کھایا اور ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے کہ مشرب نے کھانا کھایا اور ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے اور وکر کی گئی عبد اللہ عنہ بھی بھیا۔ یس وکر کہا گیا ہے کہ مشرب نے کھی اس کھائے سے کھانا کھایا اور ابو بھر من کہا اور مسلم نے اور وکر کی گئی عبد اللہ میں مصود کی حدیث میں کھانا کے سیسیدے المطعام بھوات کے باب بھی۔

تستنے ''اصدحاب الصفة'' یو منورا کرم ملی الند علیه دس کے درسے کے طاقب علموں کا تعارف نے صفہ پیوتر ہے کو کہتے ہیں' آج کل میجہ نبوی ہیں ایک مرابع شکل کی جگہ ہے ای کا نام صفہ ہے۔ یہ چاد میں النہ علیہ وسلم کے دوخہ کے پیچھے ہے۔ یہ در سرحانی افراض کے لیے تائم کیا جا تھا ہے اور ایس ایس بر جہادی درسر تفاظلہ جہاد میں نکل جائے ہے جنگ سے کا بیان کاٹ کرلاتے اور بازار میں قروخت کرتے ہے تھا ہے تائم کیا جائے ہے جنگ سے کاٹریاں کاٹ کرلاتے اور بازار میں قروخت کرتے ہے ان طلبہ کی تعدادہ میں اللہ علیہ میں میں میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علی

الفصل الثاني... نجاشي كي قبر يرنور

(٣) عَنْ عَانِشَةٌ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِي ثَكِنَا نَتَعَدَّتُ إِنَّهُ لَا يَوْالَّ يُرِى عَلَى قَبْرِ مِ كُوْرٌ (دواه ابودؤد) وَ الْهِ الْحَرْثِ عَالَتُ رَضِ اللَّهُ عَنها سے دوا بیت ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ نور دیکھا جاتا ہے۔ (دوایت کیان کوابوداؤدنے)

ننستنے بنجا بھی حبشہ کا بادشاہ تھا مسلمان ہو گیا تھا صحابہ کی خدمت کی۔انقال پر آنخضرت صلی انته علیہ دسلم نے جنازہ پڑھایا فرشتوں نے جنازہ لا کرسا سنے رکھ دیا تھایا مجایات اٹھا لیے سکتے متلے ان سے مرنے سے بعد ان کی قبر سے نور سے شعطے اٹھ رہے تھے ندید منورہ سے لوگوں نے جاتے آئے بیس بیٹورد بکھاای کو معزمت عائشہ رضی اللہ تھائی عنھا بیان فرماتی میں اس میں کرامت خابر ہوگئی۔

# جسداطهر كونسل دينے والوں كى غيب سے رہنمائى

(۵) وَعَنْهَا قَالَتُ لَمَّا أَوَاوُو عُسُلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالُوا لَانَلَوِى النَّحِرَة وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه الله عليه وسلم مِنْ فِيَابِهِ طَعَا نَحُودُ وَمُواَنَا أَمْ فَعَيلُهُ وَعَلَيْهِ فِيَابُهُ فَلَمَّا الْحَلَقُوا الْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النُومُ حَتَى مَامِنُهُمْ وَحُلَ الله عليه وسلم وَ وَلَا لَمُحَوْفَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ النُومُ حَتَى مَامِنُهُمْ وَحُلَ الله عليه وسلم وَ وَلَا فَعَيلُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَ عَلَيْهِ فِيابُهُ فَقَامُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ فَابِهُ فِيابُهُ فَعَى الْقَعِيمِ وَيَلْ لَكُونَهُ بِالْفَصِيصِ وَوَلَا النَّبِي صلى الله عليه وها لا إلنَّبُوقِ فَقَالُوا النَّبِي صلى الله عليه والمناه فَوْقَ الْقَعِيمِ وَيَلْ لَكُونَهُ بِالْفَصِيصِ وَقِلْ النَّبِي صلى الله عليه والله وسلم والمناه والله عليه والله 
کستنت کے ''انفسلوا''جس تھی نے قائبانہ طور پر دہنمائی کی علاء نے تکھا ہے کہ پر حفرت خطر تنے سحابہ کرام رضی الدُعنم پر نیند کا طاری ہوجا اور گھرکے کونے نے تا واز کا آتا ہے سب کرایات ہیں اس کی نبعت اگر آئخضرت سلی اللہ علیہ وکل کے طرف کروتو یہ آتے ہو و ہے اور اگر اس کی نبعت محابہ کرام کی طرف کروتو یہ کرامت ہے۔ ذریر نبیت محابہ کرام کی طرف کروتو یہ کرامت ہے۔ خان کی است محابہ کرامت کا ظاہر ہوتا ہی کے لیے جز و کی حیثیت رکھتا ہے۔ ذریر بحث حدیث میں تھرتے ہے کہ انتخاب کے کہنے والے کے ساتھ شمل ویا گیا اگر چہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو شمل میں اللہ علیہ کا خیال ہے اور تعمیل اللہ علیہ کو شمل میں دیا میں دیا میں میں دیا میں ہوئے ہوئے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ کو خیال ہے اور کی تحقیق ہے باہر حال یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے اور کی تحقیق ہے ملائی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیال ہے۔ ان کی تحقیق ہے ملائی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے اس پر پر کھنیں کھا ہے۔

# أيخضرت صلى الله عليه وسلم كے آ زا وكر دہ غلام سفینہ رضی اللہ عنه کی كرامت

(٢) وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ سَفِيْنَةَ مَوْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْطَأ الْجَنْشِ بَارْضِ الرُّوْمِ أَوْأَسِرَ طَانْطَلْقَ هَاوِيّا يَلْتَمِسُ الْجَنْشِ فَإِذَا هُوَ بِالْآسَدِ فَقَالَ يَا أَبَالْحَارِثِ أَنَا هُوْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَمْرِىٰ كَيْتَ وَكَيْتَ فَأَقْبَلَ الْآسَدُلَة بَصْبَضَةً حَتَى فَامَ إلى جَنِّبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَهُوى إلَيْهِ ثُمْ أَقْبَلَ يَشْبَىٰ إلى جَنِّبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَهُوى إلَيْهِ ثُمْ أَقْبَلَ يَشْبَىٰ إلى جَنِّبِهِ حَتَّى بَلُغَ الْجَيْشُ ثُمْ رَجَعَ الْآسَدَ (رواى في درح السنه)

تو بین کردہ نی کر میں مقد در میں اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ سفینہ غلام آزاد کردہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیمن روم ہیں لٹکر کا دستہ میں اور میں اللہ عنہ ہے کہ سفینہ غلام آزاد کردہ نی کریم صلی اللہ علیہ و دائیہ بزے تیم سے میں ایا تو دہ بھا کی کریلے کا فروں کے ہاتھ ہے اس حال ہیں کہ فشکر کوؤھونڈ نے تینے ایس اچا تک و دائیہ بزے تیم سے سلے کہا اے ابوالحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہ میری کہفیت اس طرح ہے میر سے ساسنے شیر آ یا اور و دائی ؤم و ہلاتا ہوا۔ یہاں تک شیر سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تو جب شیر خوفتاک آواز سنتا تو اس کی طرف قصد کرتا اس حالت میں کہ چتا و و سفینہ کے پہلو میں جب سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تو و شیروایس اوٹا۔ (روایت کیا اس کو بغوی نے شرح الدیم)

تَسَتَّتَ عَلَيْهِ السَّفِية "معترت ام سَلَدَ رَضَى القدتعالي عَنها كاليك غلام تقاام سمدرض القدتعالي عنها نے عِابا كراس كوآ زادكر سِ مُرشرط بِهِ مِكى كه آخضرت صلى القدعليه وسلم كى قدمت ميں رہو مي اس نے كہا كراآ ب مجھے آزادكر ميں اورشرط شداكا ميں ميں شرط كے بغير حضورا كرم صلى الله تعالى عنها بي الله معترت ميں ميں جارزام غدمت ميں رہوں كا ووغلام حضرت سفيندرض الله تعالى عنها بين ميروال حضرت سفيندرض الله تعالى عندكوآ زادى في المحرسرز مين شام ميں سي بركزام ے ساتھ ایک جہاد میں ہرقل کے فوجیوں نے چند سحاب سمیت ان کو کرفتار کرلیا کرات کے وقت معنزے سفینہ رضی اللہ تعالی عذکمی طرح کفار کی فید سے رہا ہوگئے اور سلمانوں کی بھر نے بھر کی طرح کا تدجیرا تھا راستہ بھول سکتے جنگی تک جائے تھے وہاں درندوں کا خطرہ اوق ہوگی اور معنزت سفینہ دندی کا خطرہ اوق ہوگی اور معنزت سفینہ دندی کا معنوں استہ بھول کیا ہوں اس سفینہ دندی مندی تھے ہوجا تا تھا جا کہ کہ کی تھے ہوجا تا تھا تا کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا ہے ہیں تک کہ استان کے جا تا تھا بھی جھے ہوجا تا تھا تا کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا ہے ہیاں تک کہ آ کے جا تا تھا بھی جھے ہوجا تا تھا تا کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا ہے ہیں تک کہ است کا ہر ہوئی۔

حضرت سفید کا ممل نام کی کومعلوم نیں ہے جہاد کے ایک سفری انہوں نے اپ سامان کے ساتھ ساتھ وں کا سامان بھی اٹھایا پھرایک ساتھی آگے آتا تھا اور اپنا سامان ان پر لاد تا تھا اور بیا تھاتے سے اس لیس منظر میں آتخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے فر بایا "انت السفینة" بعنی سامان افعانے میں توقع جہاز اور کتی ہو۔ اس وقت ہے آپ کا نام عائب ہوگیا اور بھی لقب مشہور ہوگیا تبلیق حضرات اپنیانات میں جائے ہیں کہ حضرت سفیند وہی اللہ تعالی عند تبلیغ کے لیے میں سفے اور دی کھوتین کے داستے میں درند سے کتا ساتھ دیتے ہیں؟ ان حضرات کا یہ بیان کرنا غلط ہے کہ ان کو حدیث میں گھرکا ذکر ہے۔
کہ ان کو حدیث میں تحریف کرنی جا ہے ورنہ خدا کے سامنے غلط بیانی کا جواب دینا ہوگا اور جواب تبیس بن سکے گا' حدیث میں فکرکا ذکر ہے۔
'' کہ با شریا درندہ جب اطاعت اور خوش کا اظہار کرتا ہے تو وہ دم ہلاتا ہا ہی کو بصیصة '' کتایا شیر یا درندہ جب اطاعت اور خوش کا اظہار کرتا ہے تو وہ دم ہلاتا ہا ہی کو بصیصة '' کتایا شیر یا درندہ جب اطاعت اور خوش کا طیق تھیدہ بردہ می فرماتے ہیں:

ان تلقه الإسد في آجامها تجم

ومن تكن بوسول الله نصرته

#### قبرمبارك كےذربعه استنقاء

(2) وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَآءِ قَالَ قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا فَشَكُوْا إِلَى عَآئِشَةَ فَقَالَتُ أَنْظُرُوا قَبَرُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوْمِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفَ فَقَعَلُوا فَمُطِرُوا مَظُوا حَتَّى لَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفَ فَقَعَلُوا فَمُطِرُوا مَظُوا حَتَّى نَبَتَ الْعَشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى لَفَتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسْتِي عَامَ الْفَتْقِ. (رواه الدارمي)

تَرَجَيَّ بِهِمُنَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْدَ مِنْ مِنْ اللهُ عَنْدِ مِنْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ

ایک معجزه ایک کرامت

(٨) وَعَنْ سَخِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُوَدَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ظَكَّا وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَثَوْحُ سَفِيْدُ

بَنُ الْمُسَيْبِ الْمُسْجِدُ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَفَتْ الطَّلُوةِ إِلَا بِهُمُهُمَة يَسْمَعُهَا مِنْ فَبِرِ النِّبِي صلى الله عليه وسلم . (دواه العادمي) المُتَّنِجَيِّبَ أَنْ المُسْبَحِدُ وَكُنْ الله عليه وسلم . (دواه العادمي) التَّنِجَيِّبَ أَنْ المُصَابِعِدِ بن عبدالعزيز رضى الله عند عبد الله عليه وسلم كرمجه من المُتَّمِينَ وَنَ اوَ النَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلِيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَالِمُ عَلِيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلْمُ ع اللهُ عَلَيْكُلُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَي

نستنتی : ' حرہ'' مدینہ کے باہراس قطعہ زمین کو کہتے تھے جو کالے پھروں اور شکر پروں والاتھا اور واقعہ' حرہ'' سے مدینہ والوں پر بزیدائن معاویہ کی وہ لشکر کشی ہے جس کے نتیجہ میں عدید شہر کوخت تباہی اور اہلی مدینہ کو جیب ناک قبل وغارت کرمی کا شکار ہوتا پڑا تھا' بیالمناک واقعہ تاریخ اسلام کے خت تزین واقعات میں سے ہے۔اس کے درونا ک حالات کا انداز واسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کے مسلسل تین وان تک مجد نبوی اذاان و تھیم سے محروم دبی۔ بزید کالفکر چونکہ ای حروکی طرف سے مدینہ پر تعملہ آور ہوا تھا اس کے اس کو' واقعہ حروا' سے موسوم کیا جاتا ہے۔

احفترت سعيدا بن مسيّب او في وجد كما بعين بين سے تي روائي ان عالم اور تقي انہوں نے جاليس ج كئے تي اور ان كا انقال موار

## حضرت انس رضى الله عنه كى كرامت

(٩) وَعَنْ أَبِيْ خَلْمَةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنْسٌ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ خَدَمَةُ عَشَرَسِئِينَ وَدَعَالَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ خَدَمَةُ عَشَرَسِئِينَ وَدَعَالَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لَهُ يُسْتَانُ يَحْمِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَهِ مَرَّتُهِنِ وَكَانَ فِيْهَا وَيُحَانُ يَحِيءُ مِنْ كُلِ سَنَةٍ الْفَاكِهَهِ مَرَّتُهِنِ وَكَانَ فِيْهَا وَيُحَانُ يَحِيءُ مِنْ عَرِيْدٍ.
 مِنْهُ وَيْحُ الْمِسْكِ وَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا خَدِيثَ خَسَنٌ غَرِيْتٍ.

مَشَيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُولِ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلْمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللِلْمُلْمُلِمُ الللللِّلْمُلْمُلِمُ اللللِمُلْمُلِمُ الل

## الفصل الثالث . . . حضرت سعيدا بن زيدرضي الله عنه كي كرامت

(• ١) عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الْوَّبَيْرِ آنَ سَعِيْد بُنَ رَيْد بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْل خَا صَمَتُهُ أَرُوى بِنَتُ أَوْسِ إِلَى مَرْوَانَ بَنِ الْحَكَمِ وَادْعَتُ الله آخِذ شَيْنًا مِنَ أَرْضِهَافَقَالَ سَعِيْد آنَا كُنْتُ الْحَذْ مِنْ أَرْضِهَافَقَالَ سَعِيْد آنَا كُنْتُ الْحَذْ مِنْ أَرْضِهَافَيْنَا بَعُدَ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ مَبعثُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ مَبعثُ رَسُولَ اللّهِ عليه وسلم قالَ مَبعثُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبُوا مِنْ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّهُ إلى سَلْعِ آرَضِيْنَ فَقَالَ لَهُ مَرُوانَ لَا ٱسْفَلْکَ بَيْمَةُ بُعْدَ هَذَا فَقَالَ سَعِيْدَ آفَلَهُمْ إِنَ كَانَتُ كَافِي وَاللّهُ إِلَى سَلْمِ آرَضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتُ حَتَى ذَهْبَ بَصُوهًا وَيْتُمَا هِى تَمْشِي فِى آرَضِهَا إذْ وَقَعَتُ فِي مُحَمِّدِهِ اللّهِ بُنِ عَمْرَ بِمَعْنَاهُ وَإِنَّهُ الْمُعْمَاعِ وَالْمَاعِ فَي الْمُعْمَاعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَيَدِ اللّهِ بُنِ عَمْرَ بِمَعْنَاهُ وَإِنَّهُ المَوْمَة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بُنِ عَمْرَ بِمَعْنَاهُ وَإِنَّهُ المَوْتُ عَلَى بُنُو فِى الدَّالِ الّذِي خَاصَمَتُهُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيْهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَرَاقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوْلَا مَا مَنْ مُعْلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّ

تر المستخصص المراق من المروض الله عند مدوايت بكر سعيد بن الديد بن عمره بن تقل سية بتفكرى ان سے اروى بنت اوس مروان كى طرف اوراروى نے دعوىٰ كيا كر سعيد نے ميرى كيھوز مين لے لى ب سعيد نے كہا كيا بس اس كى زبين لے سكتا ہوں جب كرم آخضرت صلى الله عليه وسلم سے سنا مروان نے كہا كيا سنا تو نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سعيد نے كہا بس نے آب صلى الله عليه وسلم كوفر باتے سنا جوا يك بالشت زبين ظلم سے لے لي واللہ اس كولوق ، ماكر بہنا و سے كاسات زمينوں كار مروان نے كہا كربس جھ سے گواہ طنب نہیں کرتا ۔اس کے بعد پھر سعید نے کہا کہ اے انڈ!ا گر میڈورت جھوٹی ہے تو اس کو اند صاکر کے اس کی زمین بیں مار بھروہ نے کہا کہ ۔'' وہ محورت اندھی ہو کرائیگ ٹر ھے بیں گر کر مرکئی۔ (متنق علیہ )مسلم کی ایک روایت ہے میں ہے کہ جھر بن زید بن عبداللہ بن ہمرے ای معنی کی حدیث آئی ہے کہ جمہ بن زید نے دیکھا اس محرت کو کہا تدھی ہوگئی اور ٹولٹی تھی و بوار کو اور کہتی تھی کہ جھے کو سعید بن زید کی بدوعا مجھی اور وہ ایک کو کمیں پر سے گذری جو اس گھر میں تھا جس کے بار سے میں سعید بن زید ہے جھڑئی اس بیں گریزی اور وہ کنواں اس کی قبر بنا۔

نستنے جسٹرے معترت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ شان والے صحابی ہیں عشرہ بیش سے ہیں اندکورہ عورت نے ان پروعو کا کیا تھا کہ انہوں نے میری زیٹن چین کی ہے۔ 'لا اسالک بیندہ' 'لینی میں ماتا ہوں کہ اس حدیث کو یادر کتے ہوئے آپ نے زمین نیس چینی ہے (لیکن ضابطہ کی کارروا کی ضروری ہے یا گواہ ہوں یا تسمیہ عورت کوخت بدوعادی میں اند منہ نے زمین ان کورک کردیا اور اس برقسمت عورت کوخت بدوعادی جس کا نتیجہ بین کا کہ وہی زمین اس عورت کی تبرین اور کے کوروک فن وہ ایک اند بھے گندے کوئی میں گر کی اور مرکی۔

علامہ طبی رحمۃ الندتعالیٰ علیہ چوکی شافعی ہیں ووفر مائے ہیں کہ جب مفترت معیدرضی الند عند نے پاس کواہ نہیں تھے تو ان سے قسم ما گی گئی اور مرد ان نے کہا کہ اب بیئة تہیں ہے تو صرف قسم کافی ہے بہر حال بات وہی ہے کہ مفترت میدرضی اللہ عند نے قسد ہی ختم کر دیا ابائے افسوں امروان حاکم ہے اور محالی رسول جو عشر وہمشر وہمی سے ہیں وہ عدالت کے نئیر سے میں کھڑے ہیں ۔

## حضرت عمررضي اللهءنه كي كرامت

(11) وَعَنِ النِي عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمَ رَجُلا يُلعَى ساريَة فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِىَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولُ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِئِينَ لَقِيْنَا عَدُوْلَا فَهْرَ مُوْلَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيْحُ يَاسَارِيَ الْجَبَلَ فَاَسْنَدَنَا ظُهُوْرَنَا إِلَى الْجَبْلِ فَهْزَمُ هُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَوَاهُ الْبَيْهِيمُى فِي ذلائِلِ النَّبُوَّة

نَشَيْجَيْنُ عَرَبُ ابْنَ عَرِضَى الله عندَ عندَ عند وابيت سے كر عمر في اليك الككر بيجا اوراس پر اليك فخف كوامير بنايا بس كانام ساديو تعالمآ ب رضى الله عند خطيدو سے رہے تھے كہ آب رضى الله عند نے بكاركر كہذا سے ساديد بياز كوان الله قاصد آيا كہنے لگے اسے امير الموشين جب ہم دهمنوں سے مطرق تعارى تحكست ہوئى تو ايك بكار نے والے نے بكارا اسے ساديد بياڑ كوان م يكر ہم نے اپني بيشس بياڑ كى طرف كريس تو اللہ نے ان كو تكست دى۔ روايت كيان كو يہلى نے والك الله قائل۔

نیکشین اساوی "ایساوی "ایس صحابی کا نام" ساویدن" تھا گھر بہاں ترخیم المن وئی کے طور پر ان کا نام یا ساری پکارا گیا ہے۔ "المجسل" لیعنی بہاڑی طرف ہوجاؤ' بہاڑکو پشت کی جانب رکھوفاری کے معرکوں میں " قادسین کا معرکداور' نہاوند' کا معرکد مشہورتر بین معرکوں میں ہے ہیں تہاوند کے معرکد میں وشون بیچھے ہے تملیکر نے والا تھا کہ صفرت محرفاروتی رضی اللہ تعالی عند نے دوران فطبہ مبرنہوی پر بیٹھے ہوئے آ وازوی کہ بہاڑ کی طرف پشت کرویا فر مایا: بہاڑ ہے فظرہ ہے لوگ اس بے جوڑ کھام پر تتجربوئے کہ فطبہ جمعہ میں اس کلام کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جب وہاں ہے کی طرف پشت کرویا فر مایا: بہاڑ ہے فظرہ ہے لوگ آئے اور میدان جگ میں آواز سفنے کا قصد بیان کیا تب حقیقت مجھ میں آئی ۔ اس ایک واقعہ میں حضرت مرفاروتی رضی اللہ عند کی گئی کرامات کے دور میدان جگ میں اللہ عند کی گئی کرامات ہے کہ عدید ہے ان کی تعقیقہ ہزاروں کیل دور ہے ویکھا وور کی کرامت ہے کہ عدید ہاں کی آواز اتنی مسلمانوں کی عبادات ہی طرح نمازروز واور چے ہیں اس طرح جادبھی سنت ہو غیری اور عبادت ہے کسی نے بچ کہا ہے :

جنگ مؤمن سنت پنیبری است

جنگ شامان فتنه و غارت محری است

## كعب احبار رضى الله عنه كى كرامت

(١٢) وَعَنْ نَبْنِهَةَ بَنِ وَهْبِ أَنَّ كَعْبًا وَخُلَ عَلَى عَانِشَةً ۗ فَلَا كَوُوا وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَعْبُ خامِنَ يؤمِ يَطْنُكُ إِلّا نَوْلَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلْبَكَةِ حَتَّى يَخْفُوا بِقَيْرِ وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُوْنَ بِأَخْنَحَتَهِمْ وَلِصَلُونَ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم خَتَّى إِذَا أَمْسُوا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنْعُوا مِثْلَ وَلَكُ حَتَّى إِذَا انْشَقْتَ عَنْهُ الْارْضُ خَرَجَ فِي سَيْعِيْنَ ٱلْقَامِنَ الْمُلْتِكَةِ يَوْقُونَهُ. (رواه الدارمي)

التنظیمین حضرت بیبہ بنت وهب رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ تعب احبار حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پائی آیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ کعب سنے کہا کوئی ون الیانہیں کہ اس کی فجر طاہر ہو گرستر ہزار فرشتے افریخ جیں اور وہ گھیر لیلتے ہیں آتخضرت سلی الله عب وسر کی قبر کوارٹ جیں اور وہ گھیر لیلتے ہیں آتخضرت سلی الله علیہ وسلم کی قبر کوارٹ جیں آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور است مجرس کرتے ہیں اسان پر چڑھ جاتے ہیں اور است مجرس کرتے ہیں اور دوہ بھی گوئی اللہ علیہ کھیرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میاد ک بھیٹے گی تو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلے مول سے در دوایت کیا ہی کو ادارک نے

نیکٹٹٹٹٹے۔ عشرت کعب احبار رحمہ اللہ کہا تا بعین میں کے بین او میصانہوں نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زونہ یا ہے تھالیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں اسسمان عشرت عربی روق رضی اللہ عند کے زمانے میں ہوئے تھے۔ قرشتوں کے اترنے کی بیربات عشرت کعب رحمہ اللہ کو یا تو سابقہ آپ کی کرا ہوں میں نہ کو روپٹٹین کو نیوں سے معلوم ہوئی ہوگی یا انہوں نے پہلے زمانہ کے بڑے یوزھوں اور سابقہ آسانی کرا ہوئی ہوئی ہوئی ہات زیادہ صبح معلوم ہوئی ہے کہ تکہ اس سے ان کی کرا میت نظا ہر ہوئی ہے۔ سے کی ہوگی اور یا بیک نودان کا کشف اور کرا ہائی مشاہد وہوگا اور بھی بات زیادہ صبح معلوم ہوئی ہے کیونکہ اس سے ان کی کرا میت نظا ہر ہوئی ہے۔

## باب و فاق النبي صلى الله عليه وسلم . . . رسول النُّدسلى الله عليه وقات كابيان

وفات سے پہلے آتخفرت ملی الله علیہ وہلم نے غزوات کے سلسلہ میں آخری الفکر جیش اُسامہ کوروائد فر مایا اورائے ہاتھ سے ان کا جنگی جمنڈوا باندھا است کے لیے آتخفرت سلی الله علیہ وہلم کا آخری جملہ نماز کے متعلق بیر تھا: "المصلوة و ما ملکت ایدمائکم " بعنی نماز کی ہابندی کرواور باندھا است کے بعد آتخفرت سلی الله علی " بیآب کی زبان باتھوں پڑھم نہ کروائ کے بعد آتخفرت سلی الله علی " بیآب کی زبان مبارک سے نگلے والا زندگی کا آخری کلمہ ہے۔ آپ کی وصیوں جس سے آخری تین وصیمیں بیتھیں: (1) جزیرة عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ مبارک سے نگلے والا زندگی کا آخری کلمہ ہے۔ آپ کی وصیوں جس کے آخری تین وصیمیں بیتھیں: (1) جزیرة عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ (2) جیش اسامہ کوروائہ کردو کردو کردو کی مورت میں کیا کروجس طرح آکرام میں کرتا ہوں آپ کو تین سفید سوتی کیڑوں جس کفنا کروفایا گیا ہو جس کے ایتمام کیا گیا اور بدھ کی داست آپ قبرشریف جس اتار سے کئے آپ کی قبر لیے کی مورت میں تھی گھڑو کی مورت میں تھی تھی جہاں وفات ہوئی آئی جگر میں دفاج کے جنازہ کے جہان اول سے بیا کہ آپ جو والم تھوگرگ آپ ہے جو ان اول کی جزائر اول میں دیا تھر دیا تھی جنازہ کے جنازہ کے ایس امام کومقرر نیس کیا گیا بلکہ آپ خووالم تھوگرگ آپ در ہے اور افرادی طور پر جنازہ پڑھ جات تے تھے۔ سب سے پہلے فرشے آئے جمان انوں نے جنازہ پڑھا جنان سے بھی جنازہ پڑھا جنات نے بھی جنازہ پڑھا کیا گیا گیا۔

دلیل علی ان لیس لله غالب بہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے الا انما کانت وفات محمد جگہ تی لگائے کی دنیا نہیں ہے

# الفصل الاول... جب الله مدينه كنفيب حاك

(١) عَنِ الْنَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُصْعَبُ بَنْ عَمَيْرِ وَابْنُ أَمْ مَكْتُوم فَجَعَلَا يُقُوانِنَا الْقُرُانَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارُوبِلالٌ وَسَعَدْ ثُمْ جَاءَ عَمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صلى الله عليه وسلم فَمَا وَأَيْتُ أَعْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيْءِ فَرَحَهُمْ بِهِ النّبِي صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ النّبِي صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ مَبْحِ السُمْ وَالْعَلَى فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ مَبْحِ السُمْ وَبِكُ الْآعِلَى فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمَ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ مَبْحِ السُمْ وَبِكُ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْقَلُ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِلْمَ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ مَبْحِ السُمْ

ترکیج بین اللہ علی اللہ عند اور ایت ہے کو اول وہ تعلی جو بی کر پیم سلی اللہ علیہ وہلم کے محابد رضی اللہ عندم می سے اوار سے بہار سے بہار سے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عندا ور این ام محتوم رضی اللہ عند ہتے۔ وہ وونوں ہم کوفر آن پڑھائے تنے۔ پھر جمار رضی اللہ عندا ور بیاں آئے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عندا ور من اللہ عند آئے اللہ مند بی اللہ عند آئے اللہ عند میں اللہ عند اللہ علیہ وسلم کے بیس محابد رضی اللہ عندا کے اس کے بعد تی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور اس مجمعی اللہ عندا کے دسول ایل جو تھر بیف اللہ اللہ اللہ علی اور اس جیسی وہ مری سور تی جو عصل میں جی سے کیس کے اس کے دور کا اس جو تاری بیاں کو بخاری نے بیاں تک کہ شری نے سب حد اسے وہ بیک الاعلی اور اس جیسی وہ مری سور تی جو عصل میں جی سیکے کیس ۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

نستنت کے:"الولائد" ولیدۃ کی جمع ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں خوشی میں عام لوگ مجاء رسول الله هذا رسول الله قد جاء" کے الفاظ ہے استقبال کررہے تھے۔ بچاور بچیاں مجی ساتھ دے رہی تھیں اور سب ٹل کر بیاشعار پڑھ رہے تھے۔

ايها المبعوث فينا لقد جنت بالامر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماد عالله داع بعض بجيال بركبري تخس:

نعن جواد من بنی النجاد یا حبذ معمدًا بعاد وہ رمزجس کوصرف صدیق اکبررضی اللہ عندنے بیجانا

(٢) وَعَنْ آبِيُ مَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبُدًا خَيْرَةُ اللَّهُ

بيئن ان يُؤبِية من رُهُوة الدُّنيَا مَا شَاء وَبَيْنَ مَا عِنْدَة فَاعُتادِ مَا عَنْدَة فِبْكَى ابُوْ بَكُمِ قال فَدِيْنَاكَ بِابُانَهَا وَالْفَهِيْنَا فَكُورُ وَالْمُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمه عَنْ عَلِه حِيْرة اللَّهُ بِينَ انْ يُؤْلِيَهُ مَنْ وَهُو اللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم عَنْ عَلِه حِيْرة اللَّهُ بِينَ انْ يُؤْلِيَهُ مَنْ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم عَنْ عَلَمْ عَيْرة اللَّهُ بِينَ الله عليه وسلم عَنْ عَلِه حَيْرة اللَّهُ بِينَ انْ يُؤْلِينَا وَالْهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى الله عليه وسلم عَنْ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ننستنہ جھے اسورہ نصرے زول پر انخضرے ملی اللہ سیدہ کم نے ارشاد فر ما یا کہ انفاق کی نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا انتینے کا افتیار دیا ہے بیہ انخفرے سلی اللہ علیہ وسم اپنے متعلق فرمار ہے بننے عام صی ہدھی التدعیم نے مجما کر کی اور بندے کا فر کرفرمار ہے ہیں گرافسل میں مورہ نضر کا نزول اس بات کی طرف اشارہ فقا کرآ خضرت سنی اللہ علیہ وسم کا دعوتی مشن جزیر دعر ہے میں بالیہ تحیس کو پینی کمیان سے کو زمین پر باقی رکھنے کے بجائے آسانوں پر افعالا میا ہے تا کہ دفیق افغہ تعالی عشد نے پہچان میانی اللہ دارہ نے تاکہ دفیق میں مدین میں صدیق آسم رضی اللہ عند سے بہجان میں باللہ دارہ نے تیں۔

#### وداعى نماز اوروداعى خطاب

(۳) وعن عُفَينة بن عامر قال صَلَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسله على غتلى أنجد بغد ففان سبين كالمُمُوذع للاخياء والامُوات فَهُ طلع المعبَرُ فقال الني بن البدينية فرط والاعلينية شهيلة وَانَ عَلَيْكُهُ الله على المُحدِّ فَا العَوْمُ وَالَيْ لاَنْظُو الله والاحتفاء والاعتبار المحتلى علينية أن المحوّل والني لانظر المحتلى علينية أن المحتوى المحتلى علينية المحتلى علينية المحتوى المحتلى المحتلى علينية المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى

گئیہ اور میامان تیار کر کے انتظام کرے پیمال''میرمنزل'' ٹرجمہ کرنا بہتر ہے۔

الماس

#### حیات نبوی کے آخری کھات

(٣) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنَّ مِنْ بَعْمِ اللَّه تَعَالَى على أَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوقِى فِي بَيْبِيل وَفِي يَوْمِي وَبَيْنِ سَخْرِى وَنَخْرَى وَأَنَّ اللَّهَ جَفْعَ بَيْنَ رِبُقِيل وَرِيْقَه عِنْدَ مَوْتِهِ دَحَلَ على عَبُدُ الرَّحْمَن بَنُ أَبِي يَكُو وَبِيْدِهِ مِوْاكُ وَأَنَا مُسْتِدةً وَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَايَتُه يَنظُرُ إلله وَعَرَفْتُ الله يُبِحِبُ السَوَاكُ فَقَلْتُ الْحُدُّةُ فَاضَادَ مِنْ الله عليه وسلم فَرَايَتُه يَنظُرُ الله وَعَرَفْتُ الله يُبِحِبُ السَوَاكُ فَقَلْتُ الْحُدُّةُ الله فَاصَادِ مِراسِهِ الله يَعْمَ فَلْهُونَت الله عليه وسلم فَرايَتُه لِلله الله الله الله الله الله الله عليه على يَقْلُ نَفْهُ وَيَقُولُ لَا إلله الله إلى الله وَعَرَفْتُ سكواتُ ثُمْ نَصْبَ يَدَهُ فَعَمِلُ مُؤْتِ سكواتُ ثُونَ نَصْبُ يَدَهُ وَعِمْ وَمَالَتُ يَدُهُ (وراه البحاري).

ننشرینے : معزت عائشرین اللہ تعالی عنباس پرفخر کرتی ہیں کہ تخضرت سکی اندعیہ وسلم کی حیات کے قری لوات اور آخری غدمات معنزت عائشرینی اللہ تعالی معنی سے انجام دیں۔ 'فی مبدی ''فیتی جرہ عائش التال ہوا۔' یومی ''فینی میری باری میں آپ کا انتقال ہوا معنورا کرم سنی انتقال ہوا معنورا کرم سنی انتخاب میں کے استعالی کو ساد میں گرغدا کا کرنا ایسا تھا کہ آخضرت سنی انتخاب دسلم کی جاہت ہے از واج مطبرات نے اپنی باریاں معزت یا کشرف الله تعالی موری کو معنوی کو معنوی کی معنور کرنا ہوا میں انتخاب میں معالی انداز اس میں ہوا جب محاسب میں ہوا جب محاسب میں کا نشخال ان دور میں اللہ تعالی میں می اللہ علی وہ کہا تھا ہے گا مراد ہے۔ کہا کہ میرے میں اللہ علی کہا کہا ہے گا مراد ہے۔

'' دیفتی'' جسمانی قرب کے ساتھ انقدتق کی نے روحانی قرب عطا کیا کے میرک تعاب اور مصرت کے نعاب کو مسواک نے والے گ سے جع فریا دیو۔'' اھرّہ '' مند بیس مسواک تھمایا' جلایا' استعمال کیا۔

## انبياء عليهم السلام كوموت \_سے پہلے اختيار

(ه) ﴿ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ يَقُولُ عَامَنَ نَبِئَ يَشَرَطُ إِلَّا خَيْرَ بَيْنَ الدُّنْيَةِ وَالاَجِزَةِ وَكَانَ فَى شَكُواهِ الَّذِى قَبْضَ أَحَدَقَهُ بُحُةً شَدِيْدَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَعَ الَّذِيْنَ الْعَشْتُ عَلَيْهِمُ مِّنَ الشَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهِذَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ اللَّهُ خُيْرَ رَمِنِقَ عَلِيهِ

ننتین النون مهد المراق می میت انسان آئے ہیں سب کو گوت کے دفت فرشتہ تھی کرلے باتا ہادرکوئی مہد انہیں دی جاتی ہے مرف انہا مکرام کو یا عزاز حاصل ہے کہ موت سے پہلے فرشتہ اللہ تقائی کا بیفام الاہ ہے کہ نی کا کیا خیال ہے میری طرف آتا ہے وہ نیا میں رہنا ہو ہتا ہے؟ تمام انہیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو افقیار کیا ہے ہا جازت صرف ایک اعزاز واکرام ہے بہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ کیلم کے ساتھ بھی ہوا جس خرج آئدہ تعدید میں آرباہے۔ ابعد ہوں کے ہوجانے کو بھی کہتے ہیں۔

### حضرت فاطمه رضي الله عنها كاعم وحزن

سن النهائي المعادن الله عندے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخت ہے رہوئے مرض کی شدت آپ و بہبری کرق محقی حسنرت فاطمہ دمنی اللہ عنہائے کہا ہائے میرے باپ کی تختی حصنرت صلی اللہ علیہ وسم نے فاطمہ درضی اللہ عنہائے کہا ہے میرے باپ کہ آج کے بعد میں عنہ باپ پرتخی نہیں ہوگے۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرت فاطمہ درضی انتہ عنہائے کہا اے میرے باپ آ وسلم نے دب کی دعوت کو قبول کرنیا اللہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بلالیا اپنے حضور میں اسے میرے باپ کہ جنت الفرووس ان کا فیمکا تا ہے اسے میرے باپ آپ کی اموت کی خمر چریل تک پہنچاتے ہیں جب آپ وفن کیے گئے حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہائے کہا اے انس تم نے کس طرح محود اکیا میرے باپ یعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم برخی ڈالنا۔ (بخاری)

الفصل الثاني....مرينةُم واندوه مين دُوب كيا

(۵) عَنْ أَنَس رضى الله عنه قَالَ لَمُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَيَثَةُ بِيعِرَابِهِمْ فَرْحَا لِقُدُوْمِهِ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ وَ فِي رَوَايَةِ الدَّارِمِيُّ قَالَ مَارَأَلِتُ يَوْمًا قَطْ كَانَ أَحْسَنَ وَلَا أَضُوَءَ مِنْ يَوْمٍ دَحَلَ عَلَيْهَ وَسُؤلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَارَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِي رُوْلَايَةِ الْتَوْمِدِينَ قَالَ لَمُعَا كَانَ الْيُوْمُ الَّذِي وَحَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسَلَمَ الْمَديَّةِ اصَاء مِنْهَا كُلُّ شَيْءِ وَمَانَفَطَ الْمُدِينَا عَنِ الْتُوابِ وَإِنَا لَفِي دَفْعِهِ حَتَى اَنْكُونَا فَلُوبُنَا مَنَ الْيُومُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَمُ الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

لنستر بہتے : آنخصرے صلی اللہ عنیہ وسلم کی وفات ہے اتثار وصائی انٹر ہوا کہ ہاتھ ہے میں جھاڑ نے سے پہلے بہتے زنر ولوگوں کے ولوں پر انٹر ہوا اور پہلے کی طرح روحانیت نبیس رہی تو آج کل ڈیز ھے ہزارسال بعد نوگوں کا کیا حال ہوگا۔۔۔ ؟

# تدفین کے بارے میں اختلاف اور حضرت ابو بکر کی صحیح راہنمائی

(٨) وَعَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَيْضَ وَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إخْتَلَفُوْ ا فِى دَفْنِهِ فَقَالَ اللَّوْيَحُو سَجِعَتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْنًا قَالَ مَافَيْضَ اللَّهُ فَيْهَا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُبحِبُ أَنْ يُتَغَنَّ فِيْهِ الْمُؤْوَةُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ (مَرمَدَى) صلى الله عليه وسلم حَيْنًا قَالَ مَافَيْضَ اللَّهُ فَيْهَا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْوَةُ فِي الْمَوْصِعِ فِرَاشِهِ (مَرمَدَى) اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نستنتے ہے: ''اعتلفو ا''بینی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تدفین کے یارے بین صحابہ کرام رضی اللہ مصم کے درمیان انسلاف ہوا بعض نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بین وقن کیا جائے بعض نے بہت المقدل بین وفن کرنے کا مشورہ و بالعنس نے مدینہ بین بقیع غرفد بیل وفن کرنے کا کہا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تھم نے صدیق اکبررضی اللہ عندسے کو چھا تو آپ نے حدیث سنادی۔

# الفصل المثالث ...وفات سے پہلے ہی نبی کو جنت میں اس کامسقر دکھایا جاتا ہے

(٩) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَنَ يُقْنِصَ نَبِي حَنَى يُوى مَقَعَدَة مِنَ الْجَنِّةِ ثُمْ يُحَيْرُ قَالَتُ عَآئِشَةٌ قَلَمًا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَحِدَى عُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ آفَاقَ قَاشَخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمُ الرَّفِيقَ ٱلاعلى قَلْتُ إِذَنَ لَا يَخَتَارُنَا قَائْتُ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ السَّقْفِ ثُمَّ قَالِهِ أَنَّهُ لَلْ يَعْتَصُ نَبِى كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِي إِنَّهُ لَلْ يُقْبَضَ نَبِي قَلْهُ عَلَى إِنَّ عَلَيْهُ مِن الْجَدِّةِ ثُمْ يُخْتُرُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَ احِرُ كَلِمَةٍ تَكُلَّمُ بِهَا النَّيْقُ صَلَى الله عليه وسلم قُولُهُ اللَّهُمُ الرَّلِيقَ الْآغَلَى (مَعْنَ عَنِيه)

نَ النَّهُ عَلَيْ الله والماس الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم تندرتی کی حالت میں فرمائے تھے کہ کسی بی کوئیس فوت کیا جاتا محراس کواس کی جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے پھراس کوافقیار ویا جاتا ہے۔ عائش رضی الله عنها نے کہا جب مطرت علی الله علیہ وسلم برسوت تا زل ہوئی اس حالت میں کرآ ہے کا سرمبارک میری ران پرتھا آ ہے سلی الله علیہ وسلم پر بیپوٹی طاری ہوئی پھرآ ہے سلی الله علیہ وسنم ہوش میں آئے تو اپنی تکاہ کوآ جان کی طرف اٹھا فی چرفرہ یا اُہی پہند کیا میں نے رفیق اس کو ٹیس نے کہا آپ سی اللہ علیہ وسنم اس عالم کو پہند کرتے ہیں اور ہم کو پہند ٹیس کرتے ۔ مائٹ رضی اللہ عنہائے کہا تیں سے بھچ کا بیلول اشارہ ہے اس صدیدے کی طرف جواپٹی سخت میں فرمائی تھی اسپنے کلام کرنے میں کربھی کی پیفیہر کی روٹ قبل ٹیس کی جاتی یہاں تک کید کھاٹی جاتی کی جسر بہندت سے پھروہ افتیارہ یاجا تا ہے۔ عائش رضی اللہ عنہائے کہ آخری قول آپ کا بیاتھا یا کہی تیں پہند کرتا ہوں رفیق ابھی کو ۔ (منفق مایہ)

لْمُسَنَّرِ فَكِي المُولِي مِن آئے وافاقہ كہتے ہیں۔ اُستحص بصر العجت چاندا مان كى جہت ہی تھی اس ہے اس كود يكھاورند متعمد مان كى طرف نگادا فعا كرد يكھنا فعال حديث ہيں آپ كا آخرى كلمه مذكور ہے دوسرى روايت ہيں ايك كلمه است كہ سأي ہے كہ فراز بإخواد ما تحت لوگوں پر ظلم نذكر و بيدائش كے دفت آپ ئے پہلا كمه الله اكبر ادافر ما ياتھ اور عهد المست ميں سب سند پہلے آپ نے الملى الله كافاذان فرما يا وراك كلمه الله عند برے جورس مديث ہيں ہے۔

#### زهركااثر

ر م ا ) وَعَنْهَا قَائِتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَوْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيَهِ يَاعَائِشُهُ مَازَالُ اجِدُ اللهِ العَلَمَامِ الَّذِي أَكُنْتُ بِخَيْبِرِ وهَذَا اوَانُ وَجَدَّثُ إِنْقِطَاعِ الْهُرِي مِنْ ذَالِكُ السَّمَ (رَوَاه البحاري)

خریجنتی معترت عائشہ دمنی امتدعنها سے روایت ہے رمول القدملی القدعلیہ وسلم فریائے تنے اپنی اس بیاری میں کہ آپ اس میں فوت ہوئے یہ سے عائشہ دمنی امتدعنها ہمیشہ میں اس طعام کا درویا تا تھا جو میں نے کھایا تھا خیبر میں۔اورا ب میری شدرگ سے کٹ جانے کا دفت سے اس زمبر کی وجہ ہے ۔ (روایت کیا اس کو بھاری نے )

مرض الموت ميں اراد ہ تحریر کا قصہ

را ا) وَعَنْ النِن عَبَاسِ قَالَ لَمَا لَحَسْرُ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وَسَلَم وَقِي الْبَيْتُ وَجَالٌ فِيهِمُ عَمْرُ بُنُ الْخَطَابِ
قَالَ النَّبِيُ صَلَى الله عليه وسلم هَلْمُوْا الْحُلْتُ لَكُوْ كِتَابًا لَنْ تَصَلُّوا بَعُدة فَقَالَ عُمْرُ قَدْ عَلَبِ عَلَيْهِ الْوَجْعُ وَعِنْدَكُمُ
الْقُرَانُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَفَقَ أَهُلُ الْبَبْتُ وَاخْتَصَمُوا فَهِلَهُمْ مَنْ يَقُولُ فَوْبَكِ لِكُوْ وَسُولُ الله عليه وسلم
الله عليه وسلم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلْمَا الْكَثُوا اللَّعْطُ وَ الْإِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم
قُولُوا عَبِي قَالَ عَبَيْدًاللَّهِ فَكَانَ إِبْنَ عَبْسِ يَقُولُ إِنْ الرَّرِيَّةِ كُلَّ الرَّرِيَّةِ مَا خَالَ بَيْنَ وَسُؤلَ الله عليه وسلم

وَبَيْنَ انَ يَكُتُبُ لَهُمُ ذَالِكَ الْكِتَابِ لِاخْتِلا فِهِمُ وَلَغَطِهِمْ .وَفِي رَوَانِةِ سُلَيْمَانَ بَنِ أَبِي مُسَلِمِ الْاخْوَلِ قَالَ ابْنَ غَبَاسِ نِوْمُ الْخَصِيْسِ وَمَانِوْمُ الْخَصِيْسِ قَلْ لِكَافَةُ الْخَصِي قُلْتُ يَاابْنَ عَبَاسِ وَمَانِوْمُ الْخَصِيْسِ قَالَ اشْتَدُ مَرْسُؤُلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعَهُ فَقَالَ انْتُونِي بَكِيفِ أَكْتُبُ لَكُمْ كَتَابًا لَا تَصِلُوا بَعْدَهُ آبَدًا فَضَارَعُوا وَلا يَشْتُهُ عَلَى اللّهُ عليه وسلم وَجَعَهُ فَقَالَ انْتُونِي الْكِيْفِ أَكُنُ لَيْكُمْ كُتَابًا لَا تُعْرِفُوا وَلا يَشْتُلُوا وَلا يَشْتُونِي فَالْوَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نستنہ بھی ''انحنب للکھ کتابا' ایعن کو لُ کا غذیہ لے آؤ تا کہ میں تمبارے لیے ایک تج برتیار کروں تا کیم گراہ نہ ہو یہ شہور صدیت ہے جو حدیث قرطاس کے نام سے شہور ہے اب سوال میرہ کے ریتر کریس چیز ہے تعلق تھی ''اس میں کُل اقوال میں گراؤگوں میں مشہور بھی ہے کہ خافت سے معلق میر کریتھی اگر چہلاملی قاری دحمۃ المدعلیہ نے اس کو بہت بھید کہددیا ہے۔

سوال ندشید شنید بہت شورکرتے ہیں کہ میہال مفترے ملی رشن اند تھا کے دیا ہے فاوائت کی دسے نکھی جادی تھی گر مروشی القدعنہ نے میں جھوڑا۔ جواب (1):اس کا جواب میں ہے کہ شیعد تو سکتے ہیں کہ حضرت علی رشی القد عنہ فدر فت س چکی تھی چریباں کون می خلافت منے والی تھی جس کوشیعہ دور ہے ہیں ؟ جواب (2): میں ہے کہ چنواس وقت معفرے عمر فاروق رشی القد عنہ نے نکھنے سے روکا تو اس کے بعد بھی تو رسول اللہ صلی القد عید وسلم تمن ویں تک وی میں موجود ستھے چھر کوئی چیز نکھنے سے مائع بی کی ایوا تعد جعمرات کا ہے اور جھنورا کرم سلی اللہ عذبہ وسلم تین روز کے بعد بیر کے دن وفات یا گئے جھے اگر یکوئی ضرور تی اور واجب تھی تھ تو آئن غیرت بھی انقد عالیہ وسلم بعد ہیں کھوالیتے ۔

جواب (3): یہ ہے کہ یہ خدافت کے نکھنے کا معاملہ تھ مگر آنخضرت صلی ہمتہ عنیہ وسلم کی رائے بدل کی اور یہ خلافت تکھوانے کا ارادہ حضرت علی

رض الندعنے کے لیے مہیں تھا بلکہ حضرت ابو بحرصد ابق رضی اللہ عنہ کے لیے تھا جس پرکٹی روایات واضح دلالت کرتی جی جیسے باہی الملہ المعؤ منون الااباب کو اگر حضورا کرم صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکرصد ابق کے لیے خلافت کی تحریک کھواتے اور اس کے بعد شیعہ اٹکار کردیے تو شیعہ ڈیل کا فر بن جائے اشیعہ روافق کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکر بیاوا کرنا جائے گوان کو ڈیل کا فر بنے سے بیالیا اب بیسٹکل کا فررہ مسے ابہر حال محابہ کرام کی رائے ہدل گئی ویسے بھی موافقات عمر جس سے ایک ہے چونکہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسطی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل گئی ویسے بھی موافقات عمر جس سے ایک ہے چونکہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل گئی ویسے بھی موافقات عمر جس اور ابو بکر صدیق کو مسلمان خود منتقب تعالی کے باس میسٹلور تھا کہ خلافت کا معاملہ اس طرح علی ہوجائے کہ آزادانہ طور پرخود مسلمان ان فیصلہ کریں اور ابو بکر صدیق کو مسلمان خود منتقب کریں درکونتی بھی کریں گئی ہے۔

چوتھا جواب ہیہ ہے کہ اس تحریر کے دو کئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اسکیے نہیں متنے تھر میں اٹل ہیت کے اورلوگ بھی تھے تو صرف حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کو کیوں نشانہ بنایا جارہا ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ بٹر بعث کمل ہو پھکی ہے قرآن نازل ہوا ہےا حاد بے کا ذخیر وموج دہ ب اب کوئی ضروری کا م بھی یاتی نویں ہے جس کا لکھنا اس وفت ضروری ہے اوجر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے بیش نظر حضرت بھر فاروق رضی اللہ عنہ نے شخ کردیا اس نیک ارادہ بھی ان پرطعن کرنا ایسا ہی ہے جیسا شاعر نے کہا:

ولكن عين السخط تبدى العساويا

فعين المرضا عن كل عيب كليلة

ترجمہ ایعنی جنب نیت انچی ہوتو آتھ میں ہر برائی ہے اندھی ہوجائی ہیں لیکن اگر نیت بری ہوتو آتھوں کے سامنے صرف برا کیاں ہوتی ہیں۔ سوال: حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کا جب تھم تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عندنے کیزں اٹکار کیا؟ کیابیٹا جائز نیس تھا؟

جواب: رحضرت عمرفاردق دخی الله عند نے حضورا کرم ملی الله علیه دلم کی راحت کی غرض ہے اٹکارکیااور شع کرویا اگریہ نفصان تفااور نا جائز تھا توصلح حدیبیوس جب حضرت علی دخی الله عند کوحضورا کرم ملی الله علیه دسلم نے معاہدہ کی تحریرے پچھالفاظ مٹانے کا فرمایا تو حضرت علی دخی الله عند نے کیوں اٹکارکیا؟ ودا ٹکارتو اس اٹکارے زیادہ تھا شیعہ کے نز دیک وہاں تو پچھ بھی ٹیس ہوا اور یہاں سب پچھ ہور ہاہے یہ بخش وعناد کیوں؟

باقی حضرت این عباس رضی الله عند کارد ناحضورا کرم ملی الله عند و کلم کرآخری ایام یادآن پرتھا اس پرتیس تھا کو کھما کو ن بیس اور ہوسکا ہے کہ کسی اور وجہ ہے دوئے ہوں روئے کے اسباب تو مختلف ہو تکتے ہیں۔ "الرزید کلی الوزید" مصیبت کورزید کہتے ہیں یعنی کمل مصیبت اس وقت آئی محق سائن ما حال "یعنی جب لوگ آڑے آئے یہ کا مسلم مسلم کا معلم مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کی کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسل

" سحتف" اس زمانہ یں کاغذنیں ہوتا تھا کھال یا چھال یا کنزی یا بھر یا ہٹری پر کھا کرتے تھے میہاں یہی ہٹری مراو ہے بکری کی دئی کی ہٹری چوڑی ہوتی ہے جو کھائی کے لیے مناسب ہوتی ہے شاند کی دوسری ہٹری بھی سراو ہو کتی ہے۔

ننظ بات کررہ میں یا کوئی بحرائی کیفیت کی بات کررہے ہیں ایا کوئی تضول بات کررہے ہیں؟ ایسا نیس ہے بلکہ یہ ہی محصوم کا کلام ہے اس کوسنو الور اس سے بچھنے کی کوشش کرو۔ تیسرامفہوم ہیہ ہے کہ بیٹر میں ہوتا بلکہ شدت بخار کی جیہ سے بھی دفید مریض اس طرح کلام کرتا ہے مسطلب ہیہ ہے کہ سنجہ اس کرتا گائے ہیں اور تحقیر کا بہتوہیں ہوتا بلکہ شدت بخار کی جہ سے بعض دفید مریض اس طرح کلام کرتا ہے مسطلب ہیہ ہے کہ سنجہ اس کہتر ہے ہیں کوئی تو بین اور تحقیر کا بہتوہیں ہوتا بلکہ شدت بخار کی جہ سے بعض دفید مریض اس طرح کلام کرتا ہے مسطلب ہیہ کہ سنجہ اس کا کہتر ہے ہیں کہتر ہوتا ہے کہ بھی تیس ہوتا ہوں کہا ہم در حقیقت تا تنہی عوش کا ہا آئر جداس کو بھی ردکیا گیا ہے گر میں بھیتا ہوں کہاس تو جہ ہے بہتر کوئی تو جہ ہے بہتر کوئی تو جہ ہے بہتر کوئی تو جہ ہے کہتر کوئی ہوتا ہے کہتر ہوتا کہ کہتر ہوتا کہ کہتر ہوتا کہ کوئی اور کھنے کی کوشش کرو۔ ایو دون علیہ " کوئی تو بہتر ہوتا کی محتور ہوتا ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے تھے کہا ہم کی خار ہوتا ہے تھے کہ باس کا مرد نہیں ہے ۔ او جوئی ایس علیہ اس میں ہوتا ہے ہے اس میں تو تھرت ہے ہیں اس میں تو تھرت ہی ہوتا ہے تھے کہ باس کلام کی ضرورے نہیں ہے ۔ او جوئی اپ سے مام امل بہت اور گھر ہی موجود ہے دوآ تحضرت سلی استمار ہوتا ہوتا ہے تھے کہ بس کلام کی خرورے اس میں موجود ہے دوآ تحضرت سلی استمار کرتا ہے تھے کہ بس کلام کی خرورے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے میں کا موجود ہے دوآ تحضرت ہوتا ہے جبکہ معرب عمر ان اندے نے عرف اشارہ کہا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے مرف اشارہ کہا ہے۔

## نزول وحي منقطع ہوجانے كاغم

(١٣) وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ آبُوبَكُو لِغُمْوَ بَعَدَ وَفَاةِ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْطَلِقُ بِنَالِلَى أَمِّ آيَعَنَ نَوْوَوُهَا فَلَمَّا النَّهَيْنَالِيَهَا بَكَثُ فَقَالًا لَهَامَا يُبْكِيْكِ اَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عَلَيْهِ وسلم يَؤُووُهَا فَلَمَّا النَّهَيْنَالِيَهَا بَكَثُ فَقَالًا لَهَامَا يُبْكِيْكِ الله عليه وسلم فَقَالَتُ إِنِّي لَا أَبْكِي أَنِي لَا أَعْلَمُ أَنْ مَاعِنَدَ اللَّهِ عَيْرٌ لِوَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَ أَبْكِي أَنَّ الُوحِي قَدِ انْقَطَعَ مِنَ الشَّهَاءِ فَهَيْجَتُهُمَا عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عليه وسلم وَلَكِنَ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ الشَّهَاءِ فَهَيْجَتُهُمَا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُلِلِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

#### متجدنبوی کے منبر برآ خری خطبہ

(١٣) وَعَنْ آمِنْ سَعِيْدِ نِ الْخُلْوِيَّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِهُ وَاسْمَ بِحَرْفَةِ حَتَى اَهُولَى فَحَوَالْمِنْيَرِ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ وَاتَبْعَاهُ قَالَ وَالْذِيْ نَفْسِى بِيَدِهِ اِنِّيُ لَانْظُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَالِكُولُولُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ستنظیم کی دھنرت ابور معید خدری رہتی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم پر تغییر خداصنی اللہ علیہ وسم ہا ہر تھے اس بیاری ہیں جس میں آپ فوت ہوئے اس جال میں کہ ہم مبچر ہیں ہے آپ اپنا سرمبادک کپڑے ہے یا اور ہے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا امبر کی خرف اور آپ اس پرچ بھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہاس وا سے پ کے باتھ میں میری بان ہے کہ میں حوض کوڑ کو و کھٹ ہوں اس جگہ ہے کہ جہاں میں ھڑا ہوں کچھ فرمایا ایک بندو ہے کہ اس کے روبرو دینا کی کی اور اس کی آر انٹی اور اعتمار کیا اس نے آخرت کو اس گئے کو ابو کم کے سواکوئی نہ مجمار دو کم روشی اللہ عند کی آئھوں ہے آئسوشرو رئے اور رہے کہ اور اس کی آر انٹی اور اس میں ہیں ہوئی انہ میں کہ چھر حضرت ہوگئے اور رہے کہ ابور رہے کہ اور دینا کہ میں بیا ہوئے آئی ہوئے اس میں ہوئے آئی ہوئی انہ میں دانوں میں ہوئے آئی ہوئے ہوئے اور رہے کہ دور رہے کہ اور دیا ہوئی دور روائی کے دور روائی کے اس میں ہوئے آئی تک ۔ (روایت کیو ان کو دری کے )

نستر سے اسلامی اور است اسرایش جب سر پرسر کے درد کی دہد سے چوڑا کیڑا باندھتا ہے اس کوعصابہ کہتے تیں او صب اسم فاعل کا صیف است در سر پر کیڑا باند ہے والے فیمنس کو کہتے تیں ۔ ''انھو کا ''متوجہ ہوئے کے بھی سے الساعة '' لیکن اس کے بعد سے اب تک سفود اگر مسمی مند میروسم اس منہر پر کھڑ ہے تیں ہو ہے'' اس مورس کی سامت کا ترجمہ گزائی ہے کیا جائے گایا مطلب ہے کہ اس کے بعد قیامت انٹ آنفشر سے سلی اند بغیروسم میں منہ بر کھڑ ہے تیں ہوں گے۔ یہ آپ کا آخری تیام مورفظہ تھا۔

## حضرت فاطمه رضی التدعنہا ہے وفات کی پیش بیانی

ر ٢٣ ) وعن ابن عبّاس قال لمّا غزلَتْ اذا جاء نضر الله والفَتْخ دغا وسُولَ الله صلى الله عليه وسنه فاطفة قال نَعيث الى نفّسى فبكت قال لا تبكى فانك أوّلُ الهلى لاحق مل فضحكت قراها بغض أزّواج النّبي صلى الله عنيه وسنه فقُلن يا فاطفة وأنّناك بكيّت ثُمْ ضَجكت قالتُ الله الحيربي الله قد نُعيث إليّه نفّسُه فبكيّت فقال بي لا تبكى فبنك اوّلُ أهْبَى لا جق بن فضجكت وقال رسُولُ الله صلى الله عنيه وسلم اذا حاء نضرُ الله والفَتْخ وحاء أهْل الله والفنّخ رواه الدرمي،

منتهج في المدين الله عنه كواسية بياس بعن الله عنه المراب أب بها جب سورة الذا جاء خصو اللغة والفقع الترق قورسول التدسنى الله عبد وهم المناسنة عنه الله عنه والمن الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه الله عنه والمراب الله عنه الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنه والمراب الله عنها المراب الله عنها المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الله عنها الله عنها الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المر

۔ ''' اس سے جعنرت نا نعیق مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ ' بعض از واج '' اس سے جعنرت عائشہ بھی امد تعالیٰ ''سام ادین ہے۔ '' فقائن ''اس سے بھی حسنرت عائشہ بنی اللہ تعالیٰ عنھا مرادین گریٹج اکرام داختر ام کے طور پر سے میانجی اختال ہے کہ دیکر از وائ تھی اہل موجود جوں۔'' و الایسان بیعان ' بعنیٰ ایمان آوال مین کاسے اہل بیمن سے کون لوگ مرادین ادر مہدمے کن لوگوں کی سے اس میں جند اقرال تیں۔

(1) ایک قول بہ ہے کہاں سے بھن ہی کے لوگ مراہ ہیں ان جمل بھوخسوصیات ہیں ان قصوصی امتیازات کی وجہ سے ان کے انعان کو مراہا کیا ہے نگر یا درہے بیاس زیان کے بھن کے مسلمان اوگوں کی مدح ہے قیامت تک آئے والے نال بھن کی تعریفے نیس ہے۔

۔ (2) دور اتول یہ سے کیال یمن ستیمراوائی مکہ میں اور چونکہ بیعدیہ جھنورا کرم نے توک کے متنام برارشافر مالی ہے اور یمن کی خرف اشرار پھی فرمایا اس طرف مکده مدیده نع ہے تو یکن بول کر مکده مدید مراولیا گیا ہے میان جانب میں کوئٹی کہتے ہیں اور مکده مدید بدنب نب میں تھا اس لیے بیران سے آئی گئے۔ مدید مراوی اس قوجید سے اس حدیث کامطلب بھی بچھ میں آ جائے گادر تعارض کی ختم ہوجائے کا جس صدیت میں بیالفاظ ہیں۔"الایسان فی المعجاز " (3) تمیسرا قول میدہ کہ بمان سے انصار مدید مراوی کی تکہان کی نسل اوران کا اصل بھن سے ہے گویا میالسار کی آخریف ہے قول حقیقت ہے باقی مجازے کی میں میں خیر ہے۔"والمع کھی استعقیل کے بارے میں سوی مجھ کر فیصلہ کرنا خلات کہا تا ہے تھکت واشمندی معمل معرفت کا ام سے بھن کے لوگوں میں یہ جن س زیاد ویں ۔

# حضرت ابو بمررضی الله عنه کی خلافت کے بارے میں وصیت

(ه 1) وَعَنْ عَائِشَةُ وَصَى اللَّهُ عَنِهَا أَنْهَاقَالَتُ وَالأَسْاهُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلم فَاكَ لَطَلِكَ الْجَوْرُ وَالْحَيُّ فَاسَتُعْفِرُ لَكِ وَافْعَوْ لَكِ وَافْعَوْلُكِ فَقَالُكَ عَائِشَةُ وَاقْكُلِنَاهُ وَاللَّهِ إِنَّى لَاظُنْكُ تَجِبُ مَوْتِى فَفُو كَانَ ذَالِكَ لَطَلِكَ الْجَوْرُ فَوْمَكَ مُعْرَبُ اللَّهِ عَلِيهُ وسلم بَلُ أَنَا وَالْسَاهُ لَقَدْ هَمْمَتُ أَوْ اَوْفَتُ أَنَ أُوسِلَ إِلَى الْجَيْمُ وَالْجَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَيَذَفَعُ الْمُقْوَمِنُونَ أَوْ يَعْمَلُي اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلِي اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفِعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلْفِعُ اللَّهُ وَيَلْفِعُ اللَّهُ وَيَلْفِعُ اللَّهُ وَيَلْفَعُ اللَّهُ وَيَلِمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ وَالْمَالِعُ اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا عَلَالِكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

''و اعبد'' کینی صدیق اکبر رضی انتدعت کے سیے ظافت کی وحیت کردول بھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالی اور پھر مسمان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوائس کو ضیفے ٹینس بنا کیل گئے۔''ان یقول'' میہاں پر''لا'' محذوف ہے ای لفلا یقول الفائلون او لفلا یسمنی المعسنون

## مرض وفات کی ابتداء

ر٢١) وَعَنْهَا قَالَتُ رَجَعَ إِلَى وَسُولُ اللَّهِ صِنِي الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةِ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَيْنَ وَأَنَا أَجِدُ طَدَاعًا وَأَنَا أَقُولُ وَرَأْسَاهُ قَالَ بَلَ أَنَا يَا عَآئِشَهُ وَارَسَاهُ قَالَ وَمَاضَرُكِ لَوْمُتِ قَبْلِي فَفَسَلْتُكِ وَكَفَّتُكِ وَصَلَيْتُ وَعَلِيْكِ وَدَفَتُنِّكِ قُلْتُ لَكَانِي بِكُ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَرْجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرِشتَ فِيْهِ بِبَعْضِ بِسَآنِكِ فَتَيَسُّمُ وَشُوِّلُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم ثُمٌّ بَدِئ فِي وَجُعَهِ الَّذِي مَاتَ فِيْه (رواه الدارمي)

## وصال نبوی کے بعد حضرت خضر رضی اللّٰہ عنہ کی تعزیت

14 وَعَنْ جعفو بن محمد عن ابيه ان رجلا من قريش دخ على ابيه على بن الحسين فقال الا احدثك عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال بلى حدثنا عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال لها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرئيل فقال لا محمد ان الله اوسلني اليك تكريما لك وتشريفا لك خاصة لك يسالك عما هو اعلم به منك يقول كيف تجدل قال اجدني يا جبرئيل مغموما واجدني ياجبوئيل مكروبا ثم جآء ه اليوم التاني فقال له ذلك فرد عليه البي صلى الله عليه وسلم كفا رد اول يوم ثم جآء ه اليوم الثالث فقال له كما قال اول يوم ورد عليه كما رد عليه وجآء معه ملك يقال له اسمعيل على مائة الله ملك كل ملك على مائة الله ملك كل ملك على مائة الله ملك كل ملك على مائة الله ملك على ادمي قبلك ولا يستاذن علي يعدك فقال ائذن له فاذن له فسلم عليه ثم قال يا محمد أن الله اوسلني اليك فائم امرت و امرت ان اقبض وحك قبلت ان امرتني أن اتركه تركته فقال وتفعل ياملك الموت قال نعم بذلك امرت و امرت ان اطبعك قال فنظر اللبي صلى الله عليه وسلم الى جبرئيل فقال جبرئيل يا محمد أن الله قد اشتاق الى لقائك اطبع وسلم الله عليه وسلم لمكل الموت امض لما امرت به فقبض روحه فلما توفي رسول الله صلى الله فقال النبي صلى الله وبركاته أن قي الله فقال عليه وسلم لوجاً من كل هالك ودركا من كل فائت فيا الله فاتقوا واباه فارجو فائما المصاب من حرم عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فيا الله فاتقوا واباه فارجو فائما المصاب من حرم الثواب فقال على تدرون من هذا هو الحضير عليه السلام ورده البه فاتقوا واباه فارجو فائما المصاب من حرم الثواب فقال على تدرون من هذا هو الحضير عليه السلام ورده البيهقي في دلائل النبوة

''ان فی المله عزاء'' لین الارتعالی کے دین آوراس کی کماب اوراس کی شریعت میں ہرمصیبت کے دفت آسلی آور سکین کا سامان ہے۔ ''و حلفا'' خلف قائم مقام کو کہتے ہیں اور توض کو بھی کہتے ہیں یہاں توض مراو ہے لین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرنے والا ہے۔'' و حر گنا''ای تبدار شحابہ یا لینے کے معنی میں ہے لینی اللہ تعالیٰ ہرفوت شدہ چیز کا تداوک کرتے والا ہے۔''فیاللہ'' لینی اللہ تعالیٰ کی مدو ہے تقوی اختیار کرو۔''المصاب'' لینی مصیبت زوہ حقیقت میں وہ محق ہے جو تو اب ہے محروم کردیا سمیا ہو۔''فقال علی ''اس سے زین العابدین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرے علی مرتعنی رضی اللہ عند بھی مراد ہو سکتے ہیں تانی زیادہ واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہی مراد ہو سکتے ہیں تانی زیادہ واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہی مراد ہو سکتے ہیں تانی زیادہ واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند ہی مراد ہے۔

"مو المنحضو" علام طبی رحمة الله تعالی علی فرماتے میں فید دلالة بینة علی أن المنحضو هو جود. (مرة تبدا 10 م 32) محت حضرت خصری حیات اور ممات میں علاءات کی موت کے قائل محضرت خصری حیات اور ممات میں علاءات کی موت کے قائل میں دونوں طرف دلائل ہیں ڈر بربحث حدیث سے داختی ہوجاتا ہے کہ حضرت خصر ذائدہ ہیں اور دور جائل الغیب کے افراد ہیں ہے ہیں تکوئی نظام سے معنقی ہیں ان پر ظاہری نظام اور ظاہری شریعت کے دکام کونا فرنہیں کیاجا سکتار جوعلاءات کی وفات کے قائل ہیں وہ کتے ہیں کے اگر وہ ذائدہ ہوتے تو استحضرت صلی اللہ علیہ وہ سے ما قات کرتے ۔ آپ پر ایمان لاتے اور غزوات میں شریعہ ہوتے نیز ایک حدیث ہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ سے دیا گئا ہے جو اس میں اور دور ہوئی اور میں میں ہوتے ہوں گے۔ استحقار کی اور میں میں ہوئی ہوئی میں ان کے بعد ہم ہوجائے کی خضراس وقت آگر موجود سے تو بھینا سوسال کے بعد ہم کے ہوں سے موفیاء کرام جواب دیتے ہیں کرد کے بھی ہوں گے۔ موفیاء کرام جواب دیتے ہیں کرد کے بھی ہوں گئا ہم کی تعزی کے معزی کے استحقار کی تعزی کے استحقار کی تعزی کے استحقار کیا کی تعزیت کے استحقار کیا تعزی کے استحقار کیا تا میں کوئی استجاد کریں ہیں ہوئی کے استحقار کیا کی تعزیت کے استحقار کیا تعزی کے استحقار کیا تعزیل کے استحقار کیا کیں میں جائے استحقار کیا کہ کیا ضرورت ہے جولوگ مرکئے ہیں ان کے لیے استحقار کیا تعزید کے استحقار کیا کہ کیا ضرورت ہے جولوگ مرکئے ہیں ان کے لیے استحقار کیا تعزید کیا کہ کیا ضرورت ہے جولوگ مرکئے ہیں ان کے لیے استحقار کیا تعزید کیا کہ کیا میں دیا ہے تو اس میں کوئی استجاد کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کی دورت ہے جولوگ مرکئے ہیں ان کے لیے استحقار کیا تعزید کیا کہ کوئی استحقار کیا تھا کہ کیا کہ کر کے کہ کیا کہ کوئی کے استحقار کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی استحقار کیا کہ کوئی کے استحقار کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کے استحقار کیا کہ کوئی کے استحقار کیا کہ کوئی کے استحقار کیا کہ کوئی کوئی کی کوئی کے کائی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کائی کیا کہ کوئی کے کیا کہ کوئی کی کوئی کے کائی کوئی کوئی کے کائی کوئی کے کائی کوئی کے کائی کوئی کوئی کوئی کے کائی کوئی کے کائی کوئی کے کائی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کائی کوئی کے کائی کوئی کوئی

ع بي الفرق في جس طرح فاهو على الاماتة بالح طرح قاهو على ابقاء المعيات بهى بينائل قارى رحمة الفرق في عليه في تعاسب كرج والنبياء كرام الن وقت ذنده بين ووآسانول من بين يعني عقرت بيني اور معزت اوريس عيبم السلام اوروز من يربين يعني معزت ان بن اور معرت بنعن معزم السلام.

باب ..... المنخضرت صلى الله عليه وسلم نے كوئى مالى وصيت نہيں كى

یمپال سے باب عنوان کے بغیرہے کو با بیو فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے لیے بطور تالج اور بطور تحییل ہے کین اس باب میں جتنی ا حاویت میں ان سب کا تعلق آنخضرت کے ترک سے ہے اس لیے شارعین نے یہاں باب ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھاہے میں نے بھی ای اطرح کیا ہے اس باب میں فعل ثانی اور فعل ثالث تہیں ہے ۔

#### الفصل الاول

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاقَالَتْ مَا تَرَكُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْنَارًا وَلَا جَرُهُمَا وَلَا شَاةً وَلَا يَعِيُرًا وَلَا أَوْصَلَى بِشَيْءٍ (رواه مسلم)

نر کھنے گئے۔ ان کھنے کی اعتراب عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فوت ہوئے کے بعد درہم وہ بنار نہ چھوڑے اور نہ کمریاں اور اونٹ اور نہ وصیت کی کسی چیز کی۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

نستین کی جس کا تعلق ال او صی '' یعنی آخضرت صلی الله علیه وسلم نے کو گی ایسی دصیت نہیں کی جس کا تعلق مال اور جا ئیرا دے ساتھ ہو گہاں دین سے تعلق آپ نے آخرونت میں جسٹیں فرمائی میں' چونکہ آپ نے کوئی مال اپنے پاس رکھا نہیں تھا اس لیے دصیت کی عفر درت نہیں تھی جو پھھآپ کے پاس تھا دہ آپ نے اپنی زندگی میں صدفہ کر دیا تھ صرف چند جہا دی اسلو چھوڑ ایدائی طرح آنخضرت صلی اللہ عندو تنم کمی کودھی مقرضیں کیا تھا اور تہ خلافت کے لیے کسی کو پختا تھا اس جملہ سے شیعہ کا وہ عنداع تعدہ رد کر نام تقصود ہے جس میں شیعہ کہتے چیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ والی وسی تھے اور خلافت کی دھیت بھی ان کے لیے بوئی تھی چنا نچے شیعہ اپنی او انوں میں اس عام عقیدہ کی ترویج کرتے جی اور کہتے جی اشتھا۔ ان علیہ والی اللہ ووصی دسول اللہ (علی الوافضة العدة اللہ)

# حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کوئی تر کہیں چھوڑا

(٢) عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ رضى الله عنه أجى جُوَيْرِيَةَ قَالَ مَا تُوكَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْنًا إِلَّا بَغَلَتْهُ الْبَيْضَآءَ وَسِلَاحَة وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةُ (بخارى)

ں پھنٹی جسٹرے محروین حارث رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے جو جو پریہ کے بھائی مٹھے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ورہم دوریناراورغلام لونڈ کی شرچھوڑ ہے اور ندکوئی اور چیز مگر تجرابتا کہ سفید تھا اور اپنے ہتھیا راورصد قد کی زیمن ۔ (روایت کیااس و بھاری نے )

# حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کاتر که دارتوں کاحق نہیں

(٣) عن ابي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتقتسم ورثتي ديناوا ماتركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة رمنف عليه

ﷺ : حفرت ابو جریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے فوت ہونے کے بعد میرے وارث نیس وارث نیس تغلیم کریں سے دینار جوش نے اپنی ہو یوں کے لیے فرج چھوڑ ااور بعد اجرت عامل اپنے کے وہ صدقہ ہے۔ (شنق علیہ) لَنْتُ سَجَ الْمُوفَة نسانی " الخضرت سلی الله علیه و ملم نے "صفی" کے طور پرفدک بین اورای طرح بونضیر کے ملاقے بیل کچھڑ مین نے لی تھی جس ہے آپ کے اللی وعیالی کا خرج نکلیا تھا اوراس ہے جو پہتا تھا ووسلم انوں پرتقیم ہوتا تھا آپ سنی الله علیہ وسلم کے از واج کے لیے آپ کی وفات کے بعد نکاح کرنامنع تھا کیونکہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کی حیات پرزخی کا اگر و نیا پر پڑتا ہے البندااز واج مطہرات کی حیثیت ایک تھی کو یا وہ عدت میں بیشی تھیں اس فیصان کا خرج آپ کے ذمہ پرتفار "مونة عاملی "مؤنة ہو جھ کو کہتے ہیں اور عاس ہے مراد آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد خلف میں جسے ابو برصد ایق رضی الله عند نے آخضرت سلی الله علیہ وسلم کی اس قفی زبین کی سر پرتی کی تھر حضرت عمر فی روق رضی الله عند نے سر پرتی کی تھر حضرت عمر ان رضی الله عند نے آپ کو اللہ کی تھراس میں پکھؤ اتی قبضہ آپ یا تھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیہ نے آپ تبند کو حضرت عمر ان میں مالہ اللہ آپئی ۔ اس مدیث کی تر پر تفصیل مناقب عمر فاروق رضی اللہ عزیان شاماللہ آپئی ۔

# انبیاءلیہمالسلام کےتر کہ میں میراث جاری نہیں ہوتی

ہم عَنْ أَبِي بَكُرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نُؤدَتُ مَا تَوَكَنَاهُ صَدَفَةٌ (متفق عليه) تَرْتَيْجَيِّرُ : معزت الويكروشي الله عنه ب روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جورے مال كاكونی وارث ایس بوسكیا وو سب كاسب صدقہ ہے۔(روایت كياس كونغاری نے)

نیسٹینے الانووٹ الیوں کے بہائی جماعت نہ کس کے دارہ ہوتے ہیں کہ بیراٹ کامال نے لیں ادر نہ ہارا کوئی دارے ہوسکتا ہے کہ ہمارے مال میں سے حصہ بیراٹ کا بال میں سے حصہ بیراٹ کے بیان اور نہ ہوسکتا ہے کہ ہمارے مال میں سے حصہ بیراٹ کے بیان فرمائی جبرے بیروش اللہ تعدید کے بیان فرمائی جبرے بیان فرمائی جبرے بیان خرمائی عنون کے جسرے معرف اللہ علیہ دسم کے بیان فرمائی جبرے بیان فرمائی جبرے بیان خرمائی کا معالیہ کیا معارف میں اللہ تعدید کے بیان فرمائی جبرے بیان کے بیان کو بیان کا اس بیرون کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان ک

ملاعلی قاری رحمۃ انڈوطیہ نے مرقات میں کہیں پر کھتا ہے کہ انخضرت مسلی انڈوطیہ وسلم کے مال میں میرا شاس لیے ٹیس جلتی کہ آپ مسلی انڈوطیہ وسلم حیات ہیں گویا آپ کے ہاتھ سے مال ٹکلا بی ٹبیس ہے کی وجہ ہے کہ از واج مطبرات کے ساتھ نکاح کرتا ترام تھا۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ طیب نے یہ بھٹ میں چھٹری ہے کہ آپایٹھ مقام انہاء کے مال کا ہے یا حضورا کرم سلی انڈوطیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے دانے اور معتد قول ہی ہے کہ رہتمام انہاء کے عام تھم ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ میں میراث اس لیے بھی جاری ٹبیس ہوتی تھی تا کہ کوئی گھٹس نہی کی موت براس لیے بھی جاری ٹبیس ہوتی تھی تا کہ کوئی ہے والے میراث سلے کی اس میراث سلے گئی۔

# امت مرحومہ کے نبی اورامت غیر مرحومہ کی نبی کی وفات کے درمیان امتیاز

(٥) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةٌ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيْهَا قَبْمَ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ هَلَكُهُ أُمَّةٍ عَلَّبَهَا وَنَبِيَّهَا حَيْ فَا هَلَكُهَا وَهُوَ يَتُظُو فَاقَرَّ عَيْنَهِ بِهَلَكْتِهَا وَنِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا آمُوهُ (رراه مسلم)

ترکیجی کی اداد و کرتا ہے تو اس امت کے بی کوفوت کر دیتا ہے اس امت ہے بہلے ااور اس بیٹیم کو اس اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بیٹے میر سامال اور پیش رو بیٹر اور اس بیٹیم کو اس امت کے بیٹے میر سامال اور پیش رو بیٹا ہے۔ جب اللہ امت کی بلاکت چاہے تو بی کی موجودگی بیس امت کو بلاک کر ویتا ہے اور اس نی صفی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھندی کر دیتا ہے امت کی بلاکت کی وجہ سے جب اس نی کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافر مانی کرتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

# ذات رسالت صلى الله عليه وسلم سے امت كى عقيدت ومحبت كى پيش خبرى <sup>\*</sup>

ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لياتين على
 احدكم يوم ولا يراني ثم لان يراني احب اليه من اهله وماله معهم. (رواه مسلم)

نکھنے گئے ' معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتم پرایک دن آوے کا اور محدکونہ دیکھے گا اور محدکود کھنا ہے بہت مجوب ہوگا اس کے الل اور مال سے جوان کے ساتھ ہوگا۔ (مسلم)

نستین ایک زماندالیا آئے گا کہ میری وفات کے بعد میرے استین ایک زماندالیا آئے گا کہ میری وفات کے بعد میرے ساتھ می ساتھ مجت کرنے والے ایسے لوگ ہوں مے جواس بات کوچا ہیں سے کہان کے الل وعیال اور بال ومنال سب قربان ہوجا کی مرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وکم کا دیدار ان کونصیب ہوجائے ''معھم '' بیلفظ بطور تا کید لگایا ہے بینی الل وعیال کے ساتھ مال بھی قربان کرنے اس سے موجودہ محالہ کو مرتب دلا تا ہے کہا ہی دولت کم کی اور نوحت عظمی سے زیادہ فاکدوا تھا کہ اور رستی ندکرواور ندکل بچھتا کی سے شاعر نے کہا:

فما بعد العشية من عرار

تعتع من شعيم عرار نجد

ترجہ: گلستان نجد کے مرارنا می بھول سوئٹھنے کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ مغرب کے بعد جب سنر ہوگا بھریڈیٹن کیس گے۔ ترجہ: اگرکسی نے کہا کرمجوب آسمیا ہے فواکر کوئی جھے بھائس پراٹکا دے جب بھی استقبال کے لیے جاؤں گا۔

# باب مناقب قریش و ذکر القبائل... قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر کابیان

من معشر سنت لهم اباء هم و امامها الكامة و المامها الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة و الكامة

## المفصل الاول.... قريش كى فضيلت

(۱) وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوةً ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّاسُ ثَبَعٌ لِقُوَيْشٍ فِي طَذَا الشَّأَنِ مُسُلِمُهُمُ ثَبُعٌ لِمُسُلِعِهِمُ وَكَافِرُهُمُ ثَبَعٌ لِكَافِرِهِمُ (معَن عليه)

التَّنَيْجَيِّرُ وَمَن الله عَروايت بني ملى الله عليه والم في الله عليه والم الله عليه والم الله على الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله عليه والمرابع الله والمرابع المرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع المرابع الله والمرابع المرابع المرابع الله والمرابع المرابع ا

سردار ہیں۔مسلمان قریشی مسلمان سے تابع ہیں اور کا فرقر کٹی کا فروں کے تابع ہیں۔ (منفق علیہ )

## قر کیش ہی سر دار ہیں

(۲) وَعَنْ جَابِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ النَّاسُ تَبَعَّ لِقَرْيَشِ فِي الْخَيْرِوَالشُوِّ (دواه مسلم) تَشَيِّحَ مِنَّ : حفرت جابر دشي الله عند سے دواہت ہے ني سلی الشّعليہ دسلم نے فرما یالوگ قریش کے تابع جس براکی اور بھلائی ش ۔ (مسلم ) معن م

#### خلافت اورقر کیش

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَوْ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وصلم فَالَى لا يَوْالُ هندًا الْاَمْرُ فِنَي قُرْيُشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ إِنْهَانِ (منفق عليه) تَشْتَحَيِّنْ أَنْ مَعْرِت ابن عمروض الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی جب تک کہان میں دوآ دمی یا تی رہیں۔ (مثمل عیہ )

## قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ مقید ہے

(٣) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلَّم يَقُولُ إِنَّ هَذَاالْآمَرَ فِي قُرَيْشِ لَا يُعَادِيُهِمُ آحَدٌ إِلَّا كَبُهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَاأَقَامُوَ اللَّذِينَ (رواه البحاري)

التشکیل احترت معاویرضی الشاعندے دوایت ہے وہ کہتے جی کہیں نے رمول الندسلی التدعنیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ بی فات قریش میں رہے گئیس دشنی کرے گا اس سے وکی تکراہند تعالی اس کوالٹا کردے گا اس سے مندے بل قریش کے دین پر قائم رہنے تک ۔ (بغاری)

#### قریش میں ہے ہارہ خلفاء کا ذکر

(۵) وَعَنْ جَابِو بَنِ سَمْوَةَ قَالَ صَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لا يَوَالُ الإشلامُ عَوْيُوا إلى إِفْنَى عَشَرَ حَلِيْفَةٌ كُلّهُمْ مِنْ قُويَشٍ وَفِى وَوَايَة لَا يَوَالُ اَمْرُ النّاسِ مَاضِيًا مَاوَلِيَهُمْ إِفَنَا عَشَرَ وَجُلَا كُلّهُمْ مِنْ قُويُشٍ وَفِى وَوَايَة لَا يَوَالُ اَمْرُ النّاسِ مَاضِيًا مَاوَلِيَهُمْ إِفَنَا عَشَرَ وَجُلا كُلّهُمْ مِنْ قُويَشٍ وَفِى وَوَايَة لَا يَوَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَى نَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ إِنْنَاعَشَوَ حَلِيْفَةٌ كُلّهُمْ مِنْ قُويَشٍ (معن عله)

نَّرِیْ کَیْنَ اور وہ سب قریش سے دوایت ہے کہ انہوں نے رسول اندُصلی اندُعلیہ دسلم کوفر مائے سنا کہ اسلام بمیشرقوی رہے گابارہ طلیغوں تک اور وہ سب قریش سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بمیشد دہے گا نوگوں کا کارگذر نے والا جب تک کہ حاکم ہوں سے امیران کے بارہ محص کدوہ سب قریش سے ہوں ہے ایک روایت میں ہے بمیشد وین قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہواور لوگوں پر بارہ طلیعے ہوں قریش سے ۔ (روایت کیال کو بخاری اورسلم نے)

نستنین اوراس کا مصداق سعین کرنا کانی مشکل ہے اس نے پچھنسل کی صرورت پڑے گی جب تک قریش کے بارہ خلفاء ظاہر نہ ہو جا کی اس صدیت میں صدیت میں صدیت کا سجھنا اوراس کا مصداق سعین کرنا کانی مشکل ہے اس نے پچھنسسل کی ضرورت پڑے گی افراسجھ لیزا جا ہے کہ اس صدیت میں فرکور و بارہ خلفاء سے بیمراد تبیل ہے کہ و حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلاً ہے در ہے آئی سے کیونکہ آئی سے کہ و وضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلاً خلاف ہے کہ اس کے بعد مصلاً خلافت علی میں اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلاً خلاف ہے کہ اس کے بعد خلاف میں اللہ علیہ کہ میں جو تیا مت تک مختلف او قات میں آئیں میں جو نے عدل واقعا ف

پہلاتوں: قاضی عیاض مائلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہارہ خلفاء ہیں جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے بعد ہے لے کر بنوا میں ہوآ تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے بعد ہے ۔ دوسراتوں:
کر بنوا میں کے دور تک ہارہ خلف ہے ہیں ان کے مجموعی حالات اس جھے تھے آگر چیعش ان میں خراب آئے ہیں گران کا اعتبار نہیں ہے ۔ دوسراتوں:
دوسراقول ہی ہے کہ ان بارہ خلفاء سے مراد دو خلفاء ہیں جو عادل تقی پر ہیز گار ہوں سے نشکسل کے ساتھ نہیں ہوں سے بلکہ قیامت تک اس جسم کی اس میں اورہ عادل خلاج ہوں ہے۔ تعبیراتوں: تعبیراتوں ہے سکدان بارہ خلفاء سے مراد دہ خلفاء ہیں جو حضرت مبدی کے بعد شرد عبول کے دہ اولا دمہدی میں ہوں کے اورڈ بڑ جاسرال تک نہایت عدل دائصاف کے ساتھ حکومت قائم کریں ہے کویا ہی علامات قیامت میں ہے ہوتر ب قیامت کے دائے علامت ہوتی ۔

چوتھا تول: چوتھا تول بیرہے کہان یارہ خلفاء سے آبک ہی تریائے کے ایسے خلفاء مراد جیں جو بلاداسلامیہ عمل مختلف بمالک عیں حاکم ہوں کے ان کاوجود باعث انفاق داتھا ذمیس بلکہ یاعث شورش ونزاع ہوگا حدیث کا مطلب سے ہوجائے گا کہان کے آئے سے پہلے عدل واقعیاف ہوگا تحران کے آنے کے بعد طوا نف المملو کی کاو درشر وع ہوجائے گا اور اختیا ڈات ہوں ہے۔

### چند عرب قبائل کا ذکر

(٢) ۚ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم غِفَازٌ غَفَرَاللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَائَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ (منفق عليه)

تَشَيِّحَ يَّكُنُّ : حضرت ابن عمر منى الله عند سے دوایت ہے کہار سول الله صلى الله عليه وسلم قرباتے عضالله تعالی غفار کو بخشے اور وسلم ان کوسلامت ریجے اللہ تعالی اور عصیہ نے اللہ کی معصیت کی اور اس کے رسول کی ۔ (شنق علیہ)

نستنتیج: "غفاد غفو الله لمها" غفارنین پر کسره ب عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس بیل مشہور صافی ایوؤ رفغاری رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے سے آخضرت ملی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بیدا ہوئے سے آخضرت ملی اللہ علیہ اللہ عنہ بیدا استفاق خفر ان کود کچہ کران کے لیے مغفرت کی دعافر مائی۔ اسلم" سلامتہ بھی عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے اس قبیلہ نے اللہ اللہ علیہ اسلم استفاق کود کچہ کران کے مشہور قبیلہ ہے اس قبیلہ کے اللہ علیہ معالم میں دعور میں دھوکہ کے ساتھ شہید کردیا تھا۔ کے لیے بھی سلامتی کی دعافر مائی۔ مساتھ شہید کردیا تھا۔ استفاق عصیان کودیکے کران کے میں معیت کی دجہ سے بددعافر مائی۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے مبدأ الشبغاق عصیان کودیکے کران کے لیے ان کی معیت کی دجہ سے بددعافر مائی۔

### چند قبائل کی فضیلت

(ـــ) وَعَنُ آبِيٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيِّنَةُ وَاسُلَمُ وَعِفَارٌ وَٱشْجَعُ مَوَالِيٌّ لَيْسَ لَهُمُ مَوَلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (منفن عليه)

نگنشتی خریش بعن قریش قبیلہ کے جوسلمان ہیں۔الانساراس سے مرادانسار مدید ہیں۔موالی یاے متکلم کی طرف مضاف ہے میدولی کی جمع ہے دوست کے معنی ہیں ہے۔ لیتن بیقاباکل میرے دوست ہیں اوران کے دوست صرف اللہ تعالی اوراس کے دسول ہیں۔

#### دوحليف قبيلون كاذكر

(^) وَعَنُ أَبِى مَكْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْلَمُ وَغِفَازٌ وَمُؤيْنَةُ وَجُهَيْنَةٌ عَيْرٌ مِّنَ بَنِى تَجِيْمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِهِ وَسلم أَسْلَمُ وَغِفَازٌ وَمُؤيْنَةُ وَجُهَيْنَةٌ عَيْرٌ مِّنَ بَنِى تَجِيْمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِهِ عَلَيْهِ مِنْ بَنِى آسَدٍ وُغَطُّفَانَ (معن عليه)

تَرْتَنْجَيِّنَ عَلَمُ اللهِ عِنْ الله عندے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ عفار عرینہ اور جہیں یہ نی تہم سے بہتر میں۔ اور تی عامرے اور بہتر میں دونوں حلیفوں بنی اسدا ورغطفان ہے۔ (مثل علیہ) بنوتميم كى تعريف

(٩) وعل ابنى لهريرة قال خازلت أحبُّ نبنى تَجنع مُنَذُ ثلث سجعت من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ فيهم شمعته يقولُ الله عليه وسلم هذه شمعته يقولُ الله عليه وسلم هذه شمعته يقولُ الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت شبئة مُنهم منذعائشة فقال أعتقيها فإنها من وَثَلِ إسْماعِيلُ رسفق عليه)

حربیتی آرا معزمت او بریدوش امنده ند سده ایت به کهایش بی تیمیم کو بمیشده وست رکته بول ای وقت سے کیفنی تحسالیس کی ش نے رسول امند سنگی امند سیاه منم سنان کے فق میں را آپ ملی امند بنیا تا معرفر مات تھے بی تیمی امند میری کے جی دمیال پر ساوہ ریو بنی اللہ عند سے کہا رفتی مراب مدھے آئے نے ورسول امناصلی امندہ بیام مرابی کور ماری قوم کے صداقے جی اورائیک لوطری تھی بی تھیم سے حضرت کا کشریفی امند حنہا کے باس آپ ملی امندہ بیاد ممرابی فران سے امند بنی امندہ تبدیاس کور کرد سیاس نے کرمشرت اور کیک کی اواد دے سے در حضل میں ا

# الفصل الثاني...قريش كوذليل نه كرو

ر ۱۰) وعن سفیدعن النّبی صلی الله علیه وسلم فاق مَنْ بُرِ ذهوان فُرلِش اهامهٔ اللّه ادواه انترمذی شَیَحَتَیْ از مَنزت عدیت روایت ہے وہ تی سلی انترطیہ وسم سے روایت کرتے ہیں آپ سی انترطیہ وسلم نے قرمایا جوقریش ک والت کی خواہش کا راد وکر بے توالندا ہے وکیل کرے کا راتر ہاں)

#### قر کیش کے حق میں وعا

(۱۱) وَعَنِ نَبِ عَبَاسِ ۚ قَالَ قَالَ وَهُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهُمُ إِذَقَتْ أَوْلَ قُونِيْنِ نَكُنُلا قَاذِقَ اجْرَهُمْ فَوَالَا (مرمنی) التَّبِيْنِيْنَ ﴿ مَعَرِتُ امْنَ مِنَا اللّٰهِ عَند صروايت ہے كہ بول اللّٰهُ عليه وسلم سَنْفِر مِنا كذا ہے اللّٰهُ قَالَ عَنْ سَكَاول لَا كُولَ الوعة الب خِصابِ اوران كَمَا مُرُوعِنْتُنَ مَعَافَرُ وَ (روایت كِيان أَوْرَ مُرَى شَدُ)

## دویمنی قبیلوں کی خو بیاں اوران کی تعریف

(٣ ) وعن أبى عامر ن الاشترئ قال قال زشؤل الله صلى الله عليه وسلم بغم الحق الاسدو و الاشتاران
 الائترون بى البتال ولا يَفُلُون وَهُمْ مِبْنِى وَأَنَا مِنْهُمْ رَوَاهُ البَّرْمَادِئ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْتِ

تَشَيَّحَيِّنَ حَمَّرَتَ الْإِمَّا مَا أَمْ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيْتُ مِنَانَ حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عليه الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْآوَدُ اَوْدُ اللَّهِ عِي الْآوْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْآوَدُ الله عِي الْآوْمِ وَيُولِدُ النَّاسُ أَنْ يُعَفِّعُوهُمْ وَلَوْ آلِينَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهِ يَا لَيْتُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهِ يَا لَيْتُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهِ يَا لَيْتُ أَبِي اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ أَبِي كَانَ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَقُولُ الوَّجُلُ يَالَيْتَ آبِي كَانَ الْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عن الله کا الله الله الله عند سند و آیت ہے کہار سول الله سندوسم نے فربایا کیفیلداز و کے لوگ روئے و مین پراللہ تعالی کے از د مینی اللہ کا شکر اور اس کے دین کے معاون میں لوگ ان کوز مین میں حقیر کرنا جا ہے میں اور اللہ تعالی ان کو بلند درجہ و یہ جا ہتا ہے۔ آئے گا لوگوں پرایک زباندا کے گا ایک مرد کاش کہ ہونا میر ایاب قبیلداز دے اور کاش کہ ہوتی میری مال بھی قبیلداز دسے ۔ (ترف کا نے ادکہا بیصل بند فریب ہے)

## تین قبیلوں کے بارے میں اظہار ناپسندیدگی

(١٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصْيْنِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَيْكُرُهُ فَلَقَةَ أَخَيَآءِ فَقِيْفِ وَبَنِي حَنِيْفَةَ وَبَنِي أَمْيَّةَ زَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ وَقَالَ هَاذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

نَشَيَجَيِّنْ المعرت عمران بن حمين سے روايت کے کہ ني سلی الله عليه وسلم فوت ہوئے اس حال ميں که آپ تين قبيلوں کوا چھائيس جھتے تھے۔ تقیعت کی صنیف کی امید۔ روایت کیااس کور ندی نے اور کہا رہ حدیث غریب ہے۔

نسٹنے: تفیف اس فیلہ میں شہور ظالم جائے بن یوسف ہیدا ہوا تھا جس نے ایک لاکھ (20 ہزار بے گنا وانسانوں کو ہاندہ کرقل کیا تھا۔ بنو حنیفہ اس فیبلہ میں شہور کذا باور چھوٹی نبوت کا دعو یدار مسیلہ کذاب پیدا ہوا۔ بنوا میدان قبیلہ میں عبداللہ بن زیاداور بزیدوہ میرکذا ہین پیدا ہوئے جیں ان ٹائینندیدہ افراد کی وجہ سے آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ قبائل ٹائینند شخے۔

## بنوثقیف کے دوآ دمیوں کے بارے میں پیش گوئی

(١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِى تَقِيْفِ كَذَّابِ وَ مُبِيْرٌ قَالَ عَدُاللَّهِ مِنْ عَصَمَةَ يُقَالِ الْمُخْتَارُ مِنْ أَبِى عُبَيْدٍ وَ الْمُبِيْرُ هُوَالْحَجَّاجُ مِنْ يُوْسُفَ وَقَالَ هِشَامُ مِنْ حَبَّانِ أَحْصَوْا مَافَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِافَةَ ٱلْفِي وَعَشْرِيْنَ ٱلْفَارَوَاهُ البَرْمِذِيُّ وَرَوَاى مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيْحِ جِيْنَ قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَاللَّهِ مِنْ الرَّبَيْرِ قَالَتُ المُحَجَّاجُ عَبْدَاللَّهِ بِنَ الزُّهَرِ قَالَتُ السَّمَاءُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّ فِى نَقِيْفِ كَذَّابًا وَمُبِيَّوا فَامَّا الْكَذَّابُ فَرَايَنَاهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّ فِى نَقِيْفِ كَذَّابًا وَمُبِيْوًا فَامَّا الْكَذَّابُ فَرَايَنَاهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمُؤْلِلُهُ وَمُؤْلِكُ اللَّهُ وَسَيْحَى ثَمَامُ الْحَدِيْتِ فِى الْفَصْلِ النَّالِثِ

تر بھی ہے۔ اس عمرہ نے کہا۔ کہاجاتا ہے جھوٹے سے مراد مخارین اللہ ملے واقعہ کے قرمایا کہ تقیق میں ایک بڑا جھوٹا اور ہلا کو ہوگا۔
عبداللہ بن مصمہ نے کہا۔ کہاجاتا ہے جھوٹے سے مراد مخارین ابی عبیداور بلا کو وہ جائے بن میسف ظالم ہے۔ ہشام بن صان نے کہا لوگوں
نے شار کیا ہے جو جانے نے قبل با ندھ کران کی تعدادا یک الکھیں ہزار کو کینی ہے۔ روایت کیاس کوٹر ندی نے اور مسلم نے اپنی تھی میں نقل کیا
کہ جس وقت جائے نے عبداللہ بن زیر کوٹل کیا تو اساءرضی اللہ عنہائے کہا کہ رسول النصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم کو کہ بڑا جھوٹا اور ایک
بلاکو۔ اے بر بڑا جھوٹا اس کو ہم نے ویکھا امیر بلاکوئیں گمان کرتی میں تھے کواسے جائے ! آئے گی پوری حدیث مختر یہ تیسری فصل جس۔

## قبیلہ تُقیف کے تن میں بدؤ عاکے بجائے دعاء مدایت

(۱۱) وَعنَ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَادَسُوْلَ اللَّهِ آخَرَفَتُنَا نِبَالُ لَقِينِفِ فَاهُ عُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ اَللَّهُمَّ الْحَدِثَةَ يَفَا. (رواه الترمذي) مَنْتَنِيَحِنْ أَنْ مَعْرَتَ جَابِرَضَى اللَّهُ عندے روایت ہے کہا بعض صحابہ دخی اللّه عَلَیْهِمْ نے کہا اے اللّه کے دمول کی تقیفت کے تیروں نے جمیں جلادیا۔ آپ دوعا سیجے اللّه تعالیٰ ہے تعیف ہرتو معرّبت سلی اللّه علیہ وکم سے فرمایا الٰہی اُقیف کوہدایت فرما۔ (ترزی)

#### قبیل*جمیر کے* لیے دعا

(١٤) وَعَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مِنْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَجَآءَ هُ رَجُلَّ أَحْسِبَهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ اَلَّعَنْ حَمِيْرًا فَأَعْرَصَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ هُ مِنْ اطِّقِ الْاَحِر فَاعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللّهُ حَمِيْرًا ٱقْوَاهُهُمْ شَكَامٌ وَأَيْدِهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ اَهْلُ أَمْنِ وَإِيْمَانِ رَوَاهُ النِّرِمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ غُولِبُ لَانْعُرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالرَّزَاقِ وَيُرَوى عَنْ مَنْاَءَ هذَا أَحَادِيثُ مَنَاكِمَوْ ﷺ بھٹرے بھٹر سے عبدالرزاق رضی اللہ عنداپنے باپ سے وہ بینا ہے وہ ابو ہر یہ دخی اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے کہا ہم نمی سلی اللہ علیہ وہ اس کے باس ایک فخض آیا بھی اس کو قبیں سے کمان کرتا ہوں اس نے کہا است اللہ عند کردسول جمیر پر احدت کروآپ نے مند پھیرلیا۔
است اللہ کے دسول جمیر پر احنت کروآپ نے مند پھیرلیا نبی سلی اللہ علیہ وہاں فخص کی طرف جسے آیا بھرآپ نے مند پھیرلیا۔
بھر دو دوسری طرف سے آیا بھرآپ نے مند پھیرلیا نبی سلی اللہ علیہ دیلم نے قرمایا اللہ رفت کر سے میر پر مندان کے سلام میں اور ہاتھ ان کے طعام وہ اس واسلے اور ایمان والے ہیں۔ دوایت کیا اس کو ترفدی نے اور کہا بیا حدیث فریب ہوادر تیم سی کو گر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کیا اس میکر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کی اس میکر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کیا اس میکر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کی جاتی ہم اس کو گر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کیا سے منکر حدیث عبدالرزاتی سے دوایت کی جاتی ہیں اس مینا سے منکر حدیث میں۔

نسٹنٹ عافواھھے سلام لینی زبانوں سے ہردفت ان کے ہاں سلام کے چر ہے ہور ہے ہیں اور ہاتھوں سے کھانے کھلانے کے دستر خوان مجائے جار ہے ہیں اوردلوں میں ایمان کے چراغ روثن ہور ہے ہیں۔ لبذا یہ بددھا کے مستی نیس ہیں۔

## حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ اور ان کا قبیلہ دوس

(۱۸) وَعَدَ قَالَ فَلَ لَيْ النّبِي صلى الله عليه وسلم عِمْنُ قَتْ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا تُحَتُ لَوَى إِنَّ فِي دَوْسِ اَسَدُا فَيَهِ خَيْرُ (رَوَهُ الْوَرِمِنِيْ) مَرْسَجَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ مِرِيهِ وَهِى اللهُ عليه وسلم عِمْنُ قَتْ كَهُ بِي صلى اللهُ عليه وسلم نے فرمایا کہ تو کس قبیلہ سے ہے میں نے کہا دوس ہے۔ فرمایا آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے میں کمان کرتا تھا کہ دوس میں کوئی صفحی ہوگیاں میں بھل ان ہو۔ (ردایت کیائی کورڈی نے) میرا خیال تھا کہ این لوگوں میں کوئی خیرا در بھلائی تیس ہے۔

# اہل عرب سے دشمنی آنخضرت سے دشمنی رکھنا ہے

(۱۹) وَعَنْ صَلَمَانَ قَالَ قَالَ لِنَى وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَبْغِضْنِى فَتَفَارَقَ دِيْنَكَ قَلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيه وسلم لَا تَبْغِضْنِى وَقَالَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ عَرِيْبَ كَيْفَ الْغِضُكَ وَمِثَ هَذَانَا اللّهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُغِفُنِى رَوَاهُ النّزِعَثِى وَقَالَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ عَرِيْبَ حَسَنَ عَرِيْبَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل جَدَا مِو جَاعَ كَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَا

# اہل عرب سے فریب ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا باعث ہے

(٣٠) وَعَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضِفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلَّهُ مَوَدَّتِي رَوَاهُ البَّوْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتِ لاَنَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ خُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الْقُوئُ (رواه الترمذي)

سَتَنَجَيِّنَ الله عَلَى مَن عَفَالَ رَضَى الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوعرب کی خیانت کرے گاوہ میرک شفاعت میں داخل ندہوگا۔ اور ندبی اس کومیری دوتی پہنچ گی ۔ روایت کیااس کوئر ند کی نے اور کہا کہ بیصد بیٹ غریب ہے نہیں ۔ پہلے نیج میں ۔ کہا کہ عندیت میں میں عرکی ہے۔ ووائل حدیث کے فزو کیا ایسا قوی نہیں۔

# ايك پيشين گوئی

(٣١) وَعَنْ أُمَّ الْحَوِيْرِ مَوْلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلَاى يَقُوْلُ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ (وَوَاهُ التَرْبِذِيُ

لَّوْنَيْجَيْنَ عَمْرِت ام حريرضی الله عنها سے جوطلحہ بن ما لک رضی الله عند کی آزاد کرد دلونٹری ہے روایت ہے کہا کہ سناہی نے اپنے مولا سے دہ کہتے تنے کہ رسول الله سنی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ قیامت سکے قرب کی علامتوں میں سے حرب کا ہلاک ہونا بھی ہے۔ (روایت کیاس کوڑندی نے )

### خلافت وامارت قریش کوسز اوار ہے

(٣٣) وَعَنْ آبِيَ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُلَكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَصَاءُ فِي الْانْصَارِ وَ الْآذَانُ فِي الْمَعَيْشَةِ وَالْآمَانَةُ فِي الْآرْدِ يَعْنِي الْيَمَنِ وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوْقًا رَوَاهُ اليّرْمِلِيُّ وَقَالَ هَلَا أَصْحُ.

ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی انڈعنہ سے روایت ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فر ایا۔ خلافت بادشائی ترکیش میں ہے اور قضا انسار میں ۔ اوراؤ ان نماز کہنی قوم حبشہ میں ہے امین بکڑ تا اورامین کرنا از دہیں ہیں ہیں۔ ایک روایت میں بیرصدیث ابو ہریرہ پر موقوف ہے روایت کیا اس کوڑندی نے اور کہا کہا س کا موقوف ہونا بہت سیجے ہے۔

# الفصل الثالث ... قریش کے بارے میں ایک پیشین گوئی

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيْعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ يَوْمَ فَصْحِ مَكُهُ لَا يُقَتَلُ قُوَشِيًّ صَبُرًا بَعِدُ طِذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

بھی کے معرب عبداللہ بن مکی رضی اللہ عندے دولیت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدیں نے رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم کوفتح کمدے دن فریائے سٹاکہ شکل کیا جائے گا کوئی قریشی باند ہے کراس فقح کمدے دن کے بعد قیامت تک ۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

### حجاج کےسامنے حضرت اساءرضی اللہ عنہا کی حق گوئی

(٣٣) وَعَنْ أَبِيْ نَوْقُلِ مُعَاوِيَة بُنِ مُسَلِم قَالَ وَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرَّبَشِ عَلَى عَقَيْةِ الْمَدِيْقِقَالَ فَجَعَلَتُ فُرَيْشِ تَمُو عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَى مَرْ عَلَيْهِ عَبُدُ اللّهِ بَنْ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ مَاعَلِمَتُ صَوَّامًا قَوْامًا وَاللّهِ لَلْهُ مَا وَاللّهِ لَامُتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا اللّهِ لَهُ مَا فَاللّهِ اللّهُ عَبْدُاللّهِ فَا وَاللّهِ لَلْمُ اللّهِ لَلْهُ وَقَوْلُهُ فَاوَسُلُ اللّهِ فَانْوَلَ عَنْ جَذَعِهِ فَلَيْكَ فَلَا فَقَالَ عَنْهُ وَاللّهِ لَلْهُ وَقَوْلُهُ فَاوَسُلُ اللّهِ فَالْوَلَى عَنْ جَذَعِهِ فَلَا فَقَالَ فَقَالَ عَلَى فَلَاللّهِ وَاللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَل

فَرْأَيْنَاهُ وَآمًا المُبَيْرُ فَلا أَخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا فَلَمْ يُرَاجِعُها (رواه مسلم)

عَنْ ﷺ : هنزت ایونوقل معاویه بن مسلم رضی التدعنه سے دوایت سے کہا و یکھا میں نے عبدالقدین زبیر رضی اللہ عنہ کو ندینہ کی گھا تی پر -ابو نوٹل نے کہاشروع ہوے قریش این زبیر پرے گذرتے تھے۔ ووسرے ٹوگ اور عبداللہ بن عمران پر گذرے وہ این زبیرے ہاس تغمیر مجتے این عمرنے کہا بچھ پرسلام ہوا ہے اُباخبیب تھھ پرسلام ہوا ہے ایاضیب سلام ہو بچھ پر اُسے اباخبیب ۔ آگاہ ہوخدا کائٹم میں تجھ کومنع کرتا تھا اس کام ہے آگاہ بوخدا کی تم میں بچھکومنع کرتا تھااس کام ہے آگاہ بوخدا کی قسم میں تجھ کومنع کرتا تھا اس کام ہے۔ میں تجھ کو جات ہون تو بہت روز ہے رکھنے والا ہے۔ بہت رات کو بیدار ہونے والا اور قرابت والوں ہے احسان کرنے والا قبا آگاہ ہوخدا کی تشم و اگروہ کہ جن کے خیال میں تو رُا ہے وہ خو و رُ اسے اور ایک روایت میں لامة حدر آیا ہے کھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند وبال سے مطے سے تی تی تی کوعبداللہ بن عمر کے تنسر نے کی اوراین زیبر سے مذکورہ کلام کرنے کی خبر پینی ۔ تو حیاج نے کسی کوابن زیبر کی طرف بھیجالتن زیبر کوئکڑی ہے ؟ 5 را گیا اور یہو دیوں ک تبرون میں فن کردیا گیا چرحجاج نے این زبیر کی مال کے باس کسی کو بھیجا کہ وواساء بنی ابو بمرکی ہے۔اساء نے اٹکار کیا آنے ہے۔ پھر عَبَانَ نے ان وے یاس کیا آو**ی کو بھیجا کہ تو خودمیرے یاس آندوگر ند بی**ں تیرے پاس الیے مخص کو بھیجول گاجو تیرے سرے وابول سے چکز کمر لے آئے گا ایونونل نے کہا کہ اساء نے انکار کردیا اور بیربات کہا بھیجی کہم ہے اللہ کی تیرے یا سنبیں آؤں گی جب تک تو میرے یا سال قنف کونہ <u>جسے</u> جومیر ہے مرکے بالول سے پکڑ کر لے جائے ۔راوی نے کہا حجاج نے کہا دکھاؤ میری جو تیاں جی ج نے جو تیاں پہنیں پھراکڑ کر میرا بیان تک کہ حضرت اس و کے یاس آیا کہتے لگا کیاد پکھاٹو نے مجھاکو جو بیں نے خدا کے دشمن کے ساتھ کیا اساونے کہاڑ پکھا ہیں نے تجھاکو ک تباه ک تو نے دنیاس کی اور تباه کی اس نے آخرت تیری پیٹی ہے جھاکویہ بات تو کہتا ہے اپنے زیر کوا سے اپنے دو کمریند والی کے اللہ کی تشم میں ہوں ذات العما قیمن ان ووٹون میں سے ایک ہے میں حضورصلی الله علیہ وسلم حضرت ابو بکررض الله عنہ کے لیے کھا تا اٹھائی جانور دل کی حفاظت کی خاطراورد دسرا کمر بند کہ جس ہے مورتیں اپنی کمر ہاندھتی ہیں نیس ہے پرواہ ہوتی عورت اس سے پیزوار کہ رسول انتسلی انٹسالیہ وسلم نے بیان کیا ہم کو کر تقیف میں ایک بہت بروجھوٹا اورایک ہلا کو ہوگا لیں ایپر برا جھوٹا دیکھا ہم نے اس کو۔ ایپر ہلا کوٹیس گھان کرتی میں تھھ کوئٹر و بناکوکہ عفرت نے خبر دی ہےنوفل نے کہ حجاج اساء کے باس سےاٹھ کھڑا ہوااوراس کوکوئی جواب نددیا۔ (روایت کیاس کوسلم نے )

### خلاہنت کا دعوی کرنے ہے حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنه کا انکار

(٣٥) وَعَنُ نَافِعِ أَنَّ الِنَ مُحَمَّرُ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِيَنَةٍ بُنِ الزَّبَيْرِ فَقَالًا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُواهَاتُوى وَآنُتَ الِمَنْ مُحَمَّرُ وَصَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسَلَمَ فَمَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَخُرُجُ فَقَالَ يَمُنَعُبَىٰ أَنْ اللَّه خَرَّمَ عَلَى دَمَ أَجِيُ الْمُسْلِمِ فَالَا اللَّهُ يَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَانْكُونَ فِقَالَ إِبَنْ عُمَرَ فَلَا قَاتَلُنَ كِلَهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِئِنَةً وَيُكُونَ الذِّيْنُ لِغَيْرِاللَّهِ (رواه البحاري)

#### قبیلہدوس کے حق میں دعا

(٣٣) وَعَنْ أَبِي هُوَيُودَة قَالَ جَاءَ الطَّفِيُلُ بْنُ عَمْرِ الدُّوْسِيُّ الَيْ وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الله وأن الأوافلا هلكتُ وغضتُ وَابَتْ فادُعُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُواعَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمُ الغب دُوسَاوًاتِ بِهِمْ (معنى عليه) وَيَعَلَيْنَ اللهُ عَرْبِهُ وَمِي اللهُ عَدْسِهِ روايت سِطْفِل بن عرودوي رسول الله عليه وسَم كَ بِاس آك اوركها فمبلدوس بلاك بوااس ليه كه تأثر الى اورياد وسيطاعت سه راتب بدوعاً تيجة الله سه ان براوكون في ممان كياكة بدوعا فرما كيل شُدة بي في ما يا قداد تداراه واست وكادوس كواووان كولاؤر (متن عليه)

### اہل عرب ہے محبت کرنے کی وجوہ

(٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِبُّو الْعَرَبَ لِثَلَثِ لِآنِي عَرَبِيُّ وَالْقُوْانُ عَرَبِيًّ وَكَالُمُ الْفَوْانُ عَرَبِيًّ وَكَالُمُ الْفَلِيَّةِ عَرَبِيٍّ وَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان

#### باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم اجمعين

# صحابه كرام رضوان الله عليهم كيمنا قب كابيان

قال الله تعالى: (مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ مَ وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدًاءً عَلَى الْكُفَّادِ وُحَمَّاءً بَيْنَهُمْ تَوَهُمُ وُكُمَّا سُجُدًا يَبَخُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَ دِصُوانًا سِيْمًا هُمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنَ أَفَرِ السُّجُودِ)(سورة الفتح)

'' منافب''جع ہے اس کا مفرد منقبہ ہے منقبت اس فضیلت اوراجیمی فصلت کا نام ہے جس کے ذریعہ سے آوی کوخالق اور کلوق کے زویک عزت وشرف اور منزلت ورفعت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات محوظ لائٹی چاہے کہائی شرف وعزت اورائی منقبت ورفعت کا اعتبارت ہوگا کہ انتہ نتحالٰ کے ہاں اس شخص کو یہ متنام حاصل ہوا گر انتہ نتحالٰ کے ہاں مقام حاصل نہیں ہے تو صرف کلوق کے ہاں اس شرف و مقام کا کوئی اعتبار منہیں ہوگا کھریہ بات بھی ضروری ہے کہ اس منقبت اور شرف و منزلت کا نعین آئے ضرب سلی انٹہ علیہ دکلم نے فرمانی ہوکہ ریکام یا عث فضیلت ہے' عوام انتائی کے تعین کا کوئی اعتبارتیں ہے ۔ اس سے پہلے باب مناقب قریش میں تفصیل کھی جاچک ہے۔

''الصححابة'' بیتم ہے اس کامفروصحابی ہے اور محانی وہ ہوتا ہے جس نے حالت بیداری جس ایمان کی حالت میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہ ہوتا ہے جس نے حالت بیداری جس ایمان کی حالت میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہ ہوتا ہے جس نے اس حالت میں ویکھا ہواور تیج تا بھی وہ ہوتا ہے جس نے اس حالت میں تابعی کودیکھا ہو۔ سحابسب کے سب عادل میں اور انجام کے اعتبار سے ما مون و تحفوظ اور الل جنت ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے زو کیا اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کے مطابق ان کی ہوئی شان ہے سب سے انعمل حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند ہیں گھر خفرہ میں ایم علی معرف میں ایک میں میں جس سے انعمل حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند ہیں گھر خفرہ میں اس میں جس سے انعمل حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند ہیں گھر خفرہ میں انہوں کے دو اسے اس میں ہیں کہر مشر ہیں گھر میں انہوں کی میں انہوں کی میں انہوں کے دیا ہیں۔ میشرہ ہیں کھر میں کی سے پہلے اسام تبول کرنے والے سحاب ہیں۔

"السابقون الاونون" والع بمى شان والعصحايدين معابد كرام بن المسابقون الاولون كون بير؟ توايك تول يدب كديعت عقيد واسلة بين وومراقول يدب كدواقعه بدرست يبله والعصحاب بين تيسراقولي يدب كدفع كدست يبنيه والعصحاب بين چوت قول يدب كرساد صحابہ سابقین اولین میں۔ سی بہ کرام سب سے سب عاول ہیں اور ہمارے دین کے گواہ ہیں انہیں کے واسطے ہے ہم تک کھے طیب اور جوان پہنچا اگر صحابہ کرام کوفراب یا العیافہ یا لئے ہم تک کھے جائے تو تو گوں پہنچا اگر صحابہ کرام کوفراب یا العیافہ یا لئے ہم انہ ہم اور ہمارے لوگ خراب اور کمراہ ہوں سے کو تک یائی کا حوض اگر تندہ ہوجائے تو تو گوں ہم سندہ یائی آتا ہے قرآن کے نقل کرنے ہم ہوجائے گا چندآ و میوں کی سے مسلم کے اس کے ایک اعتباد ہم ہوجائے گا چندآ و میوں کی سے مسلم کے مسلم کے شاگر دبیں اگر صحابہ کوفراب کہا جائے تو بیا تخضرت سملی اللہ علیہ دسلم کے شاگر دبیں اگر صحابہ کوفراب کہا جائے تو بیا تخضرت کے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل اعتباد شاگر دبیدا نہیں کے اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کے کہا ہے ۔
کے درے کہ کہا ہے ۔

وحب اصحابه نور ببرهان لايرمين ابابكر ببهتان ولا الخليفة عثمان بن عقان والبيت لا يبتنى الاباركان حب النبی رسول الله مفترض من کان یعلم ان الله خالقه ولا ابا حفصن الفاروق صاحبه اما علی فمشهور فضائله

مان صحبہ کا آپس میں اختلاف بھی آیا ہے آپس میں جنگیں بھی ہو کیں ہیں بیمشاجرات سحابہ ہیں ہرفریق کی نبیت اچھی تھی گویا وہ بھا کیوں کا اختلاف فلس میں اختلاف بھی آگیا ہے اور دوسر سے کہ خالفت غیر معقول ہے نیز اجتہادی فلطی پر مواخذہ نہیں کیا جا تا اگرا کی فریق تی برفتانو و دسرااجتہادی فلطی کا شکارتھا جہورالل میں کا کہی مسلک ہے باتی سحابہ کرام کا شرق مسائل میں بھی اختلاف ہواہے بیا ختلاف است کے نیے باعث رحمت ہے قائل گرفت نہیں ہے۔ سحابہ کی بردگی صرف است مسلمہ کے لئے بیس بلکہ کا نئات میں مسلم ہے! شاعر نے توب کہا؛
فلو ان السبمة، دنت لمعجد ومکومة ذنت لمهم السبمة،

## الفصل الاول.... صحابد رضى التعنهم كوبرانه كهو

(١) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَا تَسُبُّوُ١ أَصْحَابِي فَلُوأَنَّ أَحَدَّكُمُ أَنْفَقَ مِثْنَ أَحْدِ ذَهْا مَا يَلَغُ مُدَّ أَحَدِهِ وَكَا تَصِيْفَةُ (متفق عليه)

تھے گئے۔ اور میں اور معید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنم کوگا لی مند اور در است کا قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ ہرا ہرسونا خرج کرے قووہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مند کے اب کوئٹر پہنچے گا اور شامی کے آ دیھے کے ہراہر۔ (متنق علیہ)

نَسَتُرَ إِن عربِهم ابن ساعدة الدصلي الله عليه وسلم قال ان الله اختار لي واختار لي اصحابا فجعل لي منه وزراء وانصار اوصهار افعن سبهم فعليه لعنة الله والملتكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا (طبرتي، حاكم) عن على عن البني صلى الله عليه وسنم قال سباتي من بعدى قوم يقال لهم الرفضة فان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشر كون ذال قلت يارسول الله ماالعلمة فيهم قال يضرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف دارقطني "لاتسبوا اصحابي" يرفظا بمحابك جماعت كم مح بوسكات كم عن كيم عن العض أنحك ويطعنون على السلف دارقطني

كِعَابُ الْفِش

ں کا مراہیجے سرسے کو ہبر کا ہے وال کی دید مبول ہے۔ ن ہو اس کی ہے اور ندائل کی معالی کی کوئی صورت ہے۔ پر کندانوں العبر قات بتعییں ، محت

ائدا مناف اورجمبور فقباء کاریمسلک ہے کہ صحابہ کو گائی و بینے والے فخص کو تعزیرات کے تحت سزادی جائے گی اور تعزیر کی تو بت تکل تک بھی تھے سکتی ہے۔ الل طور پران روایات کا ذکر ماکلی قاری دھمتہ اللہ تعالی علیہ کی کماب سرقات میں ہے۔ واقعلی میں ایک صدیث منفول ہے جس کے انقاظ اس طرح ہیں:

وعن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيائي من بعدى قوم يقال لهم الرافضة فان ادركتهم قاتلتهم فانهم شركون قال فلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. (دار قطني) في رزاية و ذلك يسبون ابابكر و عمر ومن سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.(دارفطني)

سى دوريد و حديث يسببون اببدو و عصو و من سب الصحابي عليه الله و العاد المحد و الناس المجمعين والمصطفى الدورية و المعترت ثماه عبدالعزيز رحمة القدت المدين المعالي على المراس على وأن شرنبيل ب كرفرق الأميه كوك عفرت الوجر صديق وضي الله عزى الله عندى المتعرك أمري الموادة المحترك المراجع المعترك المراجعات المعترك المحترك على المحترك المحترك على المحترك المحترك على المحترك على المحترك المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود ال

سنة شفاء بمرائعا م كرام ما لك كامسلك ب كدمن ابغض الصحابة و سبهم فليس له في فني المسلمين حق يعنى بوضم سحاب ب ري رد كے اوران كوگالى دے تو مسلمانوں كے بيت المال اور مال تنهمت عن اس كا حق نبيش ب تاصى عياض رحمة الشعليه عن كرام م درحمة الشعليكا قول ب كرة "من خاطه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفاد" امام درحمة الشعنيكا كيد تو كى اس طرح بحى ب فان قال (قائل) كانوا على صلال او كفر قبل. بيتمام تعيلات اوراس كروال جات مظاهر جديد عن بين "مداحدهم" مداكمة اوراك على على المراح قرح كل "كلوا على على الله عليه والله عن العام الدارة والدارة والدارة الماسير

# صحابه رضى الله عنهم كاوجودامت كي ليحامن وسلامتي كاباعث تها

pesturdur

ا تھایا اور آنخضرت آسان کی خرف بہت سرمبادک اٹھانے۔ آنخضرت نے فرمایا کے ستارے امن کا سبب تیں آسان سے سے جب جب س ستارے جاتے رہیں گے وہ چیز آسان پر آ وے گی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اور میں صحابرضی اللہ عظیم کے لیے اس کا سبب ہوں جب ہیں اس جہان ہے کوچ کر جاؤں گامیر سے صحابر صحابرتی اللہ عظیم کووہ چیز آ وے گی جس کا دعدود سیے جاتے میں اور میرے صحابرتی اللہ عظیم میری امت کے لیے امن کا سبب میں جب محابہ جاتے رہیں مجملة میری امت کوآئے گی وہ چیز جس کا وعدود سیے جاتے ہیں۔ ( اسلم )

صحابه رضی اللّٰعنٰہم کی برکت

(٣) وَعَنُ أَبِي سَجِيْدِ نِ الْتَحْدُرِي قَالَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ فَيَغُرُو فِنَامَ مَنَ النَّاسِ وَمَانَ فَيَغُرُو لَوَنَ هَلَ فَيَعُو لُونَ هَلَ فَيَعُمُ فَلَ مَا عَلَى النَّسِ زَمَانَ فَيَغُرُو لَوَنَ هَلَمُ فَيَقَعُ لَهُمْ فَلَمْ فَيَهُ فَهُ فَيْعَتُ لَهُمْ فَعَمُ فَيَقَتُ لَهُمْ فَهُ فَيَعُو لُونَ نَعَمُ فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيَقُتُ لَهُمْ فَهُ فَتَحُ لَهُمْ فَعُ فَيْكُمُ مَنُ صَاحَبَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عنبه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيَقُتُ لَهُمْ فَيَقَتُ لَهُمْ فَيَقَالُ هَلَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ وَسُولُ اللّهِ عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمَ فَيَقُولُونَ اللّهِ عليه وسلم فَيْوَجُدُ الرّجُلُ فَيْفَتُ لَهُمْ فَمْ لِنَاهُ فَيْقُولُونَ اللّهُ عليه وسلم فَيُوجُدُ الرّجُلُ فَيْفَتُ لَهُمْ فَمْ لِنَاهُ فَيْقُولُونَ اللّهُ عليه وسلم فَيُوجُدُ لَهُمْ فَمْ اللّهُ عَلَى النّه عَلَيه اللّه عليه وسلم فَيُوجُدُ الرّجُلُ فَيْفَتُحُ لَهُمْ فَمْ لِنَاكُ فَيْقُالُ الْظُورُوا اللّهُ عليه وسلم فَيُوجُدُ لَهُمْ فَمْ اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللّه عليه وسلم فَيُوجُدُ الرّجُلُ فَيْفَتُ اللّهُ عَلَى النّه فَيْقُولُونَ فَلَ وَاكُونَ وَلِي مَنْ رَاى أَصْحَابَ النّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُوجُدُ لَهُمْ فَمْ يَبْعَثُ الْمُعَلِى الْفُولُولُ فَيْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرُولُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الرَّامِ فَيْقَالُ الْفُولُولُ فَوْلُولُ فَوْلُولُ اللّهُ عَلَى وسلم فَيُؤْجِدُ الرِّجُلُ فَيْقَالُ الْمُعْلُولُ اللّهُ عَلَى وسلم فَيُؤْجِدُ الرَّجُلُ فَيْقَالُ الْفُولُولُ اللّهُ عَلَى وسلم فَيُؤْجِدُ الرَّجُلُ فَيْقَالُ الْفُولُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى وسلم فَيُؤْجِدُولُ فَيْفَتُحُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى وسلم فَيُؤْجِدُ الرَّجُلُ فَيْفَتُحُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ لَا فَيْفَتُ لَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى

نستنتیجی ''فنام'' فاپرزیر ہے ہمز و پرزیر ہے انسانوں کی بری جماعت کو کہتے ہیں۔ اس مدیدے میں دور سحابہ پھر دور تا بعین پھر دور تیج تا بعین کی برکت وضیلت کا بیان ہے اس کے بعد عمو مالا لی خیر تا در بوجا کیں گے اس نیے ان کا ذکر ٹیل ہے۔''البعث'' بیغو نگی دستے کو کہتے ہیں جو دشمن کی طرف جنگ کے لیے دوانہ کیا جاتا ہے اوپر کی دونوں دوائیوں میں اتنافر تی ہے کہ کہلی دوایت میں تین قرنوں کا ذکر ہے اور دوسری دوایت میں چو تے آران کا ذکر بھی ہے کر یا در ہے کہ اس میں خیر و برکت کا در کے درجہ میں تھی اس لیے کہلی دوایت میں تین قرنوں کے بیان پراکتھا کیا گیا ہے اور اس نا در کو ذکر شہیں کیا اور بدنیا دو واضع ہے مسلم کی بیروایت شاف ہے قال این چر۔ (٣) وَعَنُ عِمْوَانَ بِنِ مُحَصَيْنِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ أُمِّتِى فَوْنِى ثُمُ اللّهِ عَلَهُ مُنْمُ اللّهِ عَلَهُ وَعَنُونَ وَبِنَدُرُونَ وَلا يَقُونَ وَيَعْلَمُ فَيْمُ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ الْبِي هُوَيْرَةَ فَمْ يَنْفُهُ لَوْنَ وَيَعْلَمُ فَيْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَمُ يَعْمُلُونَ وَلَا يُسْتَفَهُ لَوْنَ السّمَانَةَ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحَلُفُونَ (معنى عليه). وَفِي دَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنْ اللّهِ مُويَرَةً فَمْ يَعْمُلُونَ وَلَا يُسْتَحَلُفُونَ السّمَانَة وَيَحْمُونَ وَلَا يُسْتَحَلُفُونَ السّمَانَة اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

نستینے المون کا تونی ''قرن عہد یاز ماندگو کہتے ہیں قرن کی مقدار بعض علاء کے زویک جالیس سال ہے بعض نے استی سال ہے بعض نے استی سال ہے بعض نے استی سال ہے کہ قرن سے سوسائی بتائی ہے کر بعض علاء کے قرن سے سوسائی بتائی ہے کر بعض علاء کے قرن سے سوسائی بتائی ہے کہ بعض میں اند علیہ وسلم کے قرن سے سوسائی بتائی ہے جس میں آخری سے بھروں ہوری تک سال کا عہد ہے اس کے بعد دوسرا قرن تا بعین کا تھاجو 120 جری ہے شروع ہورک استی جس میں آخری سے بھرت کے مصد پر مشتل تھا اور تا تھاجو 170 جری سے شروع ہورک ہورک تک کے عرصہ پر مشتل تھا اور تا تا ہوری تا تھاجو 170 جری سے شروع ہورک ہوری تک کے عرصہ پر مشتل تھا اور ہوگیا اور کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد عول کے بعد

''یشہدوں'' یعنی گواہی کے لیے بلائے بغیر دوڑ کرآئیں گے اس جملہ پر ہا عتراض ہے کہ ایک صدیت میں ازخود کواہی کے لیے پیش ہونے والے فخص کی بڑی فضیلت بیال کی گئی ہے اور یہاں ندمت ہے پیکھلا تعارض ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ڈوب رہا ہے اور ایک مختص کے پاس کچی گواہی ہے دہ آگر گواہی ویتا ہے جس سے قریب کا حق ضافع ہونے سے نیج جاتا ہے اس طرح کی گواہی کی تو تعریف کی گئی ہے منیکن جو گواہ جمونی گواہی ویتا ہے اور کسی حقد ارکاحق ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وعید ہے جوزیر بحث حدیث میں ہے۔

"السمانة" موٹاپ کوساند کہا گیاوس ہے عش وتھم اورستی وستی کی زندگی مراد ہے کیا۔ فربھی اورموٹا یافلتی اورطبعی ہوتا ہے وہ تدموشین ہود مراسوٹا یا ناز وتھم اورعیش وعشرت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہاں۔ بھی موٹا یا مراد ہے جس سے آ دمی ستی کا شکار ہو جاتا ہے جمانت و بلادت کی لیٹ میں آ جاتا ہے ای طرح کے موٹاپ کے بارے میں آنخضرت ملی اللہ طیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے فرمایا ان افلہ یہ بعض العوبو السمین اللہ تعالیٰ موٹے مولوی کو لیندنیوں کرتا مبر حال موٹا یا قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے آج کل علاء بھی اس کا شکار میں تبینی والے موٹ میں جاتا ہے گئی ہوئے۔
تبینی والے بھی اس کی زدیش میں عوام الناس بھی اس مرض میں جلامین عرب و نیابر اس جات کا براحملہ ہوئے۔

الفصل الثاني ... صحابه رضى الله عنهم كي تعظيم وتكريم لا زم ب

(۵) عَنْ عُمْرَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُومُواْ أَضْحَابِىٰ فَإِنَّهُمْ حَيَارُكُمْ ثُمَّ الْذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ قَمْ الْجَيْنَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ فَمْ يَطْهَدُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَمَنَ الْجَنْدُ وَهُوَ مِنَ الْإِنْتُمْ وَاللَّهُمْ وَمَنَ وَجُلَّ بِاعْرَاةٍ قَالِ المَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِ وَهُوَ مِنَ الْإِنْتُمْ وَاللَّهُمْ وَمَنَ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَمَنَ مَعْ الْعَبْرَ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَمَنَ مَعْ الْعَبْرَ وَاللَّهُمْ وَمَنَ مَعْمَالِكُمْ وَمَنْ مَعْ اللَّهُمْ وَمَنْ مَعْ اللَّهُمْ وَمَنْ مَعْلَقُهُمْ وَمَنْ مَعْ اللَّهُمْ وَمَنْ مَعْ اللَّهُمْ وَمَنْ مَعْلَقُومُ وَمَنْ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُمْ وَمُولِكُمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَمُولَعُمْ وَاللَّهُمُ وَمُنْ وَهُولُومُ اللَّهُمُ وَمُنْ وَاللَّهُمُ وَمَنْ وَهُولَمُ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُمُ وَمُنْ مُولِكُمْ اللَّهُمْ وَمَنْ الْحَمْلُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَالِهُمْ وَمُلْولَكُمْ وَمُولُولُهُمْ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ مُولِكُمُ وَاللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ وَمُنْ الْمُعْمُ وَمُنْ الْمُعْمِى فَاللَّهُ وَمُولَالِهُ فَيْمُ وَاللَّهُمُ وَمُنْ الْمُعْمِى فَوْلِكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

التشكيرين المقرب عمروض القدعته بروايت برمول النه على الله عليه وملم نے فريايا كەمىر بے سحابەر متى الفاعنيم كى عزت كرواس ليے كدوه تم

۔۔ انظل ہیں پھردہ اوک جوان کے قریب ہیں پھردہ جوان کے قریب ہیں۔ پھر ظاہر ہوگا جموث یہاں تک کہ ایک فتص ہوگا کہ تم کھا و ہے گا۔

ادراس نے تم نیس کی جادے گی اور کوائی دے گا حالا تکہ کوائی اس سے طلب تیل کی جادے گی خبردارا جس کو جنت کا درمیان اچھا گئے تو دہ ہو اس کے دائر میں نہ جماعت کو لازم پکڑے اس لیے کہا تھے ہرگز تجائی ہیں نہ رہا مت کو لازم پکڑے دائر کی خیر اس کے کہا تھی ہرگز تجائی ہیں نہ رہا ہے کہ شیطان ان کا تیسرا ہے جس کو بنی فوش کر سے اور برائی تھیکین کرنے تو دہ مومن ہددایت کیا اس کو ان کے اس کی سندھجے ہو اس کے کہ خاری سلم نے اس سے دوایت کیا اس کو ان کی سندھجے ہو اس کے کہ خاری سلم نے اس سے دوایت نیس کیا اور دہ اُقد جست ہے۔

اس کے داوی جس کے داوی جس ابراہیم بن حسن میں ہے لیتی اہل جس کی جماعت کی دائے ہے الگ دائے قائم کر رکھی ہے۔ 'ابعدو حد '' الفاذ '' خہا اور الگ تعلک کے معنی ہی ہے لیتی اہل جس کی جماعت کی دائے ہے کہ اہل جس کے ساتھ وابستار ہے۔ 'بعدو حد ''

# صحابه وتابعين رضى التعنهم كى فضيلت

(۱) وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَالَ لاتَمَسُّ النَّادُ مُشَلِمًا وَانِيْ أَوْدَاى مَنْ وَانِيْ مَنْ َيَجَيِّنَ اللَّهِ عَالِرَضَى اللَّهُ عَدْ سے دوایت ہے انہوں نے نِی سلی الله علیہ دسلم نے آپ سلی الله علی کوآ محسنیں کیکی جس نے مجھ کودیکھا لے مجھ کودیکھنے والے کودیکھا۔ (دوایت کیاس کوزندی نے)

صحابه كرام رضى التعنهم كے فضائل

(2) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفِّلِ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي اَصْحَابِيُّ اللَّهَ اَللَّهَ فِي اَصْحَابِيُّ اللَّهَ فَيْدُوهُمْ غَرَصًا مِنْ يَغْدِىٰ فَمَنْ اَحَبُهُمْ فَبِحْتِيْ اَحَبُهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِيُقْضِى اَيْفَضَهُمْ وَمَنْ اَفَاهُمْ فَقَدْ اذَائِيْ وَمَنْ اذَائِيْ فَقَدْ اذَى اللَّهَ وَمَنْ اذَى اللَّهَ فَيُوْضِكُ اَنْ يُاخِذَةً زَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَوِيْتِ

تستشریج: 'الله الله ''ای اتقوا الله اتفوا الله یعنی میرے محابہ کے بارے میں خداسے ڈرو۔ 'غوضاً ''' غرض 'نثانہ کو کہتے ہیں لیتی ان پراعتراض کر کے ان کونشاند مت بناؤ۔ 'فیبغضنی ابغضبھ ''لیتی پہلے میرے ساتھ یغض رکھتا ہے اس کاپُر ٹو اورنکس اور نتیجہ یہ لکتا ہے کہ میرے محابہ سے بغض رکھتا ہے تو سحابہ سے بغض رکھنا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کا نتیجہ اوراثر ہے۔

صحابه رضى اللعنهم اورامت كي مثال

﴿ وَعَنْ أَنَسَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلُ أَصْحَابِيْ فِي أَشْتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامُ لا يَصْلُحُ الطُّعَامُ
 إِلَّا بِالْمِلْحِ قَالَ الْحَسْنُ فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ زَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

ﷺ کی معفرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے قر مایا میری است بیس میرے محابہ کا مقام کھانے میں نمک جیسا ہے جیسا کھانا نمک کے بغیر اچھانہیں ہوتا۔ حسن بھری رحمہ اللہ نے کہا ہمارا نمک جاتا رہا ہم کیوکرسٹوری۔ روایت کیا اس کو بغوی نے شرح السند ہیں۔

# قیامت کے دن جو صحابی جہاں ہے اٹھے گا وہاں کے لوگوں کو جنت لے جائے گا

(٩) وَعَنْ عَنْدِاللَّهِ بْنِ يُوْيَدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمْ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ ابْرُصِ إِلَّا يُعِدُ قَائِدًا وَنُؤْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ رَوَاهُ البَّرْمَذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ وَ ذَكِرَ حَدِيْتُ ابْنِ مَسْعُودٍ لا يَتْلُقُنِي أَحَدٌ فِي بَابِ حِفْظِ اللِّلَسَان
 لا يَتْلُقُنِي أَحَدٌ فِي بَابِ حِفْظِ اللِّسَان

ﷺ : حضرت عبدالقدین برید ورضی القدعتدا ہے اب سے روایت کرتے ہیں کہارسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا میرے ص صی بہرضی اللہ عنہم میں سے کوئی کسی زمین پرنہیں مرے گا گر اٹھایا جا دے گا کہ اس کے ہے وہ قائد ہوگا ؛ورروشی ہوگ قیامت کے دن سروایت کیا اس کوڑندی نے اور کہاریے مدیث غریب ہے۔

المفصل المثالث . . . صحابه كرام رضى التعنيم كوبرا كهني والإمستوجب لعنت به (١٠) عن ان عَنوَ قال قال دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا لَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اذَا لَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال

صحابەر ضى الله عنهم كى اقتداء مدايت كا ذريعه ہے

ا وَعَنْ عُمْرَ ابْنُ الْحَطَّابِ مَ قَالَ سَمِعَتُ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَبِّى عَنْ الْحَبَلافِ
اصْحَابِيْ مِنْ يَعْدِى فَأَوْحَى إِلَى يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِى السَّمَاءِ يَعْضُها أَقْرَى مِنْ يَعْضِ
وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَيِثْنِي مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الحُبَلافِيمَ فَهُو عِنْدِى عَلَى هُدَى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ فَإِنْهِمُ الْتَدَيْتُمْ إِهْ الْمَنْ رَاهِ وَين

شنیجی نی استرت عمرین خطاب رضی اندعت سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اندسلی اندعلیہ وسلم کوفر ہاتے سنا۔ آپ فریات کہ من نے اللہ سے استا ہے سنا کہ استان کے بارویس یو تھا جو ہیں ہے دواقع ہو گا۔ اللہ نے میری طرف وقی کی اے محدسلی القدعلیہ وسم تیرے سی ابدرشی القد علیہ وسم تیرے سی ابدرشی اللہ علیہ وسم تیرے سی اللہ منہ میں اللہ علیہ وسی ہیں آسال پر بعض ان سن دوں میں سے بعض سے قوی تر ہیں اور ہرا کیک کے لیے فور ہے جس شخص سے اس میں میں میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ ہیں اللہ عنہ ہیں اللہ عنہ میں اللہ عنہ ہیں کہ میں میں دور کی کرو شے داروایت کیاں کورزین ت

کسٹنٹینے۔''عن اعتلاف اصحابی '' انخضرت سلی القدعلیہ و ملم کو صابہ کیا ٹیس کیا ختانف کے بارے بیس ختانٹویٹن تکی تب ہی تو آپ

فر رب تعالی ہے اس بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کا کیا ہے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے بنادیا کہ آپ کے صیبہ ستاروں کی مائند بیس کہ بعض ستاروں کا نور بعض ہے تیز ہوتا ہے اس سے بظاہرا تشکاف نظر آتا ہے لیکن فورسب میں ہے بہذا آئیس کی جنگوں کے باوجو صحابہ بایہ جریہ وضی اللہ عزیہ جس ان کی ہے جنگیس بدنجنی پر بیٹی میں اجتہادی اختیاف ہے جو معاف ہے کوئی بغض و عداوت اور عناؤ میں ہے۔ مثلاً وان بھر حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عزیہ حضرت میں اور شام کو کھانے کے لیے مضرت سعاویہ رضی اللہ عزیہ کے والی جاتے ہیں مضرت سعاویہ میں اللہ عزیہ کی بنیاد پر نہیں ہے بھی چونکہ بھی کوئی پر بھیتا معاویہ میں اللہ عزاوت و مناوی بنیاد پر نہیں ہے بھی چونکہ بھی کوئی پر بھیتا معاویہ واللہ عنا کہ اس کے بیاں آتا ہوں۔ ای طرح معنوت میں دفتی اللہ عزاوت و مناوی بنیاد پر نہیں ہے بھی چونکہ بھی کوئی ہو تھیا۔

جنگ جمل پرزندگی جرروت رہے۔ای طرح جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی رضی القدعنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدوکر فی جائی آگا حضرت من ویہ رضی اللہ عنہ نے خطانکھنا اور کہا کہ اے روم کے کتے ! تو نے اگر علی پرحملہ کرویا تو تیرے خلاف علی کے لٹکر کا پہلا سپائی معاویہ ہوگا اور میں تجے کہا کر دائل میں خزیر کے بچی کے چرائے پرحقر رکر دول گایا در کھٹی میرا بھائی ہے! ہماری یہ جنگ ایک اجتہادی جنگ تجروا رائے ہیں مت آنے واضح رہے کہ اصبحابی کا المنہ ہو جالی صدیث کو عام عنوہ نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے تا ہل قبول کہا ہے۔

#### باب مناقب ابي بكررضي الله عنه

# حضرت ابوبكررضي الله عنه كے مناقب وفضائل كابيان

قال الله تعالىٰ (وَسَيُخِنَّبُهَا الْاَتُقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى) (البر:18.17)

وقال الله تعالىٰ (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًآءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيَنَهُمُ والفتح: 29:

نام ونسب : حضرت ابو بکرصدین کانام عبدالقد ہے لقب صدیق اور متیق ہے دونوں گفت حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائے تھے آپ ککٹیت ابو بکر ہے۔ آتھویں پشت میں آپ کانسب حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے جاملا ہے آپ تھی ہیں آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دو برس تھیو نے تھے دی دو برس آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات تھے اور 3،3 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔

آپ کارنگ: سفیداورجہم ااغرتھا رضاروں پر گوشت کم تھا' پیشائی انجری ہوئی تھی بڑے پرد باراورزم دل تنظ سب سے زیاد وحضورا کرم سلی
اللہ عنیہ وسلم کی رفاقت بٹس رہے جیات بیس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر شخصاور وفات کے بعد آپ کے جانقین ہوئے طیفہ رسول کا
مبارک خطاب آپ کو ملا دوساں ٹین ماونو دن خلافت کی لیا ہے 22 جمادی الثانی بٹس مغرب اور عشاء کے درمیان اس دار فائی سے رفصت ہوئے
اور اپنے محبوب کے قدموں بٹس تا تیا مت آ رام فرمانے گئے۔ آپ اشراف قریش بٹس سے تضاعر ب معاشرہ بٹس بردل بڑیز شخصا الل عرب کے
انساب کے ماہر تضایز سے بائے کے جم بر تھے نہا ہے۔ قضح و بلیغ شخص زمانہ جالمیت بٹس بھی شراب ٹیس کی اور تہ بھی بہت پرتی کی' بھین سے حضورا کرم
صفی اللہ علیہ وسلم سے قدایا نہ میت تھی۔ سب سے بہلے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان لاے اور آخروم تک مال و جان کی قربانی دی۔

تمام غزوات میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شریک رہے اور حضورصلی القدعلیہ وسلم کی وقات کے بعد است کوسٹھالا سرقدین کی سرکو ٹی کی اور جھوٹے مدعیان نبوت کوٹھوکائے لگایا بھر فارس و روم کے خلاف وومحاؤ ول پر جہاو کا آغاز کیا' حیات وممات میں آنخضرت حلی اللہ حیہ وسلم کے ساتھ ہرعمل میں مما ثبت حاصل کی' یارغار رہے' ہجرت میں رفیق سفر رہے ۔

#### الفصل الاول

(1) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحْلُونِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ مِنْ اَمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُعْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكُو وَعِنْدُ الْمُخْلُونِ آبَابِكُو حَلِيْلًا وَلَكِنَ أَخُوةً الْإِسْلَامِ وَمَوْقَقَهُ لَا تُنَقِينَ فِي وَعِنْدُ الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ وَلَيْدَ الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ وَلِيْهُ أَوْ كُنْتُ مُتَّبِحُذَا خَلِيلًا وَلَكِنَ أَخُوةً الْإِسْلَامِ وَمَوْقَقَهُ لَا تُنْفِينَ فِي الله عَنْدُ وَبِي وَوَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّبِحُذًا خَلِيلًا عَيْرَ وَبِي لَا تَعْفَى الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ الله عَنْهُ وَبِي وَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّبِحُذًا خَلِيلًا عَيْرَ وَبِي لَالله عَنْهُ وَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّالِعُلُم عَنْهُ وَلِي وَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَعْفَدًا خَلِيلًا غَيْرَ وَبِي لَا لَهُ عَلَى الله عَنْهُ وَلَيْكُو جَلِيلًا الله عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَى الله وَالله وَلْمُ الله وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله 
'' بحو خدہ ''خو خدہ 'رقن دان کو بھی کہتے ہیں اور اس تھوٹ در دانرے کو بھی کہتے ہیں۔ سسے آدکی صرف گندر کر دوسری طرف جاسکے سمجد نہوں کے ساتھ صحابہ کرام کے گرمتصل کے ہوئے ہتے ابتراء ہیں صحابہ کرام رضی انتدائیم نے شرحید کی طرف ردش دان تھوڑے ہتے تا کہ حضورا کر مصلی التد ملیہ دسلم کی آمد کا بہتہ چلے اور آپ کا دیدار ہو سکے اور اگر چھوٹا ور دانرہ ہوتو اس کے ذراجہ سے سمجد میں آمد ورفت ہو سکے اسمحسرت صلی التد علیہ وسکے نے مرض وفات میں الیک تمام کھڑکیوں کے بتدکرنے کا حکم ویا صرف صد بی آئبر رضی اہتہ عند کی گئر کی وکھلا رکھنے کی اجازت دیدی جس کا نشان ہی تک سوجود ہے اور معجد نبوی میں باب السلام کے پاس باب رحمت ہے اس کے اور ایواری بلندی پر کھھ ہے 'احدہ حدود خوا ہی بھو ان اس ارشار عالی سے صد بی قبر کری شدی برکھھ اندھ نیے دو خوا ہوں ہے۔

سوال نساب بیبان ایک موال افعقا ہے وہ ہے کہ حضرت معدین الجی وقاص کے حوالہ سے آیند روایت نسانی اور مشدا حمد نیقل کی ہے جس کا مغہوم ہے ہے کہ آنخضرت سلی اللہ مفید وسلم نے تمام محابہ کے روش وان اور کھڑ کیاں بند کرواویں جو سجد نبوی کی طرف تھیں صرف حضرت بلی کی کھڑ کی چھوڑ وگیا ای طرح کی ایک اور وایت حضرت این عباس رضی اللہ عند اور حضرت این عمروضی اللہ عند سے بھی مستدا حمد اور نسانی نے نقل کی سے کھڑے طرق کی وجہ سے حدیث صحیح بھی ہے لبنداز مربحث حدیث اور نسائی واحمد کی حدیث بیس تعارض آگئی کہ آیا ہے قصوصی جتم صدیق کے لیے تھا ایا

جواب: علامداین جرعسقلائی رحمۃ اندرتعانی علیہ نے اس پرطو می کلام فرمایا ہے اور دونوں حدیثوں کو پیچے تسلیم کرنے کے بعد میہ جواب دیا ہے کہ ان دونوں روایتوں کا زباندا لگ ہے۔ مطرت میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں جوحدیث ہے د دبالکل ابتدائی دور کی بات تھی جب حضرت حزورت اللہ عنہ زند و شخط معفرت حزورت اللہ عنہ مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسم کے سامنے گا بھی کیا کہ آپ نے چاہے گیا اجازت نہیں دی اور چھا اللہ علیہ واللہ عنہ کھا اند عنہ کے بعد آتھ مسلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنہ کے بعد آتھ میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ عنہ کے بعد آتھ میں میں منافت کی طرف کو محمد کی طرف کھڑک کے کہ اور دونا اللہ علیہ واللہ واللہ عنہ کہ منافت کی طرف اللہ دو ہے۔

حضرت ابوبكررىنى اللهءغهافضل صحابه بين

(٢) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْكُنْتُ مُنَّجَذًا خَلِيُّلا لَاتَّخَذُتُ آبَابَكُمِ خَلِيُّلا

وَلَكِنَّهُ أَجِي وَضَاخِبِي وَقَدِ اتَّخَذَاللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيُّلا (رواه مسلم)

نوشینی کی محضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیس دوست بکڑتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بکڑتا کیکن ابو بھر رضی اللہ عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی اور اللہ تعالی نے تمہارے ساتھی کودوست بکڑا ہے۔ (روایت کیااس کوسلمنے)

لَمْتَ شَيْحِ:"لكنه التي "متداحدكردايت بن بنكته التي في الدين وصاحبي في الغاد . مترت لتناعب راض الله عن الك روايت متدابيلين شرال طرح منقول ب ابو بكر صاحبي و مونسي في الغاد سنوا كل خواجة في المستجد غير خواجة ابي بكر (مسند بويعلي)

### حضرت ابوبكررضي الثدعنه كيحق ميس خلافت كي وصيت

رس وَعَنْ عَائِشَةَ وَصِی اللّهُ عَنَهَا قَالَتُ قَالَ لِی وَمُولُ اللّهِ صلی الله علیه وسلم فی مَرَضِه، أذهی لی أبابتی آباب و أخاب خینی انجی بخش الله علیه وسلم الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

### حضرت ابوبكررضي اللّهءنه كے حق ميں خلافت كى وصيت

(٣) وَعَنْ جُنِيْو بْنِ مُطَّعِم قَالَ أَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إمْرَأَةٌ فَكُلَّمتُهُ فِي شَيْءٍ فَامْرُهَا أَنْ تُوْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَرْأَيْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَهُ أَجِدُكَ كَأَنَّهَا تُويَدُ الْعَوْتَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأَتِي آبَابُكُورِمنفق عليه عَلَيْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمُ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ اللهُ عَليه وَلَمْ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَا مُعْرَفِق اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلِيهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَهُ وَلَيْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عِلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِي مُعْلِمُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِمُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِي مُعْلِمُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِمُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِي مُعْلِمُ وَلَا عُلِي مُلِكُولُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِي مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَاللهُ عَلْمُ وَلِلْمُواللّهُ وَلِلْمُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَالله

نَسْتَرَيْحَ الخاتی اباب کو النان ہے ہے بعد ابو کروضی اللہ عدمیر اخلیفہ وگا مسئول وی ہوگا تم اس کے پاس جاناتہ ہیں تہارا حق ال جائے گائید روایت کو یاصر یکی نص ہے کہ مخضرت سلی اللہ علیہ وسم کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابو یکروشی اللہ عند ہوں سے ۔ امامؤوی رحمۃ اللہ علیہ وسم کے بعد آپ کے جانسی مسئونی کے بیٹھ کوئی ہے مگر ملاعلی آذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربایا کہ رہے دیدے خلاف کی طرف اشارہ ہے بلکہ ایک روایت میں تصریح ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک وفعہ ایک تورت آئی اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے بچھ استانے کئی حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ بعد میں آجاؤ اوہ کہنے گئی کہ یارسول اللہ ااگر اس وقت آپ نہ ہوں وہ اشارہ کررہی تھی کہ آپ کا انتقال ہوجا ہے تو چھرکیا ہوگا؟ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہا کرتم نے جھے زندہ نہیں پایا تو ابو بکرر ضی اللہ عندے پاس آجانا اوہ میرے بعد میراضل فیہ ہوگا۔

# ابوبكرصديق رضى اللدعندسب سيرزيا دهمحبوب يتص

(۵) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَعَدَهُ عَلَى جَيْشِ ذَابِ السَّلَامِلِ فَالَ فَلَيْنَهُ فَقَلْتُ أَيْ النَّاسِ أَحَبُ اللهِ عليه وسلم بَعَدُهُ عَلَى جَيْشِ ذَابِ السَّلَامِلِ فَالَ فَلَيْنَهُ فَقَلْتُ أَيْ النَّاسِ أَحَبُ اللهِ عَلَى المَعْرَبِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

## افضیلت صدیق کی شہادت حضرت علی کی زبان ہے

(٣) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتَ لِآبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعَدَ النَّبِي صلى المله عليه وسلم قَالَ اَبُوْبَكُو قَلْتُ ثُمَّ مَنَ قَالَ عُمَرُ وَحَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُنْمَانَ قُلْتُ ثُمَّ اَنْتَ قَالَ مَا آنَا إِلَّا وَجُلَّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (دواه البحاری)

التَّنِيَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقُولَ عُنْمَانَ قُلْتُ ثُمَّ آنْتَ قَالَ مَا آنَا إِلَّا وَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (دواه البحاری)

التَّنِیَّ مِنْ اللهُ عَلِی مِن الله عند من دوایت ہے کہا چرکون کہا عرضی الله عند اور میں الله عند میں الله عند میں الله عند میں الله عند میں الله عند میں الله علیہ وَلَم کے الله علیہ وَلَم کہن الله علیہ وَلَم کہا جن میں الله علیہ والله والله والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

نسٹنٹ میں تو ہیں ایک مسلمان مرد ہول ' معزت کی کا بیار شاوتو بننج اورا تکسار پرمنی تھا ورز جنیقت یہ ہے کہا س وقت جب کہ آگئے۔ بیسواں کیا ٹی تھا بعنی حفزت مثال کے سانھ شباوت کے بعد پوری مت اسمامیہ میں سب سے بہتر وافعنل انکی کی ڈات والا صفات تھی۔

# ز مانه نبوی صلی الله علیه وسلم میں خصرت ابو بکر رضی الله عنه کی افضیلت مسلم تھی

ع وغن ابن عُمَوْ رضِي اللَّهُ عَنْهُما قال كُنّا فِي زِفنِ النِّبيّ صلى الله عليه وسلمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بكرِ أَحَدًا ثُمُّ عُمَوْ ثُمُّ عُلُمانَ ثُمُّ نَدُرُكُ أَصْحَابِ النِّبيّ صلى الله عليه وسلم لا نُفاضِلُ بَيْنَهُمُ (رواد البحاري)

ستنظیمی کرتے ہے۔ پھر تمریض القد مند ہے دوایت ہے کہ ٹی کر پیرسٹی القد عبد وسلم کے زیافہ میں ہم کسی کو ابو بکر رضی القد مند کے برابر نہیں کرتے ہے۔ پھر تمریض القدعنہ کے ساتھ کی کو ہر ابر نہیں کرتے تھے پھر مثان رضی القد عند کے ساتھ کی کو پھر چھوڑ وہے ۔ ٹی کر پھ عسی القد علیہ وسم کے سی بدر منی الفد عند نے کہا ہم کہتے تھے اور رسول القد سلی القد علیہ وسم زند و تھے آ پ سلی المذہب وسم کے بعد آ پ سلی القد عبیہ وسم کی امت میں سے ابو بھر رمنی الفد عند جی پھر تمریش القد عند پھر مثمان رشی المقد عند۔

# المفصل الثانبي . . . حضرت ابوبكر رضى الله عنه كي افضيلت

(٨) عَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالاَحْدِ عِنْدَنَا يَدْ إِلّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَاخَلا أَبَايُكُو فَإِنّ عَنْدَا نِيدًا يُكُونُكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتّحَدًا خَلَيْلا أَلَا عِنْدَا نِيدًا يُكُونُكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتّحَدًا خَلَيْلا أَلَا يَكُو طَلّمُ اللّهِ وَرَاتُهُ التومدي
 تَخَدَّتُ آبَانِكُو خَلِيْلًا آلاوَانَ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللّهِ وَرَاهُ التومدي

ا شینجنی کی مصرت ابو ہر مرہ دخی القدعنہ ہے۔ وارت ہے کہ رسول انقدائی القدائی وسلم نے قربایا نمیں احسان کی کا ہم ہے بو بکر دشی القدعنہ کے سوالے بو بکر کا ہم پراحسان ہے جس کا بدل انقد تعالیٰ و سے گا تیا مت کے دان اور بھوکوئی کے مال نے اتنا نفو نمیں و یاجتنا کہ ابو بکر کے مال نے نقع و یا قربین اپنے دوست جانی بنا تا ہوتا تو ابو بکر رہنی القدعنے کو دوست بناتا ہے جروار تمہر راسابھی خدا کا دوست ہے۔ (ترزی)

### حضرت ابوبكررضي اللدعنة صحابه كيسرداربين

و ۹) وَعَنْ عُمُورٌ قَالَ الْوَيْحُو سَيْدُنَا وَخَيْوُنَا وَاَحَبُنَا إِلَى وَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم روواه البُومدى، الشيخيَّ لَى: «عشرت همريض الله عندست روايت سه كها الوكمريض الله عنداها رسيام دارا ورام سنه أنسَل بي راووهم سنه ابت بيارس بين تَفِير خداستي الله عابيه وسم كَي طرف ماروايت كياس وَرُ له كي شرف

#### بإرغاررسول

(+ 1) وعن ابن عُدوَ عَنْ رُسُول اللَّه صلى الله عليه وسنع قال لِأبن بَحْرِ الْت صاحبى فِي لَغَازِ وَعِنَاجِينَ عَنَى العَوْعِينَ وَمِدَى؛ \*وَيُنْجَعِنْهُمْ : «مَغُرت ابن محريض الله عندرسول الندسلي الله عليه وسم ہے، واست کرتے ہیں۔ آپ سلي اللہ عبد وسم نے ابو بَر رضی اللہ عندُو فر ما بِرَقَ مِيراعًا رئيں ساتھی ہےا ودةِ حوش کورُ بر بھی مِیر إساتھی ہوگا۔(دوایت کیا ان کورَ ہوں )

### افضليت ابوبكررضي اللهعنه

١ ١ وعنَ عانشة قالتُ قالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَنَّى الله عليه وسلم لا يَنْبَعِي لِقَوْم فِيْهِمُ ابْوَبْكُر ان يُؤمُّهُمُ

غَيْرُهُ رُوْاهُ البِّرُمِدِيُّ وَقَالَ هَلَا خَدِيْتٌ غَرِيْتٍ

مشیختین : معترت عاکشہ سے روایت ہے کہ رسول اوٹڈسٹی اللہ علیہ وسلم ۔ غربایا کہ اس توم کے سکیے ااکن نیس کہ جن میں ابو بکر رضی افقہ عند ہواور ابو بکر رضی اللہ عند کے سواکوئی امامت کرے دروایت کیااس کوتر ندی نے اور کہا ہے دیے غریب ہے۔

### ابوبکررضی اللّٰدعنه یہاں بھی سبقت لے گے

(۱۳) وَعَنْ عُمُو قَالَ لَمُونَا وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أن تنصف في وَافَق خلِک عِنْدِی مَالا فَقَات الْهُومَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَات مِنْلَهُ وَالَى أَنْوَيْتُ لِللهُ عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَالَ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَي الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَالَ اللّهُ عَلَي الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِک فَقَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الله عليه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِك فَقَالَ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وسلم مَا أَنْفَيْت لِاهْلِك فَقَالَ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وَلَمُ اللهُ عَلَيه وسلم مَا أَنْفَع اللهُ اللهُ عَلَيْك فَقَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه واللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْه وَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْه وَلَيْق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ 
عتيق نام كاسبب

(۱۳) وَعَنْ عَآنِشَةَ أَنْ آبَابُكُو لِاخْلَ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اثنت عَبَيْ اللّهِ مِنَ النّادِ فَيَوْمَنِهُ سُبِقِي غَيْقَادِ ومندى \* ﷺ فَيْ اللّهُ عَمْرَت عَاكْثَرُضَى الله عنها ہے روایت ہے کہ ابو بکررسول اللّه عليه وسلم کے پاس حضر ہوئے مفترت نے ان کوفر مایا تو اللّهُ کَا آزاد کردہ ہے آگ ہے ای ون سے ابو بکررشی الله عند کا نام عَیْق رکھا گیا۔روایت کیا اس کوٹرٹری نے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد ابو بکر رضی الله عنه قبرے اٹھیں گے

(١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ فَنصَقُ عَنْهُ الْآوْضُ ثُمَّ أَيُوبُكُو قُمٌّ عُمَرُ ثُمَّ آيِنَي أَهْلَ الْبَقِيْعُ فَيَحْشَرُونَ مَعِيْ ثُمَّ انْعَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَى أَحْشَرَ بَيْنَ الْحَرْمَيْن ﴿ وَاهِ الترمذي

ﷺ بھی بھی میں میں میں اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ منے فریایہ میں پہلاد و ساگا جن پرز بین پھنے گی میرے بعد ابو بھررضی اللہ عند میران کے بعد عمر پر پھر میں جنت البقیع کی خرف آ وک گاوہ اٹھائے اور تبع کیے جا کیں گئے میرے ساتھ پھر میں الل مکہ کا انتظار کروں گا جع کیا جاؤں گاحر میں شریفین کے درمیان۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے ۔

امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت سے سرفراز ہول گے

(١٥) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَمُ آثانَىٰ جِئْزِيْلُ فَآخَذَ بِيَدِى فَآرَانِيْ بَابِ الْجَنَّةِ اللَّهِ عَنْيُهِ وَسَلَمُ آثانَىٰ جِئْزِيْلُ فَآخَذَ بِيَدِى فَآرَانِيْ بَابِ الْجَنَّةِ اللَّهِ عَنْيُهِ وَهِدْتُ آتَىٰ كُنْتُ مَعَكَ خَتَى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا إِنَّكَ يَا أَيْابَكُو أَوْلُ مَنْ يُتَذَخِّلَ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْتِيْ (رواه ابوداؤد)

التَشْتُ لِينَ اللهِ بررد ورضى الله عندے روایت ہے کہ دسول الله صلى الله عاليه وسلم نے فرما یا میرے پاس جرئیل آئے میرا باتھ

کیٹر ااور مجھ کو دروازہ دکھایا جس بیں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ بیس آپ کے ساتھ ہوتا اوراس دروازہ کو دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اے ابو بکرتو اول ان کا ہوگا جو واقل ہوں گے۔ میری امت میں سے جنت میں ۔ (روایت کیاس کوابوداؤ دنے )

# الفصل الثالث... حضرت البوبكروضي الله عنه كيومل جود وسرول كي ساري زندگي ير بهماري بين

(۱۲) عَنْ عُمْرَ ذكر عنده ابوبكر فبكي وقال و ددت ان عملي كله مثل عمله يوما واحدا من ايامه ولليلة واحدة من لياليه اما ليلته فليلة سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار فلما انتهيا اليه قال والله لا تدخله حتى ادخل قبلك فان كان فيه شيء اصابعي دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق ازراه وسلما به وبقى منه اثنان فائقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فنام فلدغ ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فنام فلدغ ابوبكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة ان ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطل مالك يا ابابكر قال لدغت فداك أبي وأمي فتقل رسول الله عليه وسلم ارتدت العرب فنعب ما يجده ثم انتقض عليه وكان سبب موته وأما يومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلمم ارتدت العرب وقائعا لا نودي زكرة فقال لومتعوني عقالا لجاهدتهم عليه وقلت يا خليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم فقال لي اجبار في الاسلام انه قد انقطع الوحي وتم الدين اينفص واناحي (رواه رزين)

بَابٌ مَناقب عمود صي الله عنه ... حَضرت عَمرض الله عنه كمنا قب وفضائل كابيان الفصل الاول.... حضرت عمرض الله عنه عضوت عمرض الله عنه محدث نته

(١) عَنْ آبِيُ هُرَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْكَانَ فِيمَا تَبْلَكُمْ مِّنَ ٱلْاَمَمِ مُحَدَّنُونَ فَإِنْ يُكُ فِي أُمَّتِي آحَدٌ فَإِنَّهُ مُحَمَّرُ (متفق عليه) سر بھی ہے۔ حضرت اوجری و ارشی اللہ عند سے دوایت ہے کہ وال اللہ ملی اللہ عیدوالم نے فرمایا کہ دیکی امتوں سے بعض الوگوں کو کے البر از کیے گئے را کرمیزی امت سے کوئی ہود تو و فراوگا۔ (منق مایہ)

## حضرت عمررضی الله عنه ہے شیطان یُوخوف ز دگی

(٢) عن نغيد بن ابنى وقاص قال النقاذن عمر بن المخطاب على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وعندة يشوة من قريش يُكَلِّمُهُ وَيَسْتَكِبُرُنَهُ عَالِيةٌ أَصُواتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمْرُ قَمْنَ فَادَوْنَ الْجِجَابِ فَدَخَلَ عُمْرُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَجِبُتُ صلى الله عليه وسلم عَجِبُتُ من هؤلاءِ الله عليه وسلم عَجِبُتُ من هؤلاءِ الله عليه وسلم عَجِبُتُ من هؤلاءِ الله عليه وسلم مَعْنَ صَوَتَك ابْتَدَوْنَ الْجِحَابِ فَقَالَ عَمْوُاتَ أَنْفُيهِنَّ اتَهَبُّنِي وَلا مَهُ الله عليه وسلم إنه يَاائِنَ مَهْ وَالله عليه وسلم إنه يَاائِنَ الخطاب والله عليه وسلم إنه يَاائِنَ الخطاب والله عنيه وسلم إنه يَاائِنَ الخطاب والذي نَفْسِق بيه وسلم إنه يَاائِنَ الخطاب والذي نَفْسِق بيه وسلم الهيكان شالِكًا فَجًا قُطُّ إلَّاسَلَكَ فَجَاعِير فَحِكُ (متعق عيه)

### جنت میںعمر فاروق رضی اللّٰدعنه کامحل

(٣) عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النّبِي صلى الله عليه وسلم ذخَنْتُ الْجَنّة فَإِذَاآنَا بِالرَّمْيْضَاءِ امْرَأَةِ آبِي طَلْحَة وَسَمَعْتُ خَشَفَةُ فَقُلْتُ مَنْ هِذَا فَقَالُوا لِغَمْوَ بَنِ الْخَطّابِ فاردَتْ ثَشَفَةُ فَقُلْتُ لَمْنَ هِذَا فَقَالُوا لِغَمُو بَنِ الْخَطّابِ فاردَتْ أَنْ أَدْتُ وَأَنِي يَارْسُولُ اللّه اعْلَيْكُ أَغَارُ رَمَعَو عَبِ.
 أَنْ أَدْخُنَةُ أَنْ لَشُورُ رَئِيهِ فَدَكُونَ عَلَوْفَكُ فَقَالَ عُمَوْ بَابِنَي آنَتْ وَأَفِي يَارْسُولُ اللّه اعْلَيْكُ أَغَارُ رَمَعَو عَبِ.

نتر پھی اللہ عند کی مورت کو ملا اور پٹس نے پاؤل کی آواز کی۔ پٹس نے کہ بیا گون ہے کہا یہ بلال رضی اللہ عند ہے ہی ہے ایک سے ایک میں اللہ عند کے بہا یہ بلال رضی اللہ عند ہے بی ہے ایک صحابی بنی اللہ عند کا اور پٹس نے پاؤل کی آواز کی۔ پٹس نے کہا بیا گون ہے کہا جہاں رضی اللہ عند کا پٹس نے جاپا کہ پٹس ویکھا اس میں ایک کو رہ ہے۔ پٹس نے کہا بیکل کس کا ہے انہوں نے کہا عمر ان خطاب رضی اللہ عند کا پٹس نے جاپا کہ پٹس اس میں ویکھوں تو بھی کو عمر کی تیرت یا وآئی ۔ عمر نے کہا میرے ماں باپ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پڑر ہاں کیا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوئے میں غیرت کرول گا۔ (مثنق علیہ)

نکسٹرنیجے: رمیصا ءام سیم رضی القدعنها کورمیصاء کہتے ہیں اور تمیصاء بھی کہتے ہیں۔ بید حضرت انس رضی القدعن کی مال ہیں پہلے ہا تک بن انظر رضی القدعنہ کے نکاح میں تھیں جن سے حضرت انس پیدا ہوئے۔احدیثی جب حضرت ، لک بن تضر رہنی القدعنہ شہید ہو مجھے تو جو اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ بڑی شان والی عورت ہیں حضورصلی القدعلیہ وکلم کی رضاعی خالہ تھیں۔

# دین کی شان وشوکت سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے دو بالا گ<sup>یّ</sup>

(٣) عَنَ آبِيُ سَجِيَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَاآنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعَرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنهَا مَا يَبْلُغُ النَّدَى وَمِنْهَا مَادُونَ ذَالِكَ وَعُرِضَ عَلَىٌ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ (معنى عليه)

## حضرت عمر فاروق رضى اللهءنه كى علمى بزرگى

(۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ سَبِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيَنَا أَنَا مَاثِمَ أَبَيْتُ بِفَدَح بَنِ فَشَرِيْتُ حَتَى اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ سَبِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ الْأَعْلَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ (معَى عليه) حَتَى الرَّيْ يَامُونُ فِي اَظْفَادِى ثَمَّ اَعْطَيْتُ فَضَلِى عُمْرَ بَنَ الْعَظَابِ قَالُوا فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعَ عليه اللهُ عَلَيْنَ مَعْرَتُ ابْنَ عَمْرِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

نسٹنٹنج : الری سیرا بی کوری کہتے ہیں۔انعلم عالم مثال میں علم کی مثال دودھ کی ہے۔اس تم کی نشیلت کوشارصین جزئی فشیلت قرار دینے بین کے فضیلت حضرت صعر بی اکبررضی اللہ عنہ کی ہے۔

حضرت عمريضى اللدعنه سيمتعلق أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب

٢ وَعَنُ آبِي هُوَيُوْةَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ وَآيَتُنِي عَلَى قَلِيبٌ عَلَيْهَا وَلَوْ فَنَوَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمُّ آخَذَهَا ابْنُ آبِى تُحَافَةَ فَنَوْعُ مِنْهَا ذَتُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَوْعِهِ صَعْفَ وَاللّهُ يَعْفِرُلُهُ صَعْفَة ثُمَّ اسْتَحَالَتُ عَرُبًا فَآخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ آرَعْبُقُوبًا مِنَ النَّاسِ يَنُوعُ مَوْعَ عَمْرَ حَتَى ضَوَبَ لَنَاسُ بِعَطَنِ . وَفِى رَوِايَةِ ابْنُ عَمْرَ فَالْ ثُمَّ آخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ آبِى بَكُو فَاسْتَحَالَتُ فِى يَدِهِ عَرْبًا فَلَمْ آرَ عَنْهُ وَيَ النَّاسُ وَصُوبُوا بِعَطَن. (منفق عليه)

# الفصل الثاني . . . حضرت عمر رضى الله عنه كاوصف حق كو لَي

(ك) غن ابن غمراً قال قال زسُول اللهِ صلى الله عليه وسلّم إن الله جعل الحق على بنسان عُمَرَ وقلبِه زواة التَوْمةِيُّ وفاي رؤانة أبي داؤة عن أبي دُرِقال إن الله وضع الْحَقّ على لنسان عُمَر يَقُولُ به

عَنْ ﷺ الله الله عنه عَمْر رشی الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ الله علیہ یسم نے قربانے بلاشیا مند نے عمر رسی الله عنہ کی ذیال پر حق جاری کیا ہے اوراس کے ول پر روایت کیواس کوئز ندی نے سابو واؤد میں ابوز رسی الله عند سے بور آیا ہے آخضرت نے قربالا بلاشیہ اللہ تعانی نے عمر کی زبان برحق رکھ اور ووحق کہتا ہے۔

# عمر رضی الله عنه کی با توں سے لوگوں کوسکینت وطمانیت ملتی تھی

۷۰) وعنْ عَلَيُّ فَالْ مَا كُنَّا لَبُعِدُ أَنَّ السَّبِحَيْنَةُ تَلْطِقُ على لِسَانِ عَلَو (رواه البيعي في دلاته البيوة) - البَيْنَ [ . هفترت في رفق القدعت من روايت ہے كہ جم ہيا بات يعيد تدجائے كه سيسته تعرف زون پرجاری او تی ہے۔ روايت - كيان كوئة في نے دائل النو قامين ـ

# عمر رضى الله عند كے اسلام كى دعائے نبوى صلى الله عليه وسلم

(9) وغي ابن غباس عن النبي صلى الله عليه وسنع قال اللّه اع ابني جهل بن هشام البعض المنطق بن المنظم الما بعض المنطق المن المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ا

### حضرت عمررضي الله عنه كي فضيلت وبرتزي

(١٠) وعن جابرٌ قال قال عُمْرَ إِلَا بِنَ بَكُرِ إِنَا خَبْرَ النَّاسَ بَقَدَ رَسُونِ اللَّه صنى الله عليه وسنم فقال أبُؤنِكُمِ أَمَا إِنْكُ إِنْ قُلْتُ ذَلَكَ فَلَقَدْ سَمِغَتُ رَسُولُ اللَّهِ صنى الله عليه وسنم يَقْوُلُ مَاطَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَبْر مَنْ عُمْرَ رَوَاهُ القُرْمَذِيُ وَقَالَ حَدِيْتُ عَرِيْبٌ
 خَبْر مَنْ عُمْرَ رَوَاهُ القُرْمَذِي وَقَالَ حَدِيْتُ عَرِيْبٌ

منترکتی استفرید باز متنی انگرمند سے روزیت ہے کہا کہ جمہ رستی ان مند نے اندیکر کو کہنا سندوٹوں سے بہتر نی سلی مند منے وہ م سے بعد ہا بو سرات سندعند روز کہا اسے طریعتی اللہ عند نجھ وار ہوا کرتا ہے جھ کو کہتر لوگول کا کہ ہے تو جس سندرس کی اللہ عبد وسلم سے سنا آپ سلی اللہ عبد وسم فرمات سے کئیں مورج طلوع ہوائی فحقول پر کہ بہتر ہو تھر دخی اللہ عند سے ۔ (روایت کردس وَ تدی نے اور ہوست تو رہ ہے ) افسنس اللہ میں صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سننے دھرت تھرفاروق دختی اللہ عندسید سے افسنس بین صاا تکدا مت کا اجماع ہے کہ افسنس اللہ میں بعد الانہاء بالصحفیق ابو بھی الصادیق میں لااس مشکال کا جواب ہیا ہے کہ فضیلت اور برتر کی معترب صدیق دخی اللہ عند سے دورے بعد دھرت محرضی و مذعنہ کے دور ہے متعلق ہے ۔ کو یا تحرفاروق دختی اللہ عندا ہے دور میں مب سے افضل تھے۔

دوسرا جواب ہے ہے کہ مفترے عمر رضی اللہ عند کی بیضتیات الن کی عداست و سیاست اور مد ہیر و آمر ہر سے متعلق ہے کویا یہ جز کی فضیلت ہے روسمہ بیں اکبر رضی اللہ عند کی فضیات کی ہے۔

# حضرت عمررضي الله عنه كي انتهائي منقبت

(١١) وَعَنْ عُقَبَةَ بَنِ عَامِرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ لَوْكَانَ بَعْدِى لَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَوَاهُ الْيُرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ

سَنَجَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَنَ عَامِرَهِ اللَّهُ عَدْ سَهِ روايت سَبِ كُه بِي كُرِيمِ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم سَنْ فرمايا الرمير سے بعد کوئی ہي ہوتا تو عمر بن خطاب رضي الله عزبوتے۔ روايت كيا اس كوتر فدى نے اور كها بدعد بي غريب ہے۔

نَسَتُنتِ عَلَىٰ الله عند "جس طرح بِهلِ تفعیل سے تکھا کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند نجی ظام اور کو بینات کے آوی تنص بہاں ان کی جو منقب بیان کی گئی ہے اس میں ای طرف اشارہ ہے ہوسکتا ہے کہ استعداد کے حوالہ سے حضرت عمر رضی الله عند نبوت کی واوی کے آدی بیچے گرئی نبوت ختم ہوگئی ہے اس لیے نی نیس آئے گا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عند آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد نی نیس بن سکتے تو کسی اور کا تو سوال بی پید انہیں ہوگا لبلہ اغلام احمد قاویا تی جموناد جال ہے۔

### حصرت عمررضي اللهءنه كاوه رعب ودبدبه جس سيه شيطان بهي خوف ز ده رهتاتها

(١٢) وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ حَوَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في يَغْضِ مَعَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرُفَ جَآءَ تَ جَارِيَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِلَى تَحْدُ نَظُوْتِ فَاللّهُ صَالِحًا اَنْ أَصْوِبُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِاللّهُ عَلَهُ فَقَالَ فَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كُنْتِ نَفُرْتِ فَاصْرِبِي وَإِلّا فَجَعَلْتُ نَصْوِبُ فَلْحَلُ الْهُوتِكُو وَهِى نَصْوِبُ ثُمْ دَحَلَ عَمْوَ فَاللّهِ عَلَى وَهِى عَصْوِبُ ثُمْ دَحَلُ عَمْوَ فَاللّهَ بِاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَيْطُنَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَو لَقَلْقَتِ اللّهُ صَنْحَ الْمِنْتِهَا فَمُ لَعَى اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَيْطُنَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَو لَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

۔ کنٹشینے اللاف ''فسی اخت میں وق کوال پرزبر پڑھاجاتا ہے اور قاسا کن ہے پہال اس صدیت کے ضمون سیفائن میں دوسول پیدائوت ہیں۔ سوال 1: پہلاسوال ہیہ ہے کہ دف بھانا کوئی عبادت نہیں ہے اس کی نذر کیسے مانی گئی ؟ نذر تو اس چیز کی مانی جاتی ہے جس کی تظیر عباد اسادر مامورات میں موجود ہو!

۔ جواب:۔اس سوال کا جواب ہے کہ چونکہ بیر معاملہ جہاد کا تھا تو جہاد پر جانا 'فتح حاصل کرنا 'دشن کو بار جمکانا 'الشرتعالیٰ کی ذھن پرانشہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا 'بیسب عہادات ہیں اس لیے اس کی نذر درست قرار دے دی گئی اورا کیے صد تک دف بچانے اور نذر بوری کرنے کو ہرواشت کیا حمیا ' بیر معاملہ نا جائزے نکل کرمیاح کے ذمرہ ہیں آگیا۔ سوال 2: -اب سوال بیہ بے کہ کہ دف بہانا کہوا ورانو کا موں چین ثار ہوتا ہے قو آنخضر ہے سلی القد علیہ وسلم سے سائے دف کیے بہا یا ؟ جواب: -اس سوال کا جواب میہ بہاندی خوشی علی نیز آنخضر ہے سلی القد علیہ وسلم لوٹے اور فتح حاصل ہونے کی خوشی علی دف بہاندی خوشی علی نیز آنخضر ہے سلی القد علیہ وسلی لوٹے حاصل ہونے کی خوشی علی دف بہانا لہود لعب سے خارج ہوگیا اور اس لوٹڈی نے ایک جہاں بنیا داور اخلاص کے ساتھ میں کام کیا اس لیے ایک حد تک برداشت کیا مملے کئین حصرت عمر الکین حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آئے کے وقت شاید اس اباحت کا وقت ختم ہوچکا تھا اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلے میں منان عمل فر مایا کہ تھے سے شیطان خوفز دہ ہوکر دوسرار است اختیا رکرتا ہے۔

### جلال عمر فاروق رضى اللهءعنه

(١٣) وَعَنْ عَآئِشَة قَالَتُ كَانَ وَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَعَطَّا وَصَوْتَ صِبْيَانَ فَقَامَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّا حَمَثِيَّةٌ تَوْفِنُ وَالعَبْيَانَ حَوْلُهَا فَقَالَ يَا عَآئِشَةٌ تَعَالَى فَانْظُوى فَجِنْتُ فَوْضَعْتُ لِحَى عَلَى مَنْكِنِ وَسلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَيْهَا مَابَيْنَ الْمَنْكِبِ إلى وَاسِهِ فَقَالَ لِى أَمَّا شَبِعَتِ مَاشِيعَتِ فَجَعَلْتُ افْوَلُ لَا اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُرُ إلى شَيَاطِيْنِ لَا يَظُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُورُ إلى شَيَاطِيْنِ الْمَنْظُورُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُورُ إلى شَيَاطِيْنِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُورُ إلى شَيَاطِيْنِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُورُ إلى شَيَاطِيْنِ اللّهِ عَلَى وَالْإِنْسِ فَلْفَرُّوا مِنْ عَمَرَ قَالْتُ فَوْجَعْتُ وَوَاهُ الْيَوْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَجِيْحٌ غَرِيْتِ

تَوَيَّحَجُنُنُ : حَعَرت عائش وضی الله عنها سے رواہت ہے کہارسول الله سلی الله علیہ وسلے ہوئے ہے۔ ہم فے شور وقو غا سنا اوراؤ کوں کی آواڈ آپ کھڑ ہے ہوئے تھے۔ جم فے شور وقو غا سنا اوراؤ کوں کی آواڈ آپ کھڑ ہے ہوئے تاکہ اللہ علیہ وسلے عورت نا چی تھی اوراس کے اروگر ولڑ کے تھے۔ حضرت سلی الله علیہ وسلی میں ہوئی جس نے دیکھنا شروع کیا عبصہ کی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی جس کے کندھے اور سر کے درمیان ہے۔ آپ نے بحو کو فر ایا کیا تو ایمی ہرنیس ہوئی جس ہم تھی ابھی ہیں ہیں ہوئی میں ہم تھی ابھی جس سے خور کے اس میں ہوئی تاکہ میں اینا مقام آنحضرت کے نزویک و کیموں۔ حضرت عمرضی الله عنہ موئی الله عنہ والے کہا تھوں جس والس کے شیاطین کی طرف کہ وعمرضی الله عنہ ہے تھے۔ ہما محتے ہیں۔ عائشہ رضی الله عنہانے کہا میں مجی تھی۔ اس کے خواس کے شیاطین کی طرف کہ وعمرضی الله عنہ ہے تھے۔ ہما محتے ہیں۔ عائشہ رضی الله عنہانے کہا میں مجی تھری ہوئے۔ کہا میں کو تری کے اور کہا رہ حدید میں مسلی میں جس میں اللہ عنہ ہوئی تا کہا میں کو تری کے اور کہا رہ حدید حسن میں غری ہوئے۔

لَسَتَرَيْحَ "العطا" الى زورواراور برشوراً وازكولفط كيتم بيل جس سه كوئى بات مجه من نداً تى بوصرف شوربور بابو" حب بية" اى امواة منسوبة المي المحبش ايك كالي كلوثي عبش مورت تقي \_

"فزفن "منرب بعنرب ہے مؤت کا صیغہ ہے خت وہ کا دینے اورا چھننے کو نے اور ایا ت مار نے کوزفن کہتے ہیں اور تا چنے کو بھی کہتے ہیں گر تا پنے کا معنی یہاں جھے نہیں ہوگا۔ اس کھ بٹ میں جو پکھ بیان کیا گریا ہے مکن ہے کہ حد جواز کے ورجہ میں کوئی تماشا تھا یا جہاد کی مشق تھی اس لیے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی و یکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ بھی و کھا یا آنخضرت سلی اللہ علیہ و ملم پر جمال و کمال کا رنگ غالب تھا تو تماشا چل رہا تفاصرت عمر منی اللہ عند بردعب وجلال کا غلب تھا اور و بسے بھی بیکھیل اب ضرورت سے زائد ہور با تھا اس لیے حضرت عمر منی اللہ عند کی آ مد بر سب تنز بنر ہوگئے۔" فار فصل النامی "ارفضاض آئی بھا گئے اور تنز بنز ہوئے اور منتشر ہوکرا پی اپنی جگہوں کی طرف بھا گ جانے کو کہتے ہیں۔

### الفصل الثالث....موافقات *عمر رضى ا*لله عنه

١٣ عَنُ آنَسِ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَنَّ عُمَرَ ۚ قَالَ وَافَقُتُ رَبِّيُ فِي قَلْتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِانْخَذْنَامِنُ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمٌ مُصَلِّى فَنَوْلَتُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى وَفَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى بِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْآمَرُتُهُنَّ يَحْفَجِبُنَ فَنَوْلَتُ الِيَّةَالْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ بِسَاءُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَرَرَةِ فَقُلْتُ غسنى رَبَّهُ إِنَّ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِلُهُ أَرُوَاجًا خَيْرُ ابْنَكُنْ فَنَوَلَتْ كَفَالِكَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِإِبْنِ غَمَر فَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقُتْ رَبِي فِي ثَلْثِ فِي مِقَامٍ إِبْرَاهِيَمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أَسَارِي بَدُرٍ (منفق عليه)

تراجی کی ایک ہے کہ میں افتہ عنداور این عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کے کہ عمر نے کہا میں نے تین چیزوں میں اپنے پروروگار کی موافقت کی ایک ہے کہ میں نے آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑتے ہم ہم ہوتا تو اللہ نے فربایا۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ میراؤ۔ وسرایہ کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یوں پر ٹیک و بدواخل ہوتے ہیں آپ تھم فر ما کمیں کہ دو پردہ میں دہیں تو بہتر ہوتا تو آب پردہ انزی سے بہتر ہوگاتی ہوئی از واج مظہرات ہی سلم کے پاس غیرت فر ما کمیں کہ دو پردہ میں دہیں تو بہتر ہوتا تو آب کو طلاق دید ہویں از واج مظہرات ہی سلی اللہ علیہ وہا آر آخضرت آپ کو طلاق دید ہویں تا تو اللہ تعالیٰ تبدارے بدائے میں موافقت کی ایک مقام ابراہیم ایک طرح آب ان کی میں دور احضرت کی ایک مقام ابراہیم پر فارد کے قید ہوں میں دور احضرت سلی اللہ علیہ وہ کی ہو یوں کے بردہ کرنے میں اور تیسر ایدر کے قید یوں میں در شنق بلیہ)

''فی المغیو ق''اس لفظ میں واقع عسل کی طرف اشارہ ہے جومشہور واقعہ ہے'اس میں سورت تحریم' کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں مطرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیات کے نزول سے پہلے از واج مطبرات کے سامنے جو بچھ سنایا بعد میں قرآن کی آیت اس طرح اثر آئی اس طرح واقعہ ا لک میں حضرت محررضی اللہ عنہ نے بڑھا''سبحانک ھذا بھتان عظیم''بعد میں قرآن کی آیت اس طرح نازل ہوئی۔

وه حيار باتنين جن مين عمر رضى الله عنه كوفضيلت حاصل هو تي

(١٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْغُودٌ ۚ قَالَ فُضِلَ النَّاسَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ بِأَوْنِعِ بِذِكْرِ الْاَسَارِكِي يَوْمُ بَدْرِ أَمَوَ بِقَتْلِهِمْ فَانْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى لُوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابُ أَمْرُيسَاءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْتَجِئِنَ فَقَالَتُ لَهُ زَيْنَبُ وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْحَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْوِلُ فِي بُنُونِنَا فَالْتَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عليه وسلم اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَوْقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَالِكُولُ لَلْكُولُ لَلّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ

نَشَيْجَ بَرُ : حَمْرَت ابْنَ مُسعُود صَى اللَّهُ عند مَدواء ہے کہا چار چیزوں کی وجہ دعفرت عمرضی الله عندتمام لوگوں پر فسیلت و بیئے گئے ہیں۔ بدد کے دن قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمرضی الله عند نے ان کوئل کرنے کا مشورہ و یا اللہ نے بیآیت تازل فرمائی اگر اللہ ک طرف ہے تھم سبقت نہ جا چکا ہوتا تو تبہارے فدید لینے کی وجہ ہیں تم کوعذاب وہنچا تا۔ اور پردہ کا ذکر کرنے کی وجہ ہے پیغیر خداصلی اللہ علم کی جو یوں کا پردہ کا تھم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنبانے کہا اے عمر بن خطاب تو ہم پر تھم کرتا ہے حال تکہ ہمارے کمروں میں اللہ عنبانے کہا اے عمر بن خطاب تو ہم پر تھم کرتا ہے حال تکہ ہمارے کمروں میں

وقی اقر تی ہے تو الند تعالی نے بردہ کی آیت اتار کی اور جب تم حصرت کی ہو یوں سے کوئی چیز ، گوتو پردہ کے پیچھے ، گو۔ نی سلی الندطیہ وسم کی دعا کی وجہ سے جو آپ سلی الند علیہ وسلم نے ائن کے حق بیس فر مائی ضداو تدا و بین اسلام کوتو کی ترحمر کے اسفام لانے کی وجہ سے بہ سبب اجتہا واسینز سے ابو بکر کے بیعت بیس حضرت نے تمام آ دمیوں سے پہلے بیعت کی تقی۔ (اس

عمر رضی اللہ عنہ جنت میں بلند ترین مقام پائیں گے

(٢٦) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلُ آوَفَعُ أُمَّتِي دَوْجَةً فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَيُوْسَعِيْدٍ وَاللَّهِ مَا كُنَّانُوسِي ذَاكَ الرَّجُلِ إِلَّا عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ حَتِّي مَضِي لِسَبِيلِهِ (رواه ابن ماجه)

نشنج پھڑٹ انوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عنیہ وسکم نے قربایا کہ وہنمی میری امت میں بہت بنند ہے از روے مرتبہ کے بہشت میں ۔ ایوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا غدا کی شم نہ گمان کرتے اس مخفس کو کہ وہ کون ہے مگر عمر بن خطاب بریہاں تک کے عمر رضی اللہ عنہ اپنے راہ ہے گذر مجئے ۔ (روایت کیااس کو این باند نے)

### نیک کاموں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چستی

(١٥) عَنُ أَسُلُمَ وَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ سَأَلَئِیْ ابْنُ عَمَوْ بَعُصَ شَأَنِهِ يَعْنِی عُمَوْ اَلْحَدُو اَلْمَالَئِیْ ابْنُ عَمَوْ بَعُصَ شَأْنِهِ يَعْنِی عُمَوْ اَلْمَاعِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اَجَدُ وَاجُودَ خَتَى اِنْتَهَى مِنْ عَمَوْ (وواه البحارى) وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن حِيْنَ فَبِصَ كَانَ اَجَدُ وَاجُودَ خَتَى اِنْتَهَى مِنْ عَمَوْ (وواه البحارى) وَيُحَدِّمُ اللَّهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ والله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عليه والله عليه والله عليه على الله عليه والله واورتيك من قال وكها بيمال ويكون في الله عن كورسول الله عن على الله عليه والله واورتيك مِن الله عندي الله عليه الله واورتيك مِن الله عندي الله عنه الله واورتيك من الله عندي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

لسنتين المسلم "معزت الملم وضي الله عنه حقرت عمر صي القدعند كقلام إورغاص خادم تصابي وجد معزت ابن عمر متى الله عند في ال

ا بنا ابان حضرت عررض الله عند کے خصوصی احوال جاتا ہائے کو کد بسادقات خادم ووہ کا مطوم ہوتا ہے جو بینے کو عدوم نیس ہوتا افضال اس قال کا فاقت کا استفادہ ہوتا ہے جو بینے کو عدوم نیس ہوتا افضال اس قال کا فاقت کا استفادہ ہوتا ہے وہ بین اللہ علیہ کا بنا استفاد کا استفاد کی اللہ اللہ کا استفاد کا استفاد کا اور تیس تفاد عضرت عمر رہنی اللہ عمد میں سے زیادہ جدوج ہدکرنے والے تھے۔ کو اجود "ای احسن فی طلب المبقین میں نامہ کا موال میں استفاد کو جو تھے۔ کا موال میں استفادہ کو تھے۔ کا موال میں استفادہ کو تھے کا موال میں استفادہ کو تھے تھے کا موال عمل عالم اللہ کا احداد اجد واجود من عصو حتی انتہی عمو ای مصلی کے سیلا

یا در کھنا جائے کہ حفرت عمر رضی اللہ عند کی بیضیلیس اس زمانہ سے دابستہ جیں جب کہ حفرت ابو کرصد بق رضی اللہ عند کا انتقال ہو چکا تھا۔ ملا علی قاری فرمائے جیل 'فال السیوطی ای فی زمن خلافتہ فیضوج ابو یکو ''۔دوسراجواب بیرے کہ بیتمام فضائل جز کید جیں جزئی فضیلت عمر فاردی رضی اللہ عند کی ہے اور عام فضیلت حضرت ابو یکرصد بق رضی اللہ عند کی ہے۔

## وین وملت کی غم گساری

(١٨) وَعَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمْرُ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَهُ يُجزِعُهُ يَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِئِينَ وَلَاكُلُّ ذَالِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآخَسَنْتَ صَحْبَتَهُ ثُمَّ قَارَقَكَ وَهُوَ عَنُكَ رَاضِ ثُمَّ صَحِبَتَ الْمَسْلِمِيْنَ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتُهُمْ وَلَيْنَ فَارَقَتُهُمَ لَلْفَارِقَتُهُمْ وَهُمُّ فَأَخْسَنْتَ صَحْبَتُهُ ثُمَّ قَارَقُكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثَمَّ صَحِبَتَ الْمَسْلِمِيْنَ فَاحْسَنْتَ صَحْبَتُهُمْ وَلَيْنَ فَارَقُتُهُمَ لَلْفَارِقَتُهُمْ وَهُمُّ خَنْكَ رَاصُونَ قَالَ آمًا مَا ذَكُولَتَ مِنْ صَحْبَةٍ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ورضاه فِإنَّنَا ذَالِكَ مَنَّ مِنَ اللَّهِ مَنْ بِهِ عَلَى وَمَنْ الْجَلِ اصْحَابِكَ وَاللّهِ لَوْ اَنْ لِنَى ظِلَاعَ الْاَرْضِ فَعَبَالِاقَتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ قَبْلُ اَنْ آرَاهُ رَحِيلًى فَهُوَ مِنْ الْجَلِكَ

نستنت کے ''لما طعن ''یعنی جب معزت عرفاروق رضی الدعند کو نیز ہارا گیا ۔ مختفر قسداس طرح ہے کہ یہ بینہ منورہ ہی مغیرہ بن شعبہ رضی الله عند کا ایک بچوی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا اور کنیت ایواؤلؤ تھی اس نے شکایت کی تھی کہ میرے آ قامغیرہ بن شعبہ وضی الله عند نے جھے پر زیادہ فیکس النا الله عندان میں الله عند نے ان سے بع چھا کہ تہا را چیٹر کیا ہے' اس نے گئی ہیے اور جنر بناد ہے' عمر قاروق رضی الله عند نے فرمایا ہے گئی النا زیادہ نہیں ہے تو بہت ماہر کار کی بہت ہے۔ جس نے ستاہتے بہت انچی چکی بنادہ ایک چکی بنادہ ایواؤلؤ چونکہ فسد میں تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تھی تھی تو اس نے کہا کہ اچھا تھی تیار کروں گا کہ دنیا اس کو یا ور کھی گی منا ہے جس میرت کا دن تھا اور 27 فروا کہ دنیا سے اللہ عنداس فلام نے جمعے موت کی دھمکی دیدی ہے پھر فیر کی نماز میں ایواؤلؤ نے معزمت عروضی الله عند پر جملہ کر دیا یہ بدھ کا دن تھا اور 27 فروا کہ جس کے مناز کی ناریخ تھی تین دن تک آپ وقت آپ کی عمرہ کی مالح اس کی جھے من آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اس وقت آپ کی عمرہ کا سال تھی۔

''عالم ''کممورد کو کہتے ہیں لینی معفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخم کی دجہ ہے شد بیر کرب اور فریا د کا اظہر رفر مار ہے تھے عام شارجین نے بین مضلب بیان کیاہے میں بھی اس کو ماحتا ہوں کیکن اس بوری صدیرے کے دیکھنے اور اس کے صفرون بٹی فورکر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بھر قاروق رحتی القدعند امورخلافت اوراس میں حقق ق الفداد رحقوق العباو کے بارے میں بے چنی کا اظہار فربار ہے بتنے معزے ابن عبس رضی التدعنے نے بھر پورطر بیتے ہے آپ كوتهلي و حدى. " و كانه يعيزعه" عام ثارجين لكصة جين كه حضرت انن عباس رضي التدعية حضرت هم فاروق رضي الله عندكواس كرب ودرد بيرملامت فرما رے منے تکریشنج عبدالحق رحمة القدتعالی عنیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت این عیاس رضی اللہ عنہ معرفاروق رضی اللہ عنہ کے درواور یریشانی کود ورفرمار ہے تھاور آسلی دے رہے تھے بیر مطلب زیادہ داختے ہےاہ راس حدیث کے بائل موافق ہےادر یا کم کا مطلب جو میں نے بیان کیا ہے اس كيمين مطابق بيئة آف والے جملے سب اي برموافق آرہے ہيں۔ أو لا كل ذلك "التي اے امير المؤسنين اان تمام پريث تيوں كي كوئي ضرورت نہیں ہے تدریبے قراری اور ستقبل کا اتناخوف آپ کی ٹمایان شان ہے آپ تو وہ ستی بیں کہ حضور پا کے صلی القدعلیہ وسلم کا آپ نے ساتھ وہ<sup>م ح</sup>طرت ابو برصد بن رضی الندعنه کاساتھود یا وو دونول آپ سے داخلی رہے پھرآپ سے مسلمانوں کی خدمت کی انتقال کے بعد ان شاء اللہ سب مسلمان بھی آپ ے راہنی اورخوش ہول مے لبذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ 'مین من الله 'معنی حضورا کرمسلی الله علیه وسم کی خدمت یا صدیق اکبررضی اللہ کی خدمت بية الندتعاني كي طرف سي تطن احسان تفاجو مجمد يربه والجميع جور يشاني بودة بيه لوكول كي وبدت بياً من اجلك "عام شارعين في مكون بي كرحفزت عمر فاردق رضی الله عنفرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بحد فتول کے درواز کے کمل جائیں گے لہٰذا بھھ آپ لوگول کی فکر لاحق ہے اس نے بیجیٹی ادر اضطراب کی کیفیت میں ہول کرتمبارا کیا ہے گا؟ شارحین کالکھمۃا نی عجد تحریب نے اس عدیث کے سجھانے کی ابتدا، سے بوکوشش کی ہے اس کے مطابق مطلب بیہ ہے کہ حضرت محرفا ورق رضی اللہ عندا مورخلافت کے بارے ہیں بے چینی نظا ہرقر مارے تنے اوراس جملہ میں بھی ای کا اظہار فرمایا ہے کہ امور خلافت بین کمین حقوق الله یا حقوق العیاد مین کونی کوتای شامونی موچنائیده گیرردایات مین سے کرآ بے نے فرمایا کدان خلافت میں تواب وعماب میں معامله برابر مرايرختم بوجائة توبيمير ، فيهام حكاللي ولا على تدجيحة اب طرن مذاب مع الطلاع الادص "بيطلوع سے بعن مير ، یار اتناسوتا ہوجس سے زمین کی سطح بھر جائے میں عذاب البی سے دیکھنے سے پہلے پہلے اس کوٹرج کر دول) گا مگر عذاب کی شکل نہیں دیکھوں گا ملاملی قاری رهمة الغلطية نائلها ہے كەھفرت عمر فاروق كاسران كے بينے ابن عمر كي كود بين تھاؤد آپ الله تو كى سے مناجات بيس پيشعر برا ھار ہے تھے:

سلم اصلَى صلواة كِلَها وأصوم

ظلوم لنفسى غير أني مسلم

ترجمه: بين نے اپنے آپ پر برد اظلم كيا ہے مكر چرجى بين مسلمان ہول اپنى تمام نمازى بريعت ہوں اور روز وركت ہوں \_

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندخوف ورجا کے پیکراعظم منے فرمات نے گئے کہ اگر قیامت میں بیاعلان ہوجائے کہ تمام انسان جت میں جا کیں کے ایک آ دمی دوزن میں جائے گا تو مجھے تطرہ ہوگا کہ نہیں وہ میں نہ ہوں ادراگر یہ اعلان ہوجائے کہ سارے وگ دوزخ میں جا کمی کے صرف ایک آ دمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ دوایک آ دمی میں ہوں گا۔ شیعہ روافض نے حضرت عمر فاروق رضی ابتد عنہ کے اس خوف ورجا کے جقہ بے ادراس اخلاص کو غلط تگا ہ سے دیکھا ہے اوران کو موروطع کھیم اے کی کوشش کی ہے تیج ہے:

ولكن عين السخط تبدي المساويا

فعين الرّضاء عن كلّ عيب كليلة

ترجمہ: آ دمی جب سی سے خوش ہوتو آ تکھیں برعیب سے اعظی رہتی ہیں گر ناراض آ کھ کوصرف برائی نظر آ تی ہے۔

### باب مناقب ابی بکر و عمر رضی الله عنهما حضرت ابوبکراورحفرت عمررضی الله عنهماک مناقب کابیان

بعض ایسی روایتی منفول میں جن میں شیخین بعنی حصرت ابو بکڑا ورحصرت عمرٌ کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے اس لئے مؤلف منشکو ق نے ان روایتوں پرمشتل ایک الگ باب بہاں قائم کیا۔ اں میں کوئی شبتیں کہ میدودتو ل حضرات اپنی اس مشتر کہ خصوصیات کی بناء پراکٹر مواقع پرائیک ساتھ ذکر کئے جاتے تھے کہ دونو ںآ مخضرت صلی اللّه علیہ دسلم کے خصوصی معاون و مدوگار بارگاہ رسانت میں دقت ہے دقت حاضری اورتقریب کی سعادت رکھنے والے تمام دیٹی ولمی معاملات و مسائل کے مشیر دوجین اورآ مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے تمام اوزات واحوال کے مصاحب ومنشین تھے۔

## الفصل الاول... ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ايمان ويقين كے بلندترين مقام يرفائز عظ

ا عَنُ آبِي خُونَوَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ ﴿ مَلْ يُسُوقُ بَقَوَةٌ إِذَا عَنَى وَسُحَهَا فَقَالَتُ إِثَالَمُ مُخْلَقَ لِهِلْمَ النّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نُخُلَقُ لِهِلْمَ النّهَا خُلِقُنَا لِحِرَاقَةِ الْاَرْضِ فَقَالَ النّاسُ سُبْحَانَ اللّهِ بَقَرَةٌ تَكُلّمُ الْقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّى أُومِنُ بِهِ آنَا وَابُوبَكُو وَعُمْرُ وَمَاهُمَا فَمْ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فَى عَنْمِ لَهُ إِذْ عَدَا اللّهِ عَلَى ضَاةٍ مِنْهَا فَاحَدَٰهَا فَالْحَرْنَ عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ وَاللّهُ عَلَى عَنْمِ لَلهُ عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى لَهُ اللّهُ مُلَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مُلِكُولًا صَاحِبُها فَاسْتَنْقَلُهَا فَقَالَ النّاسُ سُبْحَانَ اللّهِ عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه اللّه عليه الله عليه عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه الله عليه عَلَمُ اللّه عليه عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه اللّه عليه عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّه عليه اللّه عليه عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّه عليه الله عليه عليه الله عليه عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّه عليه عَلَى اللّه عليه اللّه عليه اللّه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله  عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الل

تر کے گئی اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ عدے روایت ہے انہوں نے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا فر ایا ایک آدی ایک گائے بانکا تھا جب تھک کیا تو اس پر سوار ہو گیا۔ گائے ہوئی ہم سواری کی خاطر نہیں پیدا ہوئیں گر ہم تو زیمن کی کاشت کے لیے پیدا کی گئیں ہیں۔ لوگ ہو سے سے اللہ کا موں اس پر اور ابو بکر رضی اللہ عندو عروضی اللہ عندو عروضی اللہ عنداور ابو بکر رضی اللہ عندو عروضی اللہ عندو عروضی اللہ عندو عروضی اللہ عندو عروضی اللہ عندو ابو ہر برو و منی اللہ عند نے کہا اس وقت ایک محف اسے تر بوڑ میں تھا اچا تک ایک ہمینر ہے نے ایک بھیر ہے اور ابو بکر ایک ایک ایک ایک ایک تا ہے تھیر ہے تے قربایا میں اس پر ایمان لا تا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عندو و دونوں اس جگر بیس ہے۔ (شنن علیہ)

تستشریج اعی "یعنی جب آوی تھک کیا تو گائے پرسوار ہوگیا گائے نے انکارکیا اور با تھی کیں اوگوں نے تجب کیا۔ افاتی اومن "یشرط محذوف پرمتفرع ہے جوجزاءوا تھے ہے لین اگرلوگ گائے کی باتوں پرتجب کریں تو کرنے دو میں اور ابو بکرا در عرفارو تی رضی الشرعنہا ان باتوں پرایمان در کھتے ہیں کہ میر بخرہ فاہر ہوگیا ہے آئے ضرے سلی الشرعلیہ و کھی نے ایس کے معتبین کوجوڑ دیا پرنہایت قرب اور تو سایمان اور الحمینان واحتاد کی طرف اشارہ ہوادرای ہیں شخص کی فضیلت ہے۔ "عدالللف " بیعدوان اور توادز ہے ہے بینی بھیڑے پی بھیڑے ہی ہے اور سکون بھی آگر چیش ہے تو اس دن ہے کوئی ایسے قتنے والا دن مراد ہے جس میں انسان فتنوں کی وجہ سے اپنے مال موریثی چھوڑ کر بھا گئے ہوئے گئے ہوئے کی ایساد دن مراد ہے جس میں انسان فتنوں کی وجہ سے اپنے مال موریثی چھوڑ کر بھا گئے ہوئے گئے دو بھیڑ بول کے رحم اکر می ایسان اور حوالان انسان میں ہیں ہے اور بھیڑ بول کے رحم و کرم پر دوجا کیں سے بولی ایساد دن مراد ہے جس میں انسان اور حوالان اسم ہوجا کیں سے اور جست میں انسان اور حوالان اسم ہوجا کیں سے اور جست میں انسان اور حوالان اسم ہوجا کیں کے وافا النفو می دوجت میں ای کی طرف اشادہ ہے ملائی قاری دیم اور اور کی تھی دوجی کے در مقرار دیا ہے۔ بعض نے کہا السب عالی جالیت کی عیدوں میں سے عید کا اور جست میں ایک کی طرف اشادہ ہے ملائی قاری دیم اور کو تا کی جوز دیا کرتے سے کاس صورت میں سے سے باپر سکون تھی پر معاجا سکتا ہے۔ اس ای کی طرف اشار کے میں اور میائی کی وزیر کی کی دوجہ سے کہا کی میں پر معاجا سکتا ہے۔ اس ای کی طرف اسلام ہو کی کیا کہ میں ایک کی جوز دیا کرتے سے کاس میں دی سے کے باپر سکون تھی پر معاجا سکتا ہے۔

قدم قدم کے ساتھی اور شریک

(٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَاقَالَ إِنِّى لُوَاقِفٌ فِى قَوْمٍ فَلَاعُوا اللَّهَ لِعُمَرَ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَوِيْرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنُ حَلَّهِى قَدْ وَصَعَ مِرَفَقَةَ عَلَى مَنْكِبِى يَقُولُ يَرَحَمُكَ اللَّهُ إِنِّى لَآرُجُو اَنْ يُجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَنْى كَلِيْرًا مَا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُنْتُ وَاَبُوبُكُرٍ وَعُمَرُ وَقَعَلْتُ وَابَوبَكُو وَابُوبُهُ عُمِ وَعُمَرُ وَدَخَلُتُ وَابُوبُكُو وَعُمَرُ وَخَرَجُتُ وَابُوبُكُو وَعُمَرُ فَالْتَفَتُ فَافَاغَتُ فَافَاغَلُی بُنُ آبِی طَالِبِ (متفق علیه)

الس حال میں کہ عمرضی اللہ عندا ہے تحت پر رکھے مجے تھے ایک فض نے میرے بیچے سے میرے موٹھوں پراپی کہنی رکھی اور کہتا ہوہ مختص کے اللہ تھے کہا میں اللہ عندے وہا خرک اللہ محتص کے اللہ تھے کہ تھے ایک فنص نے میرے میچے سے میرے موٹھوں پراپی کہنی رکھی اور کہتا ہوہ مختص کے اللہ تھے کہ اللہ تھے کہ اللہ تھے کہ تھے ایک فنص نے دونوں میں سے کرے گا۔ اس لیے کہ میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا میں اللہ علیہ وہا میں اور ابو بکر دخی اللہ عند اور عرضی اللہ عند وہ اللہ میں اور ابو بکر دخی اللہ عند اور عرضی اللہ عند اور عرضی اللہ عند اور عرضی اللہ عند اور عرضی اللہ عند اللہ من اور ابو بکر دخی اللہ عند اور عرضی اللہ عند اللہ اللہ دخی اللہ عند اللہ عند تھے۔ ( متنق مند )

نستنتیج "ملدعوا الله" العی لوگ الفرادی طور پرحصرت عمرضی الله عندے کیے اللہ تعالی سے وعا کیں ما تک رہے تھے۔

'' کنت و ابو بیکو''ان تمام جملوں میں اسم طاہر کا اسم شمیر پرعطف ہوا ہے حالا تکہ تحات شمیر متصل پر اسم طاہر عطف کو تمیر منفصل کی تا کید کے بغیر جائز نہیں کہتے بلکہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ہاں اشعار میں مختائش ہےاس کا جواب سے کہ علامہ ماکن رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فریاستے ہیں کہ اس طرح عطف نظم اور نشر دونوں صورتوں میں رائج قول کے مطابق جائز ہے۔(مرقاہ)

الفصل الثاني . . . ابو بكر وعمر رضى الله عنهماعلىين ميس بلندتر مقام يربهول ك

(۳) وَعَنْ آبِیْ مَعِیْدِ نِ الْمُحْلُوِیِ آنَ النَّبِیُ صلی الله علیه وصله قَالَ إِنَّ آهَلَ الْمُعَنَّةِ لِيَتَوَاُوْنَ آهَلَ عِلِيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوْكِبَ الْلَهُ عَلَيْهُ وَانْعُمَا وَوَاهُ فِی طَوْحِ السَّنَّةِ وَوَوَی نَحْوَهُ آبُوهُ اَوْ اَلْمُولِکِ وَانْهُ مَاجَةَ الْقَوْمُ وَانْعُمَا وَوَاهُ فِی طَوْحِ السَّنَّةِ وَوَوَی نَحْوَهُ آبُوهُ اَوْ اَلَّهُ مِلِيْنَ وَالُولُ وَيَكُوسِ كَالَمَ مَعْرَبُ اللهُ عَنْدِی وَاللهِ اللهُ عَنْدِی اللهُ عَنْدِی والله اللهُ عَنْدُی الله علیه وسلم نے قرایا کہ بھنے علیمین والول کو ویکھیں کے جیسا کہم روثن سنارہ کو آسان میں ویکھتے ہو۔ یا شہدا ہو کھروشی الله عند عمرضی الله عند الله علیمین سے ہول کے اور کیا خوب رہے ۔ روایت کیا اور کیا خوب رہے ۔ روایت کیا ہوگئی نے شرح السند میں اور دوایت کیا اس کی ما تند اور قرد اور اور آن بالدے ۔

اہل جنت کےسر دار

(٣) وَعَنْ آنَسٍ \* قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُونِكُو وَ عُمَرُ سَيِّدَ اكْهُوْلِ آهَلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْآوَلِيْنَ وَالْمَالِمُ الْجَنَّةِ مِنَ الْآوَلِيْنَ وَالْمَالِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُونُ مَاجَةً عَنْ عَلِيّ
 وَالْآخِوِيْنَ إِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ رَوَاهُ البَّرْمِذِي قَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَلِيّ

ن کینے کئی : حضرت اُنس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ابو یکر رضی اللہ عند جنت میں بوی عمر والوں سے سر دار ہوں سے بہ جو پہلوں اور پچھلوں میں ہے ہیں انہیا ءاور رسولوں کے سوا۔روایت کیا اس کو تر ندی نے اور روایت کیا اس کو ابن ماہدنے علی رضی اللہ عندے۔

لمستریجے بودھوں ''کاف اور ہاپر ضربے بیرتی ہے اس کا مفردگال ہے 36 سال کی عمرہے جو مخص بوط ہے اس کو کھل کہتے ہیں اوجو عمر کے لوگ مراد این اب سوال ہیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو سارے لوگ جوان ہوں گے اوجو عمر کا کوئی نہیں ہوگا تو ان کے سردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اوجو عمر والوں ہے وہ لوگ مراد ہیں جواس و نیا ہے اوجو عمر میں رخصت ہو گئے ہوں سے ابو بکر صدیق وعمر قاروتی رضی الشدعندان سب کے سردار ہوں مجے اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ جوانی میں ونیا ہے اٹھ کر مجھے ہوں سے تو شیخین بطریق اوٹی ان کے سردار ہوں کے ۔'' میں الاولین ''اس سے سابقہ امتوں کے اس قتم کے لوگ مراد ہیں اور'' الا تحویین ''سے اس است کے لوگ مراد ہیں سوائے انہیاء کرام کے خواہ وہ سابقہ امتوں کے انہیا وہوں یا آئندہ آتے والے حضرت عیسیٰ ہوں۔

# ابوبكر وعمررضي الله عنهماكي خلافت حكم نبوي صلى الله عليه وسلم كے مطابق تھي

(۵) وَعَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىٰ لَآ أَدْرِى مَايَقَائِيَ فِينَكُمْ فَاقْعَدُوا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِى أَبِىٰ يَكُو وَ عُمَر (رَوَاهُ البِّرْمِذِيُ

نٹر کی تھی ایک مفرست حذیف احتری احتری است دوایت ہے کہارسول العندسلی التدعلیہ وسم نے فرمایا میں نہیں جانسا کہ بر میر ہے بعدان دومخصول کی بعنی ابو کمررضی القدعنہ وعمر رضی العدعنہ کی بیرد کی کرنا۔(روایت کیااس کورّنذی نے)

#### ایک اورخصوصیت

(٢) وَعَنُ أَنْسٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ رَأْسَهُ غَيْرَ آبِي بَكُرٍ وَ
عُمَرَ كَانَ يَتَبَسَّمَان اللَّهِ وَيَقَبَسُمُ اللَّهِ مَا زَوَاهُ التَّرْمِدِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ

مرکیکیٹیٹرٹر معفرے انس دخی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب رسول القصلی القدعلیہ وسلم مجد میں واغل ہوتے شاخیا تا اپنے سرکوا ہو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے موالید وٹول آسخضرت کو دیکھ کرمسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کرمسکراتے ۔ (روایت کیاس کوڑندی نے اور کہا ہے مدین فریب ہے )

# قیامت کے دن ابو بکر وعمر رضی الله عنهماحضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے

(2) وَعَنِ الْبِي عُمَوَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ يَوْم وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ اَبُوْبَكُو وَ عُمَوُ اَحَدُهُمَا عَنْ يَجْدُ الْمَسْجِدَ وَ اَبُوْبَكُو وَ عُمَوُ اَحَدُهُمَا عَنْ يَجْدُ اللّهَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ الْجَذُبِالَلِهِ بِهِمَا فَقَالَ هَاكُذَا تُلْعَثُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَوَاهُ البَوْمِدِينَ وَقَالَ هَادُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ

#### خصوصي حيثيت وانميت

(^) وَعَنْ عَلِيهِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاى أَيَابَكُرٍ وَ عُمَرَ قَفَالَ هَذَا انِ السَّمْعُ وَالْبَضَرُ رَوَاهُ النِّرْمِذِي مُرْسُلًا

' شیختین احضرت عبداللہ بن حطب رضی القدعنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی القدعیہ وسلم نے اپویکر رضی اللہ عنداور عمر رضی القدعنہ کو و یکھافر مایا بیددونوں میر سے کا نو سااور آنکھول کے مرتبہ بٹس میں ۔(روایت کیا اس کوترندی نے ارسال کاطریق پر)

نَسْتَتِ عَلَى اللّه السبعة والبصو" شارعين في ال جمله كل مطلب بيان كيه بين - ايك بيركة من طرح جم كاعضاء بين سب سياعه وعضو تخداوركان سياسي طرح وبين اسلام كي لي ابو برصديق اورهم فاروق رضي الله عند بمنزله آكداوركان كي عده اورمنيد ثابت بول هي سمويا وين مين ان كي حيثيت جهم بين آكداوركان كي طرح ہے - دوسرو مطلب بياہ كه بيد داؤون بيرے ليے آكداوركان بين مين ان كور بيد شتن اور و يكتا بول يعنى بير ميرے مطبق فرمانبروار وزيرا ورمثير بين - بيد مطلب زياده بهتر ہے تعاوره بھي اي طرح ہے - تيسرا مطلب بيا ہے كہ ابو بكر صديق اور عرفار وقري الله عنها كا مُنات مين فوركر كي حق كورت مين اور حق كاستانيو وكرتے ہيں ۔

#### وزراءرسالت

(9) وَعَنْ أَبِي صَعِيْدِ نِ الْخُطَرِيُّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ وَذِيْرَانِ مِنْ أَهُلِ السَمَاءِ وَوَذِيْرَانِ مِنْ أَهُلِ الْآدُ صِ فَامًا وَذِيْوَاكَ مِنْ أَهُلِ السَّمَاءِ فَعِجْزَائِيْلُ وَ مِيْكَائِيلٌ وَأَمَّا وَذِيْرَائِي مِنْ أَهُلِ الْآدُ صِ فَابُوْنِيْمَ وَعَمْ رَدِمنَى، التَّبِيَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ عِنْدَ عَنْدَ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ و شيول دوآ تان شي فرهنول سے اور دوز مِن والول سے رتو مير سے دو وزيراً سان والول سے جرئيل اور ميکا کمل عليه السلام بير زبين والول سے ايو بكر دعني الله عندا ور عورضي الله عند بين سروروايت كيال كورَيْري :

# خلافت نبوى ابوبكر وعمررضي الله عنهما يرمنتهي

(۱۰) وَعَنْ أَبِنَى بَعْكُوهُ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رأيتُ كَانَ مِيْزَانَا فَوَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَمُنَوْ الْمُعْوَةُ وَعُمَوَ فَوَجَعَ أَبُواَ اللّهِ عليه وسلم رأيتُ كَانْ عِنْ أَلْهُ الْمُلْكَ مَنْ يَتَهَاءُ وَاسَلَمْ يَعْنِى فَسَاءُ فَا ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوّةٍ ثُمْ يَغْنِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاسَلَمْ يَعْنِى فَسَاءُ فَا ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوّةٍ ثُمْ يَغْنِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاسَلَمْ يَعْنِى فَسَاءُ فَا ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوّةٍ ثُمْ يَغْنِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَاسَلَمْ يَعْنِى فَسَاءُ وَلِيكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوهِ قَمْ يَعْنِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَمُعَالِم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْنِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَعْنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ يَعْنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَعْنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّ

# الفصل الثالث . . . ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كے جنتى ہونے كى شہادت

اورمعفرت عمرفار وق رضى الله عنهما كي خلافت على سنباح المغبو بدكي طرف اشار و ہے۔

الثدعنما کی خلافت کوخلافت کل منهاج العوۃ بطریق عام ہے یاد کیا ہے لیکن اس کے بعد ملک عضو ص کے نام ہے یاد کیا ہےاس ملک عضو ص سے حقرت معاویہ کی خلافت اور کام عمرین عبدالعزیز کی خلافت کوشنٹنی قرار دیا ہے اس حدیث میں خلافت کے الفاظ ہے حضرت صدیق

(١١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوثِهُ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَطَلَعَ أَبُوْبُكُو ثُمَّ قَالَ يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَطْلَعَ عُمَرُ رَوَاهُ البِّرْمِةِ فَي وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْتُ

نَرَجَيَجَيْنُ : حضرت ابن مسعود کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایاتم پر ایک بہٹنی آ دمی آئے گا ابو بکر رضی اللہ عند آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیتم پر بہٹتی آ ومی آئے گا۔عمر رضی اللہ عند آئے۔( روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا بیصد یہ خریب ہے)

### حضرت ابوبكراورحضرت عمررضي اللهعنهما كي نيكياب

٣٠ وَعَنْ عَآئِشَةُ قَائَتُ بَيَّنَا رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِي فِي لَيْلَةٍ ضَاجِبَةٍ إِذْقَلْتُ يَاوَسُولَ اللَّهِ

هَلُ يَكُونُ لِاحَدِ مِّنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمَّ عُمَرُ قُلْتُ قَائِنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ إِنَّمَا جَوِّيَحُ حَسَنَات عُمَر كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكُرٍ (رواه رزين)

نَشَيْجَ مِنْ الله على الله عنها الله عنها الله عنها الله وقت كهرسول الله على الله عليه وسلم كاسر مبادك ميري كووش تقارات كي جائد في مين الله عنه كي جائد في مين الله عنه عنها الله عنه كي جائد في مين الله عنه عنها الله عنه كي الله عنه عنها كي جائد في مين الله عنه كي الله عنه عنها كي جائد في مين الله عنه كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله عنها كي الله كي الله عنها كي الله عنها كي الله كي الله كي الله كله كي الله ك

# باب مناقب عشمان غنى رضى الله عنه... حضرت عثمان عنى رضى الله عنى رضى الله عنه ... حضرت عثمان عنى مناقب كابيان

ن م ونسب: ۔ آپ کا نام مٹان ہے' والد کا نام عفان ہے لقب ذوالتورین ہے' پانچویں پٹت میں تبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم ہے جا کرتسب ملتا ہے' آپ نجی مَرمِسلی اللہ عنبیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار نتھے۔

صفیہ مبارکہ:۔آپ کی واا دت واقعہ فیل سے چھ برت بعد ہوئی اصدیق آکبر کی محنت سے مشرف ہو سلام ہوئے۔آپ کا قد متوسط تھا اور رقعہ سفید وکل بدزروی تھا'چیرے پر چیک کے چندنشان تھا آپ کا بید کھلا اور داڑھی تھنی تھی۔اسلام سے پہلے بھی آپ قریش بیں برے معزز سمجھے جسے تھے۔ حیاء میں آپ! بخی نظیر آپ تھے سخاوت میں آپ ضرب المشل تھے نی مرم سنی اللہ علیہ وسلم کی ووصاحبز اوی ان معزت رقیدرشی اللہ تعالی منطا ور معزرت ام مکثوم رمنی اللہ منطا سکے بعد دیمرے آپ کے نکاح میں آئین معزے بمرفاروق کے بعد آپ خلافت کے لیے منتب ہوئے اور ورودان کم باروسان مند خلافت کورونق وینے کے بعد 18 ووالحجہ 35 میں منظر میت کے ساتھ باغیوں کے باتھوں شہید ہو مجھے اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بھیع عرفقہ میں مدنوں ہوئے۔ آپ کی قبر بائک نمایاں نظر آئی ہے ہرزائراس کی زیادت کرسکتا ہے۔

### الفصل الاول... جس مے فرشتے حیا کرتے ہیں

(1) وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وَسلم مُصَطَجعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَجَذَيْهِ أَوْسَاقَنِهِ فَاسْتَأَذَنَ أَبُوبَكُرِصِ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى بَلَكَ الْحَالِ فَتَحَدُّثُ ثُمُّ اسْتَأَذَنَ عُمْرُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى بَلَكَ الْحَالِ فَتَحَدُّثُ ثُمُّ اسْتَأَذَنَ عُمْرُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى بَلَكَ الله عليه وسلم وَسُوْى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ كَذَائِكَ فَتَحَدُّثُ ثُمُ الله عَلَيه وسلم وَسُوْى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَائِشَةُ دَحَلَ الله عَلَيه وسلم وَسُوْى ثِيَابَهُ فَلَمَّانُ فَجَلَسُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُوْى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَائِشَةً دَحَلَ اللهُ وَلُمْ تُعَلِيمُ لَهُ وَلَمْ تُعَلِيمُ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تُعَلِيمُ فَعَمْ فَلَمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تُعْلِمُ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُ لَهُ وَلَمْ تُعْلِمُ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ تُعْلِمُ لَهُ وَلَمْ تُعْلِمُ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَكُولُونَ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَمُسُولُونَ فَيْ فَلَمْ لَهُ فَا مَنْ فَعَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَنْ وَلَوْنَ لَكُولُونَ لَوْلَهُ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَلْهُ لَعُلَالًا فَاللّهُ لَقُولُ لَهُ وَلَمْ لَوْلِهُ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَى اللّهُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَمُسْتُولُونَا لَهُ وَلَمْ لَعُولُوا لَهُ وَلَالِكُ فَعَلَمْ لَا لَهُ وَلَمْ لَلّهُ لِمُ لَوْلِهُ لَهُ وَلَمْ لَا فَاللّهُ عَلَيْكُوا لَهُ وَلَلْمُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ لَلّهُ لَلْلِهُ عَلَى اللهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَعْلَمُ لَا لَهُ وَلَلْمُ لَا لَهُ وَلَلْمُ لَلْهُ لِلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ عَلَى لَا لَهُ لَلْمُ لَلّهُ عَلَمْ لَا لَاللّهُ عَلَ وَسَوَّيْتَ ثِيَانِكَ فَقَالَ أَلَا أَسْتَحْيِيَ مِنْ رَجُلٍ تَسُتَحْيِيُ مِنْهُ الْمَلْئِكَةُ. وَفِيُ رِوَايَةِ قَالَ إِنَّ عُثُمَانَ رَجُلَّ حَبِيٍّ وَإِيْنَ خَشِيْتُ إِنَّ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى بَلَكَ الْحَالَةِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَى فِي حَاجَتِهِ ررواه مسلمٍ،

نتریکی بیند الله علی الله علی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں لینے ہوئے تھا ہے سلی الله علیہ وسلم کی پند لیاں نگی تھی ابو بر رض الله عنہ سے آنے کی اجازت جاتی آپ علی الله عنہ دسلم کے پند لیاں نگی تھی ابو بر رض الله عنہ سے آنے کی اجازت جاتی اس علی الله عنہ سنے بر رضی الله عنہ نے باتیں کیں پھر عمان رضی الله عنہ نے اور ابو بروعم وعمان رضی الله عنہ نے باتیں کیں پھر عمر الله عنہ اور اپنی بھر عمر رضی الله عنہ کر اس منی الله عنہ کے جب سی بہ کرام رضی الله عنہ ما ور ابو بروعم وعمان رضی الله عنہ عنے عائشہ رضی الله عنہ کے بہا اے الله کے رسول الو بررضی الله عنہ آئے آپ نے جب سی بہ کرام رضی الله عنہ کے برواہ نہ کی پھر عمر رضی الله عنہ کے اس کی الله عنہ کہا اے الله علیہ وسلم الله عنہ آئے آپ نے حک برواہ کی کے برواہ نہ کی پھر عمر رضی الله عنہ کہا اے الله علیہ وسلم الله عنہ آئے آپ سلی الله عنہ وسلم الله عنہ اس کے آئے کی برواہ کی ۔ پھر عمان رضی الله عنہ والله علیہ وسلم الله عنہ واللہ عنہ واللہ بھر سے در سے الله عنہ واللہ عنہ واللہ بھر سے اس کو الله عنہ واللہ والور وہ شرم کی الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ

الفصل الثاني... حضرت عثمان عني رضى الله عنه أشخضرت صلى الله عليه وسلم كر فيق جنت بين

(۲) عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيِّدِ" قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيّ رَفِيْقٌ وَ رَفِيْقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُلْمَانُ وَوَاهُ الْيَرْمِذِيْ وَاهُ الْيَرْمِذِيْ هَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي رَفِيْقٌ وَ رَفِيْقِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُلْمَانُ وَوَاهُ الْيَرْمِذِيْ وَوَاهُ الْيَرْمِذِيْ وَاهُ مُنْقَطِعٌ لَمُ الْيَرْمِذِيْ وَالْمُولِيَّ وَالْمَالُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِيدُ مَا يَلْمُ مِنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْيَ وَلِيْقُولُولِيْ الْمُعَلِيدُ لِلللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلَّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِلَّةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَ

نستنتریج: حضرت عمّان رضی الله عندا کرآ مخضرت سکی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں بول کے نوبیان کا بوا ذاتی اعزاز ہے اس کا مطلب رئیس ہے کہ آخضرت کا کوئی اور رفیق نیس ہوگا ہے اعزازات اورنوازشات کے مغوں کی الگ الگ تقسیم ہے ۔ایک تمقد وسرے تمقے کے منافی نیس ہے: رہے۔ رہیہ۔ بلند ملا جمن کو عل صمیا

### الله تعالیٰ کے راہتے میں مالی ایثار

(٣) وَعَنْ عَبُدِالرَّحَمْنِ بْنِ خَيَّابٍ ۚ قَالَ شَهِدَتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَحْثُ عَلَى خَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ

تُخْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَى مِائَةً يَعِيْرِ بِأَخَلَاسِهَا وَأَقْتِبِهَا فِي سَبِيْلِ اللّهِ ثُمُّ حَصَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَالَ عَفْمَانُ فَقَالَ؟ عَلَى مِائِنَا يَعِيْرٍ بِأَخَلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللّهِ ثُمُّ خَصْ عَلَى الْمَجْيْشِ فَقَامَ تُحْمَانُ فَقَالَ عَلَى ثَلْتُمِائِةِ بَعِيْرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللّهِ فَأَنَازَائِتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَلى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ مَاعَلَى عُمْمَانُ مَا عَمِلَ يَعْدُ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدُ هَذِهِ (رواه الترمذي)

### عثان عني رضي الله عنه كاايثار

(س) وَعَنَ عَنْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُواَةَ قَالَ جَاءَ عُشُمَانُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْفِ دِينَارِ فِي تُحَبِّهِ جَيْنَ جَهُوَ جَيْنَ الْعُسُوةِ
فَتَنُو هَا فِي حَجْرِهِ فَوَاَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُقَلِّهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرٌ عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَوْتَنِ راحمد،
فَتَنُو هَا فِي حَجْرِهِ فَوَاَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُقَلِّهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَ عُمُواَلَ مَعْدَلَ الله عليه وسلم يَقَلِّهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَلُ الله عليه اليَوْمِ مَوْتَنِ راحمد،
فَتَنَ حَمْرَتُ عَبِدَالِهِمَ مَالله عَلَيه وسلم يَقْلِهُ الله عليه وسلم يَقْلِهُ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ مَنْ الله عليه وسلم يَعْدَلِهُ مَنْ الله عليه وسلم الله عليه وسلم يَعْدَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ مِنْ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ وَيَعْلَى الله عليه وسلم يَعْدَلِهُ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ وَيَعْلَى الله عليه وسلم يَعْدَلِهُ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ وَيَعْلَى الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ وَمِنْ الله عليه وسلم يَعْدَلُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الله عَلَيْلُ مَا مَانَ عَلَيْهِ وَمِنْ الله عليه وسلم يَعْدِي الله عليه ويَعْلَى الله عليه ويكُونَ مُن الله عليه ويكُونَ عُمْ الله عليه ويكُونَ عُن الله عليه ويكُلُهُ الله عليه ويكُون الله عليه ويكُل عَلَيْ عَلَيْهُ وَيْقُولُ مَا مَا عَمُاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عُنْ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عُلْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ال

# حضرت عثان غني رضي الله عنه كي ايك فضيلت

(۵) وَعُنُ أَنَسِ قَالَ لَمُا أَمُو وَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِيَعَةَ الرِّضُوان كَانَ عَنْمَانُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَم اللّٰهِ عَلَى عَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ وَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم المعتقبة اللّهِ وَحَاجَة وَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم المعتقبة اللهِ عَلَيْ اللّهُ عِلَى اللّهُ على اللهُ عَلَى 
### باغيول ہے جرأ تمندانہ خطاب

نتیجینی دهنرے شامہ بن حزن قشیری رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ بیس اوم دادکو حاضر ہوا جس دفت عثان رضی اللہ عندے اوپ جما نکاس قوم پرعثان رضی اللہ عند نے کہا بیس تم کوالٹد کا داسطہ دیے کہ بیس اوس کہ کیا تم جانے ہورسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بیس تشریف لائے ادر مدینہ میں کوئی بیٹھ کوال نہ تھا سوائے رومہ کے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کون ہے جو بیر رومہ کوئر بدے اور مسلمانوں کے لیے دفف کردے اس کے لیے اس کے بد لے جنت میں نیکی ہور میں نے اس کوا بے خالص مال سے فریداادر آج تم بھو اس کے پانی بینے سے منع کرتے ہو بہال تک کہ میں دریا کے پانی سے بیتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا سے اللہ ہاں۔ مجرعتان رضی اللہ عند نے نَسْتَتِ عَجَ الله اد " حضرت عثان كي خلافت ك بهل جيرسال بحسن وخوني كذر مج پھر آپ سے دہ انگونلى يمر اريس بس كركرتم بهوكئ جو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تعی اور حضرات مینجین کے بعد حضرت عنان کے ہاتھ میں آئی تھی خلافت کے باتی چھ سالوں میں طرح طرح کی شورشیں شروع ہوگئیں عبداللہ بن سبایبودی جھوٹے الزامات لگا کرآپ کے گورزوں سے لوگوں کو بدخن کرتارہا' مکدویدینہ پس کا پر دپیکنڈہ نا کام ہوا تو بیشام چلا گیا پھرکوفہ میا مگر سی جگداس کوخا طرخواہ کامیا بی تیس ملی مجربہ جبیث مصرچلا میا اور دہاں اس کا پرو پیکنڈہ کامیاب ہو تمیا' اس نے ا كيسار اكودسته تياركيا اور هديدرواندكيا بلوائيول كماس كروه يس محرين الى بمرجى عقد يبل فداكرات بوسة اوركامياب بوسكة معركا كورزعبدالله بن الى مرح بنايا كيا ادر كورزى كايروان محرب انى بحرك باتحدد يا كميا كدان كي كيني يران كومعركا كورزم ترركيا جائ ادهرمروان بن علم ايك سازتى آ دی تھا اس نے حصرت عثان کے محور سے بران سے علام کوسوار کرا کرمصررواند کیا اورمصرے کورز حیداللہ بن ابی سرح کے نام لکھا کہ جو تھی محمد بن انی برمصر بن جائے اس قبل کردو۔ رائے میں بینلام بکرا اگیا تعیش راس کے ہاتھ سے ایک تط اللاجس پرحضرت عمال کی انگوشی کی مبرتھی محمد بن انی برنے اپنے ساتھیوں سے کہا کاب واپس جاؤاس بات کی تحقیق کریں ہے۔ چنانچہ پیلوائی مدینہ واپس آ سے اور معزت عمان سے بع جھا کہ ب محورًا کس کا ہے؟ قرمایا میرائے! میفلام کس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے! میرکس کی ہے؟ فرمایا میری انگوش کی ہے اید خط کس کا ہے؟ فرمایا خدا کی تتم مجھے معلوم بیس کدید خط کس کا ہے؟ جب مدینہ کے لوگوں کے خط سے تمونے حاصل کر لیے ملے تو معلوم ہوا کدید خط مروان بن تھم نے لکھا ہے بلوائیوں نے کہا کہمروان کو ہارے حوالہ کروو معفرت عثان فرم مزاج سے قرمایا میں ایسانہیں کرسکتا اس پر بلوائیوں نے آپ کے محر کا تحاصرہ کیا کیا لیس ون تک دانہ پانی بند کیااور محاصرہ جاری رکھااس دوران معترے عثان نے کئ وقعہ بلوائیوں اور دیگر اوکوں سے محرکی کمٹری سے جھا تک كرخطاب كيااور ا ہے او پر لگائے گئے اترامات کامعقول جواب ویا ہے زیر بحث روایت ای فطاب کا ایک حصہ ہے تکراس میں معترت عثان نے اپنی منقبت بشارت اوراً بن حیثیت اور چرشها دے کوواضح کیا ہے تا ہم بلوا تیوں اور باغیوں نے آپ کومصور رکھااور جالیس دن کے محاصرہ کے بعد محدین ابی بمراور دیگر بلوائي ممرى عقبى ديواريس نقب لكاكرا ندرداهل موصح اورآب كوشهيدكرديا\_

' 'بنو د**ومہ'' ب**یدادی مختب میں مجتبہ لین کے پاس ایک بڑا کواں تھا جواکیک بہودی کا تھا معنرے عنان نے قرید کرمسلما توں کے لیے وقف کردیا 'بہودی اس کو کمیں کا پانی مسلما تو ل برمنتظے دامول فروخت کرتا تھا۔

## راست روی کی پیشن گوئی

(2) وَعَنْ مُوَّةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكُو الْفِتَنَ فَقَرْبَهَا فَمَرُّ وَجُلِّ مُقَنِّعٌ فِي الْوَبِ فَقَالَ هَوْ عَنْمَانُ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فَاقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِمٍ فَقُلْتُ طَذَا قَالَ نَمَمُ الْوَبِ فَقَالَ هَا قَالَ نَمَمُ .

وَوَاهُ اليُّوْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ اليَّوْمِذِي هَالْمَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

تَرْتَيْجَيِّنْ حَرْتَ مروبَن عَبِ رَمِّى الله عند ہے دوایت ہے کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسنم سے سنااس حال میں کدا پ نے قسّوں کا افران کا واقع ہوتا قریب بتایا ایک مختص سر پر کیٹر الوڑ ہے ہوئے گذرا فر مایا حضرت نے کہ مختص اس دوزراہ راست پر ہوگا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں انتخاب رضی اللہ عند کا مندآ پ صلی اللہ عند تعظیم ہے جب کہتے ہیں کہ میں نے عثان رضی اللہ عند کا مندآ پ صلی اللہ علیہ واس کے بعد واللہ علیہ واللہ عند والیت کیا اس کوڑ فری این ماجہ نے ترفذی نے کہا یہ عدیث حس سیجے ہے۔

# خلافت کی پیشین گوئی اور منصب خلافت سے دستبر دار ہونے کی ہدایت

(٨) وَعَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وصلم قَالَ يَا عُنْمَانَ أَنَّهُ لَعَلُ اللَّهُ يُقَيِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَوَادُوْكَ عَلَى جَلُعِهِ قَلا نَحْلُغهُ لَهُمْ وَوَاهُ البَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالَ البَرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيثِ قِطَّةً طَوِيْلَةٌ

نَوَ ﷺ : حعزت عا کشارش القدعنها ہے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا شمان یہ ہے شاید کہ خدا تعالیٰ تھے کو ایک کرنٹہ پہناوے اگر لوگ تھے سے کرنڈا تارینے کا مطالبہ کریں تو تو وہ کرنا ندا تارنا۔ (روایت کیا اس کوتر ندی نے اور این ماجہ نے ترندی نے کہانس حدیث میں لمباقصہ ہے۔

## مظلو مانەشهادت كى پېشىين گوئى

(٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَوْا قَالَ ذَكَوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِئنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هَذَا فِيْهَا مَطْلُومًا لِعُثْمَانِ رَوَاهُ الْتِوْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبُ إِسْنَادًا

ترکیجیٹن معترت ابن عمرضی اللہ عندہے کہ وایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قتنوں کا ذکر کیافر مایا مارا جاوے کا بیاس قتشیش ظلم کے ساتھ ۔ ایسٹان رضی اللہ عنہ کے لیے فر پایا۔ روایت کیااس کوڑندی نے اور کہا بیصدیت عن غریب ہے از رو سے سند کے ۔

## ارشاد نبوی کی تعمیل میں صبر وتحل کا دامن پکڑے رہے

(\* ا) وَعَنْ آبِيْ سَهْلَهُ قَالَ قَالَ لِي عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّالِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ عَهْدًا وَآنَاصَابِرُ عَلَيْهِ رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

لَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَنْدِ مِن اللَّهُ عَنْدَ كَا فَالْمِ ب رسول النَّصْ فَاللَّهُ عَلِيهِ مِنْ مِنْ مِحْ وَصِيتَ كَيْ فَى اور عَن مِبركرتِ واللهول الن يرروايت كياس وَرَ قَدِي فِي اوركها بيرود بث مستحج ہے۔

# الفصل الثالث ... مخالفين عثمان عنى رضى الله عنه كوعبد الله ابن عمر رضى الله عنه كالمسكت جواب

(١١) عَنُ عُضْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَوْهَبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْوَ يُوِيَدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَاى قَوْمًا جُلُوْتًا فَقَالَ مَنْ هَوْلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوا هَدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمْرَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِثْنِى هَلُ تَعْلَمُ أَنْ عُمْمَ قَالَ مَعْمُ قَالَ اللّهِ بَنْ عُمْرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمْرَ النّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِثْنِى هَلْ تَعْلَمُ أَنْ عُفْمَانَ فَوْ يَوْمُ أَحْدِ قَالَ نَعْمُ قَالَ اللّهُ آنَهُ تَغَيِّبُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّحْوَانِ فَلَمْ يَشْهِلُهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ اللّهُ آثَهُ تَغَيِّبُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّحْوَانِ فَلَمْ يَشْهِلُهُا قَالَ نَعْمُ قَالَ اللّهُ آثَكُ وَلَا أَبْنُ عُمْرَ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ بَدُو فَاللّهُ عَلَامُ عَلَى اللّه عليه وسلم وَلَا تَحْرَقُ وَجُل مِمْنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَآمًا لَعَيْبُهُ عَنْ
 وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لَكَ آجُرَ وَجُل مِمْنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَآمًا لَعْلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

بَيْعَةِ الرِّصُوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدُّ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكُّةَ مِنْ عُلَمَانَ لَيَعَنَهُ فَيَعَبُ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُلْمَانَ وَكَاتَنَكُ بَيْعَةُ الرَّصُوانِ بَعَدُ مَاذَهَبَ عُمُمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيّدِهِ الْيُمُنَى طلِهِ يَدُ عُلْمَانَ فَصَرَّبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِمُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الْآنِ مَعْكَ. (رواه البحارى)

جان دے دی مگرآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وصیت سے انحراف نہیں کیا

(۱۲) وَعَنْ أَبِى سَهْلَهُ مَوْلَى عُنْمَانَ قَالَ؛ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليهُ وصلع يُسِرُّإِلَى عُنْمَانَ وَلَوْنُ عُنْمَانَ يَعَغَيْرُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اللَّهُ وِ قُلْنَا آلَانُقَاتِلُ قَالَ لَا إِنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلع عَهِدَ إِلَى أَمْرًا فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِى عَلَيْهِ لَسَيَحِيَّنَ \* مَعْرَتُ ابِسِهلدرض الله عندمولى عثمان دخى الله عندے دواہت ہے كہا شردح كيا ني كريم سلى الله عليوسلم نے عثمان دخى الله عند عندے ماتھ مرگوش كى اور عثمان كارنگ عثير موتا جاتا تھا۔ جب يوم دار كا واقعہ ہوا جس نے كہا كيا ہم ان سے زائر ہى۔عثمان دخى الله عند نے كہا زائر داس ليے كدر مولى الله علي وسلم نے جھى كوميست فرمائى آيك امرى بيس اس امريش اسے انس ہوم كرنے والا ہول۔

عثمان غنى رضى الله عنه كى اطاعت كائتكم نبوى صلى الله عليه وسلم

(١٣) وَعَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ أَنَّهُ دَحَلَ الدَّارَ وَعُنْمَانُ مَحْصُورٌ فِيْهَا وَأَنَّهُ سَمِعُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَسْتَأْفِئُ عُفْمَانَ فِي الْكَلامِ فَآفِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّهِ وَأَنْبَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بَغْدِى فِئْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْقَالَ اِخْتِلَافًا وَفِشَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مِنَ النّاسِ فَمَنْ لَنَا يَارَسُولَ اللّهِ أَوْمَا تَامُرُنَا بِهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآمِيْرِ وَأَضْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُفْمَانَ بِذَلِكَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِيُ فِي ذَلَائِلِ النّبُوّةِ

سَنَتَ کُرِّ بَحَمْرَت الْیِحبِیرِضَ الله عند سَدوایت ہے کہ وعثان کے کمر داخل ہوئے اس حال میں کرعثان گھیرے مجے تھے کھر میں ادرابوحبیب رضی اللہ عند نے ابو ہر پرہ دشی اللہ عندکوسٹا کہ وہ عثان سے کام کرنے میں اجازت ما تکتے ہیں عثان رضی اللہ عند کے عند کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ علی دلئم سے سنا آپ فرمائے تھے کہتم میرے بعد دیکھو مے بلا کمیں اور بہت اشلاف یا حضرت سلی اللہ علیہ و مفم نے اختیاد ف کلقظ ہملے اور فقتہ کا بعد بیل فر دایا۔ آنخضرت سے کہنے والے نے کہا لوگوں بیس ہے ہمارے لیے کون ہے اے اللہ کے دسول یا کہا کہ ہمارے لیے کیا تھم ہے۔ حضرت سنی اللہ علیہ وسنم نے فر بایا کہتم کو امیر کی متابعت ایازم ہے اور اس کے ساتھیول کی اور آ ہے عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے امیر کے لفظ ہے۔ (روایت کیس بیدونوں حدیثیں ٹیمنی نے دناکی المو ویس)

# بَابُ مَنَاقِبِ هُوُ لَآءِ الثَّلْثَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ ان تينوں (يعنی خلفاء ثلاثہ) رضی اللّه شہم کے منا قب کا بیان

پہلے مصرت ابو بکر صدیق کے من قب پر مشتل احادیث نقل ہوئیں' پھر صفرت ٹمر فاروق رضی ابقہ عند کے من قب سے متعلق احادیث کو نقل کیا گیا 'اس کے بعدا کیا لیگ باب قائم کر کے وہ احادیث نقل کی گئیں جن میں حصرت ابو بکر رضی اللہ عند اور حضرت عمر رضی اللہ عند کے مناقب کی حدیثیں گذشتہ باب کے تحت نقل کی گئیں اور چونکہ بعض الی مناقب کی حدیثیں گذشتہ باب کے تحت نقل کی گئیں اور چونکہ بعض الی احادیث بھی منقول میں جن میں ان تیمول حصرات لیمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عند، سیدنا عمر رضی اللہ عند اور سیدنا عثمان رسی اللہ عند کے مناقب ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عند، سیدنا عمر رضی اللہ عند اور سیدنا عثمان رسی اللہ عند کے مناقب ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عند اور سیدنا عثمان رسی اللہ عند کے مناقب ایک ساتھ فیکور ہیں' لبقد اان حادیث کو کو نال اللہ بھی مناول میں جن میں اللہ بھی سیدنا میں بھی سیدنا مناول کیا گئی تعدد کے مناقب اللہ بھی مناول میں کا میں بھی سیدنا کو کہ کو کا لیا بھی کے دیا ہوئی کیا گئی ہوئی ہے۔

# الفصل الاول.... أيك نبي ، أيك صديق اور دوشهيد

(١) عَنُ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضعِدَ أَحُدًا وَ أَيُوْبَكُرِ صوَعُمُوُ صوَعُلُمَانَ فَرْجَفَ بِهِمْ فَضَرْيَهُ بِرِجُلِهِ فَقَالَ اثَبُتُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصِدِّيْقَ وَشهِيُدَان (رواه البحاري)

نَشَيْجَ کُرُرُ : حضرت انس رضی القدعندے روایت ہے نبی صلی الشدعدید وسلم أحد پیاڑ پر چڑھے اور آپ صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ البو بکر رضی القدعنہ اور عمر رضی القدعنہ اور عثمان رضی القدعنہ بھی تقے۔ أحد پیاڑ بلغنے لگا آپ نے اس کو پاؤں سے مارا اور فرمایا اسے أحد تقہر تؤنیس ہیں تجھ پر مکر نبی صدیق اور ووشہ بیدر (روایت کیاس کو بناری نے)

## تتنول كوجنت كي خوشخبري

اسلام صلی وبتدعلیہ دسلم نے فرمائی۔ تو ابو تکررمشی اللہ عنہ نے امتد کی تعریف کی بعنی شکر کیا۔ پھرائیہ ،ورمحض آیا ور درواز و تھلوایا۔ نبی سلی ابتد

علیہ وسلم نے قرمایا اس کے لیے کھول دے اور اس کے لیے جت کی خوشخری دے میں نے اس کے لیے درواز وکھولا وہ عمر رضی الله عنہ تنجے

میں نے ان کوخوشخری و سے میں نے اس کے لیے درواز ہ کھولا وہ عمرض اللہ عنہ نظے میں نے ان کوخوشخری وی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربائی اس نے اللہ کی حمد کی برایک اور آ وی نے درواز ہ کھلولیا آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس کے لیے درواز ہ کھول و سے اور اس کو جنے کی خوشخری سنار یوی باد وصعیب سے ساتھ کہ پہنچ گی اس کو وہ عثان رضی اللہ عنہ سے میں نے ان کوفہروی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عثان رضی اللہ عنہ نے اللہ کاشکر کیا اور کہا اللہ سے مدوطنب کی جاتی ہے۔ (متنق علیہ)

# الفصل الثاني ... زمان نبوت مين ان نتنون كاذكرس ترتيب يهوتاتها

(۳) عَنِ ابْنِ عُمَوْ ۚ قَالَ كُنّا نَقُولُ وَ دَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَى اَبُوْبَكُو وَ عُمْرُ وَ عُفْمَانُ (دواه التومذی) تَشَيِّحَكِّمُ : معزت ابن عمرض الله عندے دواہرے ہے کہم رسول اللّه عليه وسلم کی زندگی پش کہا کرتے تھے۔ ابو بکرمش الله عندُ عمر رضی الله عن عثمان دخی الله عندالله ان سے داخی ہو۔ (دواہرے کیاس کیڑندی نے )

# الفصل الثالث... خلفاء وثلاثه رضى الله عنهم كى ترتيب خلافت كاغيبى اشاره

(٣) عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم قَالَ أُدِى اللَّيَٰةُ زَجُلَّ صَالِحٌ كَانٌ اَبَايَكُو بَيْطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَلْطُ عُمَرُ بِاَبِى بَكُورِ وَيَبْطُ عُفْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرُ قَلْمًا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا أمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأمَّا نُوطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَكَاةُ الْآمْرِ الَّذِي يَعْتَ اللَّهُ بِهِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دواه ابوداؤد)

منتیجی کی ایو بررضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ میں خواب میں دکھایا تھیا آج کی رات ایک مروصائح کو یا ابو بکروضی اللہ عند کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عمرضی اللہ عند ابو بکروضی اللہ عند کے ساتھ الاکا سے مجے اور عمان وضی اللہ عند عمروضی اللہ عند کے ساتھ الکائے مجے ۔ جاہروضی اللہ عند نے کہا جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے النے۔ ہم نے کہا مرد صافح جو آنخضرت نے فرمایا وہ خود آپ سلی اللہ علیہ وسلم جیں اور بعض کا بعض کے ساتھ اقسال کامعیٰ یہ ہے کہ یہ وال جیں اس کام کے کہ خوانے جیجا ہے اس کے ساتھ اسے نبی کر بھ سلی اللہ علیہ وسلم کو۔ (روایت کیا اس کوابودا وونے)

# بَابُ مَنَاقَبِ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِب رضى الله عنه حضرت على بن الي طالب رضى الله عنه كمنا قب كابيان

نے کہا ہے کہ ان کی تعدادان احادیث ہے کہیں ذیادہ ہے جودوسرے محابہ کے حق بیس منقول ہیں اور علامہ سیوطی نے اس کا سب یہ بیان کیا ہے کہ سیدتا علی کی مرالندہ جہہ متاخر ہیں اور ان کے زبانہ بیس نہ صرف ہیکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ونزاع کی خراب صور تحال پیدا ہوگئی تھی بلکہ خودسید ناملی کی خالف کرنے والوں کا آبکہ بہت ہڑا طبقہ پیدا ہوگیا تھا جنہوں نے ان کے خلاف جنگیں بھی کڑیں اور ان کی خلاف بھی کیا گا اندا ان احادیث کو جس کیا اور ان احادیث کو جسیلانے محدثین نے مقام ملی کی حفاظتی اور مخالف بھی کی اور ان احادیث کو بھیلانے میں بہت سرگرم جدد جہد بھی کی اور ان احادیث کو بھیلانے میں بہت سرگرم جدد جہد بھی کی اور تہ جہاں تک خلقاء اٹاؤٹٹ کے مناقب کا تعلق ہو وہ حقیقت میں حضرت علی کے مناقب ہے بھی ذیادہ ہے۔

تام ونسب: علی ابن ابی طالب بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قعنی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما کلک بن نفر ابن کناند آپ کا آب با وی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نفر ابن کناند آپ کا آب کا مام دور بھی ہے حیدروراصل حضرت علی کے تانا اسد کا نام تھا جب بیدا ہوئے آب کا واقت آپ کی والد ہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اسی باپ کے نام پر ''حیدر' رکھا کھر بعد میں ابوطالب نے اپنی طرف سے بیٹے کا نام '' ملی ' رکھا' اور جب اکرایک روابت میں آیا ہے معزب علی مرابع کے تام بر سے زور کے ''ابوتر اب'' سے زیادہ پندیدہ کوئی نام بیس ہے۔

کشیت: ''ایوتراب' سیدناعلی کنیت ہے اور پرکنیت اس طرح پڑی کہ ایک دن رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو بات تو دیکھا کے دخترت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب ویا:
میرے اور ان کے درمیان کچھان بن ہو گئی تھی اللہ عنہ کھر سے چنے محملے ہیں آئی تو انہوں نے اس کھر ہیں قبلولہ بھی نہیں کیا' آنخضرت سلی اللہ عنہ دستی اللہ عنہ مسلم نے جبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ تایا کہ یا رسول اللہ؟ وہ تو صبحہ علیہ دسلم نے جبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ بنایا کہ یا رسول اللہ؟ وہ تو سبحہ مس سوئے ہوئے ہیں۔ آئی وہ تو میکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سبحہ کی دیوارے گئی وہ تو میکھا کہ حضرت بلی رضی اللہ عنہ سبحہ کی دیوارے گئی وہ تو میکھا کہ حضرت بھی ہوئے تھی اس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ تا تھی ہوئے تھی اور پہنے وہ پہلوم می ہوئے تھی اور پہنے دیا ہوئے ہیں۔ انہوں اللہ علیہ وہ تو تھی اور ہوئی اور ہوئے ہیں۔ سے حضرت علی رضی اللہ علیہ وہ میں انہ علیہ وہ تو تھی۔ انہوا سے ابوتر اب انھوج جسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ' ابوتر اب' مشہور ہوگئی۔ ۔

# الفصل الاول... حضرت على رضى الله عنه كى فضيلت

(1) عَنُ سَعْدِبُنِ آبِيُ وَقَاصِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيَّ آنُتَ مِنِيَ بِمَنْزِلَةٍ عَارُوْنَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَّهُ لَانْبِيَّ بَعُدِى (منفق عليه)

نَرْ ﷺ مَنْ الله عند بن الى وقاص بروايت بكرسول الله عليد وسلم قرم ما يالل رضى الله عند كم تعلق كدة محصت بارون كم تبديس بموى سي مكرفرق بيرب كدمير ب يعدكوني مي تيس - (شنق عليه)

نستنے انہ منز کہ ہاروں "حضوراکرم سلی اللہ علیہ وائے ہوئے کو کیلئے روانہ ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت عبداللہ بن المہ علی اللہ علیہ وہلم کے الل وعیال کے دیکے بھال کی خرورت تھی آئے ضرت من اللہ علیہ وہلم نے اللہ وعیال کی خرورت تھی آئے ضرت من اللہ علیہ وہلم نے اللہ وعیال کی دیکے بھال کی خرورت تھی کہ مقرر قربایا اس پرمنا فقین نے یہ اعتراض کیا کہ علی کو بھائی ہجھ کر بیچے رکھا ہا کہ سفر کی مشقت سے فائی وعیال کی دیکے بھال کے لیے حضرت علی کو اس کا علم ہواتو آپ پریشان ہو سے وہ کہ اپ بریشان تھے کہ جہاد کے میدان سے چھے رکھے گئے فرماتے ہیں کہ میں جب مدید طبیبہ شن لکتا تھا تو یا معذور لوگ نظر آتے تھے یا عورتیں اور بیچ ہوتے تھے یا منا فق محویج سے خواس مالہ میں ہوئے وہائی اللہ علیہ وہلم مدینہ سے کہ وہائی اللہ علیہ وہائی کا فیمار کیا جس پریشان ہوگئے میں اللہ علیہ وہائی کی اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ وہائی کہ کہ اس میں خراج اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائی کہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ کہ کہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ علیہ وہائی کہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ کہ کہ اللہ علیہ کہ کہ کہ اللہ علیہ کہ کہ اللہ علیہ کہ کہ اس میں فرایا کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائے میں ایسے جس جس فرایا کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائے میں ایسے جس جس فرائی کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائے میں ایسے جس جس فرائی کہ کہا آپ اللہ کہ کہا آپ میں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائے میں ایسے جس جس فرائی کہا آپ کہا گئی کہا تھا کہ کہا کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جے دہ جائے میں ایسے جس جس فرائی کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میرے یہ جس میں ایسے جس جس فرائی کہ کہا آپ اس پرخوش نہیں کہ آپ میں دوروں میں کہ تھے جس جس فرائی کہائی 
کے لیے محتے تصاور صنرت ہارون کو پیچے چھوڑا تھا' میرمنافقین جھوٹے ہیں ہم نے آپ کی شان گھٹانے کے لیے یا آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو چھے نہیں جھوڑ ااس کلام میں حضرت علی کی اس فعنیات کی طرف اشارہ ہے کے قرب منزلت میں حضرت علی کوآ مخضرت سلی اللہ علیہ وہ کا بہا بھائی قرار دیا ہے اور یہ تنبیدای قرب منزلت میں ہے تھراس میں شبہ ہوسکتا تھا کہ معنرت علی بھی حضرت ہارون کی طرح نبی بن جا کمیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ یہ تشبیہ صرف اخوت میں ہے نبوت میں نہیں ہے کیونکہ میرے بعدکو کی نبی تیس ہے۔

سوال: -اس مدیث سے شیعہ شنیعہ اور رافعہ مرفوضہ بڑے زور وشور سے بیاستدلال کرتے ہیں کہاس میں حضرت علی کی خلافت کی بات کمی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی خلیفہ بلافعل ہوں سے 'دیگر خلفا و نے علی سے خلافت کو خصب کیا' است نے مزاحت نہیں کی الہٰذاسب ممراہ ہو ممیے' علی نے تو تقیدہے کام لیایا تی سب کا فرہو میں ۔

جواب: -اس بے جاسوال کا جواب بیہ کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ معنوت علی کو غدرتُم میں خلافت سونی گئی تھی اس وقت وہ خلیفہ بن چکے تھے جب وہ پہلے سے خلیفہ تھے تو اس موقع پر ان کوکون می خلافت دی گئی؟ معلوم ہوا شیعہ جموئے ہیں ۔ دومرا جواب یہ ہے کہ یہال تشیہ صرف قرب منزلت میں ہے زنبوت میں ہے اور نہ خلافت میں ہے کیونکہ معنوت ہارون کا معنوت موی سے جالیس سال پہلے انقال ہوگیا تھا' معنوت ہارون جب نہ بعد میں رہے نہ ایک لمحہ کے لیے خلیفہ بے تو اس سے خلافت علی کی طرف کیسے اشارہ ہوسکتا ہے معلوم ہوار افضی جھوٹے ہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس مدیث کے ادشاؤ فریانے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا فی عرصہ تک دنیا میں حیات تھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ حضرت علی خلیفہ ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے معلوم ہوا شیعہ جمو نے ہیں۔

چوتھا جواب ہے کہ اگراس طرح خلافت کی تصریح اور وہیت حضرت بلی کے لیے تھی تو آپ کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کے بعداس کا وعوی کرنا چاہیے تھا اورعوام کو بتا و بنا چاہیے تھا کہ خلافت میر اتق ہے تھی ہواتی قصب نہ کر وور نہ بھی اپنے تقیا کہ خلافت میر اتق ہے تھی ہواتی قصب نہ کر وور نہ بھی اپنے تقیا کہ کے جداس کی طرف اشار ہے کی ٹیس ہواتو آئے کل شیعہ اس عظیم بہتان اور اس بڑے طوفان کو کیوں سر پر اشار ہے جس ؟ معلوم ہوا شیعہ جھوٹے ہیں! اگر شیعہ ہے تیں کہ حضرت علی نوعوش ہے کہ است بڑے سنٹے میں اور شریعت کے استے بڑے تھی کو اگر حضرت علی نے ڈرکے مارے چھیا یا اور ڈبان سے اپنے ساتھیوں کے صلفہ ہی اس کا اظہار نہ کر سکے تو خلافت کے سنتی ہمی تبین کو اگر معرف میں اور معاذ اللہ وہ بڑے گناہ کے مرکم بھی ہوئے گھرا کر ایسا تھا تو حضرت علی نے اپنے خلیفہ برخن ہوئے جس کیوں تقید نہ کیا اور حضرت علی بن بن عفان کے بعد جب آپ برختی خلیفہ جہارم ہے تو آپ نے اس حق پر جنگ جمل کیوں لڑی ؟ اور آپ نے اس حق پر جنگ صلمین کے بیا شیطانی کرتے ہیں۔

ما علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے مرقات میں اس حدیث کی شرح میں تکھا ہے کہ شیعہ روافق کا بیا عمر اض اس قائل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے اور اس حدیث کی بنیا دیر شیعہ نے تمام سحابہ کو کا فرکہا ہے لہذا شیعہ کے کا فرہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عبارت ما حظہ ہو:

ولا شك في تكفير هولاء لان من كفر الامة كلّها والصدر الاول خصوصا فقد ابطل الشريعة وهدم الاسلام ولا حجة في الحديث لهم. (مرقات ؛ جلد نمبر 10ص نمبر 544)

# علی رضی اللّٰدعنہ ہے محبت ایمان کی علامت ہے

(٣) وَعَنُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّقَوْبَوَأَ النَّسُمَةَائِلُهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى أَنْ لَا يُجِبَّنِيُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبَغِضَنِيُ إِلَّا مُنَافِقُ (رواه مسلم)

و المراق المراق المراق الله عند المروايت ب كفل وفي الله عند في المان خداك م كريس في الدانداور بداكياة ي دوح كو

خير المفاتيع جلد ششم

"حب ابي بكر و عمر من الايمان و بغضهما كفر و حب الانصار من الايمان و يغضهم كفر و حبّ العرب من الايمان و بغضهم كفر ومن سبّ اصحابي فعليه لعنة الله" رابن عساكن

یا در کھوا محبت اور چنے سباور رسید کی بلندی اور چنے ہے حصرت علی کی بحبت کا مطلب بینیس ہے کددیگر صحاب کو گالی دؤیا ابو بکروعر کارت بگھنادور

## غزوہ خیبر کے دن سرفرازی

(٣) وَعَنْ سَهُلَ بَنِ سَعَدِ أَنْ وَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حَيْبَوْ الْاَعْطِينَ هَذِهِ المُوايَّةُ عَنَا وَجُلا يَفْتَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُهُمْ يَوْجُونَ أَن يُعَطَاهَا فَقَالَ آيَن عَلِي بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُو يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْعَكِي عَيْنَهِ قَالَ فَأَوْسِلُوا وَسلم كُلُهُمْ يَوْجُونَ أَن يُعَطَاهَا فَقَالَ آيَن عَلِي بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُو يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْعَكِي عَيْنَهِ قَالَ فَأَوْسِلُوا وَلَيْ يَارَسُولَ اللّهِ يَصَعَى وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في غينيَه فيرَا حَتَى كَانَ لَمْ يَكُونُ بِهِ وَجَعَ فَاعَطَآهُ الرَّايَةُ فَقَالَ وَعَلَى يَارُسُولَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مَنْ حَقِي اللّهِ فِيهِ قَوَاللّهِ لَان يَهْدِى اللّهُ بِحَدَى وَجُلا وَاحِدًا خَبْو لَكِم بَعْ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِ اللّهِ فِيهِ قَوَاللّهِ لَان يَهْدِى اللّهُ بِحَدَى وَجُلا وَاحِدًا خَبْو لَكُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْاسْلامِ وَمَعْلَى وَسُلِكَ حَتَى تَنْوَلْ بِسَاحَتِهِمْ فُمُ الْعُمْولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلِكَ حَتَى تَنْوَلُوا مِثَلُولُ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُلِكَ حَتَى تَنْوَلَ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُ مَنْ حَقِ اللّهِ فِيهِ قَوَاللّهِ لَانُ يَهْدِى اللّهُ بِحَدَى وَجُلا وَاحِدًا خَبُولُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُعَلَى وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

سے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی انڈ عند کی آنکھوں میں آب وہن ڈالا ۔ علی تندرست ہوئے۔ بہال تک کہ ان کوہمی درو سی ہوا ہی نہیں۔ ان کونٹان ویا علی رضی انڈ عند نے کہاا ہے انڈ کے رسول میں ان سے لڑوں تی کہ وہ میر کی شل ہوجا کمیں فر مایا حضرت سلی انڈ علیہ وسلم نے گذرا چی ٹری اور آ منٹگی سے یہاں تک کوٹوان کی زمین میں اثر ہے۔ پھران کواسلام کی وعوت و ہے اوران کواس چیز کی خبر و سے جوان پرواجب ہے خدا کی طرف سے اسلام میں خدا کی شم اگرا یک وبھی تیری وجہ سے ہدایت ہوگئی تو تیرے لیے بیسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ ) اور براء کی احد بیٹ ذکر کی گئی مصرت نے فرمایا کہ اسے علی تو مجھ سے بس جھ سے باب بلوغ الصغیر میں۔ گندشرے جے '' خبر' ایک جگہ کا نام ہے جو مدید سے ساٹھ میل دور ملک شام کی سے واقع ہے' پیغز وہ سے میں بیش آیا تھا۔

'' پئی (اسے بلی رضی القدعنہ) خدا کی تئم ۔۔۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی جورا و نمائی فر مائی تھی کہ نفار کواپنے اسلام کی وعوت و ہر ہو آت کی تاکید کیلئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آھے کے جینے تئم کھا کرار شاد فر مائے اس پر تاکید راہنمائی کی وجہ بیا حساس تھا کہ جنگ وقال کی صورت میں اگر چہ مال فیمست مثلاً اعلی وعمد واونٹ اور جو پائے وغیر و حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر کھار کو زی و ہر و بار کی کے ساتھ اسلام کی ہوئی تعداد جنگ و جدل کے بغیر صغمان ہوجاتی ہے جواسلام کا اصل کی وعوت و کی جاتی ہے تو اسلام کا اصل مشاہ و مقصد ہے ملامدا ہن جام نے اس بنیا و ہر ہوئی بیاری بات کہی ہے کہ: ایک مؤمن کا پیدا کر نا بزار کھار کو معدوم کرنے سے بہتر ہے۔

# الفصل الثاني . . . . كمال قرب وتعلق كالظهار

(٣) عَنْ عِمْرًانَ بْنِ مُحَصَّيْنِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ عليًّا مِنِيَ وأنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُ كُلُّ مُؤْمِنِ تَرْتَحَيِّ مُنَّ :حفرت عرائن بَن هيس رضى الله عند ہردوایت ہے کہ فی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمانے کہ بی رضی عمر علی رضی الله عندسے اور علی رضی الله عند ہرموس کا دوست ہے۔ (روایت کیااس کوڑندی نے )

نستین کی استین از اداما مند "اس جملاے آنخفرے منی الله علیہ وسم نے معترے کی کے ساتھ کمال قرب و تعلق اوراہ قارص یکا گئت اورنسب حسب میں اشتراک کی طرف اشارہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بنی کے ساتھ میری قرابت بھی ہے مصابرت بھی ہے مجت بھی ہے! محرب یاور ہے کہ یہ بھلہ آنخفرت علی الشد علیہ و سالم مند "نخفرت علی الله عند" عباس منی و انا مند "نخفرت علی الله عند" و علی رہنی اللہ عند کے لیے تین اللہ اللہ سنمان فاری کے لئیے بھی ہے 'مسلمان منی و انا مند " نخساس منی و انا مند " نخس میں ایک محبوب کا بھی ہے 'مسلمان منی کے لئیے بھی معنی استعمال کیا گیا ہے ۔ ساتھ والی حدیث میں بھی بیادہ متعمل کیا گیا ہے۔ ساتھ والی حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔

(۵) وعن زید بن ارقم عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من کنت مولاه فعلی مولاه (دوه احمد والنرمذی) تَشْتَحْتُهُمُّ : حفزت زیرین ارقم رض الله عندے روایت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محض کا میں دوست ہول توعلی رضی الله عنه یحی اس کا دوست ہے۔(روایت کیاس کواحماور تریزن نے)

(٢) وَعَنْ حُدِيثِي بْنِ جُنَادَةَ قَالَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي مِنِي وَآنَا مِنْ عَلِيّ وَآلَا يُؤَدِّي عَنِيْ إِلَّا آنَا
 أَوْعَلِي وَوَاهُ الْيَوْمِدِيُّ وَ وَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي جُنَادَةً

نٹرنیکٹیٹر ان حضرت مبھی بن جنا وہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علی رضی اللہ اللہ عل عنہ ہے جوں اور شادا کرے میری طرف ہے کو کی تکر میں یاتانی رضی اللہ عنہ ۔ (ردایت کیا اس کوامیر نے ابی جناد دیے )

نستنت کے ''ولا یو دی عنی ''اس صدیت میں بھی آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے حضرت علی کے ساتھ اپنا کمال قرب بیان فر مایا ہے اور لایو دی سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جوعرب کا دستورتھا کہ جوشن کوئی معاہد ہ یا معالمہ کرتا تھا تو اس کوٹود وی مخض ثنم کرسکتا تھا یا اس کا کوئی قربی وشتہ دارختم کرسکنا تھا آئخضرت سلی اللہ علیہ وسم نے اپنے معاملات اور معاہدات کے جوڑنے توڑنے کی ذرمہ داری معترت بلی پر ڈائی سے جوڑ ہے ہوڑ ان کے دار کے ساتھ جو معاہدات کوئمٹا سکیں۔ چر تھی جوڑ انا کہ دانتوں کے سپر دکرنے کے معاملات کوئمٹا سکیں۔ چر قریش کے ساتھ جو معاہد ہے ہوئے ہوڑ انا کہ دانتوں کے سپر دکرنے کے معاملات کوئمٹا سکیں۔ چر حضرت ملی کو معد این اکبر سے اس کے ختم کر سے باتھ بدرے کے اعلان کے لیے معارف میں بھی معاملات معدد واند فر ما بال سنر میں معاملات معروف اعلان کرنے ہوئے در بہت حدیث میں بھی استرائے تو بدستور معنرت صدیق اکبر سے ذریع کے معاملات و معاملات و معاملات میرے اور علی کے سواکوئی اور دارائیس کرسکنا۔

معروف ان ان معروف افال العربی ڈسٹول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی بنین اصلح ابد فیجاء عیلی قلمت عینا ان فیقال المخترت بنین اصلح البد و سلیم اندی ابھی فی الدُنیکا المخترت بنین اصلح البد و سلیم اندی اندیک اندیک و فیل حدال حدال حدالہ علیہ و سلیم اندیک اندیک و فیل حدال حدالہ علیہ و سلیم اندیک اندیک و فیل حدال حدالہ علیہ و سلیم اندیک اندیک و فیل حدالہ علیہ و سلیم اندیک اندیک و فیل حدالہ خدال خدال و شول اللہ حدالی اللہ علیہ و سلیم اندیک اندیک و فیل حدالہ خدالہ عدالہ و معدل اللہ علیہ و سلیم اندیک و فیل حدالہ خدالہ و فیل کے مدالہ عدالہ و سلیم اندیک و فیل حدالہ فیل و شول کے مدالہ عدالہ و مدالہ و مدالہ و فیل کر فیل الدیکھ کے معاملات کے مدالہ و مدالہ اندیک و فیل و فیل کر فیل کے مدالہ کے مدالہ و مدالہ اندیک و فیل کر فیل کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ کے مدالہ ک

الشیخین : حفرت این عمروض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنی وسلم نے اسپنا ساتھیوں میں بھائی چارہ کروایا علی رضی الله عندآ نے اس حال میں کہان کی آنکھیں آنسو بھائی تھیں علی رضی الله عند نے کہا آپ نے بھائی چارہ کروایا اسپنا ساتھیوں کے درمیاں اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے میرے اور کسی کے درمیان بھائی چارہ میں کروایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فریایا کہتو میرا بھائی ہے و نیا اور آخرت میں۔ روایت کیاس کوڑندی نے اور کہا ہے حدیث صن فریب ہے۔

# علی رضی الله عنه الله کے محبوب ترین بندے

(٨) ﴿ وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْتِنِيّ بِأَحَبّ خَلْقِكَ اِلَيْكُ يَأْكُلُ مَعِيْ هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ هُ عَلِيٌّ فَأَكُلَ مَعْهُ رَوَاهُ البّرُمِدِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ

تَشَيِّحَيِّنَ عَمْرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ ٹن کریم سنی الله علیہ وسلم کے پاس ایک جانور بھنا ہوا تھا فرمایا اے اللہ میرے پاس اس کولا ؤجو تیری محقوق میں سے تھے کو بہت ہیا را ہو کہ وہ میرے ساتھ ٹل کراس جانور کو کھائے۔ آتخفرت کے پاس علی رضی اللہ عنہ آئے اور آن کے ساتھ کھایا۔ روایت کیااس کوٹر لمری لے اور کہا ہیں سیٹ فریب ہے۔

نستنتیجے '' 'ماحب محلفک'' محبوب ہونا اور چیز ہے اور مقام میں بلند ہونا اور چیز ہے' مقرت ملی رضی اللہ عندے محبوب ہونے کا مطلب یہ تبین ہے کہ ان کے علاوہ کس کو خلیقہ یہ نامنع تھا' یہ شیعہ شنیعہ کی خرافات میں سے ہے' آخر یہ عدیث بھی تو ہے کہ انسانوں میں آئخضرے میلی اللہ علیہ وسنم کو مقرت عائشہ مجبوب تھیں اور مردوں میں ان کا باپ صدین اکبرمجبوب بنتے۔

## عطاءو بخشش كاخصوصي معامله

(٩) وَعَنْ عَلِي قَالَ إِذَا كُنْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَائِنْ وَإِذَا كُنْتُ الْمُعَدَّائِنِي رَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَائِنْ وَإِذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَائِنْ وَإِذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَائِنْ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَىٰ وَإِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَائِنْ وَإِذَا اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَىٰ وَقَالَ هَذَا خَدِيْثُ خَسَنٌ غَرِيْتٍ

الرَّنِيَجِيِّنُ : هفرت على رضى الله عندے دوايت كے جب جس رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سوال كرتا تو جھ كود ہے اور جب جس خاموش رہتا تو پھر بغیر سوال كے دیے ہروایت كيا اس كوتر مذى نے اوركہا ہے دیث حسن فریب ہے۔

على رضى الله عنه علم وحكمت كا درواز ه بين

(٠١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ آنَا ذارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا وَوَاهُ البِّرْمِةِ ثُي وَقَالَ

هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَقَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ شَرِيْكُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الصَّنَابِحِيّ ولانغرِفُ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ آحَدِمِنَ القِفَاتِ غَيْرَ ضَرِيْكِ

سَنَتُ کُرُدُ : حضرت علی منی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قربایا میں حکمت کا گھر بھوں اور اس کا ورواز وعلی رضی الله عند ہے۔ روایت کیااس کوتر ندی نے اور کہا بیت دیں قریب ہے۔ تر ندی نے کہا کہ بعض علا وقع بیت روایت کی ہے تشریک تابعی سے بنیع نو کر کیا انہوں نے اس کی سند میں مناسحی اور نہیں بچانے ہم اس حدیث کوکسی ہے شریک کے سوا تقات میں ہے۔

نستنتی بین و علی بابھا" اس حدیث بی حضرت علی کی نصیلت بیان کی گئی ہے علم و تضاء میں اللہ تعالی نے حضرت علی کواعلی مقام عظافر ما یا تھا کیکن اس کا مطلب بینیں ہے کہ حضرت علی ہی ایک ورواز ہ تھے اور واقی کہیں سے علم سے حصول کے لیے کوئی راستنہیں تھا کیونکہ علم کا لیک ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ورواز ہ نہیں ہے گئی ایک میں ہے حضرت ابو بکر کے بارے بیس ہے" و کان اعلمت اللہ یعنی سب معافر اور حضرت ابو بکر کے بارے بیس ہے" و کان اعلمت اللہ علیہ میں ہے تو یا دو عالم ابو بکر صدیق ہوا ہے ہو گئی اللہ علیہ وہلی اللہ علیہ وہلی ہے قربایا اصحابی کا فیصوم ہوا ہے ہو گئی ورواز ہے ہو بکتے ہیں برصحافی علم وہدایت کا ہے گئی ورواز ہے ہیں تو علم کے بیل ورواز ہے ہیں تو بیلی ہے ہیں برصحافی علم وہدایت کا روشن بینا دہوتا تھا محد بین نے اس زیر بحث حدیث کی تفصیل میں بیالفاظ بھی تھال کیے ہیں۔

آتخضرت سلی القدعلیدو کلم نے فرمایا" اما مدینة العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها عثمان سقفها و علی بابها" العنی اینی شریع کاشپر بول ابو بکراس کی بنیاد ہے عمرچهارد بوارک ہے عثال اس کی چیت ہے اور بی اس کا ورواز ہے۔

#### خاص فضيلت

(١١) وَعَنْ جَابِرٌ ۚ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدُ طَالَ نَجُواهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاانْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ

نَشَيْجَ بِنَ الْمُعَرِّتُ جَابِرَضَى اللهُ عندے روایت ہے کہرسول الله علیہ وسلم نے فروہ طائف کے دن علی رضی الله عند کو بلایا ان سے سرگوشی کی کولوگوں نے کہا وراز ہوئی آنخضرت کی سرگوشی چھائے بیٹے سے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کہ جس نے ان کو خاص نہیں کیا سرگوشی کے این سے سرگوشی کی ۔روایت کہالاس کوٹر قدی نے ۔

#### خصوصي فضبلت

(١٢) وَعَنْ آبِيْ مَعِينَدَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ يَا عَلِيٌ لَا يَجِلُ لِا حَدِي يُجْنب فِيْ طَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَغَيْرُكَ قَالَ عَلِيّ بْنَ الْمُنْذِرِ فَقُلْتُ لِضِرَادِيْنِ صُرَدِهَا مَعْنَى طَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَالْجِلُّ لِاَحْدِ يَسْتَطُرُقُهُ جُنْبًا غَيْرِى وَغَيْرُكَ رَوَاهُ البّرْمِذِي وَقَالَ طَذَا حَدِيْثَ حَسَنّ غَرِيْتِ

نو کی اللہ عندرت ایوسعیدرضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اسے علی رضی اللہ عنہ کمی کو جائز نہیں کہ اس کو جنابت کہتے ہیا کہ وہ اس مجد میں سے گذرے میرے اور تیرے سوایعلی بن منذر نے کہا کہ ہیں نے ضرار بن صرد سے کہا کہ اس صدیت کے کیامعنی ہیں۔ ضرارتے کہاکسی کو طال نہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں اس مجد سے راو کرے سوا میرے اور تیرے روایت کیا اس کوتر فذکی نے اور کہا یہ عدیث صن غریب ہے۔

لنتشيئ "الابعل" مطلب يد ب كرجنابت كى حالت بين صرف من اورعلى مجدك رائة بي كرريك مي اورخض كي لي

حلال تہیں کہ حالت جنابت میں میجد نہوی میں گذر جائے چونکہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم اور حضرت علی کے گذرنے کا راستہ میجد میں تھا ہاتی لوگول کا نہیں تھا اس لیے بیغصوصی اجازت دی گئی کہی وجہ ہے کہ اس اجازت وصرف میجد نبوی کے ساتھ خاص کر کے میجدی فریا یا دوسری کسی میجد جس جاتا جا ترفیمیں تھا کیوفکہ یہ مجبوری ودسری چگہنیں تھی ۔

۳**-**۵

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبوب

(١٣) وَعَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيَّ قَالَتْ فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يُدَيِّهِ بَقُولُ اللَّهُمُ لَا تُمتنِيُ حَتَّى تُونِينيُ عَلِيًّا

تَشَخِيَّتُهُمُّ : معزت ام عطيدرضی الشعنها ہے روایت ہے کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسم نے ایک تشکر بھیجا کہ ان میں علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ام عطیدرضی اللہ عنها نے کہا میں نے سنارسول المتدصلی اللہ ملیہ وسلم کو کہ فریائے تھے اس حال میں کہ آ ہا ہے وونوں ہاتھوں کو اللہ تھے یا الجی شہارنا بھوکو میہان تک کردکھاوے تو جھے کو علی رضی اللہ عنہ روایت کیا اس کوئر نہ کی نے ۔

الفصل الثالث . . . على رضى الله عنه من يخض ركھنے والامنافق ہے

(١٣) وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةٌ ۚ قَالَتَ قَالَ وَسُوّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَحِبُ عَلِيّا مُنَافِقَ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِّنَ رَوَاهُ ٱخْصَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ إِسْنَادَا

مَنْتَظِیمَ کُرُدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَنْها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللّه عنہ کومنا قبل ایناد وست نہیں رکھتا اورعلی رضی اللّه عنہ کوموس ایناوشن نہیں رکھتاروایت کیااس کواحداور تر نہ کی نے تر نہ کی ہے اسلامے کے اعتبار سے پرحد یہ جس غریب ہے۔

آسٹیٹ کے ایمان کی علامت ہے۔ یہاں یہ بات کموفا نظر رکھنی اللہ عند سے میت رکھنا کسی بھی مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ یہاں یہ بات کموفا نظر رکھنی چا ہے کہ محبت رکھنے کے لیے شریعت نے اپنائیک معیاد مقرد کیا ہے ای معیاد پر جومیت ہوگی وہ ایمان کی علامت ہوگی وہ میت ہر گر مطلوب ٹیس جو شریعت کے واحد کے منافی ہوجس طرح شیعہ دوافض کی مصنوق محبت ہے کہ مفرت علی کوالو ہیت کے ورجہ پر فائز کرتے ہیں ان سے دو با تختے ہیں بگدان کو نیمون سے اللہ ان کو وسی رسول اللہ مانے ہیں اور کیا کیا خرافات بکتے ہیں اور ان کے تعش قدم بعتی شریعت پر تبیس چلتے ہیں بروافض کے بڑے برے برام اور ان کے مقتد ہوں کا کیا حال ہوگا۔

علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا ہے

(١٥) وَعَنَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي (رواه احمدُ)

ايك مثال ايك پيش گوئي

(٣ ١) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيْكُ مَثَلُ مِنْ عِيْسِني ٱبْغَطَنَهُ الْيَهُودُ حَتَّى

يَهَنُوْا أُمُّهُ وَاَخَيَّقُهُ النَّصَارَاى حَتَّى اَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الْبَيْ لَيُسْتُ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِي رَجَلانِ مُجِبِّ مُفْرِطُ<sup>ا؟</sup> يُقَرِّطُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبْغِضْ يَحْمِلُهُ طَنَانِيُ عَلَى اَنْ يُبْهِتنِيْ (رواه احمد)

تنظیمی نا دھترے کی رضی الندع نہ سے کورسول الندسی الندھا ہے۔ کہ در این کے جو کوفر بایا کہ تھے میں ایک مشاہبت میں ہے ہے کہ کیوو نے ان کو تمن رکھا بہاں تک کہ ان کو ماں برتہت لگائی اور فسارتی ہے اس سے بحبت رکھی بہاں تک کہ ارادان واس مرتبہ پر جوان کے لیے تابت نہیں ہے۔ چوعلی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بارے میں دو تحق باک ہوں گائے جو بہت ان لگا ہے گا۔ (روایت کیا اور و میری تعریف کرے گا جو بھی شہیں دو مرام پر او تمن کہ اس کی دھیہ و بلاکت کی کہ وہ بھی پر بہتان لگا ہے گا۔ (روایت کیا اس کو امرے)

تعریف کرے گا جو بھی شہیں دو مرام پر او تمن کہ اس کی دھیہ و بلاکت کی کہ وہ بھی پر بہتان لگا ہے گا۔ (روایت کیا اس کو امرے)

نام اس معلی ہو تھی میں تالیم میں اس معتبر ہے جو معتبل ہوا ورشر بھت اور قاعد و دقانون کے مطابق ہو بعض شخصیات کے ساتھ اور تول سے اس اس معلی ہو بھی ہو دو تھا ہی کہ اس کہ اور دو مرسے فریق نے ایسا معالمہ کیا تو بھی ہو دو فسار کی ہو اور دو مرسے فریق نے اس معالم کے دورہ ہو تھی ہو دو فسار کی ہو اور دو مرسے فریق کے موجہ کے مقام سے کہ مواجہ کے متابع کے ماہ کہ کہ ماہ کہ کہ کہ میں آئی کر معزب میں آئی اللہ عنہ ہے کہ حضرت میں اور خوارج نے ای طرح افراط و تقریف کے ماہ کہ ماہ کہ میں اسے ایسی میں اور فریق کے اس میں دو فریق ہوں گئے دو اس کے بارے میں دو فریق ہوں گئے ہوں کا معاملہ کیا تو بہا ہو تھی ہوں کے دورہ ہو گئے دورہ سے فروان کے اس میں میں ہو تو اس کے قوارج و تامیں ہیں جو بھی دونوں کے این میں سے ایک شیعت دوا و علی میں ہو تا کہ اور کے دورے خوارج و تامیں ہیں جو بھی دونوں کے این میں سے ایک شیعت دونوں کے این میں سے ایک شیعت دونوں کے الی سے دونوں کے الی سے دونوں کے این میں سے ایک شیعت دونوں میں اس میا کہ میں دونوں کے ایک میں ہو کہ اور دونوں کے این میں سے ایک شیعت کے دونوں کے دونوں کے این میں سے ایک شیعت دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے ایک میں ہو کہ کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے ایک میں ہو کہ کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں

" نیقوطنی" یہ وب تفعیل تقریظ ہے ہے ای یصد حتی یعنی میری صدے زیادہ آخریف کرنے والا ہوگا ادرمیری شان کوانہیا عاور عام سی بہت برحا کرچش کرنے والا ہوگا اور میری شان کوانہیا عاور عام سی بہت برحا کرچش کرنے والا ہوگا ہو جن کے دوجہ تک وہنچائے والا ہوگا جو چیز سے میری شایان شان تیس ہے وہ میری طرف منسوب کرنے وال ہوگا۔ استعانی " لینی ول میں میری نفر سے اور بعض رکھنے والا ہوگا ہے وہ الا ہوگا ہے متعادل میں میں اور استعانی کی ہے۔ جس کے الفاظ ہوتی نفل علی معصبی الواج سے اللہ ہوگا ہے وہ میری شکل میں مشام کی ایک وہ کو گئی گئی ہوئے ہیں۔ علی اللہ ہو اللہ کا ماری معصب کیا خال ان اور الا میں مشید بہت مشکل میں مرحا کی رہے تھی ہوئے ہیں۔ علی اللہ ہو کیل معصب کیا خال ان اور الا میں ہوئے ہیں۔ علی اللہ ہو اللہ کی الم معسب کیا خال ان اور الا میں ہوئے ہیں۔ مشید بہت مشید بہت مشید ہیں میں سے آلو ہو کیل معصب کیا خال ان ان اور الا میں ہوئے ہیں۔

غديرخم كاواقعه

(21) وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بُنِ أَرْقَمُّ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَنَى الله عليه وسلم لَمَّا نَوْل بِعَدِيْرِ خُمِّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيَ فَقَالَ السَّتُمْ تَعْلَمُونَ ابْنَى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ انْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّتُمْ تَعْلَمُونَ آبَى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِن نَفْسِم قَالُوا بَلَى فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِى مُؤلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيْهُ عُمْوُ بَعْدَ وَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَبِينًا يَابَنِ آبِي طَائِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ (رواه احمد)

تر پین کے دور میں اللہ عندگا ہاتھ کا اللہ عنداور نیدین ارقم رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ صنی اللہ علیہ وسم غدر خم پراتر ہے استخضرت نے علی رضی اللہ عندگا ہاتھ کیڑا کھر فر مایا کیا تم نہیں جائے کہ میں قریب تر ہوں مومنوں کے ان کے نشوں سے سحابہ رضی اہلہ عنہ م نے عرض کی کیوں نہیں ۔ چھر مقرت نے فر مایا اے اللہ جس کا میں دوست ہول علی رضی اللہ عنداس کا دوست ہے خدایا دوست رکھا سطح تھ کو جوعلی کو دوست رکھا اور دشمن رکھا س کو چوعی دشمن رسکھے علی رضی اللہ عند سے عمر دخی اللہ عندے ملا قالت کی عرضی اللہ عند نے علی رضی اللہ عند کو کہا کہ تمہارے لیے خوشی ہوا ہے ابوط لب کے بینے صبح کی تو نے اور شام کی تو نے ہرسلمان مردا در عورت کے ساتھ ۔ ('جر ) اللہ عند کے اور عند عند عند عند اس کہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھف ہے جس کو آئے کل رابان تھے میں اس رابان کے باس ایک جگہ ہاں کو''غدیو خمہ'' کہتے ہیں بیشار مع قدیم بدر کے راستے سے گذرتے ہوئے کد کر مدسے قریبا نوے کلومیٹر کے فاصلہ پروانگی ا ہے۔''من کنت مولاہ فعلی مولاہ''اس قیم کے الفاظ اس سے پہلے صدیث نمبر 5 میں بھی گذر میے ہیں۔ بیصد بٹ حصرت کل کی فضیلت میں ہے اس میں ایک لفظ''اولی '' ہے اور دوسرالفظ' مولی'' ہے۔

سوال: مشیعیاس روایت میں لفظ موتی کواوٹی بالخلافت اور خلیفہ کے معنی میں لینتے ہیں وہ کہتے ہیں' کے حضرت علی خلیف بھی بنتے لینی آنخضرت کے بعدان کی خلافت تھی خلف و مخلانڈ اور صحاب نے ان سے اس حق کوغصب کرلیا' شیعہ کہتے ہیں کہ بیاحد بیث خلافت علی ہر نص صریح اور دلیل قاطع ہے کیا واقعی ایسا ہے؟

چوتھا جواب ہے ہے کہ جب اس لفظ میں ولایت علی اور حاکمیت علی کی نفسرت کا دروضا حست تھی تؤ حضرت علی نے زندگی میں خلف و مما اندے ور میں کھی اس سے اپنی خلاف کے اس مدید کو اس سے اپنی خلاف کے اس مدید کو اس سے اپنی خلاف کے اس مدید کو اس سے اپنی خلاف کے لیے استدلال کیوں نہیں کیا؟ حالا تکر حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو تو اس بھی نہیں ہوئے ہوں میں پڑا ہے اور خیش کرنے کی تو ضرورت بھی تھی اور کوئی رکا وہ میں تھی معلوم ہوالفظ مولی میں خلافت کا منہوں نہیں ہے است جو الی تھی اور خوارت و منافقین کی اس میں جو سے ان کے ساتھ علیہ اس میں ہوئے والی تھی اور خوارت و منافقین کی خلاف سے ان کے ساتھ عداوت کی فضاء پیرا ہونے والی تھی جس کے بیش نظر حضورا کر صلی اللہ علیہ وکلے سے تعرید فرمادی مبرحال و بین اسلام کے بارے میں میں میں ہوئے میں کے بیش نظر حضورا کر صلی اللہ علیہ وکی میں میں میں میں کے بیش نظر حضورا کر میلی اللہ علیہ وکی میں کے بیش کے اس میں کہ بھی کی میں کے بیش کے میں کے بیش کی خلاج و بیا تا ہے۔

## فاطمه زهرارضي الله عنها كانكاح

(١٨) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالُ خَطَبَ أَبُوبَكُرٍ وَ عُمَرُ فَاظِمَةَ فَقَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا صَغِيْرَةً ثُمُّ خَطَيَهَا عَلِيٌّ فَوَوَّجَهَا مِنْهُ (رواه النساني)

تَشَيِّحَيِّنَ ' حضرت پریدورضی الله عند سے روایت ہے کہ ابو بکررضی انڈ مند اور عمر رضی الله عند نے فاطمہ رضی الله عنها کی مثلی کا پیغام بھیجا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا وہ چیسوئی ہے بھر پیغام بھیجا علی رضی الله عند سنے رسول الله صلی الله عنها کاعلی رضی الله عند سے لکاح کردیا۔ (روایت کیاس کونسائی نے )

ا تستنينيج تفصيلي روايات ميں ہے كہ جب حضرت فاطمہ رضى اللہ تعالى عنها كارشتہ حضرت ابو بكر وعمر فاروق رضى التدعنبا سے نہيں ہوا تو

ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عشہ کو آبادہ کیا کہ آپ جا کر پیغام تکان دیدہ حضرت علی نے جب پیغام تکان دیا تو حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی مبکی تھی ہے کہ میں فاطمہ کا تکان علی سے کردوں کھر آپ نے دونوں کا تکان کرا دیا اس مدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تھی ہیں تھا کہ اللہ عندی ضاحت کی ضغیلت اور شان کا بیان ہے بعض روایات میں ہے کہ اس ایمن نے حضرت علی کو ترغیب دی تھی ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا تھی میں تھا کہ حضرت فل کو ترغیب دی تھی ۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا تھی میں تھا کہ حضرت فل میں اللہ عندے کے ساتھ ہوجائے۔

مسجديين على المرتضني رضني التدعنه كا دروازه

۱۹۱) وَعَن ابْن عَبْعِي أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْمِسَةِ الْابْوَابِ الْآبابُ عَلِيْ وَوَاهُ الْجَرْمَةِ فَيْ وَقَالَ هَلَا حَلِيْقَ عَرِيْبٌ - تَشَرِّحَتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن سے دواست ہے کہ رسولِ خدائے دروازوں کے بٹھ کرد سینے کا تھم فر مایا علی رضی اللہ عند کے درواز و کے سواء رواست کیا اس کوڑندی نے اور کہا ہے مدیرے غریب ہے۔

نتستنے اس سے پہلے من قب الی بحرض اللہ عنہ میں ای تیم کی ایک صدیث گذری ہے کہ آخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ سب لوگوں کے ان درواز وں کے بند کرنے کا حکم دیا جوسجہ کی طرف عطلتہ تصصرف حضرت الیو بحر کے درواز و کو باتی رکھالیکن بہاں اس حدیث میں مضرت طی کہ بارے میں بدائنے کہان کے درواز و کے خلاوہ سب کو بند کر دیا جائے و دنوں حدیثوں میں بدوائنے تشاو ہے شرعلاء نے بدجواب ویا ہے کہ ان کے درواز و کے خلاوہ سب اور اس کے بعد مرض و فات میں آپ نے جو نیا تھم دیا تو اس میں حضرت الیو برکے درواز و کے خلاوہ سب کے بند کرنے کا تحکم قرما دیا نیز یہ بھی ممکن ہے کہ والے برائی اور درواز و کھا رکھنے کی اجازت و سے دی گئی بودواجازت باتی تھی کہ حضرت الیو برکھنے کی اجازت دیے دی گئی بودواجازت باتی تھی کہ حضرت الیو برکھنے کی اجازت دیے دی گئی بودواجازت باتی تھی کہ حضرت الیو برکھنے کی اجازت دیے دولوں اجازت میں اپنی اپنی جگد پڑھیں کو کی تعارض جہیں ہے۔

قربت اور بے تکلفی کاخصوصی مقام

(٣٠) وَعَنُ عِلِيّ فَالَ كَانَتُ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَكُنْ لِاَحَدِ مِنَ الْمَخَلائِي اتِيْهِ بِأَعْلَى سَحَرٍ فَاقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ (رواه النساني) سَحَّرٍ فَاقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُ يَانِيقُ اللّهِ فَإِنْ تَنْحَنَعَ الْصَرَفَتُ إلى اَهْلِيْ وَإِلّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ (رواه النساني)

تَشَيَّحَيِّنَ أَنْ اللهُ عَلَى مِنَى اللهُ عَدَ سَوْدَايِت سِهِ كَدِيمِ سِي اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَمَلَم كَ مِنْ السلام عَلِيكَ إِنْ اللهُ كِتَ اللهِ عَلَى اللهُ عليه وَمَلَ اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليهُ عليهُ اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليه وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ علي اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمَلَى اللهُ عليهُ وَمِنْ اللهُ عليهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عليهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَل مَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عِلَى اللهُ عَل

# وه دعا جومنتجاب ہو کی

(١٦) وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرْبِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا أَقُولُ ٱللّهُمُ إِنْ كَانَ آجَلِىٰ قَدْحَضَرَ فَآرِخْنِىٰ وَإِنْ كَانَ بَلّاءٌ فَضَيِّرْنِىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ قُلْت قَاعَاد عَلَيْهِ مَا قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اللّهُمُ عَالِمِهِ أَوشَهِهِ شَكُ الرَّاوِئ قَالَ فَمَا الشَّكَيْتُ وَجْعِيْ بَعُدُ رَوَاهُ اليَّرْمِدِئ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحُ
 الشَّتَكَيْتُ وَجْعِيْ بَعُدُ رَوَاهُ اليَّرْمِدِئ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحُ

ا پنا پاؤں مارا اور قرمایا یا اللہ عاقبت وے اس کو یا اللہ شفا بخش اس کو۔ شک کیا راوی نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعا کے بعد مس جمعی بیار شہوا اس بیاری شن ۔ روایت کیا اس کور فدی نے اور کہا میصد بٹ صفح ہے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَرْهِ مِعْرَه مِعْره رضى التَّعْنَم كِيمنا تبكابيان

"العشوة" ذن كوكتے ہيں اور" العبشوة" بشارت اور خوتجرى كے منى بس بے مطلب بہت كدوه دن خوش تسمت اور خوش نصيب نفوى قد سه جن كوان كى زندگى ميں آخضرت على الله عليه و المستور على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله على الله على اس سله بي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ال

# الفصل الاول... حضرت عمرضى الله عنه ك نامز دكرده مستحقين خلافت

(١) عَنْ عُمَرَ قَالَ مَاأَحَدٌ اَحَقٌ بِهِلَا الْآمُرِمِنُ هُوُلَاءِ النَّفَوِالَّذِيْنَ تُولِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنَهُمَ رَاضِ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزَّنِيُو وَطَلْحَةَ وَسَعُدًا وَعَبَدَالرُّحُمَنُّ . (دواه البحاري)

سَتَنِيَجَيِّنَ : حضرت عمرض الشاعند سيروايت سيتبين بحضاراس خلافت كالمخرج ندا وى ني صلى الشاعلية وسلم فوت سيد مح اورده ال سيداخي تقديم نام لياعلي رضي الشاعند إدر حتال رضي الشاعند اورزيير رضي الشاعند اورطورضي الشاعند اورعبو الرحمال رضي الشاكل علدي)

کسٹسٹر کے حضرت محرفاروق رضی اللہ عند پر جب قا علانہ ملہ ہوا تو آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے چیا شخاص کی ایک شور کی بنائی کہان بیں ہے کمی ایک کوخلیفہ جن لیا جائے کیونکہ ان الوگوں سے صفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ماضی تھے آپ نے اپنے سینے مبداللہ بن محرکو بطور مبعر پیشنے کی اجازت فرمائی محرکس رائے وینے لینے یا استخاب سے کمس معاملہ میں ان کی شرکت کوئٹ فرمادیا: آپ نے چند سلے افراد کوشور کی کے کمرہ کے باہر کھڑا کر ویا اور فرمادیا کہ جب تک تفکیل خلافت نہیں ہوئی کمس کو باہر لیکلئے کی اجازت نہدو۔

# حضرت طلحه رضى اللهءندكي جانثاري

(۲) وَعَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِی حَاذِم فَالَ وَآبَتُ يَدُ طَلُحة ضَلَاءً وَقَى بِهَا النَّبِی صلی الله علیه وسلم بَوْمَ أَحُدِدواه البعلوی) الْنَصِيَّ اللهُ عَدِرت فِيس بن افِي حازم ہے دوایت ہے کہ جس نے معرب طاورشی اللہ عرد ریکھا کہ واٹس ہوگیا تھا اُ صدے دن تجا کریم صلی اللہ علید سلم کو بچانے کی وجہ سے ۔ (ردایت کیاس کو بخاری نے)

## حضرت زبيررضى اللدعنه كى فضيلت

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُأْتِينِنَى بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاحْوَابِ قَالَ الرُّبَيْرُ صافَافَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنَّ لِحُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَحَوَادِي الرُّبَيْرُ (معن عليه)
 الرُّبَيْرُ صافَافَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنَّ لِحُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَحَوَادِي الرُّبَيْرُ (معن عليه)
 الرَّبَيْرُ صَافَافَقَالَ الرَّبِي الله عندے دوایت ہے کہ تی کریم سلی الله عليد دملم نے قرمایا کون خرلاوے کاغزوۃ احزاب کے دن توم کی

نہ بین آپ کی آفرین اللہ عندے کہا میں فاتا ہول ہو می خبر۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا ہمرنی کے لیے مدوکا رہوتا ہے اور میرا مدوکا رز ہیر ہے۔ کی شند شیخیے: ''یوم الاحواب ''اس ہے جنگ فندل کا واقعہ مراویہ کا کفار قریش قریبا ایک مہینہ تک مدینہ متورہ کا محاصرہ کے ہوئے نظے انتخضرت سلی اللہ علیہ وکلے ہوئے انتخضرت سلی اللہ علیہ وکا سے جائے اور کفار کی خفیہ خبر لائے تا کہ اسیل معلوم ہوجائے کہان کے کیا اراوے ہیں آپ اس مقصد کے لیے اسلام اور کفار کی خفیہ خبر لائے تا کہ اسیل معلوم ہوجائے کہان کے کیا اراوے ہیں آپ اس مقصد صفرت ذیبر المحق تھے اور جائے کے لیے تیار ہوجائے تھے اور ہوائے کے لیے تیار ہوجائے تھے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کی اور کے بینچے کا تھا تو حضرت زبیر کو بھی ہے اور مجر سے اران فر مائے اس خواری فاص دوست کو کہتے ہیں محفرت و بین میں اس مقدول کو دوانہ فر ما دیا اور حضرت زبیر ونگ جمل میں شہید ہوگے تھے اور اس کیتے ہیں محفرت زبیر ونگ جمل میں شہید ہوگے تھے اور اس کہتے ہیں محفرت زبیر ونگ جمل میں شہید ہوگے تھے اور اس کی تبر ہے ایک جرموز معمون نے آپ کوشہید کیا تھا۔

## حضرت زبيررضي اللهءنه كي قدرومنزلت

(٣) ۚ وَعَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُأْتِيُ بَنِيُ قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيْنِي بِخَبَرِهِمُ فَانْطَلَقُتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ آمِيْ وَاتَهِيْ (منفق عليه)

نَرْ ﷺ بُنْ : ﴿ مَعْرَت زبیر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کون بنی قریظ کے پاس جائے گا کہ میرے پائل ان کی خبر اداوے بیں چلا جبکہ میں چھرا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایپ مال باپ میرے لیے جمع کیے قرمایا قربان مول تیرے او پرمیرا باپ اور مال میری ۔ ( شنق علیہ )

نکنٹٹٹنجے'' فانطلقت'' ہو قویظاء کے واقعہ میں حضرت زبیرخبرلانے کے لیے چلے سمئے تھے کیکن غز وہ احزاب میں حضرت حذیفہ سمئے تھے حضرت زبیر کوھنورا کرم سلی انٹدعئیہ دسلم نے اجازت نہیں دی تھی ہنو قویظاء کے ساتھ جنگ کا واقعہ جنگ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔

#### حضرت سعدرضي اللهءغنه كي فضيلت

(٥) وَعَنْ عَلِيَ ۚ قَالَ مَاسَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَبَوَيُهِ لِآحَدِ الْآلِسَعُدِيْنِ مَالِكِ فَانِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوّلُ يَوْمُ أَحُدِ يَا سَعُدُارُم فِذَاكَ أَبِي و أَمِّي رمض عليه)

تَنَيِّحَ مِنْ اللّهُ عَنْ مَنِي اللّهُ عَنْ مَنِي روايت ہے کہ جمل نے نہيں سنائجي سلی اللّه عليه وسلم ہے کہ جمع کیے ہوں ماں باب اسپنے ''س کے لیے مگر سعدین ہالک کے لیے رسول الله علیہ وسلم سے سنا اُحد کے دن آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے اسے سمار تیر چینک میرے مال باب تھے میقربان - (مثنق مایہ)

## الله كى راه ميں سب سے بہلاتير حضرت سعدرضى الله عندنے چلايا

(٢) وَعَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِقَالَ إِنِّي لَآوُلُ الْعَرَّبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللَّهِ (منفق عليه)

بھی کہ بیں بہلافتق ہوں کہ جہادتی ہیں اندیس کے عربوں میں سے سب سے پہلے قدا کی راہ میں تیر پھینکا۔ (متن طید) انسٹنٹ کے جعزت سعد بن انی وقاص عشرہ بیں سے بیل آنخضرت کے دشتے کے ماموں سے قاتے عراق بیل کوف کے کورز سے پچھاڈ کول نے آپ پر بے جااعتراضات کے مصرت عمرفاروق نے تعقیق کے لیے بلایا آپ نے اپنے چندخصوصیات کا ذکرفر مایا آئیں خصوصیات میں سے ایک میٹی کہ بیں بہلافتق ہوں کہ جہادتی میں اللہ میں کفار پر میں نے تیرجلایا تھا ہم نے اسلام کے لیے بڑی مشقتیں اٹھا میں بیں آئے بیاؤگ مجھ پراسلام کے بارے میں کوتائی کا الزام لگاتے ہیں آگراہیا ہے تو بھرتو میری تائی ہے۔ بہر حال ملے میں عبیدین حادث کا سریدا سلام کا پہاا سریے تھا حشور آگرم صلی القدعنیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے جنگی جھٹڈ اہا ندھا اور ساٹھ آ ومیوں کو جہاد پر بھیجا اس میں حضرت سعدنے پہلا تیرا کفار پر چلایا۔ ''فعدا کہ ابھی وامعی'' آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے بعض محابہ کے لیے فعداک الی کا لفظ استعمال فرمانے ہے لیکن آمی کا لفظ استعمال تہیں کیا' حضرت سعدرضی القدعة اور حضرت زمیر رضی اللہ عذر کے لیے اس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اس نے بیدھزات اس کو بٹا ہڑا اعز اوقر ارد سے ہیں۔

## سعدرضی اللّٰدعنه کی کمال و فا داری

(2) وَعَنْ عَائِشَةُ وَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَهِوْ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَفَدَمَةُ الْمَهِ يُنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَبَتَ وَجُلا صَالِحًا يَحُوسُنِي إِذَ سَمِعْنَا صَوْتَ مِلَاحٍ فَقَالَ مَنَ عَلَا قَالَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَ فَيْ فَفَيى عَوْقَ عليه وسلم فَمَ فَا وَصُلَم الله عليه وسلم فَمَ فَامَ (معفق عليه) على وَسُلُو اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَّ فَامَ (معفق عليه) مَن وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَ فَا مَن اللهُ عليه وسلم فَمَ فَا مَا وَسَلَم عَدِينَ اللهُ عليه وسلم فَمَ فَا مَا وَسَلَم اللهُ عليه وسلم فَمَ فَا اللهُ عليه وسلم فَمَ فَا اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم فَمَ فَا اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم فَمَ فَا مَا وَاللهُ عليه وسلم وَمَعَ وَاللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه و الله وسلم الله عليه والله وا

## ابوعبيده رضى الله عنه كوُ 'امين الامت' كاخطاب

(^) وَعَنْ اَنَسِ قَالَ قَالُ وَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ اللّٰهِ أَمِينٌ وَآمِينٌ هَذِهِ الْاللّٰهِ الْوَعْبَدُهَ مُنُ الْجُوّاحِ (منفق عليه) مُوَنِّ ﷺ : حضرت السريض الله عندے دوايت ہے كەرسول الله عليه وسلم نے قرمانا ہرامت كے ليے ايك امانت وار ہوتا ہے اور ميرى امت كا امانت وار ابومبيده بن الجراح ہے۔ (مثن عليہ)

# حضرت ابوعبيده رضى اللهءغنه كي فضيلت

(٩) وغن ابن آبئ مُلَنگة قالَ متبعث عَائِشة وَحِنى اللهُ عَنْها وَسُئِلْتُ مَنْ كَانَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُستَخُعِلْهَا لَوِ السَّبَحُلْهَا فَوْ بَكُو فَالْتَ عَمْوَ قَالُ عَمَوَ قَيْلُ مَنْ بَعْدَ عَمْو قَالُتُ ابْوَ عَبْدَةَ بْنُ الْحَوَّاحِ (مسلم)
استَخْلَقَهُ فَالْتُ آبُو بَكُو فَقِلُ ثُمْ مَنْ بَعْدَ آبئ بْكُو فَالْتُ عَمَوَ قِيْلُ مَنْ بَعْدَ عَمْو قَالْتُ ابْوَ عَبْدَةَ بْنُ الْمُحَرَّاحِ (مسلم)
الشّدَ عَنْدِ وَمَا اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَا سِي وابت كه عَمَو قَيْلُ مَنْ بَعْدَ عَلَى اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُمْ مَرْمَى اللّهُ عَنْدَ كَا بِعَدِعا كَثْرَاحِ كَمَا الوَعِيدِةِ بِنَ جَرَاحَ كَوْلِيفَهُ بِنَا عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

# حرا پہاڑ پرایک نبی ایک صدیق اور پانچ شہید

(١٠) وَعَنْ آبِيٰ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عَلَى حِزَاءٍ هُوَ وَٱبُوْنِكُرِ وُعُمَرُ وَعُنَمَانُص وَعَلِيٍّ وَطَلَخَةُ رَضَى الله عنه وَالزَّبَيْرُ رَضَى الله عنه فَتَحَرُّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الحَدَّا فَمَا عَلَيْكَ الْا نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم أوْصِدِيْقُ آوُهَ هِيُدٌ وَزَادَ بَعُضُهُمُ وَسَعْدُ بَنُ آبِيٰ وَقَاصِ وَلَمْ يَذُكُرُ عَلِيًّا (مسلم) تَشَيِّحَيِّنَ کُنْ حَصْرت الله جریرہ سے روایت ہے کہ رسول اہند عنہ اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر نقے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسم اور ابو بھر رسی اللہ عنہ عمر رضی اہند عنہ عثان رضی اللہ عنہ علی رضی اہند عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ حرا پہاڑ ہلا۔ آ پ صلی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا تھر جانہیں تجھ پر محربی فیسر یاصعہ تق یا شہیدا وربعض نے زیادہ کیا ہے لفظ سعد بن افی وقاص رضی اللہ عنہ اور عنی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا ۔ (روایت کیاس) وسلم نے)

الفصل الثانبي....عشره مبشره رضي التعنهم

(11) عَنْ عَلِمِ الْحَدُّةِ وَ طَلَحَةً فِي الْحَدُّةِ وَالْوَّبَيْرُ فِي الْمَحَدُّةِ وَ عَنْهَانُ فِي الْجَدُّةِ وَ عَنْهَانُ فِي الْجَدُّةِ وَ عَلْمَانُ فِي الْجَدُّةِ وَ عَلْمَ أَنِي الْمَحَدُّةِ وَالْوَّبَيْرُ فِي الْجَدَّةِ وَ الْمُؤْتِدُ فِي الْجَدَّةِ وَ عَلْمَانُ فِي الْجَدَّةِ وَ عَلْمَ أَنِي الْجَدَّةِ وَ عَلْمَ أَنِي وَفَاصِ الْجَدَّةِ وَ مَعْدُ بِنُ وَلَهُ الْمَرْمِينَ فِي الْجَدَّةِ وَ مَعْدُ بِنُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلِمِينَ الْجَدَّةِ وَالْمُؤْتِدُ أَنْ الْمَجَدَّ عِنِي الْجَدَّةِ وَالْمُؤْتِدَةُ مَنْ الْمَجَدِّ عِنْ الْمَحْدُ وَوَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّعِ فِي الْجَدَّةِ وَالْمُؤْتِدَةُ مَنْ الْمَحَدُّ عِنِي الْمَحَدُّ وَوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالِي الْمُعَلِقِيلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُولُكُولُولُولُكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعُلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِكُولُولُولُولُولُولُولُولُ

چندصحابەرصنی الله عنهم کی خصوصی حییثیتوں کا ذکر

(١٢) وَعَنْ آنَسِ ۗ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَوْحَمُ أَمْنِيْ بِأَمْنِيْ اَبُوْبَكُرِ وَاَصْدُقَهُمْ فِي آمْرِ اللّهِ عَمَرُ وَاصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ نَصْمَانُ وَاَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بَنُ ثَابِتِ وَاقْرَوْهُمْ أَنِيُّ بُنُ كَعْبٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَبُكُلِّ أَمَّةٍ آمِيْنُ وَآمِيْنُ طَلِمِ الْآمَةِ آبُوْعَيَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَوَاهُ آخِمَدُ وَالنِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ خَسَنُ صَجِيْحَ وَرُونَ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَعَادَةً مُوْسَلًا وَفِيهِ وَاقْصَاهُمْ عَلِيٌّ

تشکیمی از معفرت کس رضی الله عند نجا کریم صلی الله علیه و سازیت کرتے میں آپ صلی الله علیه دکلم نے قر مایا میری است میں سے میری است پرتہ ایت مہر یا ان ایو یکروشی الله عند ہے۔ اورالله کے معاملہ میں نہایت بخت کیر تمروضی الله عند ہے ان ایس میا کا بہت ہی عثان رضی الله عند ہے اور سب اور الله عند سے اور الله عند سے اور الله عند الله معاد سے بڑھ کر قرائن کو جائے والا زیدین ثابت ہے اور ترزی کے برائے میں اللہ عند ہے اور ترزی کے برائے ہوئے ہے۔ اس و میں کا بیٹن ابو بدیدہ بن جرائے ہے (روایت کیالاس) واحمد اور ترفی الله عند کے کہا میں میں میں میں اللہ عند ہے اس میں ایک میں اللہ عند ہے )
میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ عند ہے کہا ہے میں اللہ عند ہے کہا ہے کہا کہ میں اللہ عند ہے )

# طلحەرضى الله عندكے ليے جنت كى خوشخبرى

۱۳ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ أُحُدٍ دِوْعَانِ فَنَهَصَ إلَى المصْحَوَةِ فَلَمْ يَسْعَطِعُ فَقَعَدَ طَلْحَةُ ثَخْتَهُ حَنِّى الشَّوَى عَلَى الصَّحَوَةِ فَسَجِعْتُ وَسُولُ الله عليه وَسلم يَقُولُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ (رواه الترمذي) مَشَيْحِيَّ ثُنَّ مَعْرَت زبيرض الله عليه وَسلم يَقُولُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ (رواه الترمذي) مَشَيْحِيَّ ثُنَّ مَعْرَت زبيرض الله عليه وكالمِين آب كه أحد كون ني طي الله عليه وَمَالِم يَعْرَضُ الله عَلَيْهِ الله عليه وَمَالهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي كُلُّمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْدَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَك التُصلى اللهُ عليه وَمُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاعْدَارُ عَلَيْهِ وَا

حضرت طلحه رضي الله عنه كي فضيلت

٣ ا وَعَنْ جَابِرٌ قَالَ نَظَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُنْظُوَ إلى

رُجُلِ يَمْشِي عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَقَدْقَطَى نَحْبَهُ فَلَيْنَظُرُ إلى هَذَا وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْظُوَ إلى شَهِيْدِ يَمْشِيّ عَلَى وَجُهِ الْآرْضِ فَلْيَنْظُرُ إلى طَلْحَةً بَنِ عَبَيْدِاللّهِ (رواه الترمذي)

سَتَنَجَيِّنَ :حصرت جاہروضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول الله سلی اللہ علیہ دسلم نے طلی بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کوویکسا اور قربا یا جو محض جا بتا ہے کہ دنیا میں کسی ایسے محض کو دیکھے جس نے اپتاذ مد پورا کرایا ہے دہ اس کودیکھ لیار ایک روایت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پہند ہے کہ وہ مطح زمین پر چلنا ہوا شہید دیکھے وہ طلی بن عبیداللہ کودیکھ لیے۔ (روایت کیاس کورندی نے)

نستنت کے ''وفلد قصنی نبعیہ ''لینی حقیقت میں دومردہ ہےاس نے اپنا مطلوب جوشہادت ہے دہ پالیا ہے لینی جوخص کی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے دہ طلحہ کو دیکھ ہے چونکہ جنگ احدیث معزت طلحہ کے جسم پراتنے زقم کیکے تھے کہ جسم کا کوئی جھوٹا پرو سکٹرت سے زخم کفنے کے بعد کو یاوہ زندہ جلنے کھرنے والاشہید ہے معزت طلح جنگ جمل میں شہید ہو گئے تھے۔

## طلحها ورزبيررضي اللهءنهما كي فضليت

(١٥) وَعَنْ عَلِيَّ قَالَ سَمِعَت أَذُنَيُّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ طَلَحَةُ وَالزُّبَيْرِ جَارَاىَ فِي الْجَنَّةِ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَذَا حَدِيثَ غَرِيْتٍ

نو کھی تھا۔ کو میں میں میں میں اللہ عندے دوایت ہے کہ میرے کا تول نے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندے یہ کہتے سنا ہے فر ماتے تھے۔ کے مطلح اور زمیر جنت میں میرے بمسانیہ میں ۔روایت کیاس کو تر ندی نے اور کہا ہے حدیث غریب ہے۔

## حضرت سعدرضی اللّٰدعنہ کے لیے دعا

(٣١) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِيُ يَوْمَ أَحُدٍ اَللَّهُمُّ اشْدُدُ رَمْيَتُهُ وَأَجِبُ دَعُولَهُ (دواه في شرح السنة)

لَنَّتِيْجَيِّنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِن سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز یعنی اُحد کے دن قر مایا ہے اللہ سعد کی تیرا تدازی قو کی کماوراس کی وعاقبول کر۔ (روایت کیاس کوشرح المنات)

(۱۷) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ اسْتَعِبْ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ (دواه التومذي) تَشَيِّحَ مِنْ اللهِ عَدِينَ اللهِ عَدِينَ دوايت ہے رسول الله عليه وسلم نے فرما يا اسے اللہ سعد رضي الله عند جس وقت تجھ سے وعاکر سے اسے قبول قرمار (دوايت كياس كور زي نے )

## حضرت سعدرضي اللهءعنه كي فضيلت

(١٨) وَعَنْ عَلِيّ قَالَ مَاجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آيَاهُ وَأَمَّهُ إِلَّا لِسَغْدِ قَالَ لَهُ يَوْمَ أَحُدِ آرْم فِدَاكَ آبِيْ وَ أَيْنِي وَقَالَ لَهُ آرُم آيُهَا الْغُلامُ الْحَزَوْرُ (رواه الترمذي

سَتَنِيَجَيِّنَ اللهُ عَلَى رَضَى اللهُ عَدْ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے کبھی تمی کے لیے اپنے مال یاپ کوجع کرتے ہوئے ایسانہیں فرمایا کہ میرے مال باپ قربان ہول رصرف معترت سعد رضی اللہ عنہ کو اُحد کے دن فرمایا تھا تیر کھینک تھے پرمیرے مال یاب قربان ہول اوراسے فرمایا اے قوی تو جوان تیر کھینگ ۔ ( تریزی )

لمستريح "الغلام الحزود" جوان مرد كمعنى بن بيهما كا جست وجالاك اور بوشيار جوان حزود كهلات سياحد كدن حفرت

سعدے لیے آنخضرت سلی الشعلیدوسلم نے فداک ابھی و اسی فرمایا تھا۔

سوال: ۔ یہاں بیسوال ہے کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک ابنی و امنی کے بیالفاظ حضرت زبیر کے لیے بھی است استعال فرمائے ہیں پھر یہاں دوسرول سے نفی کیسے آئی؟

جواب: ۔اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساع اورا پٹی معلومات کی بنیاد پر کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ احد کے دن آئنضرت نے صرف سعد کے لیے یہ الفاظ جمع قرمائے جس حضرت زبیر کے لیے جنگ بنو قویظہ یس جمع قرمائے تھے۔

(١٩) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ٱقْبَلَ سَعْدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِيُّ إِمْرًا خَالَهُ زَوَاهُ اليَّوْمِذِيُّ وَقَالَ كَانَ سَعْدُ مِنْ بَنِي زُهْرَةُ وَكَانَتُ أُمُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذَا خَالِي وَفِي الْمَصَابِئِح فَلَيْكُرِ مَنْ بَدَلَ فَلْيُرِنِيُ

التشکیر نی معفرت جابر رضی الله عندے دوایت ہے سعد آئے نمی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بیرے مامول ہیں کوئی آوی ان جیسا اپنا کوئی ماموں دکھلائے اور راوی نے کہا سعد بنوز ہرہ سے تھے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بنوز ہرہ سے تھیں اس لیے رسول الله صلی ماموں دکھلائے وسلم کے دائیت میں فلیونی کی جگہ فلیسکو من ہے۔ اللہ علیہ والیت میں فلیونی کی جگہ فلیسکو من ہے۔

## المفصل الثالث ... اسلام ميس سب سه بهلا تيرسعدرض الله عنه في جلايا

(٣٠) عَنَ قَيْسٍ بْنِ أَبِى حَازِم قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَبْنَ آبِى وَقَاصِ يَقُولُ اِبْنَ لَآوُلُ رَجْلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِىٰ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَأَيْتُنَا نَغُوُوْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحَبْلَةُ وَوَرَقَ السَّمْرِ وَإِنْ كَانَ آحَدُنَا لَيُطَعُ كَمَا تَصَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلُطُ ثُمُّ اصْبَحَتْ بَنُواسَدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْإِسْلامِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَا وَصَلَّ عَمْلِي وَكَانُوَا وَشُوا بِهِ إِلَى عُمَرَ قَالُوا لَايُحْدِنُ يُصَلِّى (منفق عليه)

نَشَيْجَيْنَ أَن معرت قيس بن ابوعازم بضى الندعند سدوايت بيش في سعد بن الى وقاص سے سنافر ماتے تھے بي بهلام بهوں جس في الله كى داديش تير بجيدكا اليك ابياز ماند بهار سرماستے ہم رسول الندسلى الله عليه وللم كيسا تھ جہاد كرتے بمارى خوداك كيكر كے بھل اور تبول ك سوا اور كوكى چيز شهوتى بم بن سے ايك ال طرح پاخاند بھرتا جيسے بكرى كى يشكنياں بوتى بيں اس ميں كوكى آميزش نبيس بوتى ہيريہ بوسعد اسلام بر جھے توجع كرتے بيں اور انہوں نے معزرت عرضى الله عندكی الحرف الذي شكايت كي كيسعد منى الله عندا تھى طرح نماز تبس برحا تا۔ (منت بلب)

نستنے بین میں ہستھ " یہ سرید عبید بن حارث کی طرف اشارہ ہے بیا سام کا پہلا وست تھا ہو حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہے ہیں ابو سفیان کے قافلہ پر تمل کرنے کے لیے بیجا تھا آ سخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبادک ہاتھوں ہے جنگی جبند ایا ندھا۔ (60 آ ومیوں پر حشتل اس مریہ میں حضرت معد سے اسلامی تاریخ اور جباد فی سیل اللہ کے میدان میں کفار پر پہلا تیر چلایا اس حصوصت کا تذکرہ آپ یہاں فر مارہ جیل اس ہے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں یہاں پر تفصیل کھتا ہوں کہ حضرت معد کو حضرت معرفا دوق نے کو فیکا کورزم تعرف کو فیکا کورزم مایا تھا کو فیہ کے کہ کو کوکوں کی طرف سے حضرت معد پر پھی اعتراضات کے مجے تھے یہ بدیا طن اوگ تھے انہوں نے کہا کہ سعد نماز وں میں ستی کرتے جین مال غنیمت کی تقسیم میں افساف نہیں کرتے جہاد پرنیس جاتے ' حضرت عرفاروق نے آپ کو حدید منورہ یکا کرفر مایا کہ سعد! آپ سے شکائی آ بی کہا تھا کہ مناز کی بھی شکائی انہ کو کہا تھا تھا کہ مناز کی بھی جاتے تعشرت معد نے اپنے تزکیہ میں ایک کو نماز کی بھی شکائی تھا گئی ہے؟ حضرت معد نے اپنے تزکیہ میں ایک کو تقیم میں اٹس کو کہ میں میں انہوں کے اور اس میں طرح تھا جس طرح آپ معانی پیش کر رہے جیں کین اٹل کوفہ سے میرے نمائند کے مرجا کر پوچیس کے تاکہ حقیقت عال واضح ہو جائے ویوں کے افران کو می میں میں تھی کوفہ دواند ہو گئی اور گھر کھر جا کر پوچیس کے تاکہ حقیقت عال واضح ہو جائے ہو جائے ویوں کے تاکہ معانی کوفہ دواند ہو گئی اور گھر کھر جا کر پوچیس کے تاکہ حقیقت عال واضح ہو جائے ۔ چنا نے دونرت معد سے متعاتی ہو تھا ہیں خور میں میں انہوں نے دھنرت معد سے متعاتی ہو تھا ہیں خور جائے ۔ چنا نے دونرت معد سے متعاتی ہو تھا ہے ۔ چنا نے دونرت معد سے متعاتی ہو تھا ہوں کے دونر کاری آدی کو میں میں میں انہوں نے دھنرت معد سے متعاتی ہو تھا ہوں کے دونر کاری آدی دھورت سعد سے ساتھ کو فرد دواند ہو گئی اور گھر کھر جا کر ویکھوں کے اور کھی کے دونر سے میں کو تھوں کے دونر کاری کو دونر کاری کو کھی کے دونر کاری کو کھی کے دونر کاری کی کھی کی کو کھی کے دونر کی میں کو کھی کے دونر کی میں کو کھی کے دونر کی میں کو کھی کے دونر کے دونر کی کھی کے دونر کی کھی کے دونر کی کھی کے دونر کی کھی کے دونر کے دونر کی کھی کے دونر کے دونر کی کھی کے دونر کی کھی کے دونر کے دونر کی کھی کے دونر کے دونر کی کھی کے دونر کی کھی کو کے دونر کے دونر

#### حصرت سعدرضي اللدعنه كاافتخار

(٢١) وَعَنَ مَعْدِ قَالَ رَايَتُنِيْ وَانَا ثَالِتُ الْإِشَلامِ وَمَا آشَلَمَ اَحَدٌ إِلَّا فِي الْهَوْمِ الَّذِي آسَلَمَتُ فِيْهِ وَلَقَدُ مَكُفُتُ سَبُعَةَ آيَّامٍ وَإِنِّيُ لَقُلُتُ الْإِشَلامِ (رواه البحاري)

ترجیجی از معرت سعد رمنی الله عذب روایت ہے ہی اس بات کوانچھی طرح جان ہوں۔ ہیں تیسر اسلمان ہوں اور جس دن ہیں نے اسلام قبول کیا ہے اس روز دوسرے اسلام لائے ہیں سات دن تک ہیں تغمیرار ہا کہ ہیں اسلام کا تبائی تھا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ کنسٹنزیج جعزت سعدے پہلے معفرت غدیجہ رضی الله تعالی عنما اور صدیق اکبروضی الله عنداسلام کوقیول کر بچکے تھے۔ معنزت سعد تیسرے آوئی ہیں جنہوں نے اسلام کوقیول کیا ہور چھرسات دن تک کوئی اور مسلمان نہیں ہوا کویا حضرت سعد شک اسلام معنی آیک تبائی اسلام تھے۔ معنزت سعد نے اپنی معلومات کے اعتبادے ایسافر مایا اور احراد کی اعتباد سے ایسافر مایا ہے ور شدہ ندخلام بھی آپ سے پہلے سلمان ہوئے تھے بھرتو آپ کا نمبر تیسر آہیں بن سکتا اور یہ بھی کمکن ہے کہ معنزت عادو غیر واحراد بھی آپ سے پہلے سلمان ہوئے ور مایا وہ تھے فر مایا وہ تھے فر مایا۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنءوف رضى اللهءنه كي فضليت

٢٢ وَعَنْ عَآفِشَةَ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِنِسَآفِهِ إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِشَا يَهُشَيَى مِنْ بَعْدِى وَكَنْ يَعْهِوَ عَلَيْكُنْ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصَّاجِنَةُ وَكَانَ ابْنُ عَوْفِ قَلْمَصَدُّوا فِينَ ثُمُّ قَالَتْ عَآفِضَةُ لِا بَى نَسَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰ سَقَى اللَّهُ آبَاكَ مِنْ صَلْسَيْلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَوْفِ قَلْمَصَدُّقَ عَلَى أُمُهَاتِ المُوْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيَعَتْ بِأَرْبَعِينَ الْفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أُمُهَاتِ المُوْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أُمُهَاتِ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ایک تبرکانام ہے۔ حفزت عبدالرحمٰن بن محوف بزے تا جراور بڑے فیص ٹارک الد نیاسی بی سے حضورا کرم سلی امتدعلیہ دسمی و ف سے بعد الزواج مطہرات پر تھلے دل سے بڑا مان فرج کیا جالیس ہزار دینار کی قیمت کا باغ از واج مطہرات کو دیا بلکہ زندی میں ہے کہ چارا اکو درہم یا دین رکا باغ آپ نے انڈواج مطہرات کے مصارف کے لیے وقف کیا تھا ایک دواہت ہیں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسنم کے زمانہ میں حضرت عبدالرحن بن موف نے ایک مرتبا ہے ۔ پورے مال کا آ وحالور نفذیش سے چار ہزار و بناریا درہم انخضرت ملی اللہ عنہ سے کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیڑ جان کو دینار مار بھی میں کے۔ کر دیے بھر جہادتی سیمل اللہ میں ڈیڑ حد ہزادا دنٹیاں لاکروش کیس ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیڑ جانا کو دینار محالہ کرا میں گئے۔

# عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كيلئے خصوصي دُعا

(٣٣) وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَزُوَاجِه إِنَّ الَّذِي يَخْفُوعَلَيْكُنْ بَعْدِي هُوَا الصَّادِقُ الْبَارَّى اللَّهُمُّ اسْقِ عَبْدَالرَّ حَمْنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ

نَشَيْجَ کُبُرُ : حصرت امسلم رضی الله عنباے روابیت ہے کہا ہیں نے سنارسول الله صلی الله علیہ وسنم نے اپنی ہو یوں کوفر مایا چوفی میرے بعد لیے بھر بھر کرتم پرخرج کرے گا۔ وہ صادق اور ٹیک ہے۔اے اللہ عبد الرحمان بن عوف کو جنت کے چشمہ سے بیا۔ (روابت کیاس کواحر نے )

## حضرت ابوعبيده رضى اللدعنه كى فضيلت

(٣٣) وَعَنُ حُدَيْفَةَ قَالَ جَاءَ اَهَلُ نَجُوانَ إِنِي رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ ابْعَثُ إِنْكُ وَجُلًا اَمِينًا حَقَّ آمِينِ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثُ اَبَا عُيَدُدَةَ بُنَ الْجَوَّاحِ (منفق عليه) وَجُلًا اَمِينًا حَقَّ آمِينِ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثُ اَبَا عُيَدُدَةَ بُنَ الْجَوَّاحِ (منفق عليه) لَوَيَحَيِّ مُن الله عَدُرضَ الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عليه الله عليه الله عليه والله الله عليه والله الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله ع

خلافت ميمتعلق آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ايک سوال اوراس كاجواب

(٣٥) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قِبْلَ يَارَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نُومِرُ بَعَدَكَ قَالَ إِنْ تُومِرُو آبَابَكُو تَجِدُوهُ أَمِينًا وَاهِدًا فِي الدُّنْيَا وَاعِبًا فِي الْأَخِرَةِ وَإِنْ تُؤمِرُوا عُمَرَ نَجِدُوهُ قُويًّا أَمِينًا لَايَخَاتُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَنِع وَإِنْ تُومِرُوا عُلِيًا وَلا أَوَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا يَأْخُذُبِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ (رواه احمد)

عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ رَضَّى الله عنه ب روايت ب كُركها ثميا و الله كه رسول صلى الله عليه وسلم آب كه بعد بهم س كوامير بنا تعيل فرما يا أثر

تم ابو بکررضی اللہ عنہ کوا میر بناؤ سے اس کوا ہانت دار دارد نیا میں زبد کرنے والا آخرت میں رغبت کرنے والا پاؤ سے ۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ کو اسر بناؤ کے اسے قوی دیائت دار پاؤ سے ۔ کہ اللہ کہ بارے میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے بیں قر رہا گرتم علی رضی اللہ عنہ کو اسر بناؤ کے اور میر اخیال ہے کہ آمری اللہ عنہ کو اس کو ایست یا اور کے اس بھا۔ کو اس کی اس معرب کے اس بھا۔ کہ اس کو سے اس بھا۔ کہ اس کو سے اس بھا۔ کہ اس کو سے اس بھا۔ کہ اس کے بعض کو علاقت کہ اس کے بینے قبلے فیاری بناؤ سے جائے اس بھا۔ کہ اس بھا۔ کہ اس کو خوارت علی کی خلافت پر ایک جم میں دور ہے کہ بھر باکہ اس معرب عثمان کی خلافت کی طرف اشارہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا

حارون خلفاءرضي التدعتهم كيفضائل

(٣٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ آبَايَكُو وَوَجَنِى ابْنَتَهُ وَحَمَلَيْنَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ آبَايَكُو وَوَجَنِى ابْنَتَهُ وَحَمَلَيْنَ اللَّهُ عَمْوَ يَقُولُ الْمَحَقُ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْمَحَقُّ وَمَالَهُ مِنْ صَالِعَ رَحِمَ اللَّهُ عَمْوَ يَقُولُ الْمَحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْمَحَقُّ وَمَالَهُ مِنْ صَالِعَ وَحِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُّ اللَّهِ مَا يَوْلِلْحَقَّ مَعَهُ جَيْتُ دَارَ وَوَاهُ البَوْمِلِيكُ وَقَالَ هَلَمَا حَدِيْتَ غَرِيْبٌ تَسْتَحَى مِنْهُ الْمُلَابِكَةُ رَحِمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُمُّ الْوِلْمَحَقَّ مَعَهُ جَيْتُ دَارَ وَوَاهُ البَوْمِلِدِي وَقَالَ هَلَمَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ

نَوَ ﷺ وَعَرْتُ عَلَى رَضَى اللهُ عَنه بِدُوا ہِتَ ہِ کُررسول الله علی والله علی والله الله تعالی الایکروشی الله عنہ ہررتم کرے اپنی الله عتم کرتے ہے۔ بٹی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ دار جمرت کی طرف اپنی اوٹنی پرسوار کرانا یا۔ عاد بش میر اساتھی بنا سپتے بال سے بال رضی اللہ عتہ کوئر ید کرآزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پررتم کر ہے تی کہتا ہے اگر چہ کسی کوکڑ والے تھے تی ہے اسے اس طرح چھوڑ اسے کہ اس کا کوئی دوست میں رہا اللہ عنہ پررتم کر سے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں اللہ علی رضی اللہ عنہ پررقم کر سے اللہ تی کواس کے ساتھ کر جدھروہ پھر سے۔ روایت کیا اس کوئر فدی نے ادر کہا یہ جدیث غریب ہے۔

تنتین کی حضرت علی رضی الله عند کی زندگی میں چند زاقی صورتیں پیش آئیں ہیں: کہلی صورت جگ جمل کے ہاں ہی علی جن پر تنے درمت مل میں بڑے بڑے محاب احتجادی خطاء پر ننے گھر جنگ صفین کا واقعہ آیا اس ہی بھی حضرت علی تن پر تنے درمقابل کے لوگ اجتہاد پر تنے کھر خواری کے ساتھ طویل جنگوں کا سلسلہ رہا اس ہیں بھی حضرت علی جن پر تنے اور درمت بلی خوارج باطل پر تنے زیر بحث صدیت میں جس طرح آنحضرت مسلی الله عنید وسم نے حضرت علی کے لیے وعافر مائی ای طرح آپ کی زندگی دہی اس صدیت میں حضرت علی کی حقاقیت کو جیب مؤثر انداز سے بیان کیا گھیا ہے بیٹیس کہا کہا جن جن کے ساتھ کھوے بھر مایا: کہ جہاں علی بوجن تھوں کھوں کمونی کی طرف جانے اسیان الله کھنا بڑا اعزاز ہے! کہنے والے نے جاکہا:

امًا على فمشهور فضائله والبيت لايبتني ألا بأركان

# بَابُ مَنَاقِبِ أَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رسول اللَّصلي اللَّه عليه وسلم كَرُّه والول كمنا قب كابيان

قال الله تعالى: (انَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرًا) (الاحزاب 33). قال الامام الشافعي رحمة الله عليه: فليشهد الكقلان ائى رافض

لوكان رفضا حب ال محمد

یادر ہے کہ صاحب منتلؤ ہے نے ندگورہ عنوان کے تحت عمرم اور خصوص دونوں سے کام لیا ہے بعض رونیات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہؤ

ہاشم الل بیت نی میں واغل ہیں ای طرح اس باب کے تحت آپ نے بچھوہ احادیث بھی نقش فر مائی ہیں جو خصوصی طور پر صرف معزت علی رضی اللہ
عندا معزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما 'معزت حسن رضی اللہ عنداور معزت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل
بیت صرف میں چارا فراد جی عام بنو ہاشم نہیں ہیں ای عنوان کے تحت صاحب مفتلو ہے نے معزت زیداور معزت اسامہ کا ذکر بھی کیا ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت النی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت وسعت ہے اور اہل محبت وقر ابت بھی اس میں داخل ہیں اس کے ساتھ ساتھ صاحب
معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت النی صلی اللہ عنوان قائم کیا ہے اور ای اگل تذکرہ کیا ہے ان تمام متقر قات اور پھی نفتا وات کو شفق کرنے کے لیے
معلوم ہوتا ہے کہ لفتا 'مین ہو شات کے لیے اللہ عنوان قائم کیا ہے اور ای اگل تذکرہ کیا ہے ان تمام متقر قات اور پھی نفتا وات کو شفق کرنے کے لیے
علاء نے فرمایا ہے کہ لفتا 'مین کی تمن چیشیت س اور تمن اطلا قات ہیں۔

(1) اول بيت نسب ، ب- (2) دوم بيت ولادت ، ب- (3) اورسوم بيت سكني ب-

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بنو ہاتھ کی عبد المطلب کی اولا دکواہل ہیت ولا وت کہتے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور معترت حسین رضی اللہ عنہ اور معترت حسین رضی اللہ عنہ مرفہ رست ہیں اگر چہ حضرت علی اللہ بیت نسب میں بھی آتے ہیں کیکن علاء نے ان کو ہیت ولا وت میں ہتا دکیا ہے بیسلسلہ ولا وت میں اللہ عنہ اللہ اللہ ولا وت میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ میں واقع میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ میں واقع میں ہمراس کے بعد انحضرت کی اور وہ مطبرات کو اہل بیت سکنی کہا جائے گا جس کواہل خانہ کہتے عنما اور حضرت اور اللہ خانہ ہی ہوتا ہے گئی میں واقع ہیں ہمراس کے بعد انحضرت کی اور واج مطبرات کو اہل بیت میں ہوتا ہے لیکن اس طرح میں اور علم میں ہوتا ہے گئی میں واقع ہیں ہمراس کے بعد انتہ کا پہلا مصداتی اور واج مطبرات اور الل خانہ ہی ہوتا ہے لیکن اس طرح میں میں اور حاد دی بیت کئی ہیں واقع ہیں ہمراس کے بعد انتہ کا پہلا مصداتی اور واج مطبرات اور الل خانہ ہی ہوتا ہے لیکن اس طرح میں ہما تا ہے۔ (خال مدار مظاہری)

## الفصل الأول.... آيت مبابله اورابل بيت

ا عَنْ سَعَدِ بَنِ اَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نَدُحُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءَ كُمُ دَعَارَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وُحَسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمُ هَوُلَآءِ اَهَلُ بَيْتِي (رواه مسلم)

 یے مینے حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اگر بیاوگ مبلیلہ کرتے تو سار مے ہوجاتے اورآ گ ان کوجلا کر خاک کردیتی۔ اس مبلیلہ سے موقع پر آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی و فاطمہ دمشی اللہ عنہم کواشارہ کر کے فرمایا کہ بر میرے اہل بیت بین او پر جولکھا کیا ہے کہ اہل بیت کے تمین اطلاقات ہیں توبیا ہل بیت والا دے والا اطلاق ہے خوب مجملو!

# آيت قرآني ميل مذكور "ابل بيت" كالمحمول ومصداق

(٣) عَنَ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ حَرَجَ النَّيِي صلى الله عليه وسلم عَدَاةً وْعَلَيْهِ مِوْظَ مُوَحُلٌ مِنَ شَعْوِاَسُودَ الْحَسَنُ صَفَدَحَلَ مَعَة فُمْ جَاءَ ثُ فَاطِعَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاذْ عَلَهَا فُمْ جَاءَ الْحَسَنُ صَفَدَحَلَ مَعَة فُمْ جَاءَ ثُ فَاطِعَة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاذْ عَلَهَا فُمْ جَاءَ الْعَسَنُ صَفَدَحَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ لِيُلَعِبُ عَنْهُمُ الرِّجُسَ اَحَلَ النَّيْبَ وَيُطَهِّورَ كُمْ تَطُهِيرًا (دواه مسلم) عَلَى صَافَحَة فُمْ قَالَ إِنَّهَا يُرِيَدُ اللَّهُ لِيُلَعِبُ عَنْهُمُ الرِّجُسَ اَحَلَ النَّيْبَ وَيُطَهِّورَكُمْ تَطُهِيرًا (دواه مسلم) مَنْ مَعْدَ حَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيلًا وَمِن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيلًا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِيلًا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَمَالُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا مُلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ ع

ابراجيم بن رسول الله

(۳) عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ لَمُنَا تُولِقِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ (دواه البعادي) وَسَنِيجَ اللّهِ مَا مَرْضَى الله عندست دوايت ہے كہ جس وقت اہرا ہم نے وفات پائى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جنت بيس اس كى ايك دوده پلانے والى ہے۔ (دوايت كياس كو بخارى نے)

نستنتیج :حفرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے طن سے پیدائتے۔ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کو مفرکے بادشاہ مقوض نے بطور عطیہ ایک لوٹری وی مقی اس کا نام ماریہ قبطیہ تفاای لوٹری کے طن سے ابراہیم بیدا ہو گئے تنے سولہ سرہ ماہ کی عمر شربان کا انتقال ہوگیا تھا اس کے متعلق آخضرت ملی الله علیہ دسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے دودھ بینے کا زمانہ تھا لہذا اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک دودھ بلانے دائی کو مقرد فرمایا جوابراہیم کو جست میں دودھ بلاری ہے اس مدیرے معلوم ہوا کہ جست اب سے موجود ہے اور یا کیز واوگ اب بھی جست میں داخل کیے جاتے ہیں۔

حضرت فاطمه رضي الله عنها كي فضيلت

رس عَنَ عَآئِشَهُ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنَا أَزُوَاجَ النّبِي صلى الله عليه وسلّم عِنْدَهُ فَأَقْبَلَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهَا مَنْ مِشْيَةً وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَاهُ قَالَ مَرْحَبًا بِابْسَعِي ثُمُّ آجَلَسَهَا ثُمَّ سَآرُهَا مَنْ مَنْ مُعْدَدُ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا وَاللهِ عليه وسلم فَلَمَّا وَاللهُ عَلَيْهِ مَا الله عليه وسلم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ بِمَا لِنَ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا الْخُنِيْنِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عِبرَّة فَلَمَّا تُوفِي فَلْتُ عَرَّمَتُ عَلَيْكِ بِمَا لِنْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا الْخُنِرُتِينَ قَالَتُ أَمَّا اللّهُ عَلَيْكِ بِمَا لِنَ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا الْخُنُونِينَ قَالَتُ أَمَّا اللّهُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا الْخُنُونِينَ قَالَتُ أَمَّا اللّهُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمًا الْخُنُونِينَ قَالَتُ أَمَّا اللّهُ عَلْمُ مَنْ وَلا أَرَى الْاَجْلُولُ اللّهُ الْحُنُونِينَ اللّهُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِن الْحَقِ لَمَّا الْحُنُونِينَ قَالُتُ أَمَّا اللّهُ عَلْمُ مَلّا وَلا أَرَى الْاَجْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْحَنْونِينَ اللّهُ عَلَيْكِ بِعَمَ السّلَفُ أَنَا لَكِ فَيَحْدُثُ فَلَمُ وَاللّهُ فَا مَا وَيَلْ اللّهُ عَلَيْكُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمِعْنُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فِي اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نکسٹینے ''مسادھا''لین چیکے سے کان میں کوئی ہات فر آدی 'سوہ''لین انتخفرت ملی الشرعلیہ دسلم نے جب کان میں آ ہستہ فرمادی تو ہید راز کی ہات بن گئی اور راز کو قاش کرنا جا کرٹین ہے۔''عوصت علیہے ''لینی میں کچنے خدا کیٹم کھلائی ہوں اور ماں ہونے کے ناسطے کا واسطیعی دیتی ہوں کہ جیسے بنادوصنورا کرم سلی الشاعلیہ وسلم نے کیافر ما ہاتھا' اب تو صفرت کی وفات سے بعدر از بھی راز نیس رہا۔

" فنعم "اليخي حضوركي وفات كے بعداب يتاؤل كي اب رازمين ريا۔

"میدة النساء اهل المجنة" حضرت قاطر رضی الله تعالی عنها اور حضرت عائش رضی الله تعالی عنها اور پھر حضرت خدیج الکبری رضی الله تعالی عنها اور پھر حضرت خدیج الکبری رضی الله تعالی عنها کے آئیں کی فضیلت بیس علماء کے خفرت قاطر اور حضرت عائش میں الله تعالی فضیلت بیس علماء کے دونوں رضی الله عنها کی افضیلت بیس علماء کے دونوں کا رشید کیا الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنها الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عند الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی

## جس نے فاطمہ کوخفا کیااس نے مجھ کوخفا کیا

(۵) عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَحُوَمَةَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَاطِمَةُ بَصْعَةٌ مِنِي فَمَلُ اغْطَبَيْهَا اغْطَبَيْقَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ يُرِيُبُنِي مَالَوَابَهَا وَيُؤْذِيْنِي مَااذَاهَا (معن عليه) لَّمَتُ مَنْ الله عليه وسلم الله عند في البرجين كي بني بين الااده كيافقا اس برآ مخضرت صلى الله عليه وسلم في عنام خطبه عن بيكلام قرما في قعال بين كاح منع نهيس تقاهم آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في قرما في كه الله كه وشمن كي بني اورالله كه دسول كي بني ايك حكمه ايك نكاح بيس جع كرنا مناسب نهيس اوراس بيس فاطمه كفته و آز ما تكش بيس بين في كا خطره سبه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كه ول كودرو يجتبي كا خطره سبه سبوان عارضي اموركي وجه سے استحضرت صلى الله عليه وسلم في منع فرماد باور شاسلام بيس منع نهيس تقال

## اس عذاب سے ڈروجواہل بیت کے حقوق کی کوتا ہی کے سبب ہوگا

(٢) عَنْ زَيْدِ بَنِ اَرْفَتَمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْهًا بِمَاءِ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكُمّة وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاقْلَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكُو ثُمّ قَالَ اللّهَ بَعْدَ آلا أَيْهَا النّاسُ إِنَّمَا آلَا بَشَرَّ يُؤْشِكُ آنْ يُآتِينِينُ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيْبَ وَآنَا تَارِكَ فِيْهُمُ الطَّقَلَيْنِ آوْلُهُمَا كِتَابُ اللّهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَمَّ عَلَى كَالَ عَلَى كَالَ وَآفَلُ بَيْنِي أَذَكُورُكُمُ اللّهَ فِي آهُلِ بَيْنِي. وَفِي رَوْايَةٍ كِتَابُ اللّهِ هُوَ حَبُلُ اللّهِ مَن الثّهَ فِي الشَّلَةِ وَاللّهُ عَلَى الصَّلَةِ وَاللّهُ عَلَى الصَّلَةِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلِيكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الشَّلِهِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى الصَّلَةِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْهُمْ عَلَى الْعُمْعَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعُلْمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمَ عَلَى الْعُمْعِ عَلَى الْعُلْمَ عَلَى الْهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَم

تر المسلم المسلم المسلم الله عند المروايات ب كرسول الله على الله على الله على الله على المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة المراحة المراحة المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة الله المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة ا

## مضرت جعفر كالقب

(2) عَنِ ابْنِ عُمَوْ وَصِنَى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ إِذَامَتُلُمَ عَلَى ابْنِ جَعَفَرَ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فِي الْجَنَاحَيْنِ (بعنادى) الْآَنْجَيْنَ ثُرَّ : صفرت ابْنَ عَرے دوایت ہے جس وقت وواین جعفر کوسلام کہتا اُسے کہتا تھے پرسلامتی ہوا ہے و والجماحین کے بیٹے ۔ (بغاری) کیسٹرینیج: رومیوں کے ساتھ فلاج میں مقام مونہ پر جنگ مونہ ہوئی تھی اس مشہور جنگ میں معفرت ذید بن حارشی شہادت کی جہ بعدامیر ہونے کی حیثیت سے جنگی مجنث المعنرے جعفر کے اتھ میں تھا اُکے کا فرتے آپ پر جملہ کیا اور ہاتھ کاٹ دیا آپ نے جمنڈ اود سرسے ہاتھ میں ایا کافرنے اس کو محمل کا دیا آپ نے جمنڈ امت اور سید بیس تھا م لیا اس نے آپ کی کر چملہ کر دیا جس سے آپ کے جمم کے دوگڑے موسکے اور شہید ہوگے انڈر تھا آپ کے جسم کے دوگڑے موسکے اور شہید ہوگے انڈر تھا گائے آپ کو جنت میں دو پر مطاکے جس کے ذریعہ سے دوجت بھی اور نے گھائی اعتبار سے ان کو خو المجد احدی تعین وہ یوں والا کہتے جی ریمال جھٹر کا بیٹا عبد اللہ مراد ہے۔

# حسن ابن على رضى الله عنه كے ليے دعا

المُن والموسلة والمُحَدَّدُ مُنْ عَلَا صِفِكَ عَاتِقِهِ بَقُوْلُ وَاللَّفِيُّ إِذَا أُحِيُّهُ فَأَحِيُّهُ بعض عله م

تَشَيِّحَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَندے دوایت ہے کہ بٹل نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کودیکھا کے حسن بن بلی آپ کے کندھے پر بیٹھے ۔ ہوئے ہیں آپ ملی الله علیہ وسلم قرماتے ہیں اے الله میں اس سے عبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے عبت فرما۔ ( منتق علیہ )

حسن ابن على سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاتعلق خاطر

(٩) وَعَنُ آبِيُ هُوَيُوَةَ قَالَ حَرَجَتُ مَعَ وَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَآنِفَةٍ مِّنَ النَّهَادِ حَتَّى آتَى حِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ آفَمُ لُكُعُ آفَمَ كُكُعُ يَعْنِي حَسَنًا فَلَمُ يَلْبَتُ آنُ جَاءَ يَسُعَى حَثَى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ فَقَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وصلم اَللّهُمْ إِلَيْ أُحِبُّهُ فَآجِبُهُ وَاجِبُ مَنْ يُحِبُّهُ (منفل عليه)

التی تعظیر الله علی الله عند سے روایت ہے کہ دن کے ایک حصہ میں میں رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکلا آپ حضرت فاطمہ درضی الله عنہا کے کمر تشریف لائے فرمایا یہال اڑکا ہے یہال لڑکا ہے ۔حسن رضی الله عنہ مرادر کھتے تقے تعوز دیر کذری تھی کہ وہ بھی دوڑتا ہوآیا دونول ایک دوسرے سے گلے طے دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے اللہ میں اس سے عمیت کرتا ہوں تو بھی اس سے عمیت فرما اور جوخص اس سے عمیت کرے اس سے بھی عمیت فرما۔ (متنق علیہ)

امام حسن ابن على رضى الله عند كى فضيلت

(١٠) عَنْ آبِيْ بَكُوَةَ قَالَ وَأَيْتُ وُسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَي الْمِنْيَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ صِالَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقَبِلُ عَلَى النَّاصِ مَوَّةً وَعَلَيْهِ اُخُواى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَبِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِقِينَ (رواه البخاري)

# حسن اورحسین ابن علی رضی الله عنهمامیری دنیا کے دو پھول ہیں

(١١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ آبِي نُعْمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَالَهُ رَجُلُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ آخِيبُهُ يَقْتُلُ الذَّبَابَ قَالَ اَعُلُ الْعِرَاقِ يَسُالُونَى عَنِ الذَّبَابِ وَقَدْ فَتَلُوا ابْنَ بِشَتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هُمَا زَيْحَانَى مِنَ الدُّنْيَا. (رواه البحاري)

مَرْبَيْجَ بِنَ الْحَمْنِ بِن الْمِنْعُمِ سِهِ دوابيت ہے کہ بیش نے عبداللہ بن عمر سے سنا ایک آ دمی نے محرم کے متعلق ہو چھا۔ شعبہ نے کہا میرا خیال ہے کھی تق کرنے کے متعلق وہ ہو چہر ہاتھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے گلے اہل عراق جھے کھی تق کرنے کے متعلق ہو چھ رہے تھے حالانک انہوں نے دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے نواسکو شہید کردیا ہے جبکہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا بیس میر سے دو پھول ہیں۔

# سركاررسالت صلى الله عليه وسلم سيحسين رضى الله عنه كى جسماني مشابهت

(١٢) وْعَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدَّاَشُهُ بِالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ رضى الله عنه وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ رضى الله عنه أيْضًا كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (رواه البحاري)

التَّنِيَجِيِّيَنَ : حفرت انس رضی الله عندے روایت کے کوشن بن علی رضی الله عندے بڑے کر بی کر بی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کوئی مشا بہت نیس رکھتا تی حفرت حسین رضی الله عند کے متعلق بھی انہوں نے ایسانی کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھوان کی بہت زیادہ مشا بہت تھی ۔ (روایت کہاس کو بغاری نے )

# عبداللدابن عباس رضى الله عنهماك ليددعا علم وحكمت

(١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَمَّيَىَ النَّبِيُّ صِلِي الله عليه وسلم إلى صَدْرِهِ فَقَالَ اَللَّهُمُّ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةُ. وَفِيْ رِوَايَةِعَلِّمُهُ الْكِتَابَ (رواه البحاري)

التَّشِيَّةِ ثَبِّ : حفرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے جھے کواپے سینہ کی طرف طایا اور فرمایا اے اللہ اس کو مکست سکھلا ۔ ایک روایت میں ہے اس کو کما ہے اللہ سکھلا ۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

# حضورصلی الله علیه وسلم کا دعاوینا سر

(١٣) وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعَلَ الْمَعَلاةِ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوَّةٌ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنُ وَضَعَ هَذَا فَاخْبِرَ فَقَالَ اَللَّهُمُّ فَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ (معنى عليه)

تَرَجَّجُ مُنْ الله على والله عند عدوايت بكرني كريم على الله عليه وسلم بيت الخلاء عن وافل موسة على في آپ سلى الله عليه وسلم عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى الله عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى الله عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى الله عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى الله عليه وسلم خور ما يا استان الله عليه وسلم كونيا يا كيا آپ سلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم كونيا كي محمد علاقر ما - ( حمل عليه )

## اسامه بن زیدا ورامام حسن ابن علی رضی الله عنهما کے حق میں وعا

(٥ ١) عَنَ أَسَامَةُ بَيْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ صَفَيَقُولُ اَللَّهُمُّ أَجِبُهُمَا فَإِيِّى أُجِبُّهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنِي فَيُقَعِدُنِي عَلَي فَجِذِهِ وَيَقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ عَلَى لَيَحِذِهِ ٱلْاَحُرَاى ثُمَّ يَصُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَإِينَى ٱرْحَمُهُمَا (رواه البحاري)

کر تھے گئے۔ معنوت اسامہ بن زید رضی اللہ عند ہی کریم صلی اللہ علید وسلم سے روایت کر تے ہیں کہ آپ اسے اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر قرباتے اسے اللہ میں آن دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی آن سے مجت قربا۔ ایک روایت میں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جھے کو پکڑ لینتے آئی ران پر بھاتے اور حسن بن ملی رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر بھر ان کو ملاتے پھر فربائے اے اللہ ان دونوں پر مہر بانی فربا کے فکہ میں ان دونوں پر مہر بانی کرتا ہوں۔ (روایت کیا اس کو بقاری نے)

# اسامه بن زيدرض الله عنه كوآب صلى الله عليه وسلم كاامير لشكربنانا

(١٦) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرُ وَحِنَى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُؤلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعُنَا وَاَمْرَ عَلَيْهِمَ اُسَاحَةَ بُنَ وَيُدِ لَطَعَنَ بَعْضَ النّاسِ فِى إِمَاوَتِهِ فَقَالَ وَسُؤلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ تُحْتَمُ تَطَعَنُونَ فِى إِمَاوَتِهِ فَقَدُ تُحْتَمُ تَطُعَنُونَ فِى إِمَاوَةِ آبِيُهِ مِنْ قَبُلُ وَاَيْمُ اللّهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيْقًا لِكِلِمَاوَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنَ آحَبُ النّاسِ إِلَى بَعْدَهُ (مَشْقَ عليه) (وَفِى وِوَايَةٍ لِمُسُهِمِ نَحُوهُ وَفِى الْجِرِهِ أَوْصِيْكُمْ بِهِ فَإِنّهُ مِنْ صَالِحِيْكُمْ،

تَوَجَيَّ مَنَ اللّهُ عَبِمِ اللّهُ بَن عَمِر صَى اللّهُ عَنْدَ عَنْدَ عَدُواتِ بِعِرْسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ كَارِسُولَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ ال

زيدبن محمر كهنيكي ممانعت

(١٤) وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِقَةَ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَاكُنَّا نَدَعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَوَلَ الْقُوْانُ أَدْعُوهُمْ لِأَيْآتِهِمُ (الاحزاب٥٠٣٣) (منفق عليه) نون کی اندان میں اللہ میں اللہ عند سے معالی ہے۔ کے دید میں حالت میں اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا آزاد کردہ غلام ہیں ہم ان کوزید میں جو کہا کرتے ہے۔ مقعے میں اللہ کا کرقر آن پاک میں بیٹھم نازل ہوا کہ ان کوان کے بالوں کی طرف منسوب کرد۔ (متنق علیہ) براور میں اللہ عندی میں کوریکی ہے۔ سے جس کے الفاظ میں آپ ملی اللہ علیہ کے حضرت علی منی اللہ عند کے لیے فریا ہے ااندے میں کا دریک ہے۔

#### الفصل الثاني

(۱۸) عَنْ جَابِرِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وصلم في خبَّتِه يَوْمَ عَوَفَةٌ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْقَصْوَاءُ يَخْطُبُ فَسَهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَى الله عليه وصلم في خبَّتِه يَوْمَ عَوَفَةٌ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْقَصْوَاءُ يَخْطُبُ فَسَهِ عَنْ فَصِلُهُ اللّهُ وَعِنْ وَيَ اللّهِ وَعِنْ وَيَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي وصيت

(١٩) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْنَى تَارِكُ فِيْكُمْ مَا انْ تَعَسَّكُمُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدِى أَحَدُهُمَا أَعْظُمُ مِنَ الْآخِرِ كِتَابَ اللّهِ حَبْلٌ مَمْدُودُ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ وَعِشْرَتِى اَهْلُ بَشِي وَلَنْ يُتَفَوّقًا حَتَى يَوَوْا عَلَى الْحَوَّاضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيْهِمَا (دراه الترمذي)

تَوَ الْمُعَلِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ مِن ثم اسے مفبوظی سے تمام لو مے میرے بعد محراہ نہیں ہوئے۔ آیک دوسری سے بڑی ہے کمآب اللہ جوآسان سے زمین تک آیک پھیلی ہوئی ری ہے۔ اور میری عزیت میرے اہل میت بیدونوں آئیں میں جدائییں ہوں کے یہاں تک کرمیرے ہاس حوض کوڑ پروارد ہوں و کھوان دونوں برتم میرے کیے علیفہ ٹابت ہوتے ہو۔ (روایت کیاس کر فری نے)

چېارتن پاک کارشمن گويا آنخضرت صلى الله عليه وسلم کارشمن

( \* ٢) وَعَنْهُ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيْ وَقَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْمُسُيِّنَ أَنَا حَرَّبُ لِّمَنُ حَارَبَهُمْ وَسَلَّمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ (رواه الترمذي)

نَشَيْجَيِّنُ زيررشي الله عندے دوایت ہے رسول الله عليہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنها ' فاطر رضی الله عنها ' حسن رضی الله عنها' حسین رضی الله عندے متعلق فرمایا جوان ہے اور سے کا شیران سے لڑوں کا جوان ہے مسلح کرے کا بیں اس سے مسلح کروں کا ۔ (ترفری)

على اور فاطمه رضى التدعنهما كي فضيلت

( ٣ 1 ) وَعَنْ جُمَيْع بْنِ حُمَيْرِ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ عَلَيْق عَلَيْ عَآئِشَةَ فَسَالْتُ إِنَّى النَّاسِ كَانَ آحَبُّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَاطِمَةً فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زُوْجُهَا (رواه الترمذي)

نَرْجَيِّ کُنْ حَفرت جَنَّ بن عِمِير سے دوايت ہے کہ بش کچی بھو بھی ہے امراہ حفرت عائشہ دختی انشاعنہ پر داخل ہوا بیں نے بوچھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباد کول سے بزدھ کر کے بحبوب بھٹے تنے فر مایا فاطمہ دمنی اللہ عنہ کوکہا کمیا سردول بیں سے فر مایاس کے فادھ کو۔ (ترخری) نشانت سے بچنا تھالت فاصلہ ہے "مصرت عائشہ کے منصف سران ہونے کا انداز ولگائے کہ معرب فاطمہ اور معزب علی کو استحفرے صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سن زیادہ مجوب قراردیا حالا نکدہ ہیے تھی کہ سنی تھیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ مجوب میں ہوں اور میرے باب سنے اور یہ بات اپنی جگھیے بھی تھی کہ مختلے ہوئے ہیں ہوں اور میرے باب سنے اور اس اعزاز کامستی جگھیے بھی تھی کہ مختلے ہوئے ہیں کہ مختل ہوں اور میرے کہ اور اس اعزاز کامستی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو قرار دیا اب سوال ہیں ہے کہ اس صدیث اور اس حدیث میں تعارض ہے جس میں سوال کرنے والے کے جواب میں آئے ضرت مسلی اللہ علیہ دیا ہے۔ اور مردوں میں ان کا باپ مجبوب ہے اوس کے جواب میں آئے مخترت مسلی بات تو معرت مسلی اللہ علیہ میں ہے گئی تعارض ہیں ہے باقی سے کہ اس میں کوئی تعارض ہیں ہے باقی سے کہ اس میں کوئی تعارض ہیں ہے باقی کہ اور بیا ہے تھا۔ لہٰ تواس میں کوئی تعارض ہیں ہے باقی سے کہا کہ جوب ہوتے ہیں مگر دید و دروں کا بلند ہوتا ہے۔

# جس نے میرے چچا کوستایا اس نے مجھ کوستایا

حفرت عباس رضى اللدعنه كى فضيلت

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّامِيْ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَبَّامُ مِبْقَى وَاَنَامِنَهُ (دَوَاه المومذی) مَشْتَحَيِّمُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضی الله عندست دوایت ہے کہا دسول الله صلی الله علیہ کا عباس رضی الله عزیاتی مجھ سے ہے اور میرانعلق اس سے ہے۔ (دوایت کیاس کورندی نے)

عباس اوراولا دعباس رضی التعنهم کے لیے دعا

بخشاً طاہرا در باطن جس سے کوئی گناہ ہاتی شد ہے۔اے اللہ عباس کی ادلا دی حفاظت قربا۔ روابیت کیا اس کوئز ندی نے۔رزین سف زیادہ کیا ہے کے فرمایا اس کی اولا ویش خلافت ہاتی رکھ۔ ٹرندی نے کہا پیرحد بیش فریب ہے۔

# عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما كي فضيلت

(۲۵) وَعَنْهُ أَنَّهُ وَلَى جِنْوَيْنِلَ مَوْتَيْنِ وَ وَعَالَهُ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوَّتَيْنِ (دواه التومذی) \*وَنَجَيَّهُ : ( این عبّاس دَض التدعنہ ) سے دوایت ہے کہ انہوں سنے دو مرتبہ جریل کود یکھائے اور دسول النہ سلی التعطیہ وکلم نے دو مرتبہ میرے لیے دعافر مائی۔ (دوایت کیااس کوڑندی نے)

## عبدالله ابن عباس رضى الله عنه كوعطائ حكمت كي دعا

(٣٦) وَعَنْهُ آنَهُ قَالَ دَعَالِي وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤتِينِيَ اللَّهُ الْحِثْمَةَ مَوْقَيْنِ (دواه النومذي) مَشْنِيَتِينَ لَهُ اللهُ عَالَمَةُ عَنْدَ مِن مِن اللهِ عليه عليه عَمْرِ مِن اللهِ عِنْ اللَّهُ الْحِثْمَ مَن ع حيد و من مرار

## حضرت جعفررضي اللدعنه كي كنيت

(٣٥) وَعَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ يُجِبُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ النِّهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّهِ بِأَبِي الْمَسَاكِئِنَ (رواه الدرمذي)

الشیخی : معرت ابو ہریرہ رضی اُنٹر عندے روایت ہے کے معقرمیا کین سے محبت رکھتے تھے ان کے پاس آ کر بیٹھتے اوران سے باتھی کرتے و ولوگ ان سے باتھی کرتے ۔رسول انتصلی انٹرعلیہ وسم نے ان کی کنیٹ ''ابوالمسا کین' 'رکھی تھی۔ (روایت کیاال کوڑندی نے)

## حصرت جعفر کی فضیلت

(٣٨) وَعَنْهُ فَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْتُ جَعَفَرًا يَّطِيرُ فِي الْحَدُّةِ مَعَ الْمُلَآتِكَةِ وَوَالُهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْتُ جَعَفَرًا يَطِيرُ فِي الْحَدُّةِ مَعَ الْمُلَآتِكَةِ وَوَالُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْتُ جَعَفَرًا يَطِيرُ فِي الْحَدُّةِ مَعَ الْمُعَلِّدِ وَهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُعَالِمُ وَعَلَّمُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَمُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِينَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ مُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ

#### بہشت کے جوانوں کے سردار

(۳۹) وَعَنْ آبِیْ مَعِیْدٌ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَلْحَسَنُ وَالْحَسَیْنُ سَیْدُ اشْبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (حرمای) سَرْتَحَجَّیْنُ : حضرت ابوسعیدرضی الله عندست دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حسن دشی الله عند توجوا تانِ جنت سے مرواد جیں ۔ (دوایت کیاس کوڑ خاص نے)

نستین کی سیدا شباب اهل البحند'' عام خیال اس طرف جا تا ہے کہ جولوگ جوائی ہیں شہید ہو گئے تین حسن دھین رض الفرخنم جنت میں ان کے سردار ہوں کے علامہ ملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بھی بات کھی ہے تکر بعلی فرمائے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سادے اوگ جوان ہوں سے ان تمام اہل جنت کے سردار حسن اور حسین ہول ہے یہ بات بہت اچھی ہے تکراس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وعمر فارد ق رضی اللہ عنما کو بھی اہل جنت کے اومیز عمر لوگوں کا سردار قرار دیا گیا ہے تو اب تصاویدا ہوگیا کہ کون سردار ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ بیا عزازات ہیں کئی لوگوں کو اعزازات دیتے جا کمیں کے لہٰذا سینئر ول لوگ بھی سردار ہو سکتے تیں بینجی سردار میں وہ بھی سردار میں کوئی منا فات نہیں ہے۔

# حسن ابن علی وحسین ابن علی میری و نیا کے دو پھول ہیں

( • ٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَايَ مِنَ الدُّنِّيَا رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَدْسَبَقَ فِي الْفَصْلِ الْآوَّلِ ۚ

خَرِّ ﷺ : حضرت این عمر سے روایت ہے دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاحسن رضی اللہ عشاور حسین رضی اللہ عنہ دنیا ہیں۔ میر سے دو پھول ہیں۔(روایت کیاس کوتر ندی نے اور بیصدیث فعمل اول میں گذر ہی ہے)

# حسين ابن على رضى الله عنه سے محبت وتعلق

(۱۳) وَعَنْ أَمُسَامَةً بْنِ ذَيْدِ قَالَ طَوَقْتُ النّبِي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لِنَايَة فِي بَغْضِ الْحَاجَةِ فَخَوَجَ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُشْتَعَلَ عَلَى شَيْءِ لِا افْرِى مَاهُوَ فَلَمَّا فَرُغْتُ مِنْ حَاجَتِى فَلْتُ مَاهُلَّا الَّذِى آنَتَ مُشْتَعِلَ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ وَالنّا بِنِي اللّهُ عَلَى وَلِ كَثْبِ فَقَالَ هَذَانِ النّاءَ وَالنّا بِنْتِي اللّهُ عَلَيْ الْحَبُهُ فَا وَاحِبٌ مِنْ يُجِبُهُ هَا (وملى) فَافَا الْمُعَمِّ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدُونُ وَالْعَدَى وَلَيْكُونُ وَالنّا بِنْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى وَلَا عَلَيْهُ وَالنّا بِنْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَلِي كُلُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَالِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُ عَلَالِكُولُولُ عَ

## شهادت حسين ابن على اورام سلمه رضى الله عنهما كاخواب

(٣٣) وَعَنْ سَلَمَى قَالَتْ وَحَلْثُ عَلَى لَمْ مَلَمَهُ وَهِى بَهُجِى فَقَلْتُ مَلْيَكِيْكَ فَالْتُ وَلَيْتُ وَمُولَ اللَّهِ عليه وسلم تَغْيى فِى الْمَنَاعِ وَعَلَى وَلَهِ وَلِمُعْجَدِهِ الْتُوابُ فَقُلْتُ مَالَكَ بَلَوْمُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِلْتُ قَبْلَ الْمُحْسَنِينَ اَيْفًا وَوَاهُ الْتَوْمِلِينَ وَقَالَ هَلَا حَبِيتُ عَرِيْب وَيَعَيْضَهُمُ : معزرت للمُ وضى الله عند عدوارت ہے شرائم سمد ضى الله عنها رواض دورتى تيم شرت کھا تو کول دوتى ہے کہ تاہد علیہ نے دسول الله صلى الله علیہ وسم کھواہ ہمن دیکھا ہے کہ آ ہے ہے سراددواڑى ہمن ٹن پڑى ہوئى ہے ہىں نے کہا ہے اللہ عدرسول آ ہے سلى الله علیہ وکلم کو ہاہے ہن الله علیہ وسمائی وشی اللہ عز کی شہادت گاہ ہمن حاصر ہوا تھا۔ دوایت کہا اس کھون نے کہا ہے واس

# آ تخضرت صلّى الله عليه وسلم كوسب سے زيادہ محبت حسن ابن عليَّ حسين ابن عليَّ سے تقی

(٣٣٠) وَعَنْ آنَشِ قَالَ مُبُلَّ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ الْبِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ بِقُولُ لِفَاطِمَةَ أَدْعِلِي ابْنَيْ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضَمُّهُمَا إِلَيْهِ وَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبُ

لَّنَ ﷺ وَمَا اللهِ اللهِ عَنْدَ مِنْ اللهُ عَنْدَ مِنْ اللهُ عَنْدَ مِنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سے زیادہ کون مجبوب ہے فرمایا حسن رضی اللہ عندا درخسین رضی اللہ عند آپ مفرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے لیے فرماتے میرے بیٹوں کو میرے باس بلاؤ آپ ان کوسو قلعتے اورا بی طرف ملاتے روایت کیااس کوڑندی نے اوراس نے کہا بیصد برٹ فریب ہے۔

#### حسنين رضى الأعنهما سيحكمال محبت كااظهار

(٣٣) وَعَنْ بُرَيْلَةٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُلْنَا إِنَا جَآءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا فَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ

يَمْشِيكَان وَيَغُولُ فَنَوْلَ وَسُولُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم مِنَ الْحِنْرِ فَحَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَق اللَّهَ النَّمَآ أَوَ الْكُمْ وَوَلَا فَكُمْ فِينَةٌ نَظُرُفُ إِلَى عَلَيْنِ الصَّيِقِي وَمَعْشِيكِ وَيَعْرَانِ فَلَمْ أَصْبِو حَتَى فَطَعْتُ حَبِيثِي وَوَغَعْتُهُمَا (دواه المتومنى والدسائى) وَوَلَا فَكُمْ أَصْبِو حَتَى الله عَلَيْهِ وَلَمْ الله عَنْدَ وَالدسائى الشّعِيدَ عَلَى الله عَنْدِ وَالله عَنْ الله عَنْدَ وَالدسائى الله عَنْدَ وَالدَّمَ عَلَى الله عَنْدُولُ الله عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَلَى الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَلَيْهُ الله وَمَهُ اللهُ الله الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ الله عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدُولُ الله وَمَهُ اللهُ الل

نَسَتَرَجَحَ: 'افتنة " تَسْدَكَا اطَلَاقَ مَحْلَف معنول مِن مِوتا ہے: محبت كے طور پر اولاد پر بمى اس كا اطلاق موتا ہے جس طرح بهال ہوا ہے۔ 'بعثوان ' اسند كِثل كرنے كوعثو كتے بيل بهال بجى مراد ہے الين بمى چل كرآتے بيل بمى كرجاتے بيں بيسے بچے ہوتے بيل۔ (۵سم) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنَ مِنِى وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ اَحْبُ اللّهُ مَنْ اَحَبُ حُسَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنَ مِنِى وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ اَحْبُ اللّهُ مَنْ اَحَبُ خَسَيْنَ مِنْ الْاسْمَاطِ (رَوَاهُ الجَزمِيدَى)

نتر المسلم المسلم الله عند مرورض الله عند مرورض الله عند مروریت ہے کدرسول الله سلم الله علیدوسلم نے فر مایا حسین بھوے ہے اور میں حسین سے موں جو سین رضی الله عند سے محبت رکھے اللہ علیت رکھے مسین رضی الله عند سے دروایت کیا اس کور ندی نے اللہ عند سیار من الله عند سیار من الله عند سیار من الله عند سیار من الله عند سیار کور کی کہتے میں اور او ادا و کور کھی کہتے ہیں تھیلہ کو کھی کہتے ہیں تھیلہ کو کھی کہتے ہیں اور او ادا و کور کھی کہتے ہیں اور او کا درکھی کہتے ہیں تھیلہ کو کھی کہتے ہیں تھیلہ کو کھی کہتے ہیں اور کا مسلم موتا ہے۔
میں لین حسین آگر چاکیک ہے کیکن میدامتوں میں سے بوری امت ہے اس کی تسل تھیلے گیا یہاں میدعی زیادہ درائے مسلوم موتا ہے۔

# حسين ابن على رضى الله عنه كي حضور صلى الله عليه وسلم يعيد مشابهت

٣١٦) - وَعَنُ عَلِيٌ قَالَ الْحَسَنُ ٱطْبَهَ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَابَيْنَ الصَّلَادِ اِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ ٱشْبَهُ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم مَاكَانَ ٱسْفَلَ مِنْ الْلِكَب (رواه الترمذي)

تر المسلم الله على منى الله عند سے دوایت ہے کہ حسن دخی الله عند سیند سے سرتک رسول الله علی وسلم کے مشابہ ہیں اور حسین رضی الله عند سیند سے بیچے میں آ ہے ملی الله علیہ وسلم ہے مشاہبت رکھتے ہیں۔ (روایت کیا اس کورندی نے)

# فاطمه اورحسين ابن على رضى الله عنهما كي فضيلت

(٣٥) وَعَنْ خُذَيْفَةً ۚ قَالَ قُلْتُ لِآمِي دَعِيْنِي ابِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَلِي مَعَهُ الْمَغُوبَ وَأَسَالُهُ أَنْ يُسْتَغْفِرْنِي وَلَكَ فَأَتَيْتُ النِّيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّبُ مَعَهُ الْمَغُوبَ فَصَلَّى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَتَلَ فَعَهُ الْمَغُوبَ فَصَلَّى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَتَلَ فَتَبَعْتُهُ فَسَعِعَ صَوْبِي فَقَالَ مَنْ هَاذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفُو اللَّهُ لَكَ وَلَا يَكَ إِنَّ هَذَا مَلَكَ لَمُ فَتَوْلِ الْآوْضَ قَطُ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ السَّادَنَ رَبَّهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَى يُنَشِّرَنِي بِأَنْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةً بِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَآنَ يُسَلِّمَ عَلَى يُنَشِّرَنِي بِأَنْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةً بِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَآنَ اللّهَ عَلَى يُنْفَرِقِي بِأَنْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةً بِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَآنَ اللّهُ عَلَى يُنْفَرِقِي مِنْ فَاطِمَةً سَيِّدَةً بِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَآنَ اللّهُ عَلَى يُشَكِّرُنِي بِأَنْ فَاطِمَةً سَيِّدَةً بِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَآنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّ

تَشَيِّحَكِينَ : حضرت حدَ افدرضی الله عندے روایت ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا بھے چھوڑ و میں رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ مسلی الله علیہ وسلم سے اسپنے اور تیرے لیے منفرت کی دعا کراؤں میں نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس آ پامیں نے آپ مسلی الله علیہ وسلم کے باس آ بامیں نے آپ مسلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر مشاءکی نماز پڑھی پھر آپ سلی الله علیہ وسلم

والی گھرجانے کے لیے مڑے آپ نے میری آ وازئ فرمایا کون ہے بھی نے کہا میں حذیفہ ہوں فرمایا بھے کیا کام ہے اللہ تھ کو آدر تیری والدہ کومعاف کرے بیفرشنہ ہے آئ رات ہے پہلے بھی زمین کی طرف نہیں اثر اوس نے اپنے رب ہے اجازے طلب کی کہ بھی کوسلام کھے اور بھی کوخو شخبری و سے کہ فاطمہ رضی اللہ عتب اہل جنت مورتوں کی سردار ہیں آور حسن رضی اللہ عنداور حسین رضی اللہ عندنو جوانا ان جنت کے سردار ہیں۔ روایت کیا اس کوٹر ذرکی نے اور کہا ہے جدیث غریب ہے۔

## احچھی سواری ،احچھا سوار

(٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِيًّا الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيَ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ اوْجُلُ بِعْمَ الْمَرْكَبُ زَكِبْتَ يَا غُلَامُ فَقَالُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ (رواه الترمذي)

تَشَخَيْرُ : حطرت این عباس رضی الله عشد که دوایت سنه که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے حطرت حسین رضی الله عند کو کند سطے پرا تعایا ہوا تھا ایک آ دمی نے کہا اے لڑے کو اچھی سواری پرسوار ہوا ہے۔ دسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ (ترزی)

# حضرت اسامه رضى الله عنه كى فضيلت

(٣٩) وَعَنْ عُمَرٌ آنَهُ قَرَصَ لِاَسَامَةَ فِي لَلَفَةِ الآف وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَصَ لِغَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فِي لَلَفَةِ الآفِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِآبِيْهِ لَمَا فَصَّلْتَ أَسَامَةً عَلَى فَوَاللَّهِ مَا صَبَقَتِى إلى مَشْهَدِ قَالَ لِآنَ وَيُدَا كَانَ آخَبُ إلى وَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آبِيْكَ وَكَانَ أَسَامَةً آحَبُ إلَى وَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ فَأَثَرْتُ حِبُ وَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِبِّى (رواه الترماء)

لتَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عند سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسامہ کی ساز سے بنین ہزاراور عبدالله بن محرکی تمن ہزار مقرر کی عبدالله بن محرکی تمن ہزار مقرر کی عبدالله بن محرکی تمن ہزارہ عبدالله بن محرکی تمن ہزارہ عبدالله بن محرکی الله عند عبدالله بن محرف الله عند الله عند من محد برسیقت خمیں کی ہے فر ایا اس نے کہ زید تیرے والدستے ذیادہ رسول الله علیہ وکلم کی طرف مجوب تھا اور اسامہ تجھ سے زیادہ آپ صلی الله علیہ وکلم کی طرف مجوب تھا۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وکلم ہے مجبوب کواستے مجبوب برتر جج دی ہے۔ (روایت کیا اس کوتر فری نے)

# حضرت زیدرضی الله عنه کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوچھوڑ کرایپے گھر جانے سے انکار

( ٥٠٠) وَعَنْ جَلَةَ بِن حَادِثَةَ قَالَ قَيْعَتَ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِبْعَتْ عَلَى وَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ اَحْتَا قَالَ فَرَايَتُ وَاى اَجِى اَفْضَلَ مِنْ وَهِي وَرمنى اللهِ وَاللّهِ لا اَخْتَارُ عَلَيْكَ اَحْتَا قَالَ فَرايَتُ وَاى اَجِى اَفْضَلَ مِنْ وَهِي وَرمنى اللهِ عَلَيْكَ اَحْتَارُ عَلَيْكَ اَحْتَا قَالَ فَرايَتُ وَاى اَجِى اَفْضَلَ مِنْ وَهِي وَرمنى الله عَدَ اللهِ وَاللّهِ لا الله عَليه وَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدَ اللهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَليه وَاللهِ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نسٹنٹٹ کے " میں اس کومنے نہیں کرتا " لین ؛ جب میں اس کوآزاد کرچکا ہوں تو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اس کول گیا ہے اب شاقو میں اس کو جانے سے روک سکتا ہے اور ندیہ کو سکتا ہوں کہ چلے جاؤا وہ جانا جا ہے ہے اور ندجانا جا ہے ہے قشوق سے مہرے ہاس دے۔ میری عقل سے بڑھی ہوئی ہے جبار " کے کہنے کا مطلب بیاتھا کہ پہلے تو میری رائے ریتھی کرزید کو میرسے اپنے گھروا پس چلنا جا ہے مگرزیدگا فیعلہ سننے کے بعدان کی دائے کی اصابت اور برتری کا بین قائل ہوگیا۔ کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی صبت و خدمت بیں رہنے والا کوئی بھی صاحب ایمان اس دنیادی واخر دی سعادت وعظمت اور خیر و بھلائی کوچھوڑتے پرآ مادہ ہوئی جیس سکٹا آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حضرت زید صفرت زید مضی اللہ عذرک بھائی کی آمداور ان کواپے ساتھ وطن لے جانے کی ورخواست پیش کرنے کا بیدوافعہ اس وقت کا بہ جب حضرت زید رضی اللہ عند خلام نیش رہ مسلے بھی آمداور ان کواپے ساتھ وطن لے جانے کی ورخواست پیش کرنے کا بیدوافعہ اس وقت کا بہ جب حضرت زید رضی اللہ عند خلام نیش رہ مسلح بھی اللہ عند اللہ عند خلام نیش رہ مسلح بھی ہوئے کے بیری طرح مخارسے کی اللہ ساتھ والد میں اللہ عند خلام نیش رہ سے کہ خدمت باہر کت اور صحبت پر سعاوت کی لذے ان کو کہاں جانے و بی تنمی ۔

#### اسامه رضي الله عدكة تين شفقت ومحبت كااظهار

(٣١) وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٌ قَالَ لَمَّا لَقُلَ وَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَبَطْتُ وَحَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى وَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُصِمْتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ وَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ بَدَيْهِ عَلَى وَيَرْ فَعُهُمَا فَآغِرِتَ أَنَّهُ يَدْعُولِنَ وَوَاهُ البَّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ

نَشَيْحَيِّنَ عَرْت اسامَد بن زيد سے دوایت ہے کہ جس وقت رسول الله سلی الله عليه وسلم ضعف ہو سے بھی مدین آ با اور دوسر ہے لوگ بھی آئے میں رسول الله صلی الله عليه دسلم پروافل ہوا جب کرد ہے سے سے تھے آپ سلی الله علیه وسلم نے کوئی بات نہ کی آپ سلی الله علیہ وسلم جھ پر اپنے دونوں ہاتھ دکھتے بھرا تھا کہتے میں نے معلوم کیا آپ میرے لیے دعافر مارہے ہیں۔ (روایت کیا اس کور قدی نے ادرکہا بیصہ ب شریب ہے)

ا تَرْضَحَيْنَ أَنْ مَعْرِت عَالَشَهِ مِنِي اللَّهُ عَنْها ہے روایت ہے کہ ٹی کریم سلی الله علیہ وسلم نے جایا کہ اسامہ کا آب بنی دور کریں حضرت عاکثہ رضی الله عنهائے کہا میں دور کرتی ہوں فریایا ہے عاکثہ رضی الله عنها اسے دوست رکھاس کیے کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ (ترزی) ٣٣ وَعَنْ أَسَامَةٌ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِذْجَاءً عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَا لِأَسَامَةَ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ اتَدْرِئُ مَاجَاءً بِهِمَا قُلْتُ لِاقَالَ الكِيْنُ آذرِيْ الله عليه وسلم فَقُلْكَ يَارَسُولُ اللّهِ جِنْنَاكَ نَسْالُكَ أَيُّ اَهْلِكَ آحَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَبْسُ عَنْ الْحَلِكَ قَالَ آحَبُ الْحَلِّى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

تر الترجیزی اللہ عند اسامد منی اللہ عندے روایت ہے کہ بی بیٹا ہوا تھا کوئلی رضی اللہ عندا اور عباس رضی اللہ عندآ ہے ان و و وں نے آ کرائدر

آنے کی اجازت طلب کی ان و و و ل نے اسامدے کہار سول اللہ سلی اللہ علیہ رسلی ہے ہوارے ایس سے اللہ کے اجازت طلب کرویس نے کہا اے اللہ کے رسول علی رضی اللہ عند اور عباس رضی اللہ عند اجازت طلب کرتے ہیں فرمایا تختی علم ہے وہ کیوں آئے ہیں لیکن میں جاتا ہوں ان کو اجازت وہ انہوں نے کہا اے اللہ عندے رسول ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اوال کریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم آئی ہوں ہے آپ کو رسول ہم اس اللہ علیہ وسلم کی اوال و سے تبیس بلکہ متعلقیوں سے بو چیتے ہیں فرمایا وہ میں پر اللہ نے انعام کیا اسامہ بن ذید ہیں انہوں نے کہا میکرکون ہے کہا علی بن انی طالب رضی اللہ عندے ہیں رشی میں اللہ عند ہوئی اللہ عندے ہیں انہوں نے کہا میکرکون ہے کہا علی بن انی طالب رضی اللہ عندے ہیں رشی عند ہوئی اللہ عند کیا ہے۔ (ترفری) اللہ عند کیا ہے۔ (ترفری)

نسٹریٹے ! 'ما جنناک نسانک ' 'بین ہم آپ کا وا و گی تھو بیت سے بارے میں سوال نیس کرتے' بلکہ آپ کے و کیرا قارب اور دشتہ داروں سے بارے میں معلوم کرتے ہیں کدان میں آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اسامہ دمنی اللہ عند اور پھر علی دمنی اللہ عنداس پر معفرت عباس دمنی اللہ عند نے فر ما یا کہ آپ نے بچا کو پیچے ڈال ویا محضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ بی دائشہ عند نے آپ سے پہلے ہجرت فر مائی ہے اس لیے سبقت لے کہا ہی سبقت کی طرف معفرت علی دخی اللہ عند نے بول اشارہ کیا:

سَيقتكم على الاسلام طرًا زمانًا ما بلعث أو ان حلمي

الفصل الثالث . . . حسن ابن على رضى الله عنداً يخضرت صلى الله عليه وسلم سع بهت مشابه عنه

 شهبیداعظم رضی اللّٰدعنہ کےسرمبارک کےساتھ ابن زیاد کائٹسنحرواستہزاء

(٣٥) عَنَ أَنَسَ قَالَ أَتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِي طَسُتِ فَجَعَلَ بَنَكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْنًا قَالَ أَنَسُ صَفَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّهُ كَانَ أَشَبَهَهُمُ بِزَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَان مَخَضُوبًا بِالْوَسَمَةِ (رواه البخارى) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ البِّرُمِنِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِىءَ بِرَاسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَضُوبُ بِقَضِيْبٍ فِى آنْفِهِ وَيَقُولُ مَارَائِتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا فَقُلْتُ آمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبِهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْثَ صَحِيْحٌ حَسَنَ غَرِيْبٌ

تربیجین احترت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سرال یا عیاس کو ایک طشت میں رکھا گیا اوہ اس کو چیزی سے چھیڑے گئی احت میں اللہ عند سے درسول اللہ علیہ اللہ بیت سے درسول اللہ علیہ میں نے کہا اللہ کی تھم یہ سب اللہ بیت سے درسول اللہ علی اللہ علیہ دکھ کے ساتھ دنیا وہ مشابہت رکھتے تھے ان کے سرپر وہد لگا ہوا تھا۔ ترفی کی ایک روایت میں ہے کہ میں ابن زیا دے پاس محمال اللہ عند کا سرالیا گیاوہ چیزی لے کران کے تاک میں بارٹے لگا اور کہتا تھا میں نے اس کی مین کو کی حسین نہیں دیکھا میں نے کہا آسمال اللہ عند کا مرالیا گیاوہ چیزی کے ساتھ دان کو بہت مشابہت حاصل تھی اور کہا ہیں دیکھی حسن غریب ہے۔

" پھراس نے اس کے حسن کے بارہ میں پکھکہا' اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہوسکتا ہے کہ این زیاد نے معزت حسین کا سرم ہوک و کی کر ان کے حسن اوران کی خویصورتی کے بارے میں کوئی عیب جویانہ بات کئی کی کی سطلب جو ترندگ کی روایت نے خاہر بھی ہوتا ہے یہ ہوسکتا ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت معزت حسین کے حسن و جمال کے بارہ میں تحریف و حسین کے اس طرح مبالغہ بیز الفاظ استعال کے جیسے کوئی نہ اللہ اوران کیا کرتا ہے وہ الفاظ فیا ہرتو تعریف کے منتے کر حقیقت میں اس خوش کے اظہار کے لئے جواس بد بخت کو معزت حسین کے قتل ہو کہ کا طہار کے لئے جواس بد بخت کو معزت حسین کے قتل سے حاصل ہو گی تھی تسخو واستہزا و کے طور پر ہے۔

## ایک خواب اورایک پیشین گوئی

(٣ ٣) وَعَنْ ام الفضل بنت الحارثُ انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى رايت حلما منكرا الليلة قالم وما هو قالت انه شديد قال وما هو قالت رايت كان قطعة من حسدك قطعت ووضعت في حجرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت خيرا تلد فاطمة انشآء الله غلاما يكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين وكان في حجرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم كانت منى التفانة فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرني ان وسلم تهريقان الدموع قالت فقلت يانبي الله يابي انت وامتى مالك قال اتاني جرئيل عليه السلام فاخبرني ان

تو التحریری و التحاری التحدید میں اللہ علیہ التحدید کے اللہ اللہ علیہ و کہا ہے اللہ کے اس واض ہوئی کہا ہے اللہ کے دروان میں نے آج رات ایک برافواب دیکھا ہے آب سلی اللہ علیہ و کم ایاوہ کیا ہے اس نے کہا وہ بہت مخت ہے قربایاوہ کیا ہے اس نے کہا ہے وہ کہا ہے اس نے کہا وہ بہت مخت ہے قربایاوہ کیا ہے اس نے کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے اس نے کہا ہے وہ کہا ہے اس نے کہا ہے وہ کہا اللہ علیہ وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا اللہ علیہ وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے وہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہ

نستنت کے العلق ان خواب کوهم کہتے ہیں خصوصاً جبکہ خواب پراگندہ ہو۔ است کو اُن لیٹی ڈراؤ تا ہیبت تاک خواب و یکھا ہے۔ اُلله علید اُنٹین کُراؤ تا ہیبت تاک خواب و یکھا ہے۔ اُلله علیہ یہ اُنٹین کُراؤ تا اور خت ہے کہ پس بیل کودمراد ہے آئے است یہ اُنٹا میں دونوں میں بیل آثاد وار کہ بیلی میری نگاہ دوسری طرف جلی گئے۔ اُنھویقان الین دونوں آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔ والے لفظ میں دونوں میں لیے جسکتے ہیں۔ اُلله فاتع الله میں میری نگاہ دوسری طرف جلی گئے۔ اُنھویقان الین دونوں آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔ انست فل الینی اُن آخضرت کی ہے پیٹیکو لُ حرف بحرف پوری ہوگئی اور برزید کے تھی پر جبید اللہ بین دونوں آئکھیں آنے اور کوف کا گورز میں میں اُنٹے ہوں کہ بیا کہ میں میں اُنٹے ہوں کہ بین اُنٹے ہوں کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے ساتھ شہید میں ایک میں میں ایک بدنی اس کے ساتھ شہید کردیا ہے۔ اس میں میں میں میں ایک بدنی سے ایک بین کے ساتھ شہید کردیا ہے۔

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

عَلَى حسين اصل مِن مرگ يزيد ب

شہادت حسین کے بعدا یک ہاتف تیبی نے بیاشعار سنائے:

ماذا تقولمون ان قا الرّسول لكم ماذا فعلتم وأنتم آخو الأمم ترجم: أرّم برسول انتسل الله عليه ميهوال كرب كمّ في مناته بيكيا كياما لا كرم بهترين است شريق ... بعترتي وأولادي بعد أمفتقدي مناجع المادي ومنهم عدوجوا بدم

ترجمہ: میری وفات کے بعدتم نے میرے اہل بیت اور میری اولا و کے ساتھ ریکیا کیا ؟ کہان میں سے بچھتو گرفتار ہیں اور پچھ

ا سیخ خون میں لت بت پڑے میں۔

### شهادت حسين ابن علي اورعبدالله ابن عباس كاخواب

(٣٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاشِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرَى النَّآبِمُ ذَاتَ يَوْم بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَتْ أَغْبَرَ بِيْدِهِ قَارُوْرَةٌ فِيْهَا دَمَّ فَقُلْتُ بِآبِي أَنْتَ وَأَبَىٰ مَاهَاذَا قَالَ هَاذَا أَدْمُ الْخَسْيُنِ وَأَصْحَابِه لَمُ أَزَلُ ٱلْتَقِطُّة مُنْذُالِيُوْم فَأَحْصِنِي ذَلِكَ الْوَقْتُ فَأَجِدُقُتِلَ ذَلِكَ الْوَقْتَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِيُّ فِي دَلَانِل النَّبُوْةِ وَأَحْمَدُ الْجِيْز

نو بہرے دہ در اللہ علی اللہ عند سے مواہد ہے کہ میں نے خواب میں ایک دن دو پہرے دہت رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم کہ آپ ملی اللہ علیہ وکلم سے بال پرائمندہ اور پاؤں خاک آلودہ ہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ سلم کے ہاتھ میں شیخی ہاں میں خون ہے میں نے کہا میرا مال باپ آپ برقر بان ہو یہ کیا ہے قر مایا یہ سین اور اس کے پہاتھیوں کا خون ہے میں آج بھیشہ ہے اس کو چانار ہا ہوں ۔ ابن عماس نے کہا میں نے اس وقت کو یا در کھا ہے میں نے بابیا کہ سین ای دفت قبل ہوئے ہیں روایت کیا ان دونوں کو پین آئے نے اور احد نے صرف آخری کو۔

لمنتشریج "فاحصی ذاک الوقت" بیصرت این عباس کا کلام ہے وہ رہائے ہیں کہ جس وقت میں نے خواب و یکھا تھا اس کی تاریخ میں نے پادر کھی پھر جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر آئی تو معلوم ہوا کہ اس تاریخ میں آپ کوشبید کردیا گیا تھا جس وقت میں نے خواب و یکھا تھا۔ "البقطه" بیصنور اکرم سلی اللہ علید دسلم کا کلام ہے جوخواب میں ہواہے نے فاجد "مضارع کاصیفہا) نے ہیں تا کہ اس سے ایک تجیب وغریب کیفیت سامنے آجائے۔

### اہل بیت کوعزیز ومحبوب رکھو

(٣٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِبُو اللَّهَ لِمَا يَغُذُو كُمْ مِنْ بِعُمَةٍ وَأَحِبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهَ لِمَا يَغُذُو كُمْ مِنْ بِعُمَةٍ وَأَحِبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَالمَا يَعْدُو كُمْ مِنْ بِعُمَةٍ وَأَحِبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُو اللَّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

منتیجین خطرت این عماس رضی الله عند ہے دوایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فریایا الله تعالی ہے حبت کر و کیونکہ وہ اپنی نعتوں ہے تہاری پرورش کرتا ہے جھے ہے عبت کرواللہ ہے حبت کرنے کی وجہ ہے اور میری محبت کی وجہ ہے میر ہے اٹس بیت ہے حبت رکھو۔ (ترزی) گستنتے کے '' یعذو تھم'' ای بوز قبھے وہ تہمیں رزق ویتا ہے' انسان کے ساتھ جب وئی دوسرا انسان احسان کرتا ہے تو وہ اس کا خلام بن جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حسان ماتا جاہے !''لحب اللہ' 'معینی اللہ تعالیٰ ہے حبت کی بنیاد پر بچھ ہے حبت رکھوکیونکہ بیس ان کا رسول ہول اور میری محبت کی وجہ ہے میر سے اٹل میت ہے حبت رکھوکیونکہ بیس تمہار ارسول ہوں۔

## اہل بیت اور مشتی نوح میں مما ثلت

(٣٩) وَعَنْ أَبِيْ ذَوِّ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اخِذَبِهَابِ الْمُكَفِّبَةِ صَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آلاَ إِنَّ مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِينَ فِيْكُمْ مِثْلُ صَفِيْنَةِ نُوِّحِ مَنْ زَكِبَهَا نَجَاوَمَنْ ثَخَلَفَ عَنْهَا هَلَكَ (رواه احمد)

تَنْتَظِيَّتُ : حضرت ابوذ رضی الله عنه روایت ہے کہا جبکہ انہوں نے کعبہ کے درواز ے کو پکڑا ہوا تھا میں نے رسول القصلی الله علیہ وسلم سے سنافر ہاتے بچے میں اس میں جوسوار ہوانجات پاعمیا اور سے سنافر ہاتے بچے میں اس میں جوسوار ہوانجات پاعمیا اور جو چھے رہ گیا ہائے کہ ہوگیا۔ (روایت کیان) واحد نے)

 

# بَابُ مَنَاقِبِ اَذُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَى كريم صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات رضى الله عنهن كے مناقب كابيان

قال الله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ ٱنْفُرِهِمْ وَأَزْوَاجْهُ ٱمُّهُمْ ﴾ (الاحزاب: 6)

از داج مطہرات بیت سکنی کی تیم اہل بیت میں داخل ہیں صاحب مقلوۃ نے مناقب اہل بیت کے بعد ستقل باب میں از داج مطہرات کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب بینیں ہے کہ از واج مطہرات اہل بیت سے خارج ہیں اہل بیت کا پہلا مصد اق تو از واج مطہرات ہیں لیکن از واج کے مناقب کا سلسلہ زیادہ کہا تھا! نگ احادیث تھیں اس بیصاحب مقلوۃ نے اہتمام کے ساتھ الگ عنوان کے تحت ان کاذکر کیا ہے۔

آ مخصرت صلی انتدعلیہ وسم نے کی شاویاں کی تعین اورا پی امت کو جارشاد یوں کی اجازت دی ہے لہٰذااس امت میں عورتوں کے حقوق کی وضاحت اوراس کا اہتمام تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت بیسی علیہ السلام نے شاوی نہیں کی تھی لبنداان کے ندہب میں عورتوں کے حقوق کی وہ تفصیل نہیں آل سکتی ' چوتفصیل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ل سکتی ہے۔

تعدد از واج کی حکمت : آخضرت سلی الله عند وسلم کی کفرت از واج پر بھی اعداء اسلام اور طدین اعتراض کرتے ہیں کہ آئی زیادہ شاد بیال کرنا دنیا کی مجت اور فیش اور عشرت کی علامت ہے ایک آئی کے لیے یہ کیامن سب ہے کہ آئی زیادہ شاد بیال کرے؟ اس کا ایک جواب ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم الله بیال کی جواب ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم جی جاری جوابش کے خوابش کی مقاصد ہے اگر آپ سرف خوابش کا دوابش کی میال کرتے ہو آئی مرجالیس سال تھی اور خوابش کی میادی ایک میادہ بیوں میں اس کا میادہ بیوں کی میادہ بیوں میں آپ نے کوئی دوسری شادی آئیس کی آئان کی وفات کے بعد بھی آپ نے دوسری شادی آئیک ہوو فوابی نوج می آپ کے دوسری شادی آئیک ہوا۔

دوسرا جواب ہے ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور پی فہرانہ طاقت کا تقاضا تو پہتھا کہ آپ اس سے بھی زیادہ شاہ پال کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے چاکیس مرددل کی طاقت عطافر مائی تھی اس کے باوجود آپ نے چند بیوہ خواتین کے ساتھ اپنے آ آپ کی بڑی تربائی تھی میہود نے مصرت داؤداور حصرت سلیمان علیہ السلام پر تواعز اصنی کیا جنہوں نے سوسو بیو بول کے ساتھ شاوی کی تھی اور مجد عربی کی چند شاد بول پراعتراض کرتے ہیں جبکہ عرب میں ان شاد بول کا عام روائے تھارتیسرا جواب ہے کہ آخضرت صنی انڈ علیہ دسلم نے عرب کے جس قبیلہ میں شاوی کی وہ قبیلہ اسلام کے قریب ہواا در اسلام اور مسلمانوں سے ان کی عداوت میں کی آگئی اور بہت سادے مسلمان ہو گئے مصرت جو پر مدرضی امار تعالی صفحا کے نکاح سے ان کے خاندان کے تمن سوغلام آزاد کردیئے گئے ۔

چوتھا جواب ہے ہے کہ تخضرت میں القد علیہ وہلم ایک عظیم بیٹیم سے ان کی تعلیمات ہمہ کرتھیں گھر پلوتعلیمات کو امت کے سامنے بیش کرنے کے لیے از واج مغیمات کی اشد ضرورت تھی ہی کہ از دواتی زعم کی کے بختی گوشوں ہے متعلق عائمی شرق نظام اور تدبیر منزل ہے متعلق تمام پہلو با ہر کے معاشر ہے تک آسانی ہے ہی گام تھا جس کو ایک یا ود خواتین کے سعاشر ہے تک آسانی ہے ہی گام تھا جس کو ایک یا ود خواتین کی اچھی خاص ایک جماعت ہواس آسانی ہے مرائب منیں و سے کتی تھیں اس لیے عقلی اور شرق نقاضا تھا کہ اس کام کوسنجالنے کے لیے خواتین کی اچھی خاص ایک جماعت ہواس مقصد اور اس حکمت نے خواتین کی اچھی خاص ایک جماعت ہواس مقصد اور اس حکمت سے تھی آئی اور میں اللہ علیہ وہ سی اور الحمد للہ یہ کام بھی وائی تھی ہواس بور ہے معلق میں وہ اس کی بی سی اور الحمد للہ یہ کام کی معلق اور طلاق و دکار اور معالم سے بیسائی اتو ام محروم ہیں ان کے بال نہ ہو ہوں کے حقوق کا کوئی تھیں ہے اور نہ حور تو اس محتلق جی وہ نہیں اور الحمد اور اس مقتلے ہوں وہ میں بیسائی الوام محمد میں اور الحمد اور اس محتل کے باتھ ہیں نہیں کی تھی لہذا وہ اس نظام کو محملی مورد اپنی است خور اپنی کے ماسے بیش نہیں کی تھی لہذا وہ اس نظام کو محملی مورد اپنی سے مسائے بیش نہیں کی تھی لہدا ہوں نے مورد کی اس میں میں مورد کی تھی میں ہوں کی تعلیم سے ای مدین کی تھی ایک میں میں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کو متا ہے جہاں تک آبی کی تعلیم سے ای مدین کی تھی ہوں کہ میں میں کہ کے بیاں تک آبی کی تعلیم سے ای مدین کی سے جہاں تک آبی کی تعلیم سے ای مدین کی سے بیال تک آبی کی تعلیم سے ای مدین کی سے ای مدین کی سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم کی تعلیم سے ای مدین کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم ک

## الفصل الاول.... فديجة الكبرى رضى الله عنهاكي فضيلت

(1) عَنْ عَلِيّ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَيْرُ يَسَائِهَا مَرْيَمُ بِنَتْ عِمْرَانَ وَخَيْرُ يَسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنَتْ خُوَيْلِدِ(متفق عليه). وَفِي رِوَايَهِقَالَ أَبُوكُويُبٍ وَأَشَاوَ وَكِيْعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَٱلْآرُضِ.

مَرَّجَيِّ مِنْ الله على رضى الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے سنا فریائے تھے اپنے زیافہ میں سب عورتوں سے افغل مریم بنت عمران تھیں اور اس امت کی افغل خدیجہ بنت خویلد رضی الله عنها ہیں۔ (متنق علیہ ) ایک روایت میں ہے ابوکریب نے کہا وکیج نے آسان اور زمین کی طرف اشار و کیا۔

نششینے با نحیو نسانھا مویم " پہال مضاف الیہ یل مون کی خمیر ہے جس کا مرجع پہلے ہیں ہے تو یہ اصعاد قبل الذکو ہا اس کا کیا جواب ہے؟ ملائل قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کما جواب معلوم ہوتے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ پیخیر دنیا کی طرف را جع اور دنیا ان الفاظ بیں ہے ہے کہ بی کی طرف را جع اور دنیا ان الفاظ بیں ہے ہے کہ کی طرف احتار کی الذکر جا کر جا کر جا اور دنیا ان الفاظ بیں ہے ہے کہ می زمانھا مویم اپنے ذمانے کی جورتوں میں حضرت مریم و نیا کی ساری جورتوں ہے افضل تھیں۔ ملائلی قاری نے اس کے بعدد وسرا جواب دیا کہ عیو نسانھ افر معند معرب ہوگیا۔ ملائلی معرب ہورتوں میں معترب موثر ہے۔ اس مورت ہوگیا۔ ملائلی قاری نے اس طرح ہے اس مورت ہوگیا۔ ملائلی تاری نے اس کو رہون پر فضیلت وی گئی تو حضرت خدیج علی قاری نے اس کو پہند کیا ہے۔ اس سے دہ سوال بھی ختم ہوگیا کہ حضرت مریم کو جب بی ری دنیا کی جورتوں پر فضیلت وی گئی تو حضرت خدیج است دو موال بھی ختم ہوگیا کہ حضرت مریم کو جب بی ری دنیا کی جورتوں پر فضیلت وی اعتراض شربا۔ ملائلی قاری رحمت الشرطیہ نے ان خوا تین کے درمیان فضیلت کا فیملدا یک دوایت ہے ہو وہ دوایت ہے ہو۔ "خدید نسانہ عالم ہا و خاطعہ حید نسانہ عالم ہا اس سے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب ہے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھی مرسلا ) بعنی خدیج اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر تھی اس سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر اور قاطعہ اس نے زمانے میں سب سے بہتر تھی اس سے بہتر تھی ہورتوں سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بہتر تھی است میں ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بہتر تھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بہتر تھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بہتر تھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بعد بھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بھی ہورتوں سے بھی ہو

''واشداد و تحیع المی السّمآء و الارض ''اس سے دادی نے اس اشکال کودور کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دکھے نے آسان اور زین کی طرف اشارہ کیا کہ مِنْمِیرآسان وزین لیخن دنیا اور زمانہ کی طرف ٹوئی ہے۔

(۱) وَعَنُ أَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ آمَى جِبْرَيْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هانِهِ خَبِيْجَةَ قَدْ آفَتْ مَعَهَا آبَاءُ فِيهِ إِذَامْ أَوْ طَعَامْ فَإِذَا آفَتْکَ فَأَ قُواً عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ وَبِهَا وَمِنْى وَبَشِرُهَا بِيَيْتِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَامَنْ مَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (معنى عليه) طَعَامْ فَإِذَا آفَتُکَ فَأَ قُواً عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ وَبِهَا وَمِنْى وَبَشِرُهَا بِيَيْتِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَامَنْ مَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (معنى عليه) خَرَيْمَ مَنَ الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عليها الله عنها الل

### حفرت خديجه رضى الله عنها كي خصوصي فضيلت

(٣) وَعَنُ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ مَاعِرُتُ عَلَى آحَدِ مِنْ نَسَاءِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَلَهُ عَنْهَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُمَا ذَبَتِ الشَّاةَ فَمَّ يُقَطِعُهَا اعْضَاءُ فَمْ يَتَعَقَهَا فِي صَدَائِقِ حَدِيْجَةً وَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُومِعَى عله، وَلَهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُواَةُ إِلَّا خَدِيْجَةً فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُومِعَى عله، وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ادقات آپ سلی اللہ علیہ وسلم بحری فرج کرتے بھراس کے بہت سے بھڑ سے کرتے اور خدیجہ کی سہلیوں کی طرف بھیج بعض اوقات ہیں کہد وی وقات آپ سے اولا و ہے۔ (مثنق علیہ)

دین و نیا میں خدیجہ شی اللہ عنہ کے سواکوئی فورت ہی شیس آپ سلی اللہ علیہ وسلم فریاتے وہ ایسی تھی اور میری اس سے اولا و ہے۔ (مثنق علیہ)

دیمان کے معنی میں ہے اور دوسرے جملہ میں ' یا''موصولہ یا مصدریہ ہے۔''ای ماغوت مشل اللہ ی غوتھا او مثل غیوتی علیہا''
' صدائق ''صدیقة کی جمع ہے ' بہلی کو کہتے ہیں۔' انھا کانت و کانت '' یعنی خدیجہ ایسی ای تی ان کا کیا کہنا تم جو کہرا ہی ہی فی گئی'
آخضرے سلی اللہ علیہ وسلم اس جملہ کو تا کید کے لیے مراب ای سیانت صواحة قواحة محسدة مشفقة ۔ ''منھا و للہ'' اس جملہ میں نفسی اللہ علیہ وقد یجے میری اولا دہ ہے تمہارا تو کوئی پی تھی نہیں ہے ۔ ' خضرت سلی اللہ علیہ وقد یجے میری اولا دہ ہے تمہارا تو کوئی پی تھی نہیں ہے ۔ ' خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دھرت خدیجے کھی ہوتھ یجے بھی ہوتھ یجے سے میری اولا دہ تم تمہارا تو کوئی پی تھی ۔ ' تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دھرت خدیجے کھی سے گئی ۔

### حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كى فضيلت

(٣) وَعَنْ أَبِيْ مَسَلَمَةَ أَنْ عَانِشَةَ وَحِنِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتْ قَالَ وَمَنُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وصلع يَاعَانِشَةُ وَحِنِيَ اللَّهُ عَنُهَا هِذَا جِنْوَنِيْلُ يُقُونُكِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَ حَمَةُ اللَّهِ قَالَتُ وَهُويَوى مَالًا أَدِى (معن عليه)
حَنْ ﷺ بَعْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعُلُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعُولُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَعُلُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اور مفرت جرئیل سلام کرنے والے سبنے بیالگ فغیلت ہے مفرت خدیجہ کو جرئیل نے سلام خودنیس کیا بلکہ پہنام ویا اور مفرت ما تشہ کوخود سلام کیا' ظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرئیل امن کوسلام کرنے کا تھم ما ہوگا'اس سے انداز و لگایا جاسکتا ہے کہ مفرت ما تشریکا کتا بلند مقام ہے۔ ' بھو ہوی ''لینی صفورا کرم سلی اللہ علیہ وسم وہ یکھود کھے یارہے جی جو میں تیس و کھوکتی۔

## عائشەرضى الله عنها كے بارہ ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب

(٥) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَاقَالَتُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيُتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَثَ لَيَالٍ يَجِئُيُ بِكِ الْمَلْكُ فِي سَرَفَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِيُ هَاذِهِ امْرَاتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوُبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يُكُنْ هذَا مِنْ عِنْدِاللّٰهِ يُمْضِهِ (معنى عليه)

ﷺ : حضرت عائشہ حتی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تین را تون تک تو جھ کو خواب میں و کھلائی گئی۔ فرشتہ رسٹی کیڑے سے کھڑے میں تیری تصویر لا تاریا فربایا میہ تیری بیوی ہے میں نے تیرے چیرے سے کیٹر ااٹھایا وہ تو ہی تھی۔ میں نے کہااگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر ہے تو ہوکر رہے گا۔ (منتی عیہ)

نَدَسَتُرَجَ الربعک "بعنی تمن رات مسلسل تم جھے خواب میں وکھائی گی۔" نی سرفۃ من حوید "سرقۃ میں سین را اور قاف تیوں حروف پر زبر ہے رہتی کپڑے کے ایک کھڑے ہیں۔" فقال لی "بعنی فرشۃ نے جھے تایا کہ بدونیا وا خرت میں آپ کی ہوی ہے۔" فاذا انت ھی "بعنی ایک تصویر جھے رہتی کپڑے میں لاکروی کی ہیں نے جب کپڑا کھولا تو وہ تصویر تیری ہی ۔" بعضہ "بعنی ہیں نے فرشۃ سے کہا کہ ایک ایک ایک ایک میں ایک کو براگندہ خواب بیس ہے تواند تعالی اس کو بورا فرما ہے گااور یہ نکاح ہوجائے گا چنا تجا ایسان ہوا۔

## عائشەرضى اللەعنهاكى امتيازى فضيلت

(٢) وَغَنَهَا قَالَتُ إِنَّ النَّاسُ كَانُوا يَتَحَرُّون بِهَذَايَا هُمْ يَوْمُ عَائِشُةُ رَصَى الله عنها يَتَغُونَ بِذَالِكَ مَوْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتُ إِنَّ بِنَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَكُنْ جَزْبَيْنِ فَجَوْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَضَفِيَّةٌ وَسَوْدَةُ وَالْجَزَّبُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ جِزْبٌ أَمْ سَلَمَةً فَقُلُن لَهَا كَلِمِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ جَزْبٌ أَمْ سَلَمَة فَقُلُن لَهَا كَلِمِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ وَلَيْ إِلَيْهِ حَيْثُ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ النَّاسُ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَانُ يُهْدِى إلى وَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ قَالَتُ اتُوبُ إِلَى وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْ فَقَالَ يَا اللَّهِ عَنْ أَذَاكُ يَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسلم فَكَلَّمْ فَقَالَ يَا اللَّهِ عَلْمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسلم فَكُلُمْ فَقَالَ يَا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسلم فَكُلُمْ فَقَالَ يَا مُنَاقِعُ وَلَا فَا عِلْمُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عليه وسلم فَكُلُمْ فَقَالَ يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَامُ وَسُولُ اللّهِ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا فَيْ عَالِمُ فَا فَقُولُ فَا وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَى قَالُ فَا عِنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ

نشتینی کی دری کے دن تصد کرتے ہے اس مرح ہوا ہے۔ اپ الدی کے ساتھ میری باری کے دن تصد کرتے ہے اس طرح وہ رسول القد سلی اللہ علیہ والدی اللہ علی اللہ علیہ واللہ علی کی دولا اللہ علی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ 
"و سانو نساء" باتی بورد میر کے معنی میں ہے باتی از داج مطہرات کی تعداد پانچ تھی کیکن دوفریقوں میں مفتر نے نینب بنت فزیر شریک شہیں تھیں۔ اس مدیث کے فاہر سے جو معلوم ہور ہاہے دو ہیہ ہے شہیں تھیں ان کا انقال بھی جندی ہو چکا تھا لہدایہ نسآء سے مراوفریق کانی کا زواج ہیں اس مدیث کے فاہر سے جو معلوم ہور ہاہے دو ہیہ کے کر بی کا مطالبہ بیتھا کہ لوگ اپنے ہدایا کو مفرت یا کشری ہاری کے ساتھ تھیں شرکریں کیونکہ اس میں باتی از واج کی فذرو قبیت پر پکھنے ہوئے ہوئے ان تمام مقروضوں کو دوفر ما یا اور مفرت عائشہ کی تفلیم انزیز میں بڑنے کا خطرہ بھی ہے لیکن آنحضرے ملی انڈیک عظیم میں ان کہ باتی ہوئے ہوئے جمہ پردی آتی ہے۔

## الفصل الثاني ... خواتين عالم ميل عي وإرافضل ترين خواتين

(2) عَنْ أَنْسُ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَسُبُكَ مِنْ يِّسَآءِ الْعَلَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَحَدِيْجَةُ بِنْتُ حُوَيْلِدِ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَامِيهَ امْرَأَهُ فِرْعَوْنَ (رواه الترمذي)

نتشکین معنرت انس رضی الشدعندے روایت ہے تی سکی الله علیہ وسلم نے فرمایا جہان کی عورتوں میں ہے تھے کوفشل وشرف کے اعتبار سے میعورتیں کفایت کرتی میں مربم بینت عمران رضی الله عنها 'خدیجہ بنت خویلد' رضی الله عنها' فاطمہ بنت محمد رضی الله عنها فرعون کی بیوی ۔ (روایت کیاس کورندی نے) عنها فرعون کی بیوی ۔ (روایت کیاس کورندی نے)

لمستنتیجی میں میں ہے۔ انساں ایک مسئلداس فعنیات کا ہے جوساری دنیا کی عورتوں کے درمیان ہے کدان میں سب سے افعنل کون ہے؟ پھر
دوسرا مسئلداس فضیلت کا ہے کدازواج مطہرات میں سب سے افعنل کون ہے؟ علامہ سیوطی دھمۃ القدعلیہ نقابیہ بس کسیتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ
تمام جہاں کی عورتوں میں سب سے افعنل معترت مربم اور حضرت فاطمہ ہیں اور ازواج مطہرات میں سب سے افعنل حضرت خدیجہ اور حضرت
عائشہ ہیں پھران میں سے آپس میں کون زیادہ افعنل ہیں تو ایک قول ہے ہے کہ حضرت خدیجہ سب افعنل ہیں دوسرا قول ہے ہے کہ حضرت عائشہ
افعنل ہیں تیسرا قول ہے کہ اس مسئلہ ہیں سکوت اختیار کرتا بہتر ہے۔ مسلم جاری جامی 532 کے حاشیہ ہیں ای طرح کھا ہے۔

بیخ عبدالحق رحمة الله علیہ نے المعات میں تکھا ہے کہ حضرت ما کشا ورحضرت مادیجہ کے درمیان فضیلت میں اور پھر حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کی فضیلت میں تکھا ہے کہ حضرت ما کشا ورحضرت عاکشہ رضی الله عنہا کی فضیلت میں علاء کا اختلاف ہے امام بالک نے تو مطلقا حضرت فاطمہ کو افضل قرار و یا ہے امام بیک رحمترت رحمت الله عنہ ہے تھا تو جھا تو آپ نے فرمایا کہ ہماراعقیدہ اور انتقیار کردہ قول ہے ہے کہ سب سے افضل حضرت قاطمہ ہیں پھر حضرت طرح میں تو یہ ہیں اور پھر حضرت ماکشرے کیونکہ یہاں کو گی تطعی دلیل خدیجہ ہیں اور پھر حضرت عاکشہ ہیں بھر تعاوض ہیں لہذا فیصلہ مشکل ہے۔ ویسے افضل اور غیر افضل ایک نوع ہے اس کے تحت کی افراد آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں حضرت مربح انخضرت ملی الله علیہ ویل میں آئیس کے۔

## حصرت عائشه رضى الله عنهاكي فضيلت

(٨) وَعَنْ عَآئِشَةٌ إِنْ جِنْرَئِيْلَ جَآءَ بِصُوْرَتِهَا فِي جِرْقَةٍ قِنْ حَرِيْرٍ خَصْطَرِآءَ اِلَّي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (روالترمدي)

التُنظِينَ : حضرت عاکشرض الله عنها ہے ووایت ہے کہ جبرتیل علیدالسلام اس کی تصویر سبز ریشم کے کھڑے میں لے کر دسول الله سلی الله علیہ وسلم کے باس آئے اور کہا ید دنیا اور آخرت میں تیری ہوی ہے۔ (روایت کیاس کوڑندی نے)

### حصرت صفیه رضی الله عنها کی ولداری

(٩) رَجَنَ أَنَسُ قَالَ بَلَغ صَفِيَة أَنَّ حَفْصَة قَالَتْ لَهَا بِنْتُ يَهُوْدِي فَبَكَتْ فَلَاحَلَ عَلَيْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَجِي رَجْنَ أَنَسُ اللهِ عليه وسلم إنْكِ لابْنَة بَهُوْدِي فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنْكِ لابْنَة بَهُوْدِي فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إنْكِ لابْنَة بَهُ وَبِي وَلِي مَعْنَ لَيْ فَعَلَمُ فَعَيْمُ مَفْتَجُو عَلَيْكِ ثُمُ قَالَ اتْقِي اللَّهُ يَاحَفْصَة (دواه الترماى والنساني) فَنَيْ وَلِي مَعْنَدُ مِن اللهُ عَلَيْكِ ثُمُ قَالَ اتْقِي اللَّهُ يَاحَفْصَة (دواه الترماى والنساني) فَيْ وَاللهُ عَلَيْكِ ثُمُ اللهُ عَلَيْكِ ثُمُ اللهُ عَلَيْكِ مُنْ اللهُ عَلَيْكِ وَالرَّامِ وَاللهُ عَلَيْكِ مُنْ اللهُ عَلَيْكِ مُنْ كَرَفَعَدُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلِيلُهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ عَلَاكُونُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلِيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ ال

هفصه رضی اندعنهائے بچھے کہا ہے کہ تو یہووی کی بٹی ہے ٹی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تو ٹی کی بٹی ہے بے شک تیرا چھا بھی ٹی گبری اور تو ٹی کی بیوی ہے وہ کس بات پرفخر کر تی ہے چرفر مایا اے حفصہ رضی اللہ عنہا اللہ سے ڈر۔ (روایت کیاوس کوڑ ندی ورنسائی نے)

حضرت مريم عليهاالسلام بنت عمران عليهاالسلام كأذكر

(۱۰) وَعَنْ أُمْ سَلَمَةُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّه عليه وسلم دَعَا فَاطِعَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَا جَاهَا فَبَكَتْ ثُمْ حَدُثَهَا فَصَحِكَتْ فَلَمْ اللّهِ عليه وَسَلَم سَأَلَهُا عَنْ الْحَيْةِ إِلّا مَرْيَم اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم اللّه عليه وسلم اللّهُ عَلَيْه وَسِلَم اللّه عليه وسلم أَنَّهُ يَعُونُ فَقَالَتْ أَخْبَوْنِي رَمُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَعُونُ فَيَعَرَتُ اللّهِ عَلَيْه وَمِلْ اللّهِ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه وَمِلْ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه وَمُولُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْه وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

الفصل الثالث .... حضرت عا بَشرضى الله عنها كى علمى عظمت

(١١) عَنْ آبِيْ مُوْسَلَىٰ قَالَ مَا اشْتَكُلَ عَلَيْنَا ٱصْحَابَ وَسُوْلِ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلَّم حَدِيْتُ قَطُ فَسَأَلْنَا عَآئِشَةَ إِلَّا وَجَلَانَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا رُوَاهُ الثِرْمِلِينُ وَقَالَ هِنَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيْحٌ عَرِيْبٌ

تر المسلم الله عند من الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کے محابدر منی الله عنهم پر جومسله بھی مشتر ہوتا وہ حضرت عا مشروضی الله عنها سے یو جھتے ان کواس کاعلم ہوتا۔ (روایت کیاس کورّندی نے اور کہا بیعد یہ حسن مجھ غریب ہے)

عا ئشەرىنى اللەعنها سے زياد ەصبىح كسى كۈنبىس يايا

(۱۲) وَعَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَارَائِتُ اَحَلَمَا اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ زَوَاهُ البَرُمِدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْكَ حَسَنَ صَحِحْعُ غَرِيْتِ مَرْتَحَجِّمُ : حَفرت مَوَى بن طلحرضى الله عند ہے روایت ہے کہ میں نے عاکشہ ہے زیادہ تصبح کسی کوئیس پایا۔روایت کیا اس کو ترفدی نے اور کہا ہے حدیث حسن غریب ہے۔

بَابُ جَامِع الْمَنَاقِبِ ... منا قب كاجامع بيان

مطلب یہ ہے کہ جس مخص کی جوبھی خوبی آورفندیات ہوگی و واس باب میں بیان کی جائے گی چنانچد کی خاص مخصیص کے بغیرات باب میں مہاجرین کی فضیلت کی بات ہوگی انسار کی تضیلت کا بیان ہوگا عشر وہشرواور خلقا وراشدین اورائل بیت اوراز واج مطہرات اور دیگر مشہور محاسبکا ۔ تذکر وہوگا کو باتمام محابد والل بیت کے اجما کی مناقب کا بیان ہے۔ یہ باب بہت ارباہے اوراس میں کل ستر اصادیث جمع ہیں۔

### الفصل الاول ... عبدالله بن عمرض الله عنه كي فضيلت

(١) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَوَ رَحِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ فِي يَدِيُ سَوَقَةٌ مِّنْ حَرِيُرِ لَا أَهُوى بِهَا إِلَى مَكَانَ فِي الْجَنَّةِإِلَّا طَارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصُتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّتُهَا حَفْصَةً عَلَى النِّيِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اَخَاكِ رَجُلَّ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ (معن عليه)

سَنَجَيَّ مِنَّ الله بِن عُرِرِ مِنِي الله عند من وايت به كه عن فراب من ويكما كه برسه باتحد عن ريثم كاليكاؤاب جنت من جس جگه پنجنا جابتا بول عن جيكوا ژاكر لے جاتا ہے عن نے بيخواب مقصد رضى الله عنها سے بيان كى هند رضى الله عنها نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے بيان كي آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا تيرا بھائى نيك آ وي ہے يا فرمايا عبد الله نيك آ دى ہے۔ (حتق عليه)

### عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه كي فضيلت

(٢) وَعَنْ حُفَيْقَةَ قَالَ إِنَّ آخُبَةَ النَّاسِ ذَلًا وُ سَمْتًا وَهَدْيًا بِوَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لائِنُ أَمَّ عَبْد مِنْ حِيْنَ إِنْ مَنْ بَيْبِهِ إِلَى آنَ يُرْجِعَ إِلَيْهِ لَا نَشْرِئُ مَا يَصْنَعُ فِي آهَلِهِ إِذَا خَلَا (رواه البخارى)

کر بیت کے اعتبار سے این ام عبدرضی اللہ عندرے روایت ہے کہ کھر سے لیکٹنے سے لیکر کھر میں وافل ہوئے تک وقار میاندروی اورسید ھے طریقہ کے اعتبار سے این ام عبدرضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں خلوت میں ہم ٹیس جانے کہ دہ گھر میں کیا کرتے تھے۔ (روایت کیانی کو بھاری نے)

نستنتیج: "اشبه الناس "بینی صنورا کرم سلی الله علیه وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے۔" دلا " وال پرزبر ہے لام پرشد ہے اصل شلطریق تُو اور عادت کو کہتے ہیں قاضی عماض فرماتے ہیں کہ بہاں جبیدگی اور دقار کے معنی ہیں ہے۔" سستاً" سین پرزبر ہے میم ساکن ہے سیرت اور عادت کو کہتے ہیں گرقاضی عماض کے قول کے مطابق یہاں اس سے تمام آمود ہیں میاندروی مراد ہے۔

تَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَن عبدالله بن مسعود رضى الله عند كونى كريم صلى الله عليه وسلم رسلم سيحائل ببيت سے خيال كرتے تھے كيونكه وہ اوراس كي والدہ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم پر بهت واقل ہوتے تھے۔ (شنل عليہ)

# وه جإ رصحابه رضى الله عنهم جن يعيض آن سيجينه كالحكم آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ديا

(٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ۚ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اسْتَقُرِءُ ولَقُرُآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْقَةَ وَأَبْيَ بْنِ كَعْبِ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبّلِ (منفق عليه)

نَشَيْجَيِّنْ عَضِرت عبدالله بَن عمرورض الله عند ہے دوایت ہے ہے شک رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جار آ ویوں سے قر آن مجید بردھو عبداللہ بن سعودرضی اللہ عند ہے سالم مولی ابی حدیفہ رضی اللہ عند ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ (متنز ملہ)

# عبداللدابن مسعود عمارا ورحذيفه رضى التعنهم كي فضيلت

(۵) وَعَنْ عَلَقَمَة رَحِمَة اللّهُ تَعَالَىٰ قَالَ قَدِمَتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكَعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللَّهُمْ يَشِرُلِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَاتَّيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اللَّهِمْ يَشِرُلِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَاتَّيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ الْهَلِ الْكُوْفَةِ قَالَ الْوَاللّهَ وَالْحَمَّةِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الْهَلِ الْكُوفَةِ قَالَ اوْلَيْسَ عِنْدَكُمْ بْنُ أَمْ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْمِسَاطَالِحًا فَيَشْرَكَ لِي فَقَالَ مَنْ الشَّيْطَيْ عَلْى الشَّهِ اللّهُ عَنْ الْهَلْ عَلَى اللّهُ عَنْ الشَّيْطَى عَلَى السَّانِ تَبِيَّهُ يَعْنِى عَمَّارًا اوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النِّمْ اللّهِ عَلَى السَّانِ عَلَى لِمَانِ تَبِيَّهُ يَعْنِى عَمَّارًا اوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النِّهْ اللّهِ عَلَى السَّامِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى السَّانِ عَلِي عَمَّارًا اوَلَيْسَ فَيْكُمْ صَاحِبُ السِّرَ اللّذِي لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ يَعْنِى عَمَّارًا اللّهُ مِن الشَّيْطَى عَلَى لِسَانِ تَبِيَّهُ يَعْنِى عَمَّارًا اوَلَيْسَ وَالْحَارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّامِ اللّهُ عَلَى السَّيْسَ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَانِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تر المستخدات القدون الله عند سے روایت ہے کہ میں ملک شام آیا شن نے دور کھت پڑھیں چر میں نے کہا اے اللہ جھے تیک ا جمعت میں میسر فر ما میں کچھ لوگوں کے پاس آیا ان میں بیٹھ کیا ایک بوڑ حافظ کی آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ کیا میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہنا یہ ابود رواء ہے۔ میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جھے نیک جمنشین میسر فر مائے تھے کو میرے لیے میسر فر مایا ہے اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے کہا میں کوف کا رہنے والا ہوں کہا تمہارے پاس این ام عبدرضی اللہ عنہ میں ہو جوصاحب تعلیٰ وصادہ اور چھاگل ہے اور تم میں وہ محض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تب کی زبان پر شیطان سے بناہ دک ہے بینی معشرت میار کیا تم میں وہ صاحب السرنہیں ہے جواس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانے دعنی حد بیندرضی اللہ عنہ (روایت کیا اس کوئیاں کے زبان کے میں وہ اللہ اللہ کیا کہ کہا تھی حد بیندرضی اللہ عنہ (روایت کیا اس کوئیاں کے نہاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کہا تھی حد بیندرضی اللہ عنہ (روایت کیا اس کوئیاں کے ناوہ کوئی اور نہیں جانے کے خواہد کیا اللہ عنہ (روایت کیا اس کوئیاں کے ناوہ کوئی اور نہیں جانے کے علیہ میں وہاں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانے کے خواہد کیا اللہ عنہ داروں کے بیا کہ کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کوئیاں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانے کہ کوئیاں کیا کہا تھی میں دو

لمستریج: ''من انت''ای من این انت آب کہال ہے آئے ہوا درتم کون ہو؟ ''اولیس فیکم '' حضرت ابو درواء نے اپنے جواب میں اس ماکل ہے کہا کہ کوف میں آئی بری ستیاں موجود ہیں ان کی موجود کی میں میری مجلس کوفتیمت سجھنا سجھ میں آئا' دوتو بہت برے لوگ ہیں' کچھے ان سے فیض حاصل کرنا جا ہے' اس جواب میں متعلم کے لیے بیادب بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس ہے گاؤں اورائے شہر کے برے عالم سے علم حاصل کرے اور پھرووسری جگہ سفر کرے۔

# حضرت انس كى والده ام سليم اور حضرت بلال رضى التدعنهما كى فضيلت

(٢) وَعَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طَلَحَةً وَسَمِعَتُ حَشَّخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ. (رواه مسلم)

التَّشِيَّةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جھے جنت دکھا انگ کی جس نے ابوطلی رضی الله عند کی بیوی کواس میں ویکھا ہے جس نے اپنے آھے یاؤں کی آجٹ بنی وہ بلال کے قدمول کی آواز تھی۔ (ردایت کیاس کوسلم نے)

# جن صحابه رضى الله عنهم كوفريش نے حقير جانان كوالله تعالى نے عزت عطاكى

(2) وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِنَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

Desturdubooks.W

اطُوُدُ هَوَٰلَاءِ لَا يَخْتَرِؤُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ اَنَاوَائِنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنَ هُذَيْلِ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسُتُ اُسَتِهَ مِهِمَا فَوَقَعَ فِى نَفْسِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يُقَعَ فَحَدَّتَ نَفْسَهُ فَانْزَلَ اللّهُ وَلَا تَطُورُهِ الّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ (رواه مسلم)

نَوْ ﷺ بعض سعدو منی الله عند عدوایت ہے کہ میں نے جہا دیوں کے ساتھ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مشرکوں نے ہی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے کہاان لوگوں کوا چی مجلس سے دورکروے کہ ہم پردلیری شکریں کہا اس دقت میں تھا اور این مسعوداً کے بنہ ملی الدورو مختص
جن کا میں نام میں لیمتار سول اللہ ملی اللہ علیہ کے دل میں اس بات کا اثر ہوا جوافقہ نے چاہیے کہ واقع ہوا ہے نے اپنے تی میں بجرسوچا ہیں اللہ توالی اللہ توالی کے اس کے در شہرت اجرا ہے در شہرت کے در کوئے وہنا مرکز کہا ہی رضا مندی چاہے ہیں۔ (ردایت کہاں کوسلم نے)

نستریج: "اطود" امرکامیند به مگانے کے میں ہے۔" لابعجترؤن" لین آپ کی نشست میں آگر بلوگ ہوں اور ہم آپ سے
ایمان سے معلق گفتگو کریں تو بیلوگ ہی ہا تھی کریں گا آگر ہا تیں نہ ہی کریں تب ہی نشست میں ہوارے برابر پیٹے ہوں گئے ہم نہیں چا جے
کہ یہ حقیرلوگ ہم سے کلام کرتے ہا نشست میں ایک ساتھ بیٹنے کی برات کریں۔"ور جلان فست اسمیدها" لین ووآ دی اور ہی تھ کر
میں ان کا نام نہیں لیما چا ہتا ہوں علاء نے لکھا ہے کہ بیدودا وی حضرت خباب اور حضرت عمار تھے حضرت سعد نے کی مصلحت کی دید ہے ان کے
میں ان کا نام نہیں لیما چا ہتا ہوں علاء نے لکھا ہے کہ بیدودا وی حضرت خباب اور حضرت عمار تھے حضرت سعد نے کی مصلحت کی دید ہے ان کے
میں ان کا نام نہیں لیما چا ہتا ہوں علاء نے لکھا ہے ان کے بیارک میں بیرخیال گذرا کدا کران فقراء کے ہٹا نے اور ہماگا نے
سے قریش کے سر دار مسلمان ہو سکتے ہیں تو کیاان کو جس سے الگ کیا جا سکتا ہے یا ہیں؟ اور ایسا کرنا چا ہتے ہا نہیں؟ اس موقع ہو قرآن کی ہے تیس
نازل ہو کمی (و لا تعلود اللہ ہن یدعون ربھ میا بالمغداۃ و العشی یو یدون رجھہ المنے)

#### ابوموسى اشعرى رضى اللدعنه كي فضيلت

(^) وَعَنْ أَبِى مُوْسَى أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالَ لَهُ يَاأَبَا مُوْسَى لَقَدُ أَعْطِيْتَ مِزْمَازُ اَقِنُ مَوْامِيُو الِ دَاوُدَر معن عليه،

تَشَيِّحَيِّنَ أَجْمَرَتَ اِيهِ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَالَ لَهُ يَاأَبَا مُوْسَى لَقَدُ أَعْطِيْتَ مِزْمَادُ اقِيْ وَارْدُولِيَ اللهِ عليه وسلم فَالَّ أَمَا وَالْمَائِيَةِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَائِقَةُ اللهُ وَمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ ع

جارحا فظقر آن صحابه رضى الله عنهم كاذكر

(٩) وَعَنَ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ الْقُرُانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ أَرْبَعَةَ أَنِي بُنُ كَعْبِ وَمُعَادُبُنُ جَبَلِ وُزْيَدَبُنُ ثَابِتِ
 وَ أَيُوزَيْدِقِيْلَ لِأَنْسِ مِنْ أَيُوزَيْدِ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِيْ (معنى عليه)

التَّنِيَّ عَمَّرَتُ الْسَارِضَى الشَّعَدِ ہے روایت ہے کہ رسول الشّعلی الشّعلیہ وسلّم کے زیانہ پس چار مخصوں نے قر آن پاک جِمَّ کرائیا تھا۔ ابی بن کعب نے معاذبین جبل رضی الشّعشہ نے زید بن ثابت رضی الشّعنہ نے اور ابوزیدرضی الشّعنہ نے انس رضی الشّعش بع جِما کیا ابوزیدرضی الشّعنہ کون ہے اس نے کہامیرا ایک بچاہے۔ (شنق علیہ)

' نستنتے ''مجمع الفو آن''یعی قرآن کو کھل طور پرجس نے حفظ کیا تھاوہ چارآ دی تھے بیکی خاص شہرت کی دیدہے کہا گیا ہے ورند حضور اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے زماند جس سحابہ کی بڑی تعداد قرآن کریم کے حافظ تھے اس کلام میں حصر بھی ٹیبس ہے اورنداس کا مغہوم کالف لیا جا سکتا ہے کہ اورکوئی حافظ نیس تھا مسجح احادیث سے ثابت ہے کہ جن سر محابہ اوقراء کو بیر معونہ میں شہید کیا گیا تھاوہ دخاظ قرآن تھے جنگ بھامہ میں سیننظروں محابہ حافظ قرآن شہید ہوئے تھے نیز خلفاء داشدین حافظ قرآن سے لہذا تھال حصرتیں ہے۔' عمومتی''عمی طرف منسوب ہے مراد چھاہے۔

### مصعب بن عمير رضي الله عنه كي فضيلت

(١٠) وَعَنُ حَبَّابِ بُنِ الْارْتُ قَالَ هَاجَزَنَا مَعَ رَسُولِ النَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَعِيُ وَجُهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوْفَعَ آجَرُنَا عَلَى اللَّهِ فَهِنَا مَنَ مُضَى لَمَ يَأْ كُلُ مِنْ أَجَرِهِ صَيْبًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرِ شَهِدَ يُومَ أَحْدٍ فَلَمْ يُؤجَدَ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلَّا فَهِزَةً فَكُنَا إِذَاعَطَيْنَا وَأَسَهُ خَوَجَتُ وِجُلَاهُ وَإِذَا عَطَيْهَ وَجُلَيْهِ خَوْجَ وَأَسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُطُوّابِهَا وَاسْهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ مِنَ الْإِذْ حِرِ وَمِنَا مَنُ أَيْنَعَتُ لَهُ فَمَرْتَهُ فَهُوْ يَهْدِبُهَا (مَعْقَ عَنِهِ)

نو تنظیمی کرتے ہے ہمارا تو اب اللہ کے ذمہ ہوگیا ہم میں سے پچھلوگ ایسے ہیں جوگذر کے اورائی الشعلی اللہ علیہ وہلم مندی ہم علاش کرتے ہے ہمارا تو اب اللہ کے ذمہ ہوگیا ہم میں سے پچھلوگ ایسے ہیں جوگذر کے اورائی اجر سے پچھنیں کھایا ان میں ایک مصعب بن تمیسر رضی اللہ عنہ میں جواحد کے دن شہید ہوئے ان کو سینے کے لیے گفن نیس ملتا تھا ہیک جا درخی جب ہم ان کا سرڈ ھانیت ان کے پاؤں با ہرفکل آئے اور جب یا وُں ڈھانیتے سر نگا ہو جاتا۔ ہی کر پیمسلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا اس کا سرڈھانپ دواوراس کے باؤس براؤخر گھاس سے ذکتی دواور ہم میں میکھا بہے لوگ ہیں جس کے لیے کھل بختہ ہو چکا ہے دہ اس کو چینا ہے۔ (منتی علیہ)

کنسٹین ''اینعت''باب افعان کے ایناع میلوں کے پکنے کو کہتے ہیں مراد فوائد اور منافع کا حصول ہے' بھد بھا' اخرب اور نفر سے میلوں کے تو ڈسٹین کے اور چن چن کرکا نے کو کہتے ہیں۔ حضرت مصحب بن عمیر قریشی عبدری اکابر صحابہ بن سے بیں بالکی اینداہ بیں اسمام آبوں کے تھا عبشہ کی طرف جرت قربائی بھر دوسری اجرت نہ یہ منورہ کی طرف قربائی القد علیہ وسم کے تقم سے مدید گئے اور وہاں دین اسلامی عبدایا آنحضرت سلی اللہ علیہ وسم کی آمد ہے مہلے مدید متورہ بیس جمعہ کی نماز اوافر مائی۔ مکہ بیس شاہائیاں سیبنا کرتے تھے اسمام قبول کرنے کے بعد نوشیا انداز میں ان اللہ عنو '' بیا کہ فتم سے مدید گئے اسمام قبول کرنے کے بعد نوشیا انداز میں ان کے بیٹ میں کھڑے سے کہ شہید ہو گئے ۔'' اللہ دعو '' بیا کہ فتم کی سے جس کو واباز بی بھٹی بیس دھرکھ نے اللہ دعو '' بیا کہ فتم گئا سے جس کو وہازا فی بھٹی بیس دھرکھ بیس اور مجدول بیس نماز بول کے لیے ڈاسٹے جس کو بازا بی بھٹی بیس دھرکھ بیس ان کو ایس کے دیا ہورہ کہ دیا ہے کہ سے دھرکھ بیس اور کہ دورہ '' کے بیس شاہدا بیک ہم گھا سے ۔

### سعدبن معاذرضي اللدعنه كي فضليت

(١١) وَعَنَ جَابِرٍ قَالَ مَسَعِعَتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اِهْتَوَّالُغَوْشُ لِمَوْتِ صَعْدِبْنِ مُعَافِ وَفِي رِوَايَةٍ اِهْتَوَّ عَرُشُ الرَّحْمَن بِمَوْتِ سَعْدِ بُن مُعَافِ رَمَعَق عليه }

نوشیکی اعترت جاہر رضی اللہ عندے روزیت ہے کہ میں نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ہے سٹا فرمائے تقے سعد بن معا ذرضی اللہ عند کی۔ مویت برعوش نے حرکمت کی ہے ایک روایت میں ہے رحمٰن کا عرش سعد بن معاذ رضی اللہ عند کی موت کی وجدسے بلاہے۔ ( مثلق علیہ )

لَمْتَ يَنْ الْهِوْ عُوسْ الْوَحْمَن "اهِمَوْاؤَ بِلِمُقَاوَرَجُهُو مِنْ وَكَبَةٍ إِنَّ مُعْرَت سعد بَن معادَ فَي شَهَاوت بِعَرْقَ فَوَى سَيْجُهُو مِنْ لَكَ السِسعد فَي مَنْ السَّالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِيظَا السَّمَانُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِيظَا السَّمَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيظَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيظَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ وَلِللهُ عَلَيْهُ وَلِللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلِيلًا فَقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلِيلُولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْمُولُولُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ ع

نَشَيْجَ مَنْ : حضرت برا مرضی الله عذے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کوایک رکیٹی جوڑ اہدینة ویا عیا آپ سلی الله علیہ وسنم کے صحابہ دخنی الله عنبہ اس کی ملائنست پر تبجب کررہے ہو۔ سعد بن سعا قد صحابہ دخنی الله عنبہ کردہے ہو۔ سعد بن سعا قد رضی الله عنہ کے دوبال جنت میں اس سے بہتر اور زیاد وزم ہیں۔ (متن عنیہ)

### حصرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں مستجاب دعا

(۱۳) وَعَنُ أُمِّ سُلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْ خَادِمُكُ أُدُّعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمُ اكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهِ الْمَسْ فَوَ اللَّهِ الْمَ مَالِيُ لَكَثِيرٌ وَاللَّهِ وَوَلَدُ وَلَدِي لَيْعَا أَوْنَ عَلَى فَعُو الْمِائَةِ الْيَوْمُ (منفق عيد)

التَّنِيَّ مَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عبدالله بن سلام رضى الله عند كى فضيلت

(٣١) وَعَنْ سَعَدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلاحَدِ يُمُثِي عَلَى وَجُهِ الْأَوْضِ أَنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّجَةِ إِلَّا لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٌ (منفوعله)

ا تَوَجِيعَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهِ وَ قَاصَ رَضَى اللّهُ عِندَ سِيهِ روايت ہے كہ مِين في كريمِ صلى الله عليه وسلم ہے نيين سنا كه آ پ صلى الله عليه وسلم نے زمين پر چلتے بھرتے كمى محض كے ليے كہا ہوكہ وہ جنتي ہے سوائے عبدالله بن سلام كے۔ (منتق مليه)

ن نستنتر بھے بیمنٹسی علی و جہ الاد ص بینی جواس وقت زئدہ ہوا درزین کی سطیرزندہ چانا پھرتا ہو۔الا لعبداللہ بن سلام بین عبداللہ بن سلام کے علاوہ زعدہ دتابندہ چانا پھرنا کوئی آ دی اس وقت نہیں ہے جس کوآ مخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سائی ہو۔

یمان بیسوال افعتا ہے کے عبداللہ بن سلام کے علاوہ بہت سار ہے حاجہ ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارے ان کی زندگی میں دی گئی تھی۔خاص کر عشر وہمشرہ تو مشہور ہیں تو حضرت سعد نے عبداللہ بن سلام میں حصر کر کے دوسروں کا ذکر کیوں تیس کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شایداس وقت عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارے اجمال اور استنباطی مبشرہ کو جنت کی بشارے اجمال اور استنباطی ہے۔ یہ عشرہ بشرہ کی جنت کی بشارے اجمال اور استنباطی ہے۔ یہ عشرہ بشرہ کی طرح صریحی بشارے نہیں ہے۔ ساتھ میں آنے والی حدیث کے قصہ میں استنباطی بشارے کی تفصیل ہے۔ لہذا عشرہ مبشرہ کی بشارے کی نبشرں ہو گئی۔ بنارت ہے دیشرہ نبیس ہو کئی۔ بنارت ہے دیشرہ نبیس ہو کئی۔

### حضرت عبداللد بن سلام كاخواب اوران كوجنت كي خوشخبري

(١٥) وَعَن قَيْسٍ بْنِ عُنادٍ قَالَ كُنْتُ جَائِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدْخَلَ رَجُلَّ عَلَى وَجَهِمِ أَثَرُ الْخُشُوعِ فَقَالُوا هذا رَجُلَّ مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّم وَكُفَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِغَتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ جِنْن دَخَلْت الْمُسْجِد قَائُوا هذا رَجُلُ مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا يُنْجَهِي إِلاَحْدِانُ يَقُولَ مَالَمْ يَعَلَمْ فَسَاحَةِثُكُ لِمْ ذَاكَ رَايُتُ رُويًا عَلَى عَهْدِ وَشَوْلَ مَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَرَيْتُ كَانِي فِي وَوَضَةٍ ذَكُومِن سَعَنِها وَخُضَرَتِها فِي وَسَطِها وَصُطِها وَصُطِها اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُها عَلَيْهِ وَرَايَتُ كَانِي فِي وَوَضَةٍ ذَكُومِن سَعَنِها وَخُضَرَتِها فِي وَسُطِها

عَمُودَ وَمِن جَدِيْدِ اَسْفَلَهُ فِي الْاَرْضِ وَاَعَلَاهُ فِي السّمَاءِ فِي اَعْلَاهُ عُرُوةَ فَقِيلَ الْمَ وَفَقَلَ السّعَنْهِ عَلَى السّمَاءِ فِي اَعْلاهُ فَآخَدُتُ بِالْفَرُوةَ وَقَقِلَ السّعَنْهِ عَلَى السّعَفَةِ عَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَک الرّوْضَةُ الإسلامُ وَقَالِکَ الْعَمُودَ عَمُودُ الإسلامُ وَقَلِکَ الْعُمُودَ عَمُودُ الإسلامُ وَقَلِکَ الْعُمُودَ عَمُودُ الإسلامُ وَقَالِکَ الْعُمُودَ عَمُودُ الإسلامُ وَقَالِکَ الْعُمُودَ عَمُولُ الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَک الرّوْضَةُ الإسلامُ وَقَالِکِم الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَک الرّوْضَةُ الإسلامُ وَقَالِکِم الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَک الرّوْضَةُ عَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَک الرّوْضَةُ الله بَنْ مَلَامِ واقع بعلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْلَى الله بَنْ مَلَامِ واقع بعلى الله عليه والله والماليم واقع بعلى الله بوالدولها كرم مَن عَلَى الله عليه والمولها كرم الله والمولها كرم الله والمولها كرم الله والمولها كرم الله الله بوالدولها كرم الله والمولها كرم الله والمولها كرم الله والمولها كرم الله والمولها بوالله والمولها الله عليه الله عليه والمولها كرام الله والمؤلمة الله والمؤلمة الله والمؤلمة الله والمؤلمة المؤلم الله عليه والله الله عليه والله والمؤلمة الله والمؤلمة الله عليه والله والمؤلمة الله والمؤلمة الله الله عليه والله والمؤلمة الله الله والمؤلمة المؤلمة الله الله والمؤلمة والمؤلمة الله الله والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والم

المنتسب المو العصوع من الموق اور توف خدا كاار ممايان تعام تعجوز فيها من احضار المراكد جلدي جلدي وراعت مماز پڑھل "ماينبغى "بين كى كے ليے بيرمناسب نيس كرآخرت كے بارے ش كوئى قطعى فيعله كرے كہ فلال فخص جنتى ہے يا دوزتى ہے بياس كام سے باہر ہے۔ "عووة" دستة كوكتے بين يعنى اس ستون كے اور كے مصر ميں ايك وہته كر ااور طلقہ تقار" أو قا "بينى اس ستون پر چڑھ جار بيرم سمع ہے امر كاميند ہے اور باسكت كے ليے ہے يا ہاتھ مرہ جو مودكى طرف اوقى ہے۔" منصف "ميم پرزير ہے تو نون ساكن اور صاد پرزبر ہے تو عرفو جوان غلام كو كھا جاتا ہے۔

### حضرت ثابت بن قبيس رضي اللّهءنه كوجنت كي خوشخبري

(١١) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ خَطِيْبَ ٱلاَنْصَارِ فَلَمَّا نَوَلَتُ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَتَوْفَعُوا أَصُوالنَّكُمُ فَوْق صَوْتِ النَّبِي اِلَى اَحِوالاَيَةِ جَلَسَ ثَابِتُ فِي بَيْتِهِ وَاحْتَيْسَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَالُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَالُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَالُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَدَبَنَ مُعَاذِ مَا شَانُ ثَابِتِ آيَشُتَكِي فَآتَاهُ سَعْدٌ فَذَكُولُهُ قُولُ وَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ثَابِتُ النَّهِ قَالَ اللهِ عَلَى مِنْ اَزْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى وَسُؤلِ اللَّهِ فَانَا مِنْ أَعْلِ النَّارِ فَذَكُو وَاللَّا سَعْدُ لِلنَّبِي صَلَى الله عليه وسلم بَلْ هُومِنْ أَعْلِ النَّارِ فَذَكُو وَاللَّكَ سَعْدُ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بَلْ هُومِنْ أَعْلِ النَّذِهِ (دواه مسلم)

لَنَسَتَنَيْجَ: ثابت بن قيس بن ثاس خطيب سحابه تقطيعي طور پران كي آواز بلندنتي البيريمي بعاري تفاس ليماس آيت ئزول كے بعد آپ گھرا محكة ادر گھر شن بيند كئے كه بين قوتياه ہوگيال برآ تخضرت سلى الله عليه وسلم نے جنت كى بشارت سنادى۔ اس مدير شيس بنظام بيا شكال ہے كه حضرت معاذ جواس مدير شي كرادى جي خرج شي وفات پا بينكے تقے اور بي آيت روج شي نازل ہوئى ہے قواس واقع كوده كيسے بيان كررہ جي بي ؟ اس كا جواب سيسے كما آيت كايكلا يم بيلي نازل ہوگي تھا اور (يا يھا الذين العنو الاتقدمو الله ) جواتر كى حصد ہے وہ اس كے بعدنو جرى ميں نازل ہوا ہے۔

#### حضرت سلمان فارسي رضي الله عنه كے فضيلت

(١٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ۚ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذْ نَوَلَتُ سُؤِرَةُالُجُمُعَةِ قَلْمًا نَوَلَتُ وَاحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ قَالُواهَنْ هُوَلاءِ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَةُ عَلَى سَلَمَانَ فَمْ قَالَ لَوْكَانَ الْإِيْعَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالَ مِنْ هُؤَلاءِ (منفق عليه)

سَنَ اللهُ عليه وَ اللهُ عَمْدِ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ ع موتی جس وقت سیآیت از ی و اعوین منهم لمعا یلعفو ا مهم محابید ضی اللهٔ عنم نے کہا اے اللہ کے رسول بیکون اوگ جس اس نے کہا دورہم جس سلمان قاری رضی الله عند بھی نتھ نی صلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان رضی الله عند پر رکھا اور فرما یا آگرائیان تریا کے پاس ہوتا اس کوال جس سے بہت محض پالیں ۔ (منق علیہ)

تنتین الدولوگوں کو مجابہ کرام کی صفات میں شامل کیا ہوئی کی شرق کندہ آنے والے لوگوں کو سحابہ کرام کی صفات میں شامل کیا سما ہے بوری آیت اس طرح ہے (والحوین صفحہ لعما یلحقوا بھم و هو العزیز المحکیم) اس پرمی بہ کرام رضی اللہ عظم نے بوچھا کہ یا رسول اللہ ایم کون لوگ ہوں کے جن کو ہماری صفات میں شامل کیا محیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت سنمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی اولا دمیں سے بیلوگ ہوں گے ۔ 'المضریا'' کہکھال ستاروں کو ٹریا کہتے ہیں بلندی میں اس کے ساتھ تشییدوی جاتی ہے۔

حضرت سلمان فاری فارس کے ایک شہر کر امھو مؤ " کے باشدوں سے ملق رکھتے تے ذہبا مجوی تے ان کا باپ بڑا جا گیرداراور آسٹکلدہ
ایران کا گران تھاان کا اسلامی نام سلمان ہے اور کنیت ابوعیداللہ سے باپ کے فدجب سے نفرے تھی بھاگ گئے اور یہودی بن کے تجربیسائی ہو گئے
علاق جن شری ہے عیسائی اسمارت ہے معلومات کر تے رہے۔ اس نے ان سے کہا کداب ہوایت دنیا ہوتی ہے تبداور دوسری علامت یہ ہوئی ہے کہوہ
دوشن ہوگا تم ندید ہے جاوار وہاں نبی آخرز مان کی آ مد کا انتظار کروان کی نبوت کی تشانی ایک تو مہرختم نبوت ہے اور دوسری علامت یہ ہوئی وہد تہوں نہیں کر ہے گا ہدیدروات ہوئے ہوئے راستہ میں چند ظافموں نے ان کو کا زلیا اور غلام بناویا اور لاکر مدید نے یہوہ پر قروضت کر لیا خود
فر اسے جی کہ جس دی آ قاوں کے ہاتھوں میں قروضت ہو کر بدال ہا ہوں۔ آئے ضررت سلی افقہ علیہ وہ کہ کا بیا وہ اسے
قریب کہ جس دی آ قاوں کے ہاتھوں میں قروضت ہو کر بدال ہا ہوں۔ آئے ضررت سلی افقہ علیہ وہ کی کھایا اور درسروں کو کھا یا دوسرے دن تحقید لائے
قریب کہ جس دی آ قاوں کو بھی کھایا سلمان فاری نے مہر نبوت بھی دکھرت نے خود نہیں کھایا صی ہو کھایا اور درسروں کو بھی کھایا سلمان فاری نے مہر نبوت بھی دکھرت نے مسلمان ہو تھا ان کے آتا ہوری کے آئی ہور کے اس کہ بنایا میں نہیں آئی کا اور سلمان آزاد ہو ہے ۔ اس پر تو بڑا عرصہ لگا تھا اس لیے آئی خور سے سلمان اللہ علیہ بھی آتا ہو اور کی ہوری کے بھر تین سوسال تھی انہوں نے معز ت نے اپنے ہاتھ سے درخت لگا تھا اس لیے آئی ہوری کو بھر بھر سوسال تھی انہوں نے معز ت

### حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے محبوبیت

(١٨) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسلم اَللَّهُمْ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ طِذَا يَغْنِي اَبَاهُرَيْرَةَ وَأَمَّهُ

إلى عِبَادِكَ الْمُومِنِينَ وَحَيِّبُ إِلَيْهِمُ الْمُومِنِينَ (رواه مِسلم)

منتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس جھوٹے ہے ہندے یعنی الو ابو ہر پر ورضی اللہ عنداور اس کی ماں کواسینے ایمان واریندوں کی طرف مجوب منادے اوران دونوں کی طرف مومنوں کومجوب بنادے۔ (مسلم)

## كمزورون اورلا حيارون كىعزت افزائي

(19) وَعَنْ عَلِيْنِيْ عَمْرِو اَنْ اَلِلَهُ هُيَانَ اَلَى عَلَى سَلْمَانَ وَصَهَيْبِ وَبَلالِ فِي نَقَرِ فَقَالُوا مَا اَعَلَىٰ سُيُوْفَ اللَّهِ مِنْ عُنِي عَلْوِ اللَّهِ عَلَى مَا عُلَاكَ مَا تَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىه وسلم فَاخْبَرَهُ فَقَالَ يَا اَبْ عَلَى اللَّهِ عَلَىه وسلم فَاخْبَرَهُ فَقَالَ يَا اَبْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَكُ مَا اَبْعَى (دواه سلم) الْمُعَنَّمُ فَلَا اللَّهُ الْمُعَنِّمُ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ الْفُصَيْتُ مَ اللَّهُ الْمُعَنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَنِينَ وَمِن اللَّهُ عَنْدَ اعْرَوْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلَا اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُول

آستین کے اللہ تعالی کے وقت اللہ " لینی مسلمانوں کے ہاتھوں میں جواللہ تعالی کی تواریں جہاد کے لیے تیار جیں کیا اب سک ان سکواروں نے اللہ تعالی ہوئی ابوسفیان کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں جواللہ تعالی وقت فر ہائی جب کہ ابوسفیان کہ کرمہ سے صلح حدید ہے تجدید کے لیے مدید مورد آیا تھا اس وقت ابوسفیان کہ کرمہ سے صلح حدید ہے تجدید کے لیے مدید مورد آیا تھا اس وقت ابوسفیان کہ کہ دیا اس مسلم حدید ہے اس کا تذکر و کیا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کہ جادی کے جاد کے تحت یہ جملہ کہ دیا اس کے اور کرمنی اللہ علیہ وہ کہ ہوئی اللہ علیہ وہ کہ ہوئی اور کی بال سے اس کے اور کرمنی اللہ عند ان کے باس سے اور کرمنی اللہ عند ان کے باس سے اور کرمنی اللہ عند ان کے باس سے اس کی اور کے معانی ماتی انہوں نے مدتی ول سے معانی کردیا وہ سے اس کی اور کے ہوئی ایج ہے:

باقی اسلام کی عظمت کا نشان ہے

اس دور میں پچھ خاک نشینوں کی ہدوئت

#### انصاركى فضليت

(٣٠) وَعَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيُمَانِ حُبُّ الْانْصادِوَآيةُ البَفَاقِ بُغُصُ الْانْصَادِ زمنعَ عليه، تَشَيِّحَيِّنَ عَنْرِت الْسَرْضِ الله عنه بِي كريم صلى الله عليه والمهارية عن قربالا العبار سيحبت ركعنا ايمان كي علامت بهاور العبار بي بغض ركعنا نفاق كي علامت به و (منتق عليه)

### انصار كومحبوب ركھنے والا انٹد كامحبوب

(٢١) وَعَنِ الْبَوَآءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يَقُولُ لِْلَانْصَارِ لَايُحِثُهُمْ إِلَّا مُوْمِنُ وَلَا يُبْغِطُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنَ اَحَبُهُمْ اَحْبُهُ اللّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَلِغَضَهُ اللّهُ رمنعن عليه،

لَيْنَ الْمُعَلِّينَ اللهُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ وَابِيتَ ہے کہ ہن تے رسول الله عليه وسلم ہے سنا قرباتے تصافعه ارسے عبت استام کا اللہ اس اللہ علیہ ) موکن اور الجنس تبین رکھے کا مرمنا فق جوان سے عبت رکھے کا اللہ اس سے عبت دیکھے کا جوان کو براسمجھے کا اللہ اس کو براسمجھے گا۔ (شنق علیہ )

## بعض انصار بح شكوه برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كابراثر جواب

(٣٢) وَعَنَ آنَسِ قَالَ إِنَّ نَاسَائِنَ ٱلْاَنْصَارِ قَالُوْا حِيْنَ آفَآهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ ٱمُوالِ هُوَازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِئُ رِجَالًا مِّن قُرَيْشٍ ٱلْمِائَةَ مِنَ ٱلْإِبِلِ أَفَالُوْا يَغَفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم يُعْطِئ فَرَيْشًا وَيَذَعُنَا وَسُيُوفَنَا وَشَيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَسُيُوفَنَا وَلَهُ عَمْ مَصُلَى الله عليه وصلم فَقَالَ مَاحِدِيْتُ بَلَفِي عَنْكُمُ وَلَمُ يَدَعُ مَعَهُمُ أَمَّا فَوُورَايِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا هَيْنًا وَاللَّهُ مِسَالِهُ الْمَعْلَى عَلَمُ يَقُولُوا هَيْنًا وَاللَّهُ أَنَا سَامِنَا حَدِيْفَةً آسَنَاتُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْكُمْ صَلَى الله عليه وصلم عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم عَلَمُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَمُ يَقُولُوا هَيْنًا تَقْعُلُومِنُ وَمَائِهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِي اللهُ عليه وسلم عَلَمُ وَلَا عَلَى الله عليه وسلم عَلَمُ وَيَعْمُ اللهُ وَعَلَى أَلُوا عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عَقَلْ وَسُولُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَى مُن الله عليه وسلم عَلَمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلُوا اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَعَلْمُ الله عليه وسلم قَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَعِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه وسلم قَالُوا عَلَى يَارَسُولَ اللّهِ وَعِبْنَا وَمَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ال

نستنجے: جگ حین میں مال تغیرت میں نقدا موال کے علاوہ جالیں ہزار کریاں کی تھیں اور پھر چوہیں ہزاراونٹ ہاتھ کے ہے اور جھ ہزارا دی کر قار ہو گئے تھے۔ جعو اند مقام پر آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے جب اس مال کوتشیم کیا تو بعض نوسلم قریش کو آپ نے بہت بچھ دیا ابوسفیان کو ایک سواونٹ دینے اس نے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے ما نگاتو آپ نے سواونٹ مزید دینے کھراس نے دوسرے بیٹے کے لیے ما نگاتو آپ نے سواونٹ ان کومزید دینے ہیں بھی جی اس اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوڑ کر ان پر احسان فرما دیے ہیں یہ شکا ہت ہے تعاری مگوادی رکھن ہیں ابھی خشک بھی جیس ہو تھی اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوڑ کر ان پر احسان فرما دیے ہیں یہ شکا ہت آنخضرت تک بھی تو آپ نے سب کوایک جگر انتحافر مایا اور ایک بلیخ خطبر دیا اور حقیقت حال کو واضح کیا 'اس پر انصار دھاڑی مار کردوئے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جہارے اور دوسروں کور نیچ آئند و بھی دی جائے گی محرتم صبر کردیہاں تک کہ دوش کور پر بھی

انصاركى فضيلت

(٣٣) وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنُتُ امْرَأُ مِنَ الْانْصَارِ وَتَوْ

سَلَكُ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكُتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْشِعُبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْآنُصَارِ وَشِعْبَهَا الْآنُصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ<sup>٣</sup>٥ دِفَارٌ اِنْكُمُ سَتَرَوْنَ يَعُدِى أَفَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلَقُونِي عَلَى الْحَوْضِ (رواه البحاري)

تشکیکٹرڈ : معرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند کے روایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر بھرت ندہوتی میں افسار میں سے ایک ہوتا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور افسار ایک دوسری دادی یا پہاڑی درہ میں چلیں میں افسار کی وادی یا پہاڑی درہ میں چلول ۔ افسار بمز لداستر کے ہیں۔ اور دوسرے توگ بمز لداو پر کے کپڑے کے ہیں۔ میرے بعد اے افسار تم ترجیح کو دیکھو مے صبر کرتا یہاں تک کرتم مجھے دوش پر آگر ملو۔ (روایت کیاوی کو بقاری نے)

لْمَنْتُ مِنْ اِسْ مَدِيثِ مِينِ مِعْيَ اِسَ بِلِغَ خطبہ کے چند جِلے ہیں۔ اشعب ''شعب گھاٹی کو کہتے ہیں اس کی جُع شعوب ہے۔ ''شعاد'' بیشعر ہے ہے بالوں کو کہتے ہیں۔ جہم کے بالول سے لگا ہوا کیز امراد ہے جوعمو ہا نمیان ہوتا ہے یا تیس ہوتی ہے'' دہاد'' بیدڑ ہے ہے' مونے کیز ہے کو کہتے ہیں جو یا م کیز دل کے اوپر پہنا جاتا ہے جیسے کوٹ اواسک جا دروغیرہ' اس کلام کا مقصد ہے کہ انصار قرب ومنزلت کے اعتبار ہے آنخضرت مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ قریب ہیں 'کو یا انصار حضورا کرم سلی اللہ علیہ دس کے دل گروے ہیں اور یاتی لوگ طاہری اعتبا کی مانتد ہیں۔

## انصارے كمال قرب وتعلق كااظهار

(٣٣) وَعَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ امِنْ وَمَنْ ٱلْقَى السِّكَلاَحَ فَهُوَ امِنَّ فَقَالَتِ ٱلْاَنْصَارُ آمًا الرَّجُلُ فَقَدْ آخَذَتُهُ رَأَفَةً بِعَشِيرَتِهَ وَرَغْبَةً فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحَىُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمُ امَّاالرَّجُلُ اَخَذَتُهُ وَالْفَةَ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغُمَةً فِي قَرْيَتِهِ كَلَّا إِنِّى غَنِدُ اللّهِ وَرَسُونُهُ هَاجَرَتُ اِلْى اللّهِ وَ الْكُمُ ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَ الْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَاقُلْنَا إِلَّاصَمًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ قَانَ اللَّهَ وَرَسُولُهِ مَالًا يَصَدِّقَانِكُمْ وَيُعَذِرَانِكُمْ (مسلم) التَشَيِّحَيِّنْ وَعَرْتَ الوہررِه وضى القدعنہ ہے دوایت ہے کہ ہم فنخ مکہ ہے دن رسول الفصلی القدعليہ وسلم کے ساتھ عندے ہے۔ آپ سلی الفدعليہ وسم نے فر ماہا جھخص ابوسفیان کے **کھریش داخل ہو جائے اس کے لیے امان سے جوہتھیار کھینک دے اس کے لیے امان سے افسار نے کہا اس تخص کے** ول میں اپنی قوم کے لیے رافت اورا کی کہتی ہے لیے رغبت پیدا ہوگئی ہے۔ رسول الله صلی الله عند وسلم پر وی ائز کی فرمایاتم نے کہا ہے کہ اس مختص کے دل میں اپنی قوم کے لیے رافت اورا پی کہتی ہے لیے رغبت پہدا ہوگئی ہے ہرگز نہیں میں انقد کا بندہ اوراس کا رسولی ہوں میں نے انقد کی طرف اورتبهاری طرف ہجرت کی ہے۔ میراتم ہارے ساتھ زندگی اورموت کا ساتھ ہے انہوں نے کہاا ۔۔۔ اللہ کے رسول ہم نے بھی القداوراس کے دسول کے ساتھ بخل کرتے ہوئے ایسا کہ ہے فرمایا ہی لیے انتدا دراس کارسول صلی اللہ علیہ مسلم مہیں ہے سمجھتے ہیں۔اور معذور گر وائے ہیں۔ (مسلم) نگنشتینے:''یوہ الفتع''اس سے فتح کندکا دن مراد ہے۔'' ہاد اہی سفیان '<u>'' 8ج</u>یش تی اکرم سلی انتدعلیہ وسلم ایپنے وَس بزارمجابرصیٰ ب کرام کے ساتھ کیکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ابوسنیان کوانداز وقعا کہ الی مکہ مقابلہ نبین کر سکتے ہیں لیے وہ کی کوش سے مذاکرات کے لیے اورا پی تو مقریش کو بجائے سے لیے آنخصرت کی طرف روانہ ہو مکئے رحصرت عماس نے ان وآنخصرت صلی اللہ صید وسلم کی اونٹن برسوار کرایا اور مکہ کے قریب ایک عبکہ مو کا المظلهر ان تک اس کو لے مصنے جہال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ؤڈان تھا۔ جب ابوسفیان نے زبالی طور پر اسلام تبول كرابيا تو حضرب عباس نے فرمايا كه يارسول الله! يوخص جاه پيند ہے تو م كاليذرجمي ہے اس كو بچھاعز از ديديں ہ كہ بيا ہي تو م كو بتا سكے كہ ال کے پیاد کے لیے ایوسفیان نے بیکارنامہ انجام ویا ہے ای موقع پرآ پخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: "من دیول دار اہی صفیان فہو آمن ''لینیٰ جوکوئی ابوسفیان کے گھر میں واخل ہوگیا وہ امن میں ہوگا' ابوسفیان نے کہا بیامن کافی نہیں ہے میرے گھر میں میری بوری قوم کہاں''

سکتی ہے حضورا کرم صلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ چوخص معجد حرام میں واخل ہو گیا وہ اسن میں ہے ابوسفیان نے کہا کہ معجد حرام میں بھی سار ہے لوگ

نہیں آ کتے ہیں تب صنورا کرم ملی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ 'من اعلق علیہ المباب فہو امن ''لینی جس نے گھر کا درواز و ہزدگیا و وامن میں ہے۔ جس نے ہتھیار بھینک ویا وہ امن میں ہے تب ایو سفیان نے کہا کہ ہاں بیامن کمن ہے۔ اس پر انصار نے کہا کہ آتخضرت صلی الندعلیہ وسلم کوتو می اور خاندانی اور معاشرتی محبت نے پکڑلیا اب ہم رہ مھے' حضورا کرم سلی الندعلیہ وسلم اپنوں میں چلے صحیح اس پر آتخضرت سلی الندعلیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری موت اور میری زندگی آج کے بعد تمہارے ساتھ ہے زندگی تھی تمہارے ہاں گذار دن گا اور موت بھی تمہارے ہاں آئے گی۔ ''الاحسنا باللہ ''بعن ہم نے یہ جملہ کسی و نبوی سفصد یا فود غرضی کے نیے نہیں کہا جکہ اس حرص کے تحت کہا ہے کہ آ ہے ہم سے جدانہ ہوجا کیں اور اس عظیم نعت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔''بصد قان تھے ''بعنی التدور سول تمہاری تھد بی کرتے ہیں اور اس سقعد میں تم کو موزور مجھے ہیں۔

#### انصاركي فضيلت

(٣٥) وَعَنُ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاى صِبَيَانَا وَفِسَاءً مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُوْسِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُ اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَى الله عليه وسلم فَقَالُ اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَى اللهُ عَليه وسلم فَقَالُ اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَى اللهُ عَليه والمُورَقِينَ اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه واللهُ وَلَى اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عَليه اللهُ عَليه عليه واللهُ واللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

نَسَتَنَ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَوْتِ مِنَ الْعَارِكِ مِنْ اللّهُ الرّحَوْمَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

### انصار کی فضیلت

٢٦ وَعَنَهُ قَالَ مَوْ اَبُونِكُم وَ الْعَبَّاسُ بِعَجَلِسِ بَنَ مُجَالِسِ الْانْصَارِ يَتَكُونَ فَقَالًا مَا يَبْكِيْكُمْ قَانُوا ذَكُونًا مَجْلِسَ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عَلَيْهِ ثُمْ فَالْ الْوَصِيكُمُ بِالْانْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَوْشِي عَلَيْهِ وَمُلَى اللّهُ عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عَلَيْهِ مُ وَبَقِي الْفِي صلى الله عليه وسلم وَقَدْعَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَقِي الْفِي عَلَيْهِمُ وَبَقِي الْفِي عَلَيْهِمُ وَبَقِي الْفِي عَلَيْهِمُ وَبَقِي الْفِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَقِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَقِي الْفِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَقِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَعَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَبَقِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْعَمَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

نفانہوں نے اداکردیا ہےال کاحق باتی رہ کیا ہےال کے نیکوکاروں ہےال کا عذر قبول کر دادران کے بدکاروں سے درگذر کرو۔(بخاری) لنسٹنے '' 'ذکو فا معجلس النبی'' بعتی جب آئخضرے ملی اللہ علیہ وسئم بھارتیس تھے ہم سب اسٹھے بیٹھے تھےاب بھاری کی دجہ سے حضور اکرم منی اللہ علیہ وسلم تھرسے با ہزئیس آ سکتے ' آپ کی مجلس جب یاد آ 'ٹی توروٹا آ کی' 'عصب ''سر پر پٹی بائد صفاور کپڑ الیٹینے کو کہتے ہیں۔ ''حاشیہ ہو دہ''یعنی اپنی چاورکا کنارہ بطور پی سرمبازک پر یا ندھ رکھا تھا۔''کو شی'' کاف پرزبر ہے راپرز برہے ایک تسؤیل کاف پر کسرہ ہے اور راساکن ہے ای بطانتی یعنی انسار میرا باطن ہیں جس میں دل گردہ آئٹیں سب آ جاتی ہیں ٹیر بی گاورہ کے تحت خاص الخاص راز دار اور قریب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔''وعیدتی''عیبہ اصل میں صندہ قجہ اور اس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں ضروری سامان رکھا جاتا ہے'عرب لوگ عیبہ یول کردل اور میدندمراد لیتے ہیں جس سے راز داری کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کے راز اس کے دل اور میدنر ہیں ہوتے ہیں۔

### انصاركى فضليت

(۴۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِنَى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ حَرَجَ النَبِيُ صَلَى الله عليه وصلم فِي مَوْجِهِ الْلِيْ مَاتَ فِيهِ حَنِى جَلَسَ عَلَى الْمُعَنَّرُ وَمَعَ اللَّهُ وَالْحَلَى عَلَيْهِ فَعَ قَالَ اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْمُعَامُ وَنَ وَيَقَلُ الْاَنْصَارُ حَنِّى يَكُونُواْ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَة الْعِلْعِ فِي الْفَاصِ بِمَنْزِلَة الْعِلْعِ فِي الْعَلَمَ فِي الْمُعَلِمِ وَمَا وَيَنْفَعُ فِيْهِ الْعَرِيْنَ فَلْيَقَبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَلَيْحَاوَدُ عَنُ مُسِيَهِمَ (محادى) الطَّقَامِ فَمَنُ وَلِي مِنْكُمُ شَيْنًا يَصُرُ فِيهِ قُومًا وَيَنْفَعُ فِيْهِ الْعَرِينَ فَلْيَقَبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَلَيْحَاوَى عَنِي مِنْكُمُ شَيْنًا يَصُرُ فِيهِ قُومًا وَيَنْفَعُ فِيهِ الْعَرِينَ فَلْيَقَبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَلَيْحَاوَلُ عَنَ مُسِيَهِمَ (محادى) لَوَحَمْ الله عليه والله عليه والله الله عليه والله المعالية على الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله المعالية عليه والله المعالية على الله عليه والله المعالية على الله عليه والله المعالية عليه والله المعالية عليه والله المعالية على الله المعالية عليه الله عليه والله المعالية والله والمحتلق الله المعالية والمعالية والمعالية والله المعالية والمعالية والمع

نستنتریج او بیفل الانصار "چونکدانسارنسرت سے ہاورنسرت مجرع بی سلی الله علیہ وسلم اور مہاجرین کی نصرت مراد ہے تو انساد ہوتا الیاوصف ہے کہ جس کو یہ وصف حاصل ہوگیا جس اور کھیا جس لوگوں نے آنخصرت سلی الله علیہ وسلم کی نصرت کی تھی وہ لوگ ای زمانے سک خاص ہے کہ کی اور کی نصرت کی تھی وہ لوگ ای زمانے سک خاص ہے کی اور کی نصرت سے انساز کا وصف حاصل نہیں ہوسکیا "اس لیے انساز ہیں ہے دوم جا تا ہے ان کی جماعت تھنی ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انساز ہیں ہے کوئی باتی نہیں رہے گا' یہ تھی مکن ہے کہ اس حدیث ہیں جہا وہیں انساز کے کوئی سے لہٰ امہا اور واقعی انساز ہر معرکہ میں زیادہ شہید ہوئے ہیں ۔ رہ میے مہاجرین تو ہجرت کی زمانہ کے ساتھ خاص تیس ہے لہٰ دامہاجرین کھنے نہیں تیا مت تک جو بجرت کرے گا مہاجر کے دصف سے متصف ہوگا۔ المصن و لی " یعنی تم سے اگر کوئی شخص صاحب افتد از ہواوروہ نفع ونتصان کی حیثیت ہیں ہو جائے ان کوجا ہے کہ انساز کے ساتھ اچھاسلوک کر سے ان سے درگذر کرے۔

### انصاراوران کی اولا دوراولا و کے حق میں دعا

(٢٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقُمْ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَللَّهُمُّ اعْفِرُ لِكَانُصَارِ وَلَابُنَاءِ الْاَنْصَارِ وَلَابُنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ (رواه مسلم)

مَتَرَبِّ کُنْ : معزت زید بن ارقم رضی الله منه ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربایا اے الله انصار کو بخش وے انصار کے بیٹوں اور پوتوں کو بخش دے۔ (روایت کیا ہی کوسلم نے )

انصار کے بہترین قبائل

(٢٩) وَعَنْ آمِيُ أَسَيْدٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ خَهُرُ دُوْرِالْاَنْصَارَ بَنُوَالَنَجَارِ ثُمَّ بَنُوْعَبُدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوالْحَارِثِ بَنِ الْحَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْسَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِخَيْرٌ (معن عليه)

﴾ تَرْتَحَيِّنَ عَلَى الله عند من روايت ہے كەرسول الله عليه وسلم نے فرمايا انصار كے بہترين كھر بيؤنجار جيں پھر بؤ عبدالاهبل پھر بنوحارث بن فزرج پھر بنوساعدہ ہيں پھر ہرانصار كے كھرانے بيل فيرا در بھلائى ہے۔ (منق عليہ)

#### حاطب بن الى بلتعه كاواقعه

(٣٠) وَعَنُ عَلِيْ قَالَ يَعَدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه رسلم أَنَا وَالرَّيْوَ وَالْمِقْدَادَ. وَفِي وِ اِيَبَوْاَ اِللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالرَّيْوَ وَالْمِقْدَادَ وَمِنَهَا قَانُطَلَقُنَا يَعَادى بِنَا خَيْلَنَا الْمِفْدَادِ فَقَالَ الْعَلَيْمَةِ فَقَلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتُ مَامَعِنَ مِنْ كِتَابِ فَقُلْنَالَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ الْمَنْ الْمَيْنَابِ فَالْعَلْمِيْةِ فَقَلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتُ مَامَعِنَ مِنْ كَتَابِ فَقُلْنَالَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ اللهُ عليه وسلم فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْمَعَةَ إلى الرَّوْضَةِ فَإِنْ اللهِ عَلَى مَنْ الْمُنْ وَمُولُ اللهِ عَلَيه وسلم فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْمَعَةَ إلى مَا اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَا حَاطِبُ الْمُعَلِيقِ مُ وَكَانَ مَنْ مُعْكَ مِنَ الْمُهَاجِوِينَ لَهُمْ فَوَائَةً يُحْمُونَ بِهَا أَمْوَالُهُمْ وَآهْلِيهُمْ بِمَكْدَ فَآخِيتُ إِنْ فَقَلْ رَسُولُ اللّهِ عِلْهُ مَا كُن قِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُولِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مُولِولُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُهَاجِولِينَ لَهُمْ قَوْائَةً يَحْمُونَ بِهَا قَوْلَ وَعَلَى إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

نستنتی ابداموند الغنوی "ایک روایت می ب که آنخضرت منی الله علید کم خضرت مقد ادکو بیجا و دری می ب که آنخضرت منی الله علید کم خضرت مقد ادکو بیجا و دری می ب که آنخضرت منی الله علید کم خضرت منا الله علید و کم بی با تومن کورواند قرمایا تقایین صلی الله علید و کم نیز مناور می اور می کا ترب کورواند قرمایا تقایین معزب علی و معزب می ابوم می کا ذکر به مقد ادکانیس اور بعض می معزب مقد ادکانیس اور بعض می معزب مقد ادکانیس به بیتمارش می روایت بیان کرنے والوں نے بعی کی کودکرکیاکی کوئیس کیا۔

'' دو صنه خاخ'' مدیند منوره کے قریب ایک جگه کا نام ہے جو مکہ کے راستہ میں داقع ہے۔' خلعینہ ''جوعورت اوتٹ پر سوار جو گر خر پر نگل جائے اس کو ظعینہ کہتے ہیں اس عورت کا نام سارہ تھایا ام سارہ تھا قریش کی آزاد کردہ عورتوں میں ہے ایک تھی ر' 'یتعادی' ' دوڑنے اور ووڑائے کے معنی میں آیا ہے۔ العلقین "اس عورت نے خط کے ہوئے کا افکار کیا تو سحابہ نے ان سے کہا کہ خط نکال دوورنہ ہم تہیں نگا کرویں سے کیونکہ حضورصلی انقدعلیہ وسلم کا فریان جھوٹانہیں ہوسکتا ہے تم حجوب بولتی ہواس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اتنا معنبو طاتھا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرمان کے سامنے کسی چیز کو قبول کرنے کے بنے تیاد ہی شدیتھے۔''من عقاصیھا'' عقاص عقیصیة کی چع ہے سرکی چوٹی کے بالوں کے میچے و کہتے ہیں امر اُلقیس نے اپنی محبوب کے بارے میں کہا:

> تضلُ العقاص في مثنيّ وموسل غدائرها مستشزرات الى العلى

اکیک روایت میں ہے کہ''. احو جته من حجو تھا''لین اپنے پچھلے عصد و برکے یاس زم کرے خط تکال کردیا' ووٹوں روایات میں پیکلیق ہے کہ اس عورت کے لیے بال بتھاس نے پہلے اس خطاکو بالول کے سچھے میں بائد ھالیا اور پھراس کو کمریند کے بیتے و با دیا تو دونوں اطلاق درست بين قواه عقاصها كددونواه عبوتها كهدور بعض احر رسول الله " فتح كمدكموقع برا تخضرت صلى الله عليدوللم نے است اداده كواتنا پوشیده رکھا کدحفرت عا کشرضی الدعنھا تک کو پیتنہیں تھا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جہاد پر جارہے ہیں؟ ہلکہ عید کے راستوں پر پہرے بنها دیے گئے نصت کیکوئی آ دمی اہل مکہ کے سامنے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی مہم ہے متعلق راز فاش نہ کرے کیونکہ اگر قریش کو پہلے پید چاتا مؤوہ خوب تیاری کرتے تو خوب جنگ ہوتی اور بہت زیادہ خون بہدجا تا۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جایا کدے خبری میں قریش پرحملہ ہوجائے تا کہ تم ہے کم خون گرجائے اور حرم شریف کا تقدی برقرا ررہے امو و سول سے مراویہ ہے کہ حضرت حاطب نے اندازہ سے بتایا کہ دسول التد سی مہم پر جارے ہیں ہوسکت ہے مکہ پرحملہ ہوتو یا درکھوتم حل کے اس سلاب کوروک نہیں سکتے ہو گھر میں شہیں آگاء کرتا ہوں کراہے بچاؤ کا انتظام کرلو۔ "بیدا" وس كى جع ايادى ب احمال والعام كو كتب إيرا" وما يدريك". اى اى شئ يعلمك انه مستحق للقتل. "على اهل بدر" يعنى حاطب بدری سحال تیس میں اور شاید اللہ تعالی نے پہلے ہے معلوم کیا کہ اہل بدر کے اعمال مراہ کن تیس موسیحتے تو انشد تعالی نے فرمایا کہ میں نے تم کو یخش و یا جوجیا ہوکر وانتد تعانی کومعلوم تھا کہ بیکوئی غلط کا منبیں کریں ہے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کداہل جدرا یسے شہراد ہے ہیں کہ انتد تعالیٰ ان کے ہرناز وانداز کونظرا نداز کردیتا ہے بس ان کی مجبوبیت کے سامنے ہزار گناہ ومعاف ہیں شاعر نے اس کی عمل تصویراس طرح تھینج لی ہے۔

> واذا الحبيب أتى بذنب واحد جآء ت محامنه بألف شقيع

ترجمہ: جب معثوق عاشق کے سامنے ایک جرم کرتا ہے واس کے مامن ایک ہزاد سفارتی لا کر جرم معاف کرا دیتا ہے۔

#### اصحاب بدر کامرتبه

(٣١) وَعَنْ رُفَاعَةَ بُنِ رَافِع قَالَ جَاءَ جِبُرَئِيْلُ إِنِّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وصلم قَالَ مَاتَمُدُّوْنَ اهَلَ بَدْرٍ فِيُكُمْ قَالَ مِنْ أَفُضَلُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تَكْلِمَةٌ نَحُوهَا قَالَ وَكَذَالِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرُامِنَ الْمَلِيكَةِ (رواه البحارى)

تَنْتَيْجِيَّنْ عَرْت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہا جر کیل ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہاتم میں ہے جولوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں تم ان کوکس مرتبہ ہیں شارکرتے ہوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں سے افعنل یا ای اطرح کا کلمہ کہا جركل عليه السلام في كها بهم بھي ان قرشتول كواسي طرح سجحت بيں جو بدر بين شريك بوت تھے (روايت كياس كويؤرى نے)

### اصحاب بدروحد يبهكى قضيلت

(٣٢) وَعَنُ حَفُصَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي كَارُجُواانُ لَا يَدُخُلَ النَّاوَ إِنْ شَاءَ

اللهُ أحَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدْنِينَهُ فَلُتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْيَسَ فَدُ فَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنَّ مِنْكُمَ إِلّا وَارِدُهَا قَالَ فَلَمْ مُسَمَعِيهُ بَقُولً اللّٰهُ وَمَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَوَةِ اَحَدُ الْلِيْنَ بَايَعُوا اَحْتَهَا (مسلم) مُثَمَّ نُنْجِيَى الْلَّذِينَ الثَّقُوا. وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَدُحُلُ النَّارَانَ شَاءَ اللَّهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَوَةِ اَحَدُ الْلِيْنَ بَايَعُوا اَحْتَهَا (مسلم) مَنْ عَرَبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

نستنتیج "اصحاب الشعوه" مسلح عدیبید موقع پر بیت رضوان جس درخت کے یتج ہوئی تھی وہ کیکر کا درخت تھا کیکر کے اس درخت کوقر آن کریم بیس تخت التجر ق کے نام سے یاد کیا ہے یہاں ای بیت اور بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے یہ بیعت اس وقت لی تی جب آنخضرت سلی الله علیہ وکلم کو بتایا کہا کہ اللہ کے مفرت مثان کو کرفٹا دکیا ہے اور پھر کل کرویا ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم نے انتقام لینے اور کفار سے لڑنے پر صحابہ سے بیعت کی بعد بیس معلوم ہوا کہ مثان کا بدلہ لیس ۔ اس بیعت کی بزی فضیلت ہے مفرت این مسعود فرائے ہیں کہ "بایعناہ علی المعوت" بیعنی ہم نے اس پر بیعت کی تھی کہ مثان کا بدلہ لیس سے ورنہ جان کی یازی لگا کیں گے۔

### امل حديبيه كى فضيلت

(۱۳۳۳) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ مُكَايَوُمَ الْحُنشِيَةِ الْفَاوَّاوُبَعَ مِالَةٍ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَنْتُمُ الْيُومَ خَيْرٌ مِنْ اَهُلِ الْاَرْضِ (معنى عليه) التَّنَظِيَّةُ مِنْ : حضرت جابر رضى الله عند سے روایت ہے کہ ہم حد بیبیہ کے دن چودہ سوتھے تی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا تم تمام زمین پر چینے والے لوگوں ہے بہتر ہو۔ (مثنی علیہ)

#### اصحاب بدر کامرتنبه

(٣٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُصْعَدُ النّبِيَّةُ نَبِيَّةَ الْمُوَارِقَانُهُ يُحَطَّ عَنْهُ مَاحُطُّ عَنْ بَنِيُ اِسْوَائِيْلُ وَكَانَ أَوْلُ مَنْ صَعِدَ هَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْغَوْرَجِ ثُمُّ تَنَامُ النّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كُلُكُمْ مَغَفُورُكُهُ إِلّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا تَعَالَ يَسْتَغَفِرُلُكَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَآنَ أَجِدَ صَالَتِينَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يُسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ (رواه مسلم)

نستنتیج: "من بصعد" بیصعودے ہے چڑھنے کے معنی میں ہے۔"الشیدة" و بہاڑوں کے درمیان کھاٹی کولندیة کہتے ہیں اور مرادا کیب جگہ کا تام ہے جو کداور حدیدے کے درمیان ہے میگائی اس مجکہ کی طرف منسوب ہے اس کیے شیدة السو ادکہا کمیا <u>6 ج</u>یش آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکدروانہ ہوگئے ڈیڑھ ہزار محاب ساتھ سے کیکن جب آپ حد بیس مقام پر پہنچ گئے تو کفار قریش نے آپ کوعمرہ کرنے سے دوکاریا لگھ ایک تفصیل طلب قصہ ہے گئیں ڈیرٹھ جن میں جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ ثنیة المعراد ایک وشوار گذار بلند بالا کھائی تھی آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے چھے کفار قریش مور چہزن نہ ہول اور اچا تک حملہ کر کے نقصان نہ کر دیں اس لیے آپ نے بطور ترخیب اور بطور انعام بیفر مایا کہ اس کھائی پر پڑے میکر دیمن کے احوال کو جو تحض معلوم کر لے گائی کے اسے گناہ ماقط ہوجا کیں گئے جی گئاہ بی اسرائیل کے معاف ہوگئے ہے؟ ایس کا کوئی مراغ نہیں ملیا تو علاء نے جواب ویا کہ بی ہوگئے ہے؛ ایس کا کوئی مراغ نہیں ملیا تو علاء نے جواب ویا کہ بی اسرائیل کو اللہ تعالی نے 'اربعہ میں داخل ہونے کا تھم ویا تھا اور فر مایا تھا کہ اگر تم بجر وانکساری کے ساتھ تو بر کرتے ہوئے حطہ کا نعرہ وانگ ہوتے وقت ہو سے مرجما کرواغل ہوگئے وعدہ ہے کہ تبرارے گئاہ معاف کردوں گا بی اسرائیل نے اس وعدہ پڑھی نیس کیا اور او یعنوا میں داخل ہوتے وقت موجہ کے تاریخ میں داخل ہوتے کے اللہ تعالی نے اس وعدہ پڑھی نیس کیا وائے ہوئی ہوتے وقت میں داخل ہوتے وقت میں داخل ہوتے وقت سے داخلا تا ہوئے سے اللہ تعالی نے ان کو مزادی ۔

الفصل الثاني .... عينحين اورعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهم كي فضيلت

(٣٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَتْدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ يَعْدِى مِنْ أَضُحَابِيْ أَبِي يَكُمِ وَ عُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدَي عُمَّارٍ وَتُمَسَّكُوا بِعَهْدِبْنِ أُمَّ عَبْدٍ وَفِيْ رَوَايَةٍ خُذَيْفَةٌ مَا خَذَقُكُمُ ابْنُ مُسْعُوْدٍ فَصَدُّقُوْهُ يَذَلُ وَتَمَسُّكُوْا بِعَهْدِ بْنِ أُمْ عَبْدٍ (رواه البرمدي)

ترتیجینی بعدان دو محصول کی بیروی کرد جویرے

بعد خلیفہ ہول سے بعنی ابو بحرض اللہ عنہ تی کریم صلی اللہ عنہ تمارین یا مروش اللہ عنہ کی بیرت اختیار کر دعبداللہ بن مسعود کے قول کو مقبوطی سے بکڑو۔

عدیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے تعدید کو ابعہد ابن ام معتوم کی جگہ ہے کہ ابن مسعود جوصد ہے بیان کر سائل کوراست کوجانو۔ (ترفی)

مدیش ہے ۔''افضلو ا''بینی میر سے بعد شخص کی افتد اگر ومعلوم ہوا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ کے گئی اشادات اور بعض تصریحات میں معرت مصدیق اللہ علیہ کہ کی اللہ علیہ کی اشادات اور بعض تصریحات میں مصرت محصد اور دبنی احتا ما اور معتوم کی خلافت کو بیان کیا ہے اس صدید میں بھی واضح اشارہ ہے۔'' بعجہد ابن ام عبد'' عبد سے دصیت وقعیمت اور دبنی احکام اور مسائل مراد بیں آیک اور حدیث میں ہے ماحد شکھ ابن ام عبد '' عبد سے دصیت واللہ علیہ والم ان کی دیکھ مسائل مراد بیں آیک اور حدیث میں ہے ماحد شکھ ابن ام عبد '' تربر بحث حدیث اوران میں کہ کی دیگر روایات کی وجہ سے صدرت ایم اعظم ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے اجتمادی مسائل مراد بیں ان مع عبد '' تربر بحث حدیث اوران میں کی دیگر روایات کی وجہ سے صدرت ایم اعظم ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے اور ان کی تربی ان کی مسائل میا و تشیفین کی خلافت کو بیا جوال و جوال قبول فرایا تھا۔ اور فتہ کی بیا دھنرت ایم اعظم ابو صفیفہ دیا ہے اس اور فتی کی بیا دران کی تربی ہے سے معرب این مسعود نے شیفین کی خلافت کو بیا جوال و جوال قبول فرایا تھا۔ اور فتہ کی بیا دھنرت این مسعود کی روایا سے اور ان کی تربی سے حضرت این مسعود نے شیفین کی خلافت کو بیا جوال و جوال قبول فرایا تھا۔

### عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي فضيلت

(٣٦) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ وَاللَّهِ لَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤمِّرًا اَحَدًا مِنْ عَيْرٍ مَشُّوَرَةً لَامُرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ (رَوَاهُ الْجَرْبِلِيُّ وَابْنُ مَاجَةً)

نَشِيَجَيِّنَ : معنزت على رضى الشرعندے روایت ہے کہ دسول الندسلی الشرعلیہ وسلم نے قرمایا اگریٹس مشورہ کے بغیری کوامیر بنا تاہیں ان پر این ام عبد کوسر دار مقرد سکرتا۔ (روایت کیااس کور ندی ادراین ماہدنے)

نستنت کے اس مقرر کرتا ہو این سے معنی میں ہے بعنی اگر عام مشورہ کے بغیر میں کو کسی کام برامیر مقرر کرتا ہو این مسعود کے کمالات و صفات کے چین نظر میں ان کوامیر بناویتا اب سوال یہ ہے کہ آئخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء اربعہ امیر بنائے مجے حضرت این مسعود مجمی امیر نہیں ہے تو زیر بحث حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کی امارت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے بلکہ اس میں امیر عام کے بچاہے کسی اور امارت کی طرف اشارہ ہے جس طرح جہادی مہمات اور غزوات کی تفکیلات میں کس کوامیر بنایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر عام مشورہ نہ ہوتا تومیری رائے یہ ہوتی کے ابن مسعود ہی کو جمیشہ جماعت کا امیر بنایا جائے۔

چند مخصوص صحابه رضی الله عنهم کے فضائل

(24) وَعَنْ خَينُهُمَةُ ابْنِ اَبِي مَّبَرَةٌ قَالَ اَتَهْتُ الْمَدِينَةَ فَسَالَتُ اللّهَ اَنْ يُسَبِّرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَوْفَتْ لِى فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَلْمَ فَيْ اَلْكُوفَةِ عَنَالُكُ اللّهُ اَنْ يُسَولِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَوْفَتْ لِى فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَفْتُ مِنْ اَعْلِ الْكُوفَةِ جَنْ اَلْعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ مَالِكُ مَعَابُ اللّهُ عليه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُفَيْفَةُ صَاحِبُ سِرَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّادُ اللّهِ عَليه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُفَيْفَةُ صَاحِبُ سِرَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّادُ اللّهِ عَليه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُفَيْفَةُ صَاحِبُ سِرَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّادُ اللّهِ عليه وسلم الله عليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْمُكْتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّفِطَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْمُكْتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّفِي اللهُ عَلَي مِر مَا اللهُ عَليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْمُكْتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّفِي مِن اللهُ عَليه وسلم عَمَّادُ اللهُ عَلَيْ مِعْرَالُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ مَ اللهُ عَلِيهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَل

چند صحابه رضی الله عنهم کی فضیلت

(٣٨) وَعَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ الرَّجُلُ اَبُؤْبَكُو ۖ يِعْمَ الرَّجُلُ عَمَرٌ يَعْمَ الرَّجُلُ اَبُوبَكُو ۚ يَعْمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ الرَّجُلُ اَبُوبَكُو يَعْمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عِلْمَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ بِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحُ وَوَاهُ التِّرْمِلِينَ وَقَالَ عِلْمَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ

وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدَ عِنْ اللّهُ عَنْدَ عِنْ اللّهُ عَنْدَ عِنْ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَن آدی ہے ابوعیدہ بن الجراح رضی الله عندا چھا آدی ہے اُسید بن هنیر رضی الله عندا چھا آدی ہے تابت بن قیس بن ثباس رضی الله عندا چھا آدی ہے۔ معاذ بن جبل رضی الله عندا چھا آدی ہے۔ معاذ بن عمرو بن جوح رضی الله عندا چھا محض ہے۔ ﴿ رَبَّهُ یَ عَدْدِس نَ بَهُ بِعَدِينَ عَرْدِب ﴾ وہ تین صحابہ رضی الله عنهم ،جن کی جنت مشاق ہے۔

(۳۹) وَعَنْ آمَسٌ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْجَعَّةُ قَضْعَاقُ إِلَى لَلْفَةِ عِلِيَّ وَعَمَّازٌ وَ سَلْمَانُ (درمذی) مَنْ َ الْمُحَنِّدُ \* حَمْرت الْسَارضی اللّه عندست دوایت ہے کہ دسول اللّه سلی الله علید دسم نے قربایا جسست ثمن آ ومیوں کی مقال ہے جوالی دشن الله عندُ مَا درمَی الله عندا ورسلمان دمنی الله عند ہیں ۔ (دوایت کیان کورَ ذی نے )

### حضرت عماررضي اللهءنه كي فضيلت

(\* °) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ اَسْنَاذَن عَمَّالٌ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْمَذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطْيِبِ (ومدى) \* وَيَحْتَكُنُ الْمَعْرِت عَلَى رَضَى الله عندے دوایت ہے عمار رضی الله عند نے ہی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے اجازت طلب کی فرمایا اس کو اجازت دوکہ یاک ہے یاک کیا گیا ہے۔ (روایت کیااس کوڑئری نے)

(۱۳) وَعَنْ عَآنِشَةَ فَالَثْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا خُيِرَ عَمَّادُ بَيْنَ الْآمُويْنِ إلَّا اخْتَارَ اَصَلَمُهَا (درمذی) اَنْتَنْجَيِّنَ کُرُّ : حضرت عائشرمنی الله عنهاست دوایت ہے کہ رسول الله علیہ دملم نے قرمایا ممارمنی الله عنہ کودووکا مول میں ایک کے قبول کرنے کا اعتبارٹیس دیا گیا تکروہ دونوں میں سے پہترین کو پہند کر لیٹا ہے دوایت کیا اس کوزندی نے۔

نسٹنٹے ''انسلھما'' ایک روایت بھی ایسو ھما ہے لینی آ سان کام کواختیار فریاتے تنے ان دونوں روایتوں بھی بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطبید ہمکانعلق معزت محاری ذات ہے ہے کہ دو زیادہ تو اب کے معمول کی غرض سے خت ترین کام کواچی ذات کے لیےا عتیار کرتے تھے لیکن دوسری اشخاص کے اعتبار سے آ سان کام اختیار کرتے تھے تا کدا درلوگوں کے لیے وہ کام باعث مشتقت نہے ۔

### حضرت سعدبن معاذرضي اللدعنه كي فضيلت

٣٣) وَعَنْ أَنَسُ قَالَ لَمَّا حُمِلَتْ جَمَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذَ قَالَ الْمُنَالِقُوْنَ مَا خَفُ جَمَازَتُهُ وَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُويْطَةَ فَبَلَغَ وَلِكَ النَّبِقُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ الْمُلَاتِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ (رواه الترمذي)

کر کے گئے گئے : حضرت انس رضی اللہ عزے روایت ہے جب سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا کیا منافق کینے گے اس کا جنازہ بہت ہاگا ہے کو تک ہوتر بظ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا تی کریم صلی اللہ علیہ کیلے اس کیٹی آپ نے فرمایا اس کوفرشنوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ( زندی )

نستنے ' کو حکمہ فی بنی فریظہ ' ہنو فریظہ مدید ہیں رہنے والے بااثر یہود ہوں کے ایک قبیلے کا نام ہے حضرت سعد بن معافی کے ان لوگوں سے پرانے تعاقات تینے جنگ خندق کے بعد جب ان یہود کا محاسرہ ہوگیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معافی کو اپنا تھم تسلیم کرلیا کہ یہ جو فیصلہ کر سے ہمیں منظور ہے آ ہے آگئے اور تو رات کے مطابق فیصلہ سنا دیا کہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور گڑتے والے جوانوں کو تخیلہ کر سے ہمیں منظور ہے آ ہے آگئے اور تو رات کے مطابق فیصلہ سنا دیا کہ عورت سعد بن معافی کا انتقال ہوگیا اور جنازہ اٹھایا کمیا تو منافقین نے کہا کہ سعد کا جنازہ جماری نہیں ہوئے مالیا ترفیصلہ تھا' کہ سعد کا جنازہ جماری نہیں ہوئے بیان کے ایمان جی قرآ آ کیا ہے کہ وکہ ان کے ہاکا معلوم ہور ہاہے کہ فرشتے جنازہ کو اٹھاتے ہوئے ہیں اس بات کی اطلاع کے جواب میں آخضرت ملی الشرطیہ وسلم کے فرمایا کہ جنازہ اس لئے ہاکا معلوم ہور ہاہے کہ فرشتے جنازہ کو اٹھاتے ہوئے ہیں کہتے ہوں کہنے جن کہاں کی فراز جنازہ میں سمتر جزار فرشتے آ کے تھے۔

### حضرت ابوذ ررضي اللهءنه كي فضيلت

(٣٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرٌ وَقَالَ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَا أظَلْتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا أقَلْتِ الغَبْرَآءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِيْ ذَرِّ (روالترمذي)

التَّنِيَّ عَنِيْنَ : هفرت عبدالله بن عمرورضی اَلله عندے روایت ہے کہا ہیں نے رسول الله صفی الله علیے وسلم ہے سنا فر ماتے بتھے ابوذ ررضی الله عندے بڑھ کر کس سے مختص پرآسان نے سامیزیش کیا اور زمین نے انھایا نہیں۔(روایت کیا س کوڑندی نے)

نستنتے الصدق "زیادو سے کواصد ق کہتے ہیں۔ اطلت "سایہ کرنے کے معنی ہیں ہے۔ المحصر اء "نیکون آسان کو تعزاء کہتے ہیں۔
"المعبر اء" غبارا کووز بین کوغیر اء کہتے ہیں البوذر غفاری اس اس کے سب سے ذیادہ زاہد تارک الد نیاانسان سے دہ ایک وقت سے دوسرے دقت کے لیے کھانے کے رکھنے کو جائز نہیں تھے اس پر لوگوں کو لاگھی سے بارا کرتے سے اسلام سے پہلے متعادی سے سے مصرت امیر معاویہ میں اللہ عنہ کے کھانے کے رکھنے مصرت امیر معاویہ میں اللہ عنہ نے حضرت عیان رضی اللہ عنہ سے دخواست کی کدان کو مدینہ بلا کی جب حضرت ابوذ ر بات کا میں جب حضرت ابوذ ر بی جب حضرت البوذ ر بی جب حضرت البوذ ر بی ایک شام میں اللہ عنہ سے نام میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کی جب حضرت البوذ کو حضرات میں اللہ عنہ سے خدمیاں باہر" ذہدہ "

(٣٣) رَعَنْ آبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّتِ الْمَحْضُو ٓ آءُ وَلَا أَفَلْتِ الْغَبُو ٓ آءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ آبِي ذِرْشِيلِهِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يَقِنِي فِي الزَّهْدِ (رواه الترمذي)

' تشکیکٹٹ : حضرت ابوذ روضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول التد علیہ وسلم نے فر مایا ابوذ روضی اللہ عنہ ہے یو دہ کرسی راست کو ہر آسان نے ساریٹیس کیاا درزمین نے اٹھا پائیس وہ زبد ہیں عیشی بن سریم کے مشابہ ہیں۔(روایت کیاس کوڑنے پی نے

علمی بزرگ رکھنے والے جا رصحابہ رضی اللہ منہم

(٣٥) - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٌ لَمَّا حَصَوْتِ الْمَوْتُ قَالَ الْتَهِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةِ عِنْدَ عُوَيْهِرِ آبِيَ الدُّرُدَآءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ وَعِنْدَ بْنِ مَسْغُودٍ وَ عَنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامُ الَّذِى كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ فَانِي سَبِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنَّهُ عَاشِرٌ عَشِرَةٍ فِي الْمَحَنَّةِ (رواه الترمذي)

نَشِيَجُهُمُّرُ : حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا دفت آیا انہوں نے کہا چار مخصول سے ملم طلب کرو۔ عویم الی الدرداء سے بسلمان رضی الله عنہ عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ اورعبدالله بن سلام رضی الله عنہ بہلے بہودی منے پھر ایمان لائے میں نے رسول الله علی الله علید رسنم سے سناوہ جنت میں دسویں مختص جیں ۔ (ردایت کیا اس کور ندی نے )

لنستنتیجی تعاشر عشو ہ "ور محصول میں ہے دسوال محتمی ہے۔ اس جملہ کا ایک مطلب ہے کہ عبداللہ بن سلام کو یاوس اشخاص جوعشرہ میشرہ ہیں ان میں کسی دیک کی مائند ہے دوسرا مطلب ہے بیان کیا عمیا عبداللہ بن سلام جنت میں داخل ہونے دانوں میں سے دسویں آ دی ہیں یا ہے مطلب ہے کہ یہود کے جو ہڑے ہڑے میں دار جت میں جا کمیں میجان میں سے ایک عبداللہ بن سلام ہول ہے۔

### حذيفها ورعبداللدابن مسعود رضي الله عنهما كي فضيلت

٣٦) وَعَنْ حُدَيْفَةٌ قَالَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوِاسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوْهُ عُذِيْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدْثَكُمْ حُدَيْفَةً فَصَدِقُوهُ وَمَا ٱلْمَرَاكُمْ عَبْدَاللَّهِ فَاقْرَءُ وَهُ (رواه التومدي) نَشَيَجَيِّنِ ُ حَصَرت حَدْیقِہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول آپ کوئی خلیفہ مقرر قریادیے تو بہتر تفا آپ نے فریایا اگر میں کوئی خلیفہ مقرر کر دول اور تم اس کی تا فریانی کروتم کوعذاب دیا جائے گالیکن تم کوحذیفہ رسنی اللہ عنہ جوحدیث بیان کر ہے اس کی تصدیق کرواور عبداللہ جو پڑ ھائے اس کو پڑھو۔ (روایت کیاس) کرتر زی نے)

نیسٹرنے ''لو استحلفت''ای فو جعلت احدًا بعدک علیفہ فکان حسنا، یعن سی ہے نے سوال کیا کہ یارسول اند (صلی اللہ علیه وسلم ) اگرا ہے اپنے احدک کو با جوا ہوگا آنخضرت سلی اندعلیہ وسلم نے اسلوب علیم کے تحت جواب ویا کہ تہا را یسوال اللہ وسلے وہ سلی بیٹر ہے کہ اور سے اور ایسان کے باتھ میں ہے وہ مناسب وقت میں جس کو مقرر کرے گاتم اس کو بان لوسے اور تہا اس پر انقاق ہو جائے گالیکن فرض کر لوا کر میں کی کو اب سے خلیفہ مقرر کر لوں گا اور بعد میں تہاری روئے اس کے خالف ہوگئی تو تم سخت مناب برا اس پر انقاق ہو جائے گالیکن فرض کر لوا کر میں کی کو اب سے خلیفہ مقرر کر لوں گا اور بعد میں تنہاری روئے اس کے خالف ہوگئی تو تم سخت عذاب میں بیٹل ہو جاؤ کے اس سے اس میں انداز میں نہ بردو نہ خلافت کی بات کر و بلکہ اللہ تعالی کی کتاب اور رسول اللہ صلی و نشر علی کی کہ حضرت صد بھے گڑ و کتاب وسنت اپنا نے میں صدیفہ اور عبد اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متاز حیثیت رکھتے سے اس میں ان دونوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔

### حضرت محمر بن مسلمه رضي الله عنه كي فضيلت

(٣٤) وَعَنْهُ قَالَ مَا أَحَدَ مِّنَ النَّاسِ تُلْوِكُهُ الْفِئْنَةُ إِلَّا آنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَا تَصُرُّكَ الْفِئْنَةُ رَوَاهُ أَبُودَاؤَ وَ سَكَتَ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ عَبْدُ الْغَظِيْم

' تشکیخٹٹ : حضرت حذیقہ دخی انڈ عندسے روایت سے کہ بین محر بن مسلمہ کے سوا برخض کے نینے فتہ سے ڈورتا ہول کہ اس کو فقصان نہ پہنچ سے عبداللہ بن مسلمہ کے لیے بین نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریائے تھے۔ فتہ بھے کو نقصان نہیں پہنچاہے گار ابو داؤو نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیاہے عبدالعظیم نے اس کا افر ارکیاہے۔

### عبدالله بن زبير رضى الله عنه

(٣٨) وَعَنْ عَآتِشَةٌ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ يَا عَآنِشَةُ مَا اُرَى اَسْمَاءُ اِلَّا قَدْ نُفِسَتُ وَلَا تُسَمُّوَهُ حَتَّى اُسَمِّيْهِ فَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ وَ حَنْكَةَ بِتَمْرَةِ بِيَدِهِ (رواه الترمذي

نشکیجیٹن : معفرت عائشدر منی اللہ عنہا سے روایت ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبر رضی اللہ عنہ کے کھر میں دیاد یکھا فر مایؤا سے عائشہ رضی اللہ عنہا میر سے خیال میں اساء کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ندر کھنا میں اس کھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھورتنی اس کے ساتھ تھی وی ۔ (روایت کیا:س کوڑندی نے )

### حضرت معاويه رضى اللدعنه

(٣٩) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِيْ عُمَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اَللَّهُمُّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَاهْدِيهِ (رواه الترمذي)

### حضرت عمروبن العاص رضي اللدعنه

ّ (٥٠) وَعَنْ عُفْيَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاسَ وَآمَنَ عَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ رَوَاهُ اليّرْمِذِيُ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ عَرِيْبُ وَ لَيْسَ اِسْنَادَهُ بِالْقَرِيْ.

سَتَنْتَجَيِّنَ عَمْرت مَعْبِدين عامرے دوايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسكم نے فرمايا دوسرے لوگ اسلام لائے ہيں اور عمرو بن عاص رضي الله عندايمان لائے ہيں۔ روايت كياس كوتر قدى نے اور كہا بيعد بيٹ غريب ہے۔ اوراس كى سندقوى نہيں ہے۔

نستنت کے اسلم الناس و آمن عمو و بن العاض "اس کام کا ایک مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں سے تو جنگیں ہوئی تب کہیں جا کر دو مسلمان ہوئے ہیں عربی العام کی دعوت دی گئ تو مسلمان ہوئے ہیں عربی العام کی دعوت دی گئ تو مسلمان ہو مے لیکن عربین العاص نے اسلام کی دعوت دی گئ تو دو مسلمان ہو مے لیکن عربین العاص نے اسلام کی دعق اثبت اور مجرع فیصلی الله علیہ دسم کی نبوت کا اور اکر کیا اور قلب بھی تجو لیت اور ایمان کا ایک جذبہ بیدا ہوا اور دور دور کر عدید جا آیا اور ایمان تجول کیا گئے ہیں کہ جشہ کے بیا تھا ہوا اور دور دور کر مدید جا آیا اور ایمان تجول کیا گئے ہیں کہ جشہ کے بیا تھا ہو ہو ہو سے اسلام کی حقیقت وحقائیت سے اب تک بے بیشر ہو؟ کہ اس کے خارت عمرو بن العاص کو سفیر بنا کر جشہ بھیجا تھا کہ کہ سے جبشہ کی طرف بھا کے بوے مسلمانوں کو وائیں لا کو جا ل پر جب عمرو بن العاص اپنے مشن ہیں تا کام ہو می تو اللہ تعان کو ل بھی اللہ علیہ فور موجز ن ہوا اور دہ ایمان کے اس کے بارے ہی گھڑوں کے اشارہ ہو کہ اور کو کو سے اسلام کے بارے ہی گھڑوں کی شایدائی کی طرف اشارہ ہو کہ اور کو کیاں کو و جان سے قبول کیا اور بہت عمد المرب کے خضرت میں اللہ علیہ وہا شارہ ہو کہ اور کو کیاں نے قبول کیا تھر عروین عاص ایمان لائے!

### حضرت جابر رضى اللهءنه کے والد کی فضیلت

(10) وَعَنْ جَابِوْ قَالَ لِقَيْنِيْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال يَا جَابِرُ مَالِي أَوْاكَ مُنْكَبِرُ اقَلْتُ اسْتَشْهَدَ آبِي وَتُوكَ عِبَالُ وَدَيْنَا قَالَ اللّهُ الْبَيْرُكَ بِهَا لَقِي اللّهُ بِهِ آبَاكَ قُلْتُ بَلّٰى يَا رَسُولُ اللّهِ مَا كُلّمَ اللّهُ أَحَدُ قَطْ اللّهِ مِنْ وَرَاءِ حَجَابِ وَآخَيَا أَبَاكَ فَكُلّمَهُ كَفَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

لَّنْسَتَنَحَ : "منكسوّا "اليخ مُلكن اورافسروه ول بواس كَى كياً وجب؟ "كفاحاً" كاف پرزيب آستسائ تفسُّلُوك كتب بير بين تير به أبا جان عبدالله جوا حد شي شهيد بو مح بين الله تعالى نه ان كوزنده كيا اور بلاواسط اور بلا قاصدان سے كلام كيا معلوم بواكرا حدك شهد عهدالله تعالى نه كلام كيا تمريره وسي يجهد سے كياصرف معترت جابر كوالد عبدالله كويرده كيا ندر بلايا اوراً سنة سائة كلام أبا له (٣ ٢) وَعَنْهُ قَالَ اسْتَغْفَوْلِنْي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمْسًا وَعِشْوِيْنَ مَرَّةً. (دواه الترمذي)

التَّنِيَجِيِّنَ : معرت جاررض الله عند بروايت ب كرسول الله عليه وللم في يحيين (25) مرتبه يرب لي بخشش كي دعاك - (ترفدي)

بكتاب المهتن

### حضرت براءبن ما لک رضی اللّٰدعنه

(۵۳) وَعَنْ آمَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ أَشْعَتُ آغَيَوَ فِى طِمْرَيْنِ لَايُوْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ كَابَهُ عَلَى اللَّهِ كَابَهُ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ أَشْبُوْةٍ . اللَّهِ لَابَوَّهُ مِنْهُمُ الْبَوْآءُ بْنُ مَالِكِ رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي دَلاَئِلِ النّبُوّةِ .

مَنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدَ عَنْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

تستنت کے ''انشعث'' پراگندہ بال فقع کو نشعث کہتے ہیں۔''اغیو ''غیاد آلودیدن کو اغیر کہتے ہیں ہیں کا مادہ غیاد ہے۔''ذی طعوی ''طاپر زیر ہوں ہوں صعوبی نے پہٹے پرانے کپڑے کو کہتے ہیں میم ساکن ہے میہال دو پرانے کپڑول سے بیس اوراز ارمراد ہے۔''لا یؤ بد'' یا پر ضرب ہا اوراؤا ساکن ہے وید یوبد و بھا آب فتح ہے لا بیالی کے بھٹی ہیں ہیں ایک لغت میں ہمزہ ساکن ہے آخر میں باہے جس پر نیخہ ہے اس صورت میں بریاب افعال سے ہوگا (مصباح اللغات) بھٹی ایسا محض ہوکہ معاشرہ میں کوئی فنص اس کواہمیت ندویتا ہو گھٹام ہوسیدہ صال ہوکسی شار میں ندہوکر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتبابرہ مقام ہوتا ہے کہا گروہ از خود میں کہتے اللہ اس کی تھا ور بری الذمہ بناویتا ہے انہیں افراد میں سے ایک براء بن مالک ہے۔

حضرت برا مین ما لک حضرت انس کے حقق بھائی جی فضا اس بی بیٹ عرب کے نامور بہا دروں اور پہلوانوں میں اُن کا شار ہوتا ہے احداوراس کے بعد تمام غزوات میں انتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے جی اللہ تعالیٰ نے ان کوائی شجاعت اور طافت عطافر مائی تھی کہا یک جنگ میں انہوں نے تنہا ایک سوکھار کو واصل جہنم کیا تھا۔ جنگ بمامہ میں اہم قلعہ کے فتح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کوسلے کر کے دوئی کی بوری جس یا تعد انہا اور تجیق کے ذریعہ سے صحابہ نے ان کوقلعہ کے اندر کھینک دیا انہوں نے اندر جنگ اور کولعہ رہتے گئے۔

#### ابل بيت اورانصار

(٥٣) وَعَنْ أَبِيْ صَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ آلَا إِنَّ عَلِيْتِيَ الْبِي اَوَى اِلَيْهَا اَهُلُ بَيْتِي وَانَّ كَوْشِيَ الْاَنْصَارُ فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْتِهِمْ وَاقْبَلُوا عَنْ مُحْسِنِهِمْ رَوَاهُ الْبَوْمِلِيقُ وَقَالَ هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تر پیچنگر معرت ابوسعیدر منی الشرعند ب روایت بے تی کریم ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا میرے مشیران خاص جن کی طرف میں بناہ بکڑتا ہوں میرے الل بیت میں میرے دلی دوست انسار میں ان کے نیکو کارسے قبول کروان کے گذگارے درگذر کرو۔ روایت کیا اس کوڑندی نے اوراس نے کہا ہے جدیث مسیح ہے۔

أنصاركي فضيلت

(٥٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُبْغِضُ الْآنْصَارَ أَحَدٌ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ.

کریم سلی در این عباس منی اللہ عنہ ہے دوایت ہے ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوفض خدا تعالیٰ پراورآ خرت کے دن پر ایمان دکھتاہے وہ انصار ہے بغض نیس دکھتا۔ (روایت کیاس کوڑندی نے اورکہا پرعدیت حسن سمجے ہے )

ابوطلحه رضى اللهءنه كى قوم كى فضيلت

(٥٦) وَعَنْ أَنْسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِقْرَ اقَوْمَكَ آلسَّلامُ فَإِنَّهُمْ

مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ . ﴿وَوَاهُ الْمُومِدِي﴾

نر بھی ہے۔ ان بھی میں ایس میں اللہ عندے روایت ہے وہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ٹی سکی اللہ عنیہ وسلم نے جھے کہا اپنی آقوم کوہر اسلام کہنامیر سے علم میں وہ بڑے یا رسا اور مبر کرنے والے میں ۔ (روایت کیا اس کوڑندی نے)

نستنہ ہے۔ اقوا "افواء سے ہماہ کہنے درسام ہی نے کے معنی میں ہے عارشوں میں آقر انجرد کی بواب میں سے آیا ہے۔ 'اعظم جع ہے پاکرازلوگ مراد ہیں جو ہرشم موال اور فحاثی ہے پاک ہوں۔ 'طبو'' پیصابر کی جمع ہے میدان جہاد وغیر ومشکلات میں جارت قدم ادر مبرکرنے والے لوگ مراد ہیں۔ ''ماعلمت'' کے جملہ میں ماموسول ہے اور پرجملہ معترضہ ہے تھم میں خمیر جع ہے ہے ترف ان کے لیے اسم ہوادر اعقمہ خبر ہے۔

#### اہل بدر کی فضیلت

(۵۵) وَعَنْ جَابِواَنَّ عَبُدُ الِتَحَاطِبِ جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَشْكُواْ خَاطِبًا إِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَبَلَّحُلَنَّ عَالِمُ اللهُ عليه وسلم كَفَهُتْ لَا يَلَحُلُهَا فَإِنَّهُ فَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحَدَيْبِيةَ (دواه مسلم) خَاطِبُ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَهُتْ لَا يَلَحُلُهَا فَإِنَّهُ فَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحَدَيْبِيةَ (دواه مسلم) نَوْتَحَيِّمَ مُن اللهُ عند عند عنداوايت من كرماطب كاليك غلام في كريم ملى الله عليه وسلم كو پاس آيا اوراس نے حاطب كى الكي يا كا الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاليت كى اوركها الله عليه وسلم عن الله عليه والله بهوكا آب على واقل بين الله عليه والله بين الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله 
#### سلمان فارسى رضى اللهءعنها ورابل فارس

(۵۸) وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قلا هافِهِ الْآيَةَ وَإِنْ تَعَوَّلُوْا يَسْتَبُهِ لَ قَوْمًا غَنْرَكُمْ فَمُ لَا يَكُونُوا اَمْفَالُنَا فَصَرَبَ يَكُونُوْا اَمْفَالُنَا فَصَرَبَ عَلَى فَهُولُوا إِنَّا لَهُ إِلَى اللَّهِ مَنْ هَوْلَاهِ الْهِيْنَ فَكُو اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبُهِ لُوْا إِنَّا ثُمُ اللَّهُ عَنْ الْفُومِ (دواه الترمذي) عَلَى فَيْعِدِ سَلْمَانَ الْفَاوِسِي فَمْ قَالَ هَذَا وَ قَوْمُهُ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ يُنْ عِنْدَ الطُّوْيًا لَقَنَا وَلَهُ دِجَالٌ مِنَ الْفُومِ (دواه الترمذي) حَرَيْحَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الل

اہل عجم براعتاد

(٩٥) وَعَنْهُ قَالَ ذُكِرَتِ الْآعَاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاتَابِهِمْ اَوْبِيغْضِهِمْ اَوْقَقُ مِنِّى بِكُمَّ اَوْبِيَغْضِكُمْ. (دواه الترمذي)

الترکیسی الو ہررورضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ عند کے پاس مجمیوں کا ذکر ہوا آپ نے فرمایا ش النا پریا این میں سے بعض برتم سے زیادہ یا تمہارے بعض سے زیادہ دائو ق رکھتا ہوں۔ (روایت کیا س) فرندی نے)

تستریجی ''او ببعضهم ''میں''او '' شک سے لیے ہے' راوی کوشک ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ لفظ استعال فرمایا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ میں سارے اہل ایمان مجم کے بارے میں پابعض کے بارے میں اتنا پر امید ہوں اور ان پر جھے اتنا اعتماد واطمینان ہے جوتم عرب پراتنا نہیں ہے۔ علامہ طبی دھمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کے اس کلام کے بخاطب بعض عرب جھے جوا یک خاص قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایک موقع پران لوگوں کو جہاد میں مال ترج کرنے کا تھم دیا تو ان لوگوں نے مال ترج کرنے میں ستی کی اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بہ کلام فر مایا لہٰذا یہ کلام عام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے بلک ایک خاص طبقہ کے بارے میں ہے عام صحابہ کی شان تل اور سہوہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرفدا تھے ان کے مقابلے میں کسی اور کیا کیا تصور ہوسکتا ہے: چرنبست خاک دلیاعالم باک

الفصل الثالث ... نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے خاص خاص لوگ

(١٠) عَنْ عَلِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ سَبْعَةَ نَجَبَآءَ وَرُقَيَآءَ وَاعْطِيْتُ آنَا آرَبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ آنَا وَابْنَاىَ وَجَعْفَوْ وَحَمْرُةُ وَ آبُوْبَكُو وَعُمَّرَ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ بِلَالٌ وَ سَلْمَانٌ وَ عَمَّارٌ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ آبُوٰذَرْ وَ الْمِقْدَادُ. (رواه الترمذي)

نتَشَخِیْتُ معنزت علی دشی الله عندے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی کے سات برگذیدہ اور تکہیان ہوتے ہیں ممر سے چودہ ہیں ہم نے کہادہ کون ہیں فرمایا ہیں اور میر سے دونوں بیٹے ( مرادسن رشی الله عند وسین رضی الله عنہ ہ حزہ رضی الله عنہ ابو کمر رضی اللہ عنہ مصرضی اللہ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بال رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ عبد اللہ عنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الوذ ررضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ روایت کیا اس کوتر ندی نے

حضرت مماربن بإسررضي اللدعنه

(١١) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَمَّادٍ بْنِ يَاسِرِ كَلَامٌ فَأَعْلَظُتُ لَهُ فِي الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمَّارُ يَشْكُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسَلَم قَالَ فَجَعَلَ يُعَلِّظُ لَهُ اللّٰهِ صَلَى الله عليه وسَلَم قَالَ فَجَعَلَ يُعَلِّظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ إِلّٰ عِلْظَةَ وَالنَّبِيُ صَلَى الله عليه وسَلَم صَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّازٌ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَّا تَوَاهُ فَرَفَعَ النَّهِ وَلَا يَزِيْدُهُ إِلّٰ عَلَيْكُ عَمَّارٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَم صَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّازٌ وَ قَالَ يَا وَسُلَم اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ عَالِكَ عَلَى اللّٰهِ وَلَمْ عَمَّادًا اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْعُصَ عَمَّارُا اللّٰهِ قَالَ عَالِكَ عَلَى عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ أَبْعُصَ عَمَّازًا الْفَعَلَمُ اللّٰهُ قَالَ عَالِكُ عَلَى اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْعُصَ عَمَّارُا الْمُعَلِى اللّٰهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى عَمَّارًا اللّٰهُ عَلَى عَمَّارًا اللّٰهُ عَلَى عَلَيْكُمْ فَا كُن شَى ءَاحَبُ إِلَى عَلَى عَمَّالُ اللّٰهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُوالِكُولُولَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

تشکیمی بھی مقارتے میری شکایت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی میں نے بھی آکر اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی میں نے بھی آکر اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی میں نے بھی آکر اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی میں نے بھی آکر اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور بیزی بخت یا تھی اللہ عندرہ پڑے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ سے کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبادک اٹھا یا اور فر مایا جو عمارضی اللہ عنہ سے وہ شمی رکھے گا اللہ تعالی اس کو پڑا سمجھے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ سے کہا جس با ہر لکلا جھے عمار رضی اللہ عنہ سے بڑا حد کہا جس با ہر لکلا جھے عمار رضی اللہ عنہ سے براہ میں اللہ عنہ سے داخی ہو سے ہو سے اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کی رضا مندی سے ہو حکو کی داخی اس کو پڑا سمجھے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ سے داخی ہو سے ہو سے داخی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی دخیا میں بوشی ہو سے داخی اللہ عنہ کی دخیا میں میں ہو سے داخی اللہ عنہ کی دخیا میں میں ہو سے داخی اللہ عنہ کی دخیا میں می داخی ہو سے داخی اللہ عنہ کی درخیا میں دیا ہو سے داخی میں میں می دو سے داخی اس میں میں میں میں میں میں کی درخیا اللہ عنہ کی درخیا ہو کہ کے درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کی درخیا ہو کہ

حضرت خالدُ' سيف الله رضي الله عنهُ''

(٦٢) ﴿ وَحَنَّ آبِي عُبَيْدَةَ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَالِدٌ مَيْفَ مِنَ سُيُوْفِ اللَّهِ عُرُّوَجُلَ وَيَعْمَ فَنَى الْعَشِيئَرَةِ وَاهْمَا آحْمَدُ.

ﷺ ۔ ''تَنظِیم کُٹُر ' حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عل نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے ہیں خالدرضی اللہ عنہ اللہ کا عموار ہے اور اپنے قبیلہ کا اچھانو جوان ہے۔ (روایت کیا ہے ان دولوں کواجر نے ) على ابوذ ربمقداد بسلمان رضى التعنهم

(٧٣) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اِنَّ اللّهُ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى آمَرَيَى بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَآخَبَرَيْنَى آنَهُ يُجِئُهُمْ قِيْلَ يَهَ رَسُولَ اللّهِ سَبِّهِمْ لَنَا قَالَ عَلِيَّ مِنْهُمْ يَقُولُ وَلِكَ ثَلَا وَابُوخَرْ وَالْمِقْدَاهُ وَ صَلْمَانُ آمَوَيْنَ بِحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَيْنَ آنَهُ يُحِبُّهُمْ رَوَاهُ النِّرْمِذِي وَقَالَ طِلَا حَدِيْتُ حَسَنَ عَرِيْبَ.

تر بھی ہے۔ ان بھی اللہ عند سے دواہت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھے کو چار محضول کے ساتھ محبت کرنے کا تھی ویا ہے اور جھے خبروی ہے کہ وہ بھی ان کودوست رکھتا ہے کہا گیا ہے اللہ کے رسول آ پ ان کے نام لیس فرمایا ایک استحبت کرنے ان بھی رسنی اللہ عند ہیں جھے کو ان سے عبت کرنے ان بھی رسنی اللہ عند ہیں جھے کو ان سے عبت کرنے کا تھی دیا میں اللہ عند اور سلمان رسنی اللہ عند ہیں جھے کو ان سے عبت کرنے کا تھی دیا میں اللہ عند اور کہا ہے دو میں تعلق کے ان کے اور کہا ہے میں تعلق کے ان سے عبت رکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کور ندی نے اور کہا ہے میں تعلق کے )

### ابوبكر بزبان عمررضي الله عنهما

(۱۳۳) وَعَنْ جَابِي قَالَ كَانَ عُمَوُ يَقُولُ أَبُوْبَكُو سَيِّدُنَاوَ أَعْنَىٰ مَنْهِذَنَا يَغْنِيْ بِلَالْا (دواه البحادی) \* وَيَعْتِيَكُونَ عَابِرضَ الله عندے دوایت ہے کہ تمرضی الله عند کہا کرتے تھے ابو بکروضی الله عند جارے مردار ہیں اور جارے سردار بال رضی اللہ عند کوانموں نے آزاد کیا ہے۔ (روایت کیاس کو بنادی نے)

## حضرت بلال رضى اللهعنه

(٦٥) وَعَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ بَلاَلَاقًالَ لِلَابِي بَكُو إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا الْمُعَرِيُعَيِي لِنَفْسِكَ فَأَمُسِكَيني وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا الشُعَرَيْتَيِيْ لِلَهِ فَلَاعِنِي وَعَمَلَ اللَّهِ (رواه البحاري)

نر بھی میں اللہ عندے کہا گروٹے جھوالیت ہے کہ بلال رضی اللہ عندے ابو بکر رضی اللہ عندے کہا گروٹے جھےاہے لیے خریدا ہے تو جھکوا ہے لیے روک لے اگروٹے نے جھکواللہ کی رضامندی کے لیے خریدا ہے جھکواوراللہ کے لیے کل کرنے کوچھوڑ دے۔ (بخاری)

تستریج: انفسک "اس حدیث کے بچھنے کے لیے ایک ہیں منظراور مختر سا نصر بھنا ضروری ہے حضرت بلال مکہ کرمہ میں غلام سخ جب آپ مسلمان ہوئے تو ان کے آتا وی نے ان کو بہت زیاوہ سزائیں ویں امید بن خلف رات بھران کو بارتا تعااور دن میں پیٹی ریت اور کرم عگر بیزوں پرکٹا کرسید پر بھاری پھر رکھتا تھا اورار دگروآگ جلاتا تھا اور مطالبہ کرتا تھا کہ اسلام چھوڈ و وحضرت ابو بکرصد بین رضی اللہ عنہ منے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے موض کی غلام وے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوان کے آتا وی سے خرید ایا اور پھر آزاد کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے رہے اور مہی بنیوی میں افران پر مامور ہوئے۔ جب آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنے کہا کہ اب مجبوب کے بغیر محبوب کے شہر میں دہنا دشوار ہور ہا ہاں لیے مدینہ منورہ کی اس درود بوارے دور کسی جگر آئندہ کی زندگی میں اللہ عنہ کرد ہے تھے کیونکہ افران کے لیے یہ سب سے ذیادہ موزوں کا اور زندگی بھی گزار دائی اللہ علیہ وسلم کے مؤون کسی تھے۔
شام جانے سے منع کرد ہے تھے کیونکہ افران کے لیے یہ سب سے ذیادہ موزوں بھی منے اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے مؤون کسی تھے۔

اس موقع پر مطرت بلال رضی اللہ عند نے مطرت ابو بکر رضی اللہ عند سے فرمایا کہ اگر آپ نے بچھا پی ذات کے لیے خریدا تھا تو بچھے یہاں یہ یند جس روک دواورا گرانلہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو بچھے اللہ تعالیٰ کے کاموں سے سرانجام دینے کے لیے آزاد چھوڑ دو کہ جہاں جاہوں چلا جاؤں اورائلہ تعالیٰ کی زجن جس جہاد کروں مصرت معدیق اکبر رضی اللہ عند نے ان کواجازت دیدی اور مصرت بلال رضی اللہ عند کشکر اسلام کے ساتھ لی کر دشتی کی طرف سطے مکے اور 18 جدیل 20 جو بس برانقال ہو گیا۔

### حضرت ابوطلحه رضي اللدعنه

(٦٦) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى مَجْهُودَ فَارْسَلَ إِلَى بَعْصِ فِسَانِهِ فَقَالَتُ وَالّذِي بَعْتَكَ بِالْحَقِ مَا عِنْدِي إِلّا مَاءُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَحُرَى فَقَالَتُ مِثْلَ ذَائِكَ وَقُلَنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَائِكَ وَقُلَنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَائِكَ وَقُلَنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَائِكَ وَقُلَنَ كُلُهُنَ مِثْلَ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم مَنْ يُضِيقُهُ يَرْحَهُهُ اللّهُ فَقَامَ رَجُلَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ آبَوَطَلْحَةً فَقَالَ إِلاَ مُؤْتِهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ فَقُومِي بِيهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَقَالَ فَقُومِي بِيهِ إِلَى البَهْوَا وَأَكُلُ الطَّيْفَ وَبَاتَاطُاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَالِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وصلم فَقَالَ فَطُومِي بِيهِ إِللّهُ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُسَمِّ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُسَمِّ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُسَمِّ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُ وَقُولُ اللّهُ عَلَالُ وَقُولُ اللّهُ عَلَالُ وَقُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُكُ وَالْولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

تر پیچنی ہے ہیں بیغام جیجا کہ ایک سائل آیا ہے وہ کہنے گئی اس ذات کی تم جس نے جن کے ساتھ آباور کہا ہی فقیر بیول آپ نے اپنی بیوی کے بیاس بیغام جیجا کہ ایک سائل آیا ہے وہ کہنے گئی اس ذات کی تم جس نے جن کے ساتھ آپ سلے وہ کہنے ہے ہی مرح کہا ہیں بیغام جیجا کہ ایک ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس سے اس سے اس کے ساتھ اس سے اس سے اس کہا تھا ہے ہی اس سے بین اس سے بین اس سے سے بی اس سے سے بی اس سے سے بی اس سے سے بی اس سے سے بی اس سے کہا گئی اس سے سے بی اس سے کہا گئی ہیں اسے اس سے کہا گئی ہیں اسے اسے اس سے کہا ان کو بہلا کرسلا و سے جب ہمارامہمان آ سے اس کو اس کے سے اس ہو کہا کہ مراقے کہا ان کو بہلا کرسلا و سے جب ہمارامہمان آ سے اس کو ایس سے بی ہو گئی ہمان سے کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہ اس سے بی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہ اس سے بی ہو کہا گئی ہو کہ اس سے بی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہ اس سے بی ہو کہ کہا گئی ہو کہ اس سے بی ہو کہ کہا ہو کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو

نَسَتْتَ ﷺ النی مجھود "بعنی مل بہن مجود مصیب زوہ نقیر ہوں۔ 'فعللیھم "بعنی اپنے ہوئے بچوں کو بہلا کرسلا دواور کھانا مہمان کے لیے ڈا دواور پھراصلاح کے بہانے ہے چواغ کو بچھا دواور کھانا مہمان کو کھلا دو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔''طلوبین "بعنی میاں بیوی خالی ہیٹ بھو کے سو مجے مہمان کواند ھیرے میں بید تن نہ چلاکہ ان دونوں نے ایک لقر بھی ٹیس کھایا۔'' عجب الملہ او صدحک' نیددونوں انفظ تشابہات میں سے ہیں اس سے انتد تعالیٰ کی خوشنودی مراد ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیز ماند تجاب کے تھم آنے سے پہلے کا زبائہ تھا جس ہیں بیقصہ پیٹر آیا۔

#### خالدبن وليدرضي الثدعنه

(١٥) وَعَنَهُ قَالَ نَوْلُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْوِلا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْولا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُونَ فَيَقُولُ بِنُسَ عَبْدُاللَّهِ هذَا حَشَى وسلم مَنْ هذَا فَاقُولُ فَلانَ فَيَقُولُ بِنُسَ عَبْدُاللَّهِ هذَا حَشَى مُرْعَالِدُينَ الْوَلِيْدِ فَقَالَ مَنْ هذَا فَقَلْتُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَمْ عَبْدُاللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اللهِ (مومدى) مَرْحَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ اللهِ (مومدى) مَرْحَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ اللهِ (مومدى) مَرْمَاتِ اللهِ بَهُ مَا مَدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کون ہے میں کہنا فلال فخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریا تے بیالٹہ کا براہتدہ ہے یہاں تک کہ خالد بن ولید گرندرے آپ صلی اللہ طبیہ وسلم نے قربایا بیرکون ہے میں نے کہا خالد بن ولید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا خالد بن ولیدرضی اللہ عنداللہ کا بہت اچھا بندہ ہے اور اللہ کی آلموارول ہے ایک تلوار ہے ۔ (روایت کیالاس) وبخاری نے )

#### انصار کے ساتھ شفقت وعنایت

(۲۸) وَعَنْ ذَیْدِمَنِ اَرْقُمَ قَالَ قَالَتِ الْاَتْصَارُ مَانِی اللّٰهِ لِکُلِّ نِینِ اَنَّاعٌ وَالْاَ قَدِ النَّعْاکَ فَاذَعُ اللّٰهَ اَنْ اَنْ اَعْلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ لِکُلِّ نِینِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ ہے رواست ہے کہ السّارے کہا اے اللہ کے ٹی ہر ٹی کے احیاع ہوئے آئی ہم نے آپ کی احیاع اختیار کی ہے احیاع ہوئے آئی ہم نے آپ کی احیاع احتیام کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور اور وسے بنائے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیدہ کی ۔ ( ابناری )

### انصاركي فضيلت

(۱۹) وَعَنُ قَنَادَةَ قَالَ مَا نَعَلَمُ حَيَّامِنُ اَحَيَاءِ الْعَوْبِ اَكْتُوَ شَهِيدًا اَعَزُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ قَالَ وَقَالَ اَنْسَ فُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمُ اُحْدِ مَسَبِعُونَ وَيَوْمَ بِشُرِمَعُونَةَ مَسَبِعُونَ وَيَوْمَ الْمَيْمَامَةِ عَلَى عَهْدِ اَبِى بَكُرِ حسسَبْغُونَ (دواه البحارى) مَنْ المَحْرَدُ وَمَعَرُدُ وَلَى كَبَاللّٰهُ عَدْ سے روایت ہے کہ جم کمی قبید عرب کوئیں جانے جس کے شہید قیامت کے دن انسار سے بڑھ کر زیاوہ معرّز ہوں کہااورانس دخی اللہ عندنے کہا آحد کے دن ان کے سرّ آ دی شہید ہوئے اور بیرمعو نہ کے دن سرّ شہید ہوئے ۔ ابو یکردشی اللہ عنہ کے عہد خلافت علی نیا مدکے دن سر شہید ہوئے ۔ (دوایت کیاس کو بناری نے)

#### اصحاب بدر

(٤٠) ﴿ وَعَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ﴿ قَالَ كَانَ عَطَاءُ الْيَدُرِيُيْنَ خَمْسَةَ الْافِ خَمْسَةَ الْافِ لَاُفَضِّلَتْهُمُ عَلَى مَنْ يَعْدَهُمُ (رواه البحاري)

مَنْ الْنَجْ الْمُنْ الله على الله عادم ہے روایت ہے کہابدر ش شریک ہونے دالوں کا وظیفہ پانٹی پارٹی بڑار تھا ادر عمر رضی اللہ عند نے کہا میں ابعد ش آنے والے لوگوں پر ان کوفعتیات دول کا۔ (روایت کیاس کو بناری نے)

نستنت کے الاعظاء البدویین'' صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے بدر میں شریک مجاجرین کے لیے بیت المال سے سالانہ یا گئے بڑار درہم وظیفہ مقرر فرمایا تھا' بدوظیفد دوسروں سے زیاوہ تھا تا کہا لمل بدر کی قضیلت ٹاہت ہو جائے اس کے بعد هفرت محرفار دق رضی اللہ عنہ نے بھی اس فضیلت کو مملی طور پر برقر اردکھا بلکتو کی طور پراس کا اعلان بھی فرمایا اور عزم کمیا کہ میں اس فضیلت کو برقر اردکھوں گا۔

## َ تَسُمِيَةً مَنُ سُمِّىَ مِنُ اَهُلِ الْبَدُرِ فِى الْجَامِعِ لِلْبُخَارِيِّ اہل بدر میں سے ان صحابہؓ کے ناموں کا ذکر جوجا مع بخاری میں مذکور ہیں

قال الله تعالى: (ولقد نصر كم الله ببدر وانتم اذلة)(ال عمران: 123)

عربے میں بدرکا واقعہ وی آیا تھا کریش کا ایک تجارتی قاظہ شام سے مکہ کی طرف وائی آرہا تھا۔ آنخضرت ملی الشرعليہ وسلم نے 313 محاب اپنے ساتھ لیے اوراس تا فلہ کے پکڑنے کے لیے بدر کی اطرف روانہ ہوئے جلدی نکلنے کی وجہ سے ان سحابہ کرام کے پاس جنگی سازوسامان شہونے کے برابرتھابا تاعد و کسی جنگ کی صورت نہیں تھی اسلح کا اجتمام نہیں کیا گیا۔ صرف قافلہ پکڑنا تھا کر قافلہ نے چال کی سے اپنی جان بچالی اور کھار قریش ۔ ' وخوفنا کے بیغام بھیجا کہ ہم است کے اگر قافلہ بچانا ہے قوجید کی بچھ جاؤ مسلما نوں نے ہمارارات روک رکھا ہے۔

### مخصوص اہل بدر کے اساء گرا می

(١) النبئ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْهَاشِيمُ صلى الله عليه وسلم ابْوُ بَكُو الصَّدْيْقُ نِ القَرْشِيُ عَمَوُ بَنُ الْخَطَّابِ الْعَاشِيقُ عَمْمَانُ بِلْنَ عَقَانِ الْقَرْشِيُ حَلَفَهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم على النبه (قِيّة وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْهِ عَلَى بَنْ اللّهُ الله عليه وسلم على النبه (قِيّة بَنُ عَبْدِالْهُ طَلِبِ الْهَاشِهِيُّ عَلَيْهِ الْهَاشِهِيُّ الْمُلْقِيلِ اللهَاشِهُ وَاللّهِ اللهَاشِهِيُّ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَدْيُفَةُ بَنْ عَبْدِاللّهُ فَلْ رَبِع اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
مَنْ الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه والله عنه والله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عمر بن خطاب ا مَنْ اللَّهُ عَنْ الله عنه الله الله عنه على الله عنه وسلم عبدالله بن عثمان رضي الله عنه الله عنه عمر بن خطاب عددی رضی اللہ عشر عنون بن عفان قرشی رضی اللہ عشر بی سلی اللہ علیہ و بنی نہیں نہیں۔ رضی اللہ عشہا کی جاروار کی کیلئے ان کو پیچھے چھوڑ و با تھا۔ گئی اللہ عنہ من اللہ عشر و بن عبد السلطلب باخمی عن ابی طالب باخمی رضی اللہ عشر اللہ عشر دسی اللہ عشر و بن عبد السلطلب باخمی حاطب بن ابی بلتہ حلیف قر لیش ابو حذیفہ بن عقب بن مجد قرشی رضی اللہ عنہ و حارفہ بن ربح اللہ عند من ربح اللہ عنہ ہو سے اور حارفہ بن مراقہ و دولوں تھا دھی ۔ فلیب بن عدی الفساری ۔ بر جنگ بدر جس جبید ہو سے اور حارفہ بن مراقہ و دولوں تھا دھی ۔ فلیب بن عدی الفساری ۔ ابولیا۔ افساری ۔ رفاعہ بن الموطنی اللہ عالم بن عذاف ہی ۔ رفاعہ بن الموطنی اللہ عنہ بن عامر بن فیل قرشی سمید و بن عامر بن افعانی ۔ عبد الفساری ۔ عبد الفساری ۔ عبد اللہ بن عامر بن الوی ۔ عقبہ بن عامر بن الوی ۔ عقبہ بن عمر و بن عامر بن الموطنی الفساری ۔ عبد الفساری عامر بن الموطنی الموطنی بن عامر بن الوی ۔ عقبہ بن عمر و بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن الموطنی بن عامر بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی الموطنی بن المولی بن المولی بن المولی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد الموطنی بن عبد المولی بن

# بَابُ ذِكُو الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكُو الْوَيْسِ الْقَرُنِيّ يمن اور شام اور اوليس قرنى كے ذكر كاباب

''الیعن'' بمن ان شہروں اور پستیوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ تکرمہ کی وائیں جانب پرواقع میں آج کل بمن ایک مستقل ملک کی دیشیت سے جانا جاتا ہے جو جزیر ونمائے عرب کے جنوب میں واقع ہے اگر چیموجود و بمن ان قمام خطوں پر مشتمن نہیں ہے جن پر عبد قدیم میں بمن محیط تھا لیکن اب مجمی عبد قدیم کے تئی مرکزی دوسے جے بھی میں ثبال میں بمن کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایمنی بمان کیمانی کے

''الشاع'' شام ان شہروں اور استیوں پرمشمل ایک مشہور ملک ہے جو بیت اللہ سے بائمیں جانب واقع ہے آج کل شام کو 'سوریا'' اور ''سیویا'' کہا جا تا ہے دنیا کے کافروں کی پیکوشش ہے کہ اسلام کے تاریخی مقامات کے ناموں کومسلمانوں کے ذہنوں سے نکائ دیں چنانچی' شام'' کانام' موریا'' رکھا' مجشہ' کا''ایتھویا'''' دجبل الطارق' کا'' جرالنز' اور' تسطنطنیہ'' کانام' استیول' 'رکھا۔

''قرن' 'یمن میں ایک بستی کا نام قرن ہے قاف اور دادونوں پر ذہر ہے ای بستی کوحفرت اولیں قرنی کے اجداد میں ہے ایک محفس فون بن دو مان نے آباد کیا تھا اولیں قرنی ای بستی کی طرف منسوب ہیں ایک اور جگہ قرن المنازل ہے جو طائف میں واقع ہے اورابل نجد کے لیے میقات ہے جس کے قاف پرزبراور داسا کن ہے اولیس قرنی کا اس سے تعلق نہیں ہے اگر کئی نے لکھا ہے قووہ عالماتی ہے۔

الفضل الأول.... حضرت اويس قرني رحمه الله تعالى كي فضيلت

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ إِنَّ رَجُلَا يَأْتِينَكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويُسُ لَا يَدَعُ بِالْبَمْنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضَ فَدَعَى اللَّهَ فَاَذَهُمَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِالدِّرُهُمِ فَمَنْ لَقِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ .وَفِي رِوْايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ خَيْرَاكَتْإِمِيْنَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ أُونِسَ وَلَهُ وَالِدَهُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضَ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ (رواه مسلم)

۔ شکیجیٹرڈ جھٹرے عمر بن خطاب رضی انڈھ عنہ ہے روایت ہے ہے شک رسول اندسٹی انتدعلیہ وسم نے فر بنیا تمہارے پاس کین سے ایک مختص آئے گا جس کا نام اولیں ہوگا بھن میں اپنی والدہ کے سوائس کو تہ چھوڑے گائس کو برص کی بیاری تقی اس نے اللہ ہے دعا کی وہ بیاری ختم ہوگئ ہے صرف ایک دیناریا درہم کی جگہ باتی رہ گئی ہے جو محض تم میں ہے کوئی اس کو ملے وہ اپنے لیے بخشش کی اس سے دھا کرا ہے ایک ددایت میں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے تا بھین میں بہتر ایک آ دی ہے جس کا تام اویس ہے۔اس کی د والدہ ہے۔اس کو برص کی بیماری تھی اس کو کہووہ تمہار ہے لیے مغفرت کی دعاکر ہے۔(ددایت کیا اس کوسلمنے)

تستنت کے ''غیو ام له ''یعی یمن میں اس کے الل وعیال میں سے اس کا کوئی رشتہ دار نیس مرف اس کی ایک مال ہے اس کی خدمت میں رہتا ہے اس کے عمری زیارت کے لیے تیس آیا۔' ابیاص ''لیعی اس کے جسم میں برص کی بیاری تھی اپوراجسم سفید تھا اس نے اللہ تعالی سے دعاما تھی تو بناریا درہم کی جگر سفید رہ تی تاکہ اللہ تعالی سے دعاما تھی تو بناریا درہم کی جگر سفید رہ تی تاکہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے ان کو المعید نشان سے بھی ان لیا۔ '' نعیو المتابعین '' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تا بعین میں سب انصل قرار دیا کو تک بیا ہی تھی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں مسلمان ہو بھی تھے تعذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سے نیز علم الکہ تا ہی تھی کہ آن میں مسلمان ہو بھی تھے تعذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے نیز علم الکہ تا ہی تھی کہ آن میں نہا جب لیک نیز علم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تا اللہ علیہ سنے اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب لیکو رہ دیا ان کے لیے بھی اتھا عمل حمل اللہ علیہ سند اللہ تعنیہ کام میں فرمایا ہے:

تو جامه رسانیدی اولیس قرنی را قرنی را قرنی را

بعض واعظین علاء این وعقول میں کہتے ہیں کہ جب اُحدے میدان میں آئخضرت کے دندان میارک شہید ہو محنے تو اولیس قرنی نے پھر نے کرا پنے سائنے کے تی دانت تو ڑ ڈالے تا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ صلی ہے محبت کا اظہار ہوجائے۔واللہ اعلم۔

ریجی ممکن ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیں قرنی کوثواب اور تصیات عمادت کی جیہ سے انصل تابعین فر مایا ہواور سعید بن میتب جوافعنل تابعین میں سے بیں وہ کنٹوت علم سکا عمار سے فضل ہوں۔''ظیعروہ'' بعنی اسے کہنا کہ وہم ارب لیے استنفاد کر سے اورانڈ تعالی سے دعایا سکے ۔

ادیس ہو قبیلہ مرادے میں ہوچے ہیں وہ میرا بھازاد بھائی ہے لیکن وہ اس طرح خسر مال ہے وضائیے تھی نے جھے ہیا ہے امرالموسین ! آپ بھی عض کے بارے میں ہوچے ہیں وہ میرا بھازاد بھائی ہے لیکن وہ اس طرح خسر مال ہے اوراس درجہ کا کم تر اور بے حیثیت آدی ہے کہ آپ ہیے عظیم انسان کا اس کے بارے میں ہوچھارت آبر کھات اس کے تعلیم انسان کا اس کے بارے میں ہوچھارت آبر کھات اس کے تعلیم انسان کا اس کے بارے لیے باعث بلاکت ہیں معزم عمروضی اللہ عنر فرماتے ہیں کہ میں اس محت ہے تارہ کو روی رہاتھا کہ دور سے ایک اون سے میں اون کے بارے کپڑوں میں ڈھکا تو اس کے قانون کو دیکھت تی جھے خیال آبا کہ بی محض اولین تھا بھی میں ووڑ کر ان کے باس کیا اور پوچھاتم اولین قرنی ہو؟ اس نے جواب دیا تی بال ایس کو دیکھت تی جھے خیال آبا کہ بی محض اولین قرنی ہوگا۔ میں دوڑ کر ان کے باس کیا اور پوچھاتم اولین قرنی ہو؟ اس نے جواب دیا تی بال میں المو منسن " اس کو دیکھت تی جھے خیال آبا کہ بی محض اولین میں ملام بھیجا ہے اس محتی دوسو نی اللہ السیلام و علیک باا میر المو منسن " اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ علیہ میں انسان تھی ہوگا کہ میں دوڑ کر ان سے بیان کرتا تھا اور وہا نے معلی دوسو نی اللہ السیلام و علیک باا میر المو منسن " اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ المور اور اس کی بعد میں اور اس کے بعد میران میں اس کے کہ موقع پر اولیس سے ماتات کرتا تھا اور وہاں کرتا تھا اور وہ اسٹ الگی انہ وہاں وہاں اللہ علیہ ہوتا کہ اور اس کی میں بیاں کہا تھا ہے کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا کہا تھا کہا تھا ہے دوبار کہا تھا ہے دوبار کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تھا ہے دوبار

اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اویس فرق عویتیات کے لولوں میں سے بھے جس طرح حضرت عمر فاروق وسی اللہ عندرجال عوین میں سے بھے جس طرح حضرت عمر فاروق وسی اللہ عندرجال عوین میں ہے۔ بھنے بھی وجہ ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ دولوں کی ما قات کی ترغیب دی تھی نیدرجال الغیب کا انگ ایک نظام ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ حضرت عمر نے بہت کوشش کی کہ اولیس قرنی کو بچھ ہدید دیکر تعاون کریں گر اولیس قرنی نے دولوں کے بہت مشکل ہے کی دیما نے میں اس کا جم چاندہ و ایک گئے بہت مشکل ہے کی دیما نے میں ادیس کو بیا اور پورا قصد سنا دیا تو اولیس کہنے کہ حضرت عمر منی اللہ عند نے میراج جا کہا ہے کہ رصح اوکی طرف میلے کا در بالکل فائب ہوگئے!!

ایک دوارت میں ہے کہ 'جنگ نہاو ند' میں صفرت اولیں قرنی شہید ہو گئے سے دومری دوارت میں ہے کہ جنگ مغین میں صفرت مو رضی اللہ عندے ما تھومف میں کھڑ سے لڑرہے سے کہ شہید ہو گئے حضرت اولیں قرنی کے مزید بہت سارے بجیب احوال بھی ہیں۔ حضرت محروشی اللہ عند کے ہدیہ کا جب آپ نے اٹکار کیا قوقر مانے لگے: میرے پاس دو بھٹے پرانے کپڑے ہیں پراپرانے جوتے بھی ہیں جس میں ہوند لگے ہیں اللہ عند کے ہدیا ہوتے ہی ہیں جس میں ہوند گئے ہیں اللہ عند کے ہدیا ہوں کہ اللہ عند کے جب ہے اور جب ہے دواز ہو جاتی ہے دواز ہو جاتی ہے اور جب میں بیا آرد و کرتا ہے قواس کی آرد و مہینہ بھر کے لیے دواز ہو جاتی ہے اور جب میں بنی کے آرد و کرتا ہے قواس کی آرد و مہینہ بھر کے لیے دواز ہو جاتی ہے اور جب میں بنی بنی ا

### اہل بین کی فضیلت

(۲) وَعَنْ آبِي هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ آتَاكُمُ آهُلُ الْبَعْنِ هُمْ آوَقُ آهُنِدَةً وَالْمَنْ قُلُوبًا آلَايُمَانُ يَعَانُ وَالْمَعِيَّدَةُ وَالْمُولَاءُ فِي آهُنِ آلَايُمَانُ الْآلَامُ وَالْمُعَلِّدُ فِي آهُلِ الْمُعَنَّعِ (معنى عليه)

تَشَيَّحَ ثُنُ مَعْرَتَ الابريه مِن الشّعَدَ فِي كَريمُ عَلَى الشّعَلِيهِ لَمُ صلاحات كرت بِي فَرلياتها لريها الله يمن آكول عمل كان كول فرم بي اليمان بين كلوكول عمل جلاحكول عمل جي فرق المؤرد كاكام جادر كون اور قار كم كان كول فرم بي اليمان بين كلوكول عمل جلاحكول عمل جي الله عليه وسلم عمل اور ويكرمواضح عمل الله عليه وسلم عمل اور ويكرمواضح عمل الله عليه وسلم عمل اور ويكرمواضح عمل الله عليه وسلم عمل اور ويكرمواضح عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم عمل المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد الم

کفری چوٹی مشرق کی طرف ہے

(٣) وَعَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَّاسُ الْكُفُو نَخْوَالْهَشَرِقِ وَالْفَخْرُ وَالنَّحْيَلاءُ فِي آهٰلِ الْغَيْلِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَفَّقَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ وَعَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا لَكُونُ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُعِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُعِلَاهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلْمَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ﷺ : حضرت الوہر یوہ ہے روایت ہے کدرسول الندھلی القدعیہ وسلم نے فریایا کفر کا سرمشرق کی طرف ہے تکہرا ورفخر کھوڑے والوں اوراونٹ والوں اور چلانے والوں میں ہے جواونٹ کے لیٹم کے خیول میں رہتے ہیں بکر کی والوں کے دلوں میں نرمی ہے۔ (متنق سیہ )

نگسٹنٹینے ''راس النکفو ''لین کفری چونی اور غرکا سراورلیڈراورسر غذششرق میں ہے ندید منورو سے جوعلائے مشرق کی جانب پڑتے ہیں وہ فارس دامیان اور روس وغیرہ ہیں آئیس علاقوں میں یا جوٹ ماجوج کا مرکز ہے اورائیس علاقوں سے دجال کا خروج ہوگا۔''القدادین '' چیننے جاتی نے والے صحرائی جنگی اوگ مراویں سا'اھل الوہو ''بینی اوٹول سے بالوں کے قیموں میں رہنے والے جسٹ اوگ ہول گئاس سے وہی محرائی جنگی اوگ مراویس

فتنوں کی جگہ شرق ہے

(سم) وَعَنْ أَبِنَى مُسَعُودِنِ الْانْصَادِيَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنْ هَهُنَا جَاءَ تِ الْفِضُ نَحُوالْمَشُوقِ وَالْجَفَاءُ وَعِلْطُ الْفُلُوبِ فِي وَبِيْعَهُوَمُضُو (متفق عليه) وَالْجَفَاءُ وَعِلْطُ الْفُلُوبِ فِي وَبِيْعَهُومُضُو (متفق عليه) لَا يَخْتَلِحُنَّ مَعْرَت الوسعود الصاري رضى الله عنه بي كريمِ صلى الله عليه وسلم نے شرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ سلی الله عليه وسلم نے شرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس طرف سے فیٹنے آئمیں گے ۔ سخت زبائی اور سخت ول چلانے والوں میں ہے جو تیمول میں دیجے ہیں جو ادبو کے بیاج کے قبلے والے ہیں جو کہ رہیدا ورمعرف بیارے ہیں۔ (منان علیہ)

لَسَتَّمِیْجُ ''الجفاء '' گوارین کو گہتے ہیں' غلظ الفلوب'' تعہم وتہذیب ندہونے کی بعبہ سے ان کے دل بخت ہوں گئے یہ مقت ان زمیندارول کی ہوگی جو چیننے چلانے والے ہول گئے جانورول پر چیننے چلاتے ہول گے اور جانورول کے ہاول سے بینے ہوسے نیمول ہیں رہتے ہول گے اور گائے تیل اوراوتو ل کی دمول کے ساتھ گے رہتے ہول گے بیمحرائی جنگلی لوگ رہیعہ سے بھی ہول گے اور قبیلہ مضر سے بھی ہول گے۔

سنگدل اور بدز بانی مشرق والوں میں ہے

(٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غِلظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ
 وَالْإِيْمَانُ فِي أَهْلِ الْجِجَازِ (رواه مسلم)

نَوْسَيْحِيْنِ المعترت جاً بررضی الله عندے موایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا سخت و بی اور سخت زبانی مشرق کے رہنے والوں میں ہےاورا بمان الل جماز میں ہے۔ (روایت کیاس) کوسلم نے )

شام اوریمن کی فضیلت

(٣) وَعَنِ ابْنِ غُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ٱللّهُمَّ بَارِکُ نَنَا فِي شَامِنَا ٱللّهُمُّ بَارِکُ لَنَا فِي يَمْشِنَا قَالُوْايَا رَسُولَ اللّهِ رَفِي نَجَدِنَا قَالَ ٱللّهُمُّ بَارِکُ لَنَافِي شَامِنَا ٱللّهُمُّ بَارِکُ لَنَافِي شَامِنَا ٱللّهُمُّ بَارِکُ لِنَا فِي مُنِنَا فَالُوَايَارَسُولَ اللّهِ رَفِيٰ نَجْدِنَا فَاظُنُهُ قَالِ فِي النَّالِقَةِ هُنَاکَ الرَّلازِلُ وَالْفِينُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَنِ (رواه البحاري)

نَوْتَ ﷺ : حضرت ابن عمروضی الله عندے دوایت ہے کہا ہی کر پیمسلی اللہ علیے وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری شام بیس برکت ڈال اے اللہ جارے یمن بیس برکت ڈال سی ہدرشی اللہ عنبم نے کہا ہے اللہ کے رسول اور جارے نجریش بھی۔ آپ نے فرمایا اسے اللہ ہماری شام اور یمن میں برکت ڈال۔ صحابہ رضی التدمنیم نے کہاا ورنجد کے لیے بھی دعا فرمائے ۔ میر اخیال ہے کہ آپ نے تیسری بارفر مایااس جگہ زلز نے اور فقتے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ فلا ہر ہوگا۔ (روایت کیاس کو بھاری نے)

## الفضل الثاني .... الليمن كي باره ميس وعا

(2) عَنْ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتُ آنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَظَرُ قِبْلَ الْيَمَنِ فَقَالَ آللَّهُمُّ آقَبِلَ بِقُلُوبِهِمُّ وَيَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا. (رواه الترمذي)

نر کینے کیں ۔ مرکز کینے کی ایک اندان کے دلوں کو متوجہ کراور تھارے صاح اور خدیش برکت ڈال ۔ (روایت کی سربیم ملی انڈیلیہ دسکم نے یمن کی طرف و یکھا اور فریایا ہے انڈران کے دلوں کو متوجہ کراور تھارے اور خدیش برکت ڈال ۔ (روایت کیاس کورٹر ڈی نے )

اہل شام کی خوش سختی

(٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتُ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طُوْبْني لِلشّام قَلْنَا لِلَايَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ لِآنَ مَلْئِكَةَ الرّخِينِ بَاسِطَةٌ أَجْبَحَتَهَا عَلَيْهَا. (رواه احمد والترمذي)

التشیخ بین است رئید بن ایت رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے مہار کیا دی ہے ہم نے گئی کہا کے والے مہار کیا دی ہے ہم نے کہا کیوں اے اللہ کے رسول قرمایا الله کے فرطیع اس پراسینے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ (ردویت کیا اس کواحداد رتزندی نے)

#### حضرت موت کا ذکر

(٩) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ غُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ فَارٌ مِّنْ فَحْوِ خَضَوْ مَوْتُ أَوْ مِنْ حَضَوْ مَوْتِ تَحْشُوْ النَّاسَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاتُأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشِّامُ. (رواه الترمذي)

تَشَجَعَيْنُ : حصرت عبدالقد بن عمر رضى الله عند ب روايت ہے كه رسول الله عليه وسلم نے فر ما يا حصر موت كى جانب سے ايك آگ نظير كى جونوگوں كوا كھنا كرے كى بهم نے كہاا ہے الله كے رسول آپ ہم كوكيا تھم دیتے ہیں آپ سلى الله عليه وسلم نے فر ما ياتم شام كولا زم يكڑو - (روايت كياس كور ندى نے)

شام كى فضيلت

(10) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ عَهْرِوْ بْنِ الْعَاصِّ فَالَ سَبِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ جِجْرَةٍ فَخِيَارُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ عِجْرَةٍ فَخِيَارُ الْفَلِ الْآرْضِ الْوَهُمْ مُهَاجَرًا إِنْوَاهِيْمَ وَوَيَيْقَى فِى وَوَايَةٍ فَخَيَارُ الْقُلْهُمْ الْنَارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ تَبِتُ مَعْهُمْ إِذَا بَقُولُ وَقِيلُ مَعْهُمْ إِذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ تَبِتُ مَعْهُمْ إِذَا بَقُولُ وَهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

### شام، یمن اور عراق کاذ کر

(11) وَعَنِ ابْنِ حَوْالَه قَالَ قَالَ رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيْصِيْرُ الْآمَرُ أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدُ بِالشّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ جَرْلِي يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ آذَرَكُتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشّامِ فَابَقَهَا جَيْرَةُ اللّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي الْيَهَا جِيْرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمّا إِنْ أَبِيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بَيْمَتِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرٍ كُمْ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّوَ جَلَّ تَوْكُلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ. (رواه احمد و ابودانود)

ن التنظیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا امردین اس طرح ہوجائے گا کہ تم جع کے مشخصی اللہ علیہ وسلم نے فریایا امردین اس طرح ہوجائے گا کہ تم جع کے مشخصی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے رسول میرے لیے لیند فریا تکر ہو سے ایک اللہ علیہ وسلم نے فریایا شام کولازم پکڑوہ اللہ کی لیند بیدہ زمین ہے فریا ناتش کولازم پکڑوہ اللہ کی لیند بیدہ زمین ہے ایک بیند بیدہ بندیدہ نوالوں کی طرف جمع کرے گاؤ کرتم اس بات سے انکار کروتو یمن کولازم بکڑوہ ہاں کے تالا بوں سے پانی ہواللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں ایک بیند بیدہ بندے والوں کے لیے مشکفل میں چکا ہے۔ (روایت کیا ہی کواحداد رابوہ اؤد نے)

ننتشریج الاهم "ایعنی امر السلام یالمر جنگ کا انتجام اور تیجد بینکل آے گا کہتم مسلمان تین کیمیوں اور تین لشکروں بیل تقسیم ہوجاؤ سے ایک کیمپ شام میں دوسراعراق میں اور تیسرایمن میں بن جائے گا۔ حضرت ابن حوالد دخی اللہ عند نے یو چھا کہ یارسول اللہ! میں کیمپ میں جلا جاؤں !"ایہ جنبی "اجتباء چننے کے معنی میں آتا ہے کہاں جمع کرنا مراو ہے لین اللہ تعالی اینے نیک لوگوں کوشام کی طرف جمع فرمائے گا۔

''فاما ان أبيتم'' يعنی اگرتم شام جانے ہے انکار کر دوتو پھرائے کین بین چلے جاؤ' یہ جملہ معترضہ ہے بی بین واقع ہے علیک بالنشام اور والسقوا من غلو سجم کے درمیان داقع ہے مطلب یہ ہے کہ شام کی طرف ججرت کرلواوراس کے حضوں سے پانی ہو۔' تو کل' تحکفل کے معنی ٹیں ہے لیمنی انڈ تعالی شام اوراس کے دہنے والوں کی تفاظت فرمائے گا۔خلاصہ یہ کہ بجرت و سکونت کے لیے سب سے پہلے شام بہتر ہے ورث پھر کیں کو افتیا رکر واعراق کا نام زالو۔' تعدو'' جمع ہے اس کا مفروع دیو ہے جوش کو کہتے ہیں۔

الفضل الثالث . . . المُلشّام برِلعنت كرنے سے حضرت على كا نكار (١٢) عَنْ شُونِح بْنِ عَبْنِهِ قَالَ الْمُعَامِ بِرَلعنت كرنے مائة عَنْهُ وَقِيْلَ الْعَنْهُمْ يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِينَنَ قَالَ لَا إِنِّي (١٢) عَنْ شُونِح بْنِ عَبْنِهِ قَالَ الْمُوامِينَنَ قَالَ لَا إِنِّي

besturdubooks.wordpress.cor سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْآئِدَالُ يَكُوْنُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَوْبَعُونَ رَجُكُ كُلْمَا مَاتَ رَجُلُ أَبْدَالُ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُكُا يُسْتَفَى بِهِمُ الْعَيْثُ وَيُنْتَصَرُبِهِمْ عَلَى الْآعَدَآءِ وَيُصْرَفُ عُنْ اَهْلُ الشَّام بِهِمُ الْعَذَابُ.

ترکیجیٹن جھنرت شریح بن عبیدرمنی اللہ عندے روایت ہے کہاالل شام کا حضرت علی رمنی اللہ عندے باس ذکر کیا گیا اور کہا گیا اے امیر الموشين رضى الشعندان يربعنت كريس آب في فرما يانبيل من في رسول الشعلي الشعليدوسلم سي سنا ب فرمات فضا بدال شام من بول کے وہ چالیس آ دی تیں جب بھی ان میں سے کوئی آ دی فوت ہوجا تا ہے اس کی عبکہ اور آ دمی اللہ تعالیٰ بدل ویتا ہے ان کی برکت سے بارش برتی ہے ۔ان کی دعاؤں ہے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور اٹل شام سے ان کی وجہ سے عذاب پھیرو یا جا تا ہے۔

فَسَتْتَ عَجَدُ الابعال يكونون بالشام "ابدال جع باس كامغرد بدل ب جس طرح ابرادجع بادرمفرد مرب جونك ياول ايك دوسرے کے دستہ برفائز ہوکر بدلتے رہتے ہیں اس لیے ان کوابدال کہا حمیا۔ العنہم "عضرت علی اور حضرت معادیدی ایک طویل جنگ رہی ہے۔ حضرت على حق ير شخصادر معاويد اجتهادي فلطي بهواكي تقى حضرت معاوية عرصد دراز سد ملك شام كوالي اور كور فررب يقط انهول في حضرت على سے مطالب كيا تھا كر قاتلين عثال مارے حوالے كردوناك بهم ان سے قصاص فيليس حضرت على فرماتے نتے كر بيبليتم لوگ بيعت كرلو محرقعاص کامطالہ کرؤ بہر حال حضرت علی کے مجمد ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اہل شام کے لیے ایک زوردار بدد عاکر لوتا کرسب کے سب بلاک ہو جائیں معترے علی نے بدد عادیے سے اٹکارکیااور پھرشام کی تعریف میں ایک صدیث تقل کردی جس میں ابدال کا ذکر آیا ہے۔

ابدال کون اوران کی حقیقت کیا ہے؟: ۔ زیر بحث حدیث میں انخضرت ملی الله علیه وسلم نے ابدال کی حقیقت کی طرف اشاره فر مایا ہے يبلياتو الخضرت صلى الشعليد وسلم في ابدال كامسكن اورمركزي مقام بتايا ب كديدلوك شام يمن بول سميح اس كامطلب ينبيس كرشام يحيطاوه كبيس شیس ہوں سے بلک مطلب سے بے کدان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اور اکثری جماعت شام میں ہوگی۔ بیاللہ تعالی کے قیبی نظام کے لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ ترتعلق تکوینیات سے رہتا ہے ابدال اوگول ہے عام طور پر چھپے رہتے ہیں اس لیےان کور جال الغیب بھی کہتے ہیں۔حضرت خضراس نظام کے یزے ہیں۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس صدیت میں ان کی برنائی تھم دنس کی طرف بھی اشارہ قربایا ہے کہ یہ جالیس آ دی ہوتے ہیں ان چالیس میں سے جب مجی کوئی مرجاتا ہے تو اللہ تعالی عام اولیا واللہ میں سے ایک کو بدل بنا کران جالیس کی عدد کو بورا فر مائے ہیں ان تفوس قدسیہ کے ذریعہ سے اور ان کے وجود سے اللہ تعالی سے بارش کی دعا مائلی جاتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں کا میابی کی دعا مائلی جاتی ہے اور اللہ مدو کرتا ہے ان کی برکت سے الی شام ہے ہوئے ہوئے فقتے اور عذاب کی جائے ہیں کی حدیث امام احمد بن خبل دھمۃ الله علیہ نے مستداحہ میں نقل فرمائی ہے۔ طاعلی قاری رحمته الله علیہ نے مرقات میں اس کے علاوہ ایک حدیث ابن عسا کر رحمته الله علیہ کے حوالہ نے نقل فریائی ہے اس میں ابدال کی بورى تفصيل برجر جرما حظه وابن مساكر دحمة الشعليد في حصرت عبدالله بن مسعود بي ايك دوايت تقل كي ب جومرنوع حديث ب كدالله تعالى نے اپن محلوق میں تمین سوایسے آوی پیدا کیے ہیں جن کے ول حضرت آوم کے دل کا صفت پر ہیں کھرانشہ تعالی نے جالیس آوی ایسے پیدا کیے ہیں جن کے قلوب معزت موی کے قلب کی صفت پر ہیں ای طرح اللہ تعالی نے سات آ دمی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے قلوب مصرت ابرا ہیم کے قلب ك صفت يرين محراللدتعالى في يائي آوى اليامقررقرمائ بين جن كتلوب معرت جرئيل ك قلب ك صفت يريين محراللدتعالى في تن السے آدی مقرر فرمائے ہیں جن کے قلب معترت میکائیل کے قلب کی صفت ہر ہیں کیمراللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے ایک آدمی کواپیا بنایا ہے جن كا قلب حضرت اسرافيل كقلب كي صفت يرب (مويايدس) كامير بوتاب) جب اس آخرى ايك كا انتقال بوجاتا بنوالله تعالى اس تمن كي جماعت میں سے ایک کوتر تی دے کراس ایک جگہ تیدیل کردیتا ہے اور جب تین کی جماعت میں ہے کسی ایک کا نقال ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی یا چج کی جاعت ہے ایک کور تی دیکر تین کی جماعت میں تیریل کرویتا ہے اور جب بانچ کی جماعت میں ہے کسی کا انقال ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سات کی جاحت مس سے کی کورتی دیکران کی جگہ تیدیل کردیتا ہے اور جب سات کی جماعت میں ہے کی ایک کا انتقال ہوجا تا ہے قو اللہ تعالی جالیس کی جماعت ہے ایک کوئر تی دیکراس کی جگہ پرتبدیل کر دیتا ہے اور جب چالیس کی جماعت میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی تین سوگئ جماعت میں ہے کسی کوئر تی دیکران کی جگہ پرتبدیل کر دیتا ہے اور جب تین سوکی جماعت میں ہے کسی کا انتقال ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی عام اولیا ءاللہ میں ہے کسی کوئر تی دے کرکوان کی جگہ تبدیل فرما تا ہے۔ (مرفات \* جلد 10 ص 642)

ابدال مے متعلق حضرت ہیں عمر کی حدیث بھی ہے اس کیے ان کا اٹکار مناسب نہیں ہے کہتے ہیں کہ مال میں ان کا لیک باراجاع تجازیس ہوتا ہے۔ اوران کے نمائندے دنیا کے مختلف مقابات میں تلوق خداکی خدمت ہیں مقرر ہوتے ہیں بیعام انسانوں کی طرح انسان ہیں کرون کا الگ ایک نظام ہے۔

### ومثق كاذكر

(۱۳) وَعَنْ وَجُلِ مِنَ الصَّحَابَة أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم قَالَ مَنْفَقَحُ المَثَام فَإِذَا حَير ثم المعاوَل فيها فعليكم بمدينة يقال لها العوظة رواهما احمد بمدينة يقال لها العوظة رواهما احمد موسطاطها منها ارض يقال لها العوظة رواهما احمد موسطاطها منها ارض يقال لها العوظة رواهما احمد موسطيعة في الله عليه وملم كا يكسحاني رضى الله عند مدوايت برمول الشمل الشعلية وملم في الميام في كيا جائز المناصل الشعلية وملم المراون عن المراون على الله عند من المائة المناصل الشعلية ومسلمانون كه في المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل المناصل

نسٹنٹنے '' دھشق '' دال پرزیراورمیم پرزبر ہے اور ثین ساکن ہے نیزیدلفظ دال کے زبراورمیم کے زیر کے ساتھ بھی پڑھاجا تاہے اس وقت ریشہرسرز مین شام کا پاریخت ہے۔''معقل'' نوبی چھاؤٹی اورمضبوط وتحفوظ قلعہ کو کہتے ہیں معقل بناہ گاہ کے معنی میں یہاں استعال کیا گیا ہے اس کے بالکل قریب ایک جگہ ہے جس کوفوطہ کہتے ہیں لیعنس علماء کہتے ہیں کہنود ومثق کے اردگروجو باغات ویسا تین اورانہارواشجار ہیں بہی فوطہ ہے۔

علامہ ذمحشری نے تکھا ہے کہ جنان الحدنیا اوبع غوطة و مشعو نہو الایل وشعب محدان و سسو قندیعی دنیا پس چار جنت بین ایک غوط ٔ دوسرا نہرایل ہے تیسراشعب کوان اور چوتھا سمرفتر ہے علامہ این جوزی قرباتے ہیں کہ بیس نے بیرچاروں مقامات دیکھے ہیں ان میں غوطہ کی فوقیت باقی چار پراس طرح ہے جس طرح ان چاری انغلیت باقی دنیا پر ہے۔ (مرقاعت 1 س 647)

## خلافت مدينة ميں اور ملوكيت شام ميں

(٣٠) وَعَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَلَافَةُ بِالْمَدِينَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ. تَتَنِيَّ عِنْ مِنْ اللهِ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُلْك

الترکیجین : معرف ابو ہر پرورضی الله عندے روایت ہے کہ درسول الله مطی الله علیہ و نفر مایا خلافت مدینہ بین اور بادشاہت شام ہیں۔

کسٹنٹ کے : ' و المعلک بالمشام ' ' ملک ہے بظا ہر خلافت کے بعد طوکیت کی طرف اشارہ ہے بینی حضرت علی کا دور خلافت کا ہے اور حضرت معا و بید کا دور طوکیت کا ہے اس آئی ہے سمجھایا معرب معان بین کہ اس اللہ سے سمجھایا ہے محسل الله علیہ و سامن کی جد میں ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں ہے کہ اس معلم ہے کہ تخضرت ملی الله علیہ و سامنی کی جد میں ہے کہ ورب کی جگہ دینہ ہے اور اس کا ملک بینی اور اس کا ملک بینی اور اس کا ملک بینی اور اس کا ملک بینی اور اس کا ملک بینی میں ہے کہ اس میں ہے کہ مطلب ہے ہے کہ آنحضرت ملی الله علیہ و سام میں ہے کہ جہا دکا مرکز شام ہوگا جس ہے مدید کی بنوت کا شخط ہوگا کو یا ملک سے مرا دملو کیت نہیں ہے بلکہ استحکام اور مضبوطی مرا دستم میں ہے کہ جہا دکا مرکز شام ہوگا جس ہے مدید کی بنوت کا شخط ہوگا کو یا ملک سے مرا دملو کیت نہیں ہے بلکہ استحکام اور مضبوطی مرا دستم میں ہوت کی موسیت اور پھیلاؤ کی طرف اشارہ ہے۔

ہے ساتھ والی صدیت ہیں بھی نبوت کی موسیت اور پھیلاؤ کی طرف اشارہ ہے۔

شام کی فضیلت

(١٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمُؤَدًا مِنْ نُورٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ

رَأْسِي سَاطِعًا حَتِّي اِسْتَقَرُّ بِالشَّامِ رَوَاهُمًا الْبَيْهَةِيُّ فِي ذَلَائِلِ النُّبُوَّةِ .

نَشَيْجَيِّنَ :حفرت عررضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سرے نور کا ایک ستون اٹھتے ہوئے دیکھا ہے جوشام میں جا کرتھبر گیا ہے۔ (ان دونوں صدیقوں کوئیل نے دلائل بلد قامیں بیان کیا ہے )

نستنتریجی: اس پیس اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت تیزی کے ساتھ ملک شام میں پہنچ گا'اس کے برکات واٹر ات بہت مضوطی کے ساتھ اس سرز مین ہر قائم رہیں گے اور اس ملک میں اس کوسر بلندی وشوکت اور غلبہ حاصل ہوگا۔ ای سفیوم میں اس روایت کو لیمنا جا ہیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دیت کے وقت آپ کی والدہ ماجد د کے بیٹ سے ایک نور لگلا جس کی روشنی سے شام کے محلات و مکانات مور ہوگئے۔

### ومثق كاذكر

(١٦) وَعَنْ أَبِي القُرْدَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنْ فُسُطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلَحَمَةِ بِالْغُرْطَةِ إِلَى جَاتِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دَمَثْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَآتِنِ الشَّامِ. (رواه ابودانود)

نر پھنٹی کی معترت ابوالدر داء سے روایت ہے کے شک رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسلمانوں کی اجتماع کی جگہ تموطہ میں روز جنگ ہے وہ ایک شہر کی جانب ہے جس کا تام دشق ہے وہ سب شہرول سے پہتر ہے۔(روایت کیا اس کوابود اؤو نے)

ننسٹنٹ بھی ہمن حیو مدائن الشام کے الفاظ''ومٹن'' کی صفّت ہے جس کوڑ جمہ میں واضح کردیا گیا ہے اور جبیبا کہ پچیلی حدیث میں گزرا ''غوط'' بھی ومٹن کے قریب واقع ہے۔ان دونوں حدیثوں میں بظاہرا کیے فرق نظرة تاہے کہ وہاں تو ومٹن کونسطاط کہا گیاتھ اور بہاں غوطہ وفسطاط کہا گیاہے' لیکن' مخوط' چونکہ ومثن کے قریب اورای کا نواحی علاقہ ہے'اس لئے حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی تصاداور فرق نہیں ہے۔

## وہ جمی حکمران جو دمشق پرتسلط نہیں یائے گا

(۱۷) وَعَنْ عَنْدِالرَّ حَعْنِ بْنِ سُلَيْعَانَ قَالَ سَيَاتِي مَلِكَ مِنْ مُلُوْكِ الْعَجَمِ فَيَظَهُرُ عَلَى الْمَدَآنِ كُلِهَا إِلَّا دِمَشْقَ. (ابو دانو د) لَتَنْتَجَيِّنَ مُعْرَتَ عِبالرَّمْنَ مِن سَلِمان وَمَى اللهُ عَنْدِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لَمْنَ تَنْتَجَيِّنَ مُعْرَتَ عِبالرَّمِنَ صَدِيثَ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### بَابُ ثُوَابِ هَلَدِهِ الْأُمَّةِ ....اس امت كُنُواب كابيان

قال الله تعالى: (كنتم خير امّة اخرجت لنّاس الخ) (آل عمران: 11)

وقال الله تعالى: (وكذلك جعلناكم امّة وُسطاً تُتكونوا شهدآء على النّاس الخ). والقرة 143)

الیک امت اجابت ہے اورایک امت وعوت ہے امت اجابت وو ہے جنہوں نے وین اسلام کوقیول کیا ہے اور حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا التزام کیا علیٰ واست نے لکھ ہے کہ اٹل بدعت امت اجابت سے خارج میں کیونکہ انہوں نے وین اسلام کواگر چہ مانالیکن اس کی متابعت نہیں کی بکٹن ٹی بدعتیں گڑھ لیس جس طرح آغاخانی' قاویانی' روافش' اور بعض پر بلوی مشرین حدیث و کری' بہائی اور معتزلہ وخوارج ہیں بیفرق باطلہ نے کوگ امت اجابت میں نہیں بلک امت وعوت میں شار ہیں ۔امت وعوت وو سے جنبوں نے وین اسلام کوقول نہیں کیا لہذوان کو دین کی دعوت دی جائے گی درندان سے جنگ ہوگی چنانچے اسلام کی دعوت کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے اگر ۔ انہوں نے قبول نہیں کیا تو بھر جزید کی دعوت دی جائے درند جنگ کا اعلان کیا جائے یہاں معنوان میں تو اب ھذہ الاصلا الفظ ہے محرآ کے احاد بٹ میں تو اب کے بجائے اس امت کے فضائل کا بیان کیا مجیا ہے۔ لہذا یہاں تو اب سے فضیلت لیزا پڑے گا۔

## الفضل الاول ... اس امت يرخصوصى فضل خداوندى

(١) عَنِ النِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنُ رُسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا اَجَلَكُمْ فِي آجَلِ مَنْ خَلا مِنَ الْاَمَعِ مَابَئِنَ صَلَّوْقِ النَّهَا وَلَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَثَلُ النَّهُودِ وَالنَّصَارِى كَوْجُلِ نِ إِسْتَعَمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يُعْمَلُ لِى فِضْ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قَهْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهُودُ إلى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قَمْ قَالَ مَنْ يُعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ الى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَيَرَاطٍ فَيْرَاطِ قَيْرَاطٍ فَيَرَاطِ فَيْرَاطٍ فَيَمِلُ النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهَارِ الى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَيَرَاطِ فَيْرَاطِ ثَمْ فَلَى مِنْ عَلْمُ وَالْمَالُوقِ الْعَصْرِ عِلْى اللَّهُ مَالُوقِ الْعَمْرِ اللهُ وَالْمُعْمِ فَيْرُو فَلَ اللَّهُ مَالُوقِ الْعَصْرِ عَلَى مَالُوقِ الْعَمْرِ اللَّهُ مَعْلَى فِيرَاطِ اللَّهُ مَعْلَى فَيْرَاطِ اللَّهُ مَالُوقِ الْعَمْرِ اللَّهُ مَالُوقِ الْعَمْرِ اللَّهُ مَالِي فَيْلُ طَلْمُونَ عَلَى اللَّهُ مَعْلَى فَالْمُولِ اللَّهُ مَعْلَى فَالْمُعَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلِى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلِي اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ مَعْلِى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَالِمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْ

ترجی کی است نبست ہوگار ہے۔ ایک عمرت این عمرت اللہ عندرسول اللہ علیہ وہ است کرتے ہیں فر ملیا دوسری استوں کی است نبست ہوگا در ہی ہیں تہاری مدت کھی ہیں تہاری است کی مثال اس طرح ہر ہے۔ ایک آدی نے کھی مدت عمران داند کے مقداد ہے ہوتا ہے۔ آب آف میں اس کو ایک قیراط دوں گا۔ یہود نے ایک آبی ہے۔ قبراط ہراکا مرکا ہے ہوں میں اس کو ایک قیراط دوں گا۔ یہود نے ایک آبی ہے۔ قبراط ہراکا مرکا ہے ہم اس نے کہا نصف دن سے عمری نماز تک کون ایک آبی ایک قبراط ہرکا مرکا ہے ہیں اس کو ایک قیراط دوں گا۔ یہود نے ایک ایک آبی آبی آبی ایک کون ایک آبی ایک آبی ایک میں است میں است میں است کہا ہے۔ اس کے ہم اس کے ہم نماز عمر سے نیکر مغرب تک کون ہے جو کام کرتا ہے اس کودو قیراط کیس سے ہم نماز عمر سے نیکر مغرب تک کل کرد ہے جو کام کرتا ہے اس کودو قیراط کیس سے کام زیادہ کیا ہے اور ہم کو ایک ہوت کی ہم اللہ تعالی نے فر مایا میں نے مرک ہو با ہتا ہوں و بیا ہوں۔ (دوارت کیا اس کو خار مایا ہیں۔ اللہ میں اللہ تعالی نے فر مایا ہیں اللہ تعالی نے فر مایا ہیں۔ آب کی کو بیا ہتا ہوں و بیا ہوں۔ (دوارت کیا اس کو خار مایا ہیں۔ اللہ میں اللہ تعالی نے فر مایا ہیں۔ آب کی کو بیا ہتا ہوں و بیا ہوں۔ (دوارت کیا اس کو خار مایا ہیں۔ اللہ میں کو بیا ہتا ہوں و بیا ہوں کے خار میاں کو خار مایا ہیں۔ آب کی کو بیا ہتا ہوں و بیا ہوں۔ (دوارت کیا اس کو خار مایا ہوں کو خار میاں کو خار کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار میاں کو خار

نتشیج بس امت ی عمری کم بین مرایک نکل پردی اورای سے بھی زیادہ کا وعدہ ہے ان کو فیلة القلوعطا کی گئے ہے جس سے عمروں کی کی دور بوجاتی ہے ان کے پاس عبادات وطاعات کا میدان بہت وسع ہے ان کاعمل کم کر تو اب زیادہ ہے اس طرح یہ کم خرج بالانشین امت ہے۔ 'اجلکھ'' لینیٰ تمہاری موت اور مقرر زندگی اسکالے لوگوں کی نسبت اتن کم ہے جتنا وقت عمرے مغرب تک ہے سابقامتوں ہی یہودکی عمر کویا تجرسے ظہر تک اور عیسائیوں کی ظہرے معر تک لیم تھی تمہاری عمر کویا عمرے مغرب تک مختصرے عمر معنوی اعتبار سے بیری کا میاب عمر ہے بشر طبکہ کوئی اس کی قدرجان لے۔

## بعد کے زمانہ کے اہل ایمان کی فضیلت

(٣) وَعَنَ آبِي هُوَيُوَةً ۚ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ مِنُ آَصَةٍ أَمْتِى كِى حُبَّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعَلِى يَوَدُّ آسَمَتُهُمْ لَوُ رَانِيٌ بِالْعَلِهِ وَمَالِهِ (رواه مسلم)

نَ النَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَدَى اللَّهُ عَدَى والمِن بِيهِ واللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل النَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

مستسرے ، سی بیرے یک سروے ہی اور ان اور ان اور دی ہو اور ان کی ہو ہے۔ اور بیری دیارت اور بیرے دبیروں اور اس جسی تو وہ جھوتک پنچے اور اپنے الل وعمال اپنا محمر بار اپنا مال وا تا شاسب کچھ جمھ پر فدا کروے واضح ہو کہ اس حدیث سے اور اس جسی دوسری مدینوں ے بظاہر بیم خبوم کلٹا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد ہوسکتا ہے کہ بعضاؤگ ایسے اس اُمت میں پیدا ہوں ہوفضیات میں صحابہ کرام کے برابر ہوں یا ان ہے بھی افضل ہوں چائی ہو جو تھیں کہ موجود ہے لیکن جہور علما وکا ابتداع وا تفاق ای پر ہے کہ اُمت کے حدیث سے استدال کی گیا ہے۔ اس کا ذکر شخ ابن جرکی کی صواعت محرقہ میں موجود ہے لیکن جہور علما وکا ابتداع وا تفاق ای پر ہے کہ اُمت کے افضل ترین افراد سحابہ کرام ہی ہیں کوئی بھی غیر صحابی تواود میں وشریعت علم معفرت والا بت و ہزرگ اور تقوی و تفاق ای پر ہے کہ اُمت کے صحابی کی منزل اور اس کے مقام کوئیا ہو اُس جہور علما و نے اتفاق ای پر ہے کہ است کہ اس کوئیل گئے مات کوئیل گئے مکا اور جو بات کا بت کی جو اس کے براہ ہیں کہ بہن سے این عبدائیر نے استدال کیا ہے کہ اس صحابی کی منزل اور اس کے مقام کوئیا ہو اُس جہور علما و نے اتفاق اس کہ بات کہ اس کوئیل کے بات کہ اس کے در وی فسیلت ہے گئی وہ انتظام رکھتا ہو تھا تھا کہ ہوں گئے ہوں اُدر ہو جو بات کا بت کی جا کہ تھا ہوں گئی افتا ہے ہے ہوں کہ ہو گئی افتا ہے کہ اس محابہ ہیں گئی ہا ہے کہ اس گفتگو ہیں محابہ ہی ہو گئی افتا ہے کہ ہوں اُدر ہے وہ عام العوام محابہ بھی کہ ہو ہے کہ ہوں اُدر ہے وہ عام العوام محابہ بھی کوئیل میں موسل کی معابہ ہیں ہو گئی ہوں کوئی ہوں کہ ہو کہ کہ ہوں گئی ہوں کہ کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں کوئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

یہ امت اللہ کے سیچے دین پر قائم رہنے والوں سے بھی خالی ہیں رہے گی

(٣) وَعَنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَجِعْتُ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم ۚ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيُ أَمَّةً قَائِمَةً بِآمُرِاللّٰهِ لَايَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمُ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَى يَأْتِيَ أَمُرُاللَّهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ (منفق عليه)

تَوَجَيَّكُمْ المعنوب معاویرض الله عندے دایت ہے کہ بیس نے بی کریم معلی الله علیہ وسلم سے سافر ہاتے تھے میری است بیس سے ایک جماعت الله کے تھم کے ساتھ قائم رہے گی ان کی جو درج چوڑ و سے گایاان کی مخالف کر سے گاان کو بھی نقصان کیٹس پہنچا سے گایہاں تک کے اللہ کا امرآ سے گاوہ اس حالت یر بول مے (مشغق علیہ )ائس رضی اللہ عند کی صدیرہ جس کے الفاظ ہیں ان من عباد اللہ کہنب اقصاص ہیں ذکر کی جا چکی ہے۔

ننسٹنٹنے :اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے بیدان شا واللہ آج کل کے دور میں مجاہدین کی وہ جماعت ہے جس کا طا کفہ منصورہ اور جماعت تاجیہ کے نام سے یادکیا گیا ہے اور آج تک باطل کے مقابطے میں بن پر قائم ہے پوری دینا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تکریہ جاہدین طاعمر کی قیادت میں اور اسامہ بن لادن کی سیادت میں میدان جہاد میں بن کا جمنڈ اہلند کیے ہوئے پوری دنیا کا مقابلہ کرر ہے ہیں اس جماعت کا تعلق کسی خاص علاقہ باخاص توم سے ٹیمن بلکہ دنیا کے لیے عام ہے بیاوگ خواد مشرق میں ہوں خواہ مغرب میں ہوں جن پر ہوں تے۔

الفصل الثاني . . . امت محدى صلى الله عليه وسلم كي مثال

(٣) عَنْ آنَسِ قَالَ فَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمْنِي مَفَلُ الْمَطَوِلَا يُنْوَى أَوْلُهُ حَبْرٌ أَمْ الجِرُهُ. (مرمدی) تَشَيَّحَ مِنْ الله عندے دوایت ہے کدرمول الله عليه وسلم نے فرما يا ميری است کی مثال يا رش کی مانند ہے بيئيں معنوم کيا جاسکا کراس کا اول پہتر ہے يا آخر۔ (دوايت کياس کور فری نے)

لتشتيج زريجت حديث من آنے والے لوگوں كوافسيلت محاب كرام برنبيس وئ كئ بلكه دوراول كى خوبيوں كى طرف دور ثانى اور ثالث كى

خوبیون اور بھانی کو بیان کیا گیا ہے لہذااس صدیت میں خیر کا جومیت استامال کیا گیاہے یا ہم تفصیل کے لیے بین ہے بلک اس تفصیل نفس تھی گئی ہے۔ استعمال کیا جائے پھر بھی استعمال کیا جائے پھر بھی استعمال کیا جائے پھر بھی استعمال کیا جائے پھر بھی کو استعمال کیا جائے پھر بھی کو گئی ہوئے۔ کو گئی ہوئے دوراول کی بھلائی اورافعنیت کی الگ جیٹیت اورا نگ اعتبار ہے۔ کو گئی ہوئے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجا نب خیرو خلاصہ یہ ہے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجا نب خیرو بھلائی کو عام بتایا ہے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجا نب خیرو بھلائی کو عام بتایا ہے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجا نب خیرو بھلائی کو عام بتایا ہے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجا نب خیرو بھلائی کی مشتمال ہے ہیں کا اول وآخر سب ہرا ہر ہے شاعر نے کیا خوب کہ:

فازله و آخرَ له سواء

كأنّ الحبّ دائرة بقلبي

ای *طرح*فاری شاعریے کہا:

کرشمددامن دل می کشد که جااین جاؤست

ز فرق ہابقدم ہر کیا کہ می نگرم

## الفصل المثالث ... امت محمري صلى الله عليه وسلم كاحال

(٥) عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِنِه عَنْ جَلِيّم قَالَ وَالْـوَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البَشِرُو وَآبَشِرُو إِنَّمَا مَعَلُ أَمْتِي مَقَلْ الْغَيْثِ لِائْلَـارَى اجْرُهُ خَيْرٌ آمَ أَوْلِهُ أَوْ كَحَدِيْفَةٍ أَطْعِمَ مِنْهَا قَوْجُ عَامًا ثُمَّ أَطْعِمَ مِنْهَا قَوْجُ عَامًا ثُمَّ أَطْعِمَ مِنْهَا قَوْجُ عَامًا ثُمَّ أَنْ أَطْعِمَ مِنْهَا قَوْجُ عَامًا ثَمْ أَلَهُ وَأَحْمَدُهُ أَلَا أَوْلُهُمْ وَالْمَهْدِئُ وَسُطُهَا وَالْمَسِيْحُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَمَّةً أَنَا أَوْلُهُمْ وَالْمَهْدِئُ وَسُطُهُمْ وَالْمَسِينَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَقُلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاكُ أَنّهُ وَلَيْقِي وَلَهُمْ عَلَامُ وَاللّهُ عَلَامُهُ وَالْعَمْ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَل

من کے بھتی کیا ہے کہ درسول اللہ عندا ہے والد سے انہوں نے اپنے واوا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہوؤ اور خوش ہوؤ سے بوڈ اور خوش ہوؤ سے مثال ہارخ کی مائند ہے سے بوڈ اور خوش ہوؤ سے انہوں مائند ہے سے بوڈ اور خوش ہوؤ سے انہوں اللہ علی کی مائند ہے اس سے ایک سال تک ایک فوج کھائے وہ بہت چوڑ اور بہت تہرااور بہت تہرااور بہت انہوں مہدی علیہ السلام اس کا دسط میں اور سے علیہ السلام اس کے تعرف میں بول مہدی علیہ السلام اس کا دسط میں اور سے علیہ السلام اس کے تعرف میں سے میکن اس کے تعرف میں اور میراان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ (رزین)

نستشریجے:''خوش ہوا درخوش ہو۔۔۔'' بیالقاظ آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے دوباریا تو تا کید کیلئے قرمائے یا اس تکرار میں میں نقط مجوظ تھا کہ ایک بشارت تو دنیا کے امتبار ہے ہے اور ایک بشارت آخرے کے اعتبار ہے۔''یامیری اُمٹ کی مثال ۔ ۔۔'' اس جملہ میں اور ایک بشارت آخرے کے اعتبار ہے۔''یامیری اُمٹ کی مثال ۔ ۔۔'' اس جملہ میں اور ایک بشارت آخرے کے اعتبار ہے۔ جس کے درخت جرے بھرے بول اور اس میں انواع دا تسام کے پھل و میوٹ کے اور تغییر کے لئے بھی ابواع واقع اُن اور میں اور ان میں انواع دا تسام کے پھل و میوٹ کشرت سے بھوں اور'' اُمٹ' 'کو باغ کے ساتھ مشابہت دینا میوٹ کشرت سے بھوں اور'' اُمٹ' 'کو باغ کے ساتھ مشابہت دینا دراصل'' وین'' کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دینا ہے ۔ چوڑائی اور میرائی میں ۔ ۔ میہاں'' چوڑائی اور میرائی'' سے جماعت کی کشرت اور توگوں کی بڑی تعداد کے معنی مراد ہیں ۔ اس جملہ میں طول' ( لسائی ) کا ذکر اس لئے نمیں ہے کہ عرض اور محق طول کے بعد بموتا ہے جب عرض اور عمق کاذکر آ میا تو مو باطول کا بھی ذکر ہوگیا۔

## ایمان بالغیب کے اعتبارے تابعین کی فضیلت

(٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَى الْحَلْقِ آعَجَبُ الْلَكُمْ اللهَ عَلَيه وسلم أَى الْحَلْقِ آعَجَبُ الْلَكُمْ اللهَ عَلَيه وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَرْبَهِمْ قَالُوا فَالنَّبِيُّونَ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْى يَنُولُ عَلَيْهِمْ قَالُوا فَالنَّبِيُّونَ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْى يَنُولُ عَلَيْهِمْ قَالُوا اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ آعَجَبَ الْخَفْقِ إِلَى إِنْمَانَا لَقُومٌ يَكُونُونَ مِنْ بُعْدِ يَجَدُونَ صَحْفًا فِيهَا كِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا.
 الْخَفْقِ إِلَى إِنْمَانَا لَقُومٌ يَكُونُونَ مِنْ بُعْدِ يَجِدُونَ صَحْفًا فِيهَا كِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا.

نتنگیجی بڑے : معترے عمرو بن شعیب رضی اللہ عندا ہے باپ ہے وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے بیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا کوئی تلوق تمہاری طرف ایمان کے لیے کیا ہے وہ ایمان نہ کوئی تلوق تمہاری طرف ایمان کے لیے کیا ہے وہ ایمان نہ لائمیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس میں انہوں نے کہا بیغیر آپ نے قربایان کو کیا ہے وہ ایمان نہ لائمی جبکہ ان پروحی نازل کی جاتی ہے انہوں نے کہا جس جبکہ ان پروحی نازل کی جاتی ہے انہوں نے کہا جس جس میں انہوں نے کہا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ راوی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا تلاق میں سے میر سے نزد یک پہند میں ان اور کون کا ہے جو میر سے بعد پیدا ہوں سے مصف پر ایمان لائمیں کے اس میں کتا ہے ہوگی اس میں تاہوں سے مصف پر ایمان لائمیں کے۔

## ایک جماعت کے بارے میں پیشین گوئی

(2) وَعَنْ عَبْدِائرُ حَمْنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيّ قَالَ حَدْثِنِي مَنْ سَمِعَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنْهُ سَيَكُونُ فِي اخِرِ هَلَهِ الْأُمْدِ فَوْمُ لَهُمْ مِثْلُ آخِرِ أَوْلِهِمْ يَأْمُونُ نَ بِالْمَعْرُونَ فِي تَهْدُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُونَ آهْلِ النّبُوةِ اللّهَ النّبُوةِ اللّهَ النّبُوةِ اللّهَ النّبُوةِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

نر پھینٹی : حضرت عبدالرحمٰن بن علاء حضری دخی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی نے حدیث بیون کی آپ نے فریایا اس است کے آخر میں ایک جماعت ہوگی اس کو پہلے لوگوں کا سااجر وثواب ہوگا نیکی کاوہ تھم دیں سکے کہ الی سے روکیس سکے خلاف شرع کا م کرنے والوں (اہل فتنہ) سے ٹرائی کریں سکے سراویت کیا ان دونوں کو پہلی نے دلائل العج و میں ۔

نستنتیج:" و بقاتلون اهل الفتن" برطع آز ہا آں امید پر بینیا ہوا ہے کہ اس صدیث کا مصداق میں ہوں تمریا در کھنا چاہئے کہ جخضرت صلی الندعلیہ دسلم نے اس حدیث کے مصداق میں ایسے لوگوں کی نشاندہ آئ فر مائی ہے جودین جن پر قائم ہوں سے اورائل باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں سے بلکدان کے ساتھ قال کریں سے اب ظاہر ہے کہ باطل کے ساتھ لڑنے والے بجابدین ہیں تو اس صدیت کا پہلامصداق مجابدین ہیں اس کے بعد جو ہوں سے سوہوں ہے۔

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بغیرایمان لانے والے امتوں کی فضیلت

### ز مانہ رسالت کے بعدامتیوں کی فضیلت

(٩) وَعَنْ محيويز قَالَ قُلْتُ لا جُمُعَةَ رَجُلِ مِنَ الصَّاحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيْثُ سَمِعْتُهُ مِنَ رَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ آحَدِثُكُمْ حَدِيْنًا جَيَدَاتَغَذَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا آبُوعُمَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ ٱسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعْكُ قَالَ نَعَمْ قُومٌ يَّكُونُونَ مِنْ بُعْدِ كُمْ يُؤْمِنُونَ مِى وَلَمْ يَرَوَّنِى رَوَاهُ آخَمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى رَذِيْنَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً مَنْ قَوْلِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ آحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا إِلَى احِرِهِ.

التی اللہ میں اللہ علی اللہ عنہ ہے روایت ہے جس نے ابوج عدرضی اللہ منہ ہے کہا جو کہا کی سے ہم کوایک صدیث بیان کر میں اللہ علیہ موجود ہوں کے ایک مرتبدرسول کر وجو آ یہ نے رسول اللہ علیہ واللہ علیہ مرتبدرسول کے ایک مرتبدرسول کے ایک مرتبدرسول کے ایک مرتبدرسول کا میں میں میں کہا ہوں ہم نے ایک مرتبدرسول کے دوروں کے ایک مرتبدرسول کی میں میں میں میں کہا ہوں کہا ہوں کہ میں میں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو

الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ون كا كھا تا كھا يا بھارے ساتھ ابوعبيدہ بن جراح رض الله عند بھى تھے انہوں نے كہاا ہے اللہ كے رسول ہم سے بن ھكر بھى كوئى بہتر ہوسكتا ہے ہم اسفام لائے آپ كے ساتھ ل كر جہا وكيا آپ نے فر مايا ہاں وہ لوگ جوتم ہارہ بعد پيدا ہوں ہے مير سے ساتھ ايمان لاكيں ہے اور انہوں نے بھے كو ويكھ انہيں۔ (روايت كيا اس كواحمد اور وارى نے اور روايت كيارزين نے ابوعبيدہ رضى الله عنہ سے اس كے قول ياد وسول الله احد حيد عندا خرتك ذكر كيا ہے۔

## ارباب حديث كى فضيلت

(• ١) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا فَسَدَ أهْلُ الشّامِ قَلا خَيْرَ فِيْكُمْ وَلَا يَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي مَنْصُوْرِيْنَ لَايَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى نَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْدِي هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ.

نَشَجَيْنَ عَصَرَت معاویہ بن قرور من اللہ عنہ ہے روایت ہو ہ آئے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرایا جب شام کے رہنے والے تباہ ہو جا کی تم میں کوئی بھلائی نہ ہوگی۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ درکیے گئے ہوں شے ان کی درجو محض چھوڑ دے ان کو نقصال نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے این مدینی نے کہاوس سے مرادمحد شین میں۔ روایت کیااس کوئر ندی نے اور کہا ہے جدیث صن سجے ہے۔

تستنتی بخد افل الشام علم و محل اور عقیده کے اعتبارے جب افل شام پر باد ہوجا کیں ہے پھرتم سب میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ جب شام بتا و پر باد ہوجا کیں ہے تو پھر ان کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں سکونت افقیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ آئ کل شام پر شیعہ کی نصیری جاعت حکومت کر رہی ہے۔ افل اسلام وہاں ہے بھا گدر ہے ہیں۔ شاید یہ پیشاوئی اب پوری ہو پھی ہے کہ شام فاسد ہو چکا ہے۔

تقوم الساعة بیش قرب قیامت تک افل میں کا بیرطا کو منصورہ قائم دے کا۔ طاعلی قاری نے لکھا ہے کہ بیکوئی خروری نہیں کہ بیطا کھ سرز مین شم میں ہوگا۔ بلک بیری ابد کی مار کوئی اللہ میں کہ بیطا کھ میروں میں اللہ تعالیٰ کو بین کی سربانی سلیمائو تا دہ ہے گاہی خطرے ساتھ واصل ہو ہے۔ اس لفظ ہم بادہ میں بہت بڑے محد ہیں۔ قریاتے ہیں کہ اس طا گفہ سے سرادہ اصحاب حدیث ہیں۔ اس لفظ ہم باحد بیٹ میں بہت ہوں ہی کہ بیا ہم ہیں گریہ خیال میں نہیں ہے کو نکہ اعمل الم حدیث کی بیا صطابا سے محد میں جماعت کا اس حدیث تو غیر مقلد میں ابلی تعوا ہر کے نام سے مشہور شے۔ ائل حدیث کے نام سے ان کو کی جا تا بھی نہ تھا جس جماعت کا اس وقت تو غیر مقلد میں افل تعوا ہر کے نام سے مشہور شے۔ ائل حدیث کے نام سے ان کو کی جا نا بہتا بھی نہ تھا جس جماعت کا اس وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلامی وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو غیر مقلد میں وقت تو خود کر ان کی تصور و مقلوم کر ان کی تصور کر ان کی تصور کر ان کی تو میں وقت کو خود کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کو خود کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر ان کی تو میں وقت کر تو کر ان کی تو میں کر ان کی تو میں کر تھر کر کر تو کر کر کر کر کر کر کر کر ک

جیب بؤت ہے اہل حدیث کا لفظ غیر مقلدین کو ہندوستان میں برطانہ کی عکومت نے اس وقت دیا تھا جیکہ مواہ نا محمر حسین بٹالوی نے جہاد کے قلاف اور امحرین ہے ن واڑنے کی تمایت میں ایک کتاب کسی جس کا نام الا فقصاد فی مسائل البجہاد رکھا اور صلاعی ایک سرکولیشن کے فر دیجہ سے اہل حدیث کا نام غیر مقلدین کوالاٹ کیا گیا۔ تیزید بات بھی خوظ رہے کہ ذیر بحث روایت میں اصحاب الحدیث کے الفاظ جیں ۔ اہل الحدیث کے الفاظ نہیں جیں ۔ اصحاب الحدیث محدثین کی جماعت کا نام ہے ۔ طلا علی قاری فر مانے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہے مرادوہ اہل جن جی جنہوں نے احادیث کا تعلیم و تعلم کیا اور اس کی ورس و قدریس سے اس کی خدمت کی ۔ انہوں نے ساری عمریں اس میں کھیا دیں اور کتاب و سنت پڑھل کیا جو اہل سنت و انجماعت کے نام سے مشہور ہیں ۔ کو یا ملائل قاری اصحاب الحدیث سے اہل سنت و الجماعة مراد لیتے جیں ۔

#### اس امت سے خطاونسیان معاف ہے

(١١) وَهَنِ الِّنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَجَاوَزَ عَنْ أَشْبَى الْمُخَطَّا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكُوهُوْا عَلَيْهِ. رووادابن مأجنه والبيهفي

نٹرنٹینٹیٹر ڈھٹرے این عباس رضی القدعنہ سے روابت ہے جینک رسول الڈسٹی اللہ عذبہ وسلم نے قربایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اورنسیان اور جس کام بھی ان پر زبر دی کی جائے سعاف کردیو ہے۔ روابت کیااس کو ابن ماجہ اور پیمل نے ۔

الكُنتُنتِيجِ التجاوز "معاف كرنة كمعنى بين-"اهتى" ومت اجابت مرادب امت وعوت مراونيس بـــ

"العطاء" غیرارادی طور پر بلاتصدواراده جم مخص سے نادرست کا مہر زدہوجائے اس کوخلاء کہتے ہیں فظاء تا درست ہے۔ جس کی ضدر
درست کام ہے کو یا ایک محص درست کام کرنا چا بتاتھا کہ تلطی سے نادرست میں جا پڑاوہ معاف ہے۔ بعض علیاء نے نکھاہے کہ غیرارادی اور غیر
تصدی طور پر جو پراکام ہوجائے اس کو فطاء نہیں۔ بلکہ افطاء کہتے ہیں یعنی غیرارادی گفزش تب کہاجائے گا کہ بیصیفہ باب افعال ہے استعمال ہو
جائے بہر حال مثل کے طور پرایک آدی شکار کو بادر ہاتھا کمر کو لی جا کر کسی انسان کولگ کی یا بند دق صاف کرر ہاتھا کہ اچا تھی کو لی جل گئی اور کسی کو
جائے بہر حال مثل کے طور پرایک آدی شکار کو بادر ہاتھا کمر کو لی جا کر کسی انسان کولگ کی یا بند دق صاف بیں ان کا مواخذہ تھیں ہو گئی اور کسی کو دیا وآخرت میں معاف بیں ان کا مواخذہ تھیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تھیل اصول معافل ہے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تھیں ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

## اس امت کی انتہائی فضیلت

(١٢) وَعَنْ بَهْرِيْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمِ آنَّهُ صَمِعَ رَسُوَلَ اللَّهِ صلى الله عليه وصلم يَقُولُ فِي قَوْلِمِ نَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أَمْةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ آنْتُمْ تَتِمُّوْنَ صَبْعِيْنَ أَمَّةً آنْتُمْ خَيْرُهَا وَآكُومُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَوَاهُ اليَّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ اليَّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

انتیکینٹر حضرت بہزین تکیم رضی اللہ عندا ہے ہا ہے۔ وہ اپنے دادا۔ سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ ہے سلی اللہ علیہ وسم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق فرمایا و سحت محیو المقا الحوجت للناس تم سز امتوں کو پورا کرتے ہوتم اللہ تعالی کے بال ان سب میں سے بہتر اور گرامی قدر ہو۔ روایت کیااس کور فدی این ماجداور داری نے سر فدی نے کہا میں مین سے۔ فنٹینے کے اکتنام عیود احد اعور جت فلناس کا ترجمہ ہے۔

امتوں بھی سب سے بہتر اُمت تم تھے جسلوگوں ( کی ہدایت و بھلائی ) کے لئے پیدا کیا گیا۔ پس کنتھ ( تم تھے ) سے مرادیہ ہے کہ اپنی اس خصوصیت اور دصف کے ساتھ تم روز اول سے انٹد کے علم وارادہ بیں تھے جس کا ظہوراس دنیا بیں اب میرے آنے کے بعد ہوا ہے۔ یا یہ کہ ٹوح محفوظ بھی اس دصف دخصوصیت کے ساتھ تمہارا ذکر روز اول بی آئیا۔ اور یا بیدکہ گذشتہ امتوں کے درمیان تمہارا ذکر ای دصف وخصوصیت کے ساتھ لیتی ' فیرامت' کی حیثیت سے ہوتا تھا۔

ہبرحال'' خیرامت'' میں اس اُمت ہم اداس امت کے تمام ہیں اہل ایمان مراد ہیں خواہ وہ عام امتع ں میں ہے ہوں یا خواص میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن اعتقاد ایمان کی راد میں ثابت قدم رہے' آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کے تیس بہت زیادہ محبت وتعلق رکھنے ایمان سے نہ مجرنے اسلام کی غلامی کے دائر دسے اپنے کو باہر نہ رکھنے اور ان جیسی دوسری خصوصیات وصفات رکھنے کے سبب ہرامتی اس فضیلت میں شامل ہے جو چھلی تمام استوں کے مقابلہ میں اس اُمت مرحومہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا وہ ولی ہے تا ہم یعنی حضرات کا میکہنا ہے کہ' خیرامت' کا مصدا آ مخصوص طور یراس اُمت کی دہ جماعت ہے جو''خواص'' سے تعبیر کی جاتی ہے۔

لیعنی علماءصادقین شہداءاسلام اورصالحین امت ان حفزات نکے نز دیک' خیر'' سے مراد خیرتامہ کا ملیخصوصہ ہے ای طرح بعض حفزات نے اس کا مصداق''مہاجرین کی جماعت'' کوقرار دیا ہے لیکن میہ حفزات'' خیرامت'' کے مغبوم کوایک محدود وائز و تک کیوں رکھتے ہیں اور اس کے مصداق کوکسی خاص طبقہ میں مخصر کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ظاہرتییں ہے۔لہذا حق یہ ہے کہ'' خیرامت'' کے منہوم کوخصوص کرنے کے بجائے عام رکھا جائے ۔

'' سنزامتوں' میں سنر کاعدد تحدید کیلئے نہیں' بلکہ تکثیر کے لئے ہے' کیونکہ اس عدد کا ذکر اظہار تکثیر کے موقعوں پر زیادہ آتا ہےا دریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ'' سترامتوں' سے مرادوہ گذشتہ اسٹیں ہیں جو بڑی پڑی تھیں اور جن کاعدد ستر تک پہنچتا ہے اور انہیں کے خمن میں تمام جھوٹی مجھوٹی امٹیں بھی آجاتی ہیں ۔

''تم سرّ امتوں کوتمام کرتے ہو، ''' بین'' اتمام' دراصل'' فتم'' کے متی بیں ہے مطلب ریکہ جس طرح تمہادے پیفیرصلی انقد علیہ وسلم خاتم النتیکن اور تمام رسولوں کے سردار بیں ای اطرح تم بھی تمام امتوں کے خاتم' تمام امتوں ہے نہا وہ تمراوراتم ہو' کچیلی تمزم امتوں پراُمت تحدید کی فضیلت و برتری کے اظہار کے مئے بغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور دوایت اپنی سند کے ساتھ بطریق مرفوع نقش کی ہے جس کے الفاظ ہیں۔

قال ان الجنة حرمت على الانبياء كلهم حتى ادخلها وحرمت على الامم حتى تدخلها ـ

'' آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حقیقت میر ہے کہ جنت تمام انبیاء پرحرام ہے جب تک کہ میں اس میں نہ پنج جاؤں اور جنت تمام امتول پرحرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں وافل نہ ہوجائے۔''

اور یہ چیزاس اُمت کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جواس کے حسن بدأت پرینی ہے اس کی طرف انڈ تعالی کا یہ اوشاد ان الملاین سبقت لھے منا المحسنی بھی اشارہ کرتی ہے۔

پس بية مست محمدى اس د نيايس آنے كا عتبارت اگر چەسب كے بعد بيايكن نفنل وشرف اور مقام ومرتبدش سب ساعل ب

والحمد لله الذي جعلنا من اهل الاسلام وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزيد البركات والخيرات.

### خاتمه كتاب

بیرهدیث منتلؤة المعانع کی آخری مدیث ہے مؤلف منتلؤ قاکانٹی اس عقیم کیاب کواس مدیث پرختم کرنا کو یاس بات کو ظاہر کرنے کیلئے ہے کہ کماب کا تمام ہونا ختم ہونا اور پابیٹیل تک کانٹینا ور هینت قتم کرنے والے لیمنی اللہ رب العزب کے کرم اس کی عنایت اس کی مداورتو نشی کا کرم اس کی عنایت اس کی مداورتو نشی کا کرم اس کی عنایت اس کی مدیث ان المله تجاوز عن امتی المخطاء والمنسسان مجمی کماب کی تالیف وتح میں واقع ہوئے والے کی بھی مجدونہ یان سے معذرت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ عتم المله لنا بالحسن و تجاوز عنا ما وقع من السهو والمنسسان بعدمة نبید الخواص حابه فوی الفضل والاحسان۔

واضح رب كم يختلوة كي شرحل شراق الكامديث يرمكلوناتمام بوأن بنيكن يختلونا المصائح كتخول شراس مديث كابعد برمجارت بحل ب شم قال مؤلف الكتاب شكر الله سعيه واقم عليه نعمته ووقع الفراغ من جميع الاحاديث بالنبوية صلى الله عليه وسلم اخريوم الجمعة من رمضان عند روية هلال شوال سنة سبع وثلاثين وسبع مائة بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين ......

### آخرمين كتاب مشكؤة المصابيح كامؤلف

اورانشاس کی می کی قدروانی کرے اوراس پراٹی تمام نعمتوں کو کائل فرمائے کہتا ہے کہان اصادیت تبوی سلی انڈ علیہ دسلم کی جمع و ترتیب سے ۲۳۵ سے کے دمغمان کے آخری جمعہ کی ساعتوں میں شوال کا جاند دکھائی دینے ہے بھری پہلے انڈ کی حروثنا ، اوراس کی نیک توٹن کیسا تھ فراغت ہوئی۔ تمام تعریفی اللہ تک کیلئے میں جوعالموں کا پروردگار ہے اور درووسلام جرسلی اللہ علیہ وسلم پرآپ سلی انڈ علیہ وسلم کی اولا دیڑ آپ ملی انڈ علیہ وسلم کے اصحاب پر سب پرائے حصد اللہ حصد استحدید آمسان کا فید

> الحددشة خيرالفاتع كى چىشى اورآخرى جلد كمل بولى. الشاتعالى اسے الل علم اساتذه اورطلباد طالبات كيلية نافع بنائے آمين بارب العالمين 5رمضان السارك 1434 مديمطاني 15 جولائي 2013ء







اِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ أَشُرَفِيَ مُ پُوكُ وَادِهُ مُسَانَ پَائِتَانَ

کے ندا ہب مع دلائل